





بشكر ميرتعاون: سبيكه بيوني پارلر

# مستقل سلسلے

بماذوالفقار 299

21150

طلعت نظای 309

دعافاطمہ = 312

فاريجاهم 317

000

303

اداره

موجن ميا لاڪ

295 نوتل

319

رفاقت جاديد 285 شوري تحرير

نااحر

جبيبامي<u>ن زديك</u>صا مرسخ

براحن

برین کارٹر اکٹر جسن اکٹر جسن

عالم بيرانخيا

حنا کے گئک

خطاوکت بہت کاپیتہ:'' آنحیپل' پوٹ بلسس ٹمب ر75 کراچی 74200'فون: 175207712 سیکس: 021-35620773 کیے از مطبوعت نے آفق پہلی کیٹ نز\_ای مسیل Infohijab@aanchal.com.pk



### editorhijab@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



الستلام عليكم درحمة الثدوبركانة

🖈 د کھوں کی قصل

0750

الميقى عيداور ملين سويال

ئى بيام غيدى روش محر

المع والديراة بحل كا

يئة بزارول خواجشين

ئوعيداوراجرت المعيداوراجرت

م عرقیدی مجرم م

🖈 تير يسك جاندرات

المايعيد تيرك سنك بجن

جولا کی ۲۰۱۷ و کا حجاب حاضرِ مطالعہ ہے۔ ب سے پہلے تمام اہل وطن اور عزیز قاری بہنول کو عید سعید مبارک ہو۔ رمضان کا بابر کت ماہ مبارک ہم ہے رخصت ہوا ا بی تمام تربر کتوں رخمتوں سے بھر پور ہمیں نواز گیا۔اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے ہم اللہ کی سم نعت کوجھٹلا کی سے اور مس کس نعیت پراس کا شکرادا کریں گے۔ بیعید سعیدرمضان کی برکتوں رحمتوں کی شکر گزاری کا ہی ذریعیہ ہے ہمیں جا ہے کہ ہم

ا پنی اس عید کی مبارک خوشیوں میں اپنے غریب و نا دار رشته داروں اور جمسایوں کا مجرپورا نداز میں خیال رکھیں ان شاءاللہ اس کا

الله تعالیٰ کا شکرے کہ آپ کا تجاب آپ کے ایکل کی ماند بندرت آپ کی پندید کی کے معیار پر پورا از رہا ہے اس کی اشاعت میں مسلسل آپ کی توجد و محبت سے اضافہ ہور ہا ہاس کے لیے تمام قاری بہنوں کا میں اور ادار یے کے تمام ار کان تہد دل سے شکریداداکرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی بہنداور نا پہنداورا پی آراہے جمیشہ کی ما نشر نواز تی رہیں گی اور ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ آپ کی رہنمائی کی روشی بہت بڑی مددگارے ہم آپ کی پیند ناپیندے آگاہ رہنے ہیں اور آپ کے حجاب کو جانے سنوارنے میں ہمیں بہت آسانی میسرآتی ہے۔ آئیں چلیں آپ کے جاب کے عید نمبر کی جانب۔

◆◆しいこでしいり

🖈 کھادر ہے ہے ساجن میں میلیو کی مُرت ساعتوں میں اضافہ کرتی ام مریم ایک طویل عرصے بعد شریک مخفل ہیں۔ مم کشته محبت کی کہانی اقبال بانو کے خوب میورت انداز بیاں میں ملاحظہ کیجیے۔ المكاول مصطرب

دوسروں کی راہ میں مغیلاں بچیانے والے خود بھی بھی سکھ کی فصل نہیں کا منے اریشہ غز ک کا بہترین ناول \_

عیدالفطر کے حوالے ہے سہاس کل کی مٹھی شکفتہ ودلچہ یے تحریر۔

غلطانهیوں کے باول چھننے برعبدی محرکیسے ہوئی روشنبیلہ نازش کے انداز میں۔

خوب صورت بیغام کی حائل حراقر کٹی کی اصلاح تحریرایک نے پیرائے میں جوتا پ کی موج بدل ڈالے کی۔

ميسير مهربل بيريمسنر رشتول بين اعتادكو بحال كرتى نزويت جبين كامنفردتجريه

عیدے حوالے ہے فرح دیبائے ممل ناول کے سنگ جلوہ گر ہیں۔

جا ندرات كحسن فسول خيزين اضافه كرتى سحرش فاطمه كى فكلفتة تحرير

ادفوری خواہشات کے حوالے سے عرشیہ ہاتھی کی سبق آ موز تحریرایک نے انداز میں

مل جلوبم بھی تیرے ساتھ چلے شکوے شکایات کومٹاتی حنااشرف کی عیدے حوالے نے خصوصی تحریر۔

قرة العین سکندرعیدتمبر کے حوالے سے خصوصی تحریر لیے جلوہ گر ہیں۔

ليلة الجائزه كالمل مفهوم پیش كرتی حريم الياس كي موثر واصلاح تحرير\_

قید حیات کی داستان سیدعثان کے منفردانداز میں۔

عيدكي خوشيول كودو بالاكرتي عائشه پرويزاي خصوصي افسانے كے ستك حاضر ہيں الم مرواند في حكما الگے ماہ تک نے کیےاللہ جافظہ

قيمراً رأ

# www.godhsoefelykeom



سب سے بڑا دربار مدینے والے کا نورانی دربار مدینے والے کا لے کے چلواب جھ کومدینے لے کے چلو میں تو ہوں بھار مدینے والے کا مجھ کو ہوگا ناز کہ جب پیہ لوگ کہیں سنگتا ہے سرکار مدینے والے کا میرے دل کی یہ ہی ایک تمنا ہے ہو جائے ویدار مدینے والے کا جو ہیں نبی کے عاشق وہ یہ کہتے ہیں ہوجائے ویدار مدینے والے کا جو ہیں نبی کے وشمن وہ یہ کہتے ہیں اعلیٰ ہے کروار مدینے والے کا محن اک دن ہم بھی طیبہ جائیں گے دیکھیں گے دربار مدینے والے کا



ذرّہ ہوں آ فتاب کی توصیف کیا لکھوں کرنیں ملیں کرم کی تو حمہ و ثنا لکھوں تیری صفات و ذات میں تفریق ہے عبث جلوه تکھوں تھے کہ میں جلوہ نما تکھوں واحد کبول، وحيد کبول، حامد و حمد تجھ کو کیم و حاکم روز جزا لکھوں قوم بھی، قدیم بھی ہے تو عظیم بھی مطلق تكھوں،صرتكھوں رب العليٰ لكھوں ذروں کو آفآب کے جلوے عطا کے اس سے سوامیں اور کیا تیری عطالکھوں عالم نیا ہو روز مرے وجد و حال کا مضمون تیری حمد کا ہر دم نیا لکھوں وجدجغتائي

چجاب..... 11 .....جولائی۲۰۱۲ء



عبیدالله بن جمش اور مله بنت ابوسفیان دنیا جہان کی خوشیاں دامن بین سمیفے زندگی کے دن گرار ہے تھے مگر مکہ کی سیاسی و فرجی فضا بیس روز افزوں تبدیل آربی تھی، بنوا میداور بنو ہاشم حصول افتدار کے لیے کوشاں تصاوراس سلسلہ بیس برمکن تدبیرا ختیار کر دے تھے، اس باہمی اختلاف نے بہود و فصار کی کوزبان دے دی تھی وہ محملم کھلا بت باہمی اختلاف نے بہود و فصار کی کوزبان دے دی تھی وہ محملم کھلا بت برتی کی فدمت کرنے گئے تھے نوبت بہاں تک پہنچی کہ اہل مکہ اور قریش کی ایک کیٹر تعداد بہود و فصار کی کی ہم خیال ہوگی اور وہ بتوں سے شدید فریش کی ایک کیٹر تعداد بہود و فصار کی کی ہم خیال ہوگی اور وہ بتوں سے شدید فریش کی ایک کیٹر تعداد بہود و فصار کی کی ہم خیال ہوگی اور وہ بتوں سے شدید فریش کی ایک کیٹر تعداد بہود و فصار کی کی ہم خیال ہوگی اور وہ بتوں

جب دونوں میاں ہوی نوراسلام سے منور ہوکر حضور ہوگائے کے کاشانداقدس سے باہر نکلے تو ان کی دنیا میکسر بدل چکی تھی دونوں بہت شادال وفر حال سے دونوں کوئو تین کی دولت جول گئی تھی۔

اب ان دونوں میاں ہوی کے شب دروز کارنگ بدل گیاتھا۔ کفر کے اندھیرے قائب ہوگئے تھے ادر اسلام کی روثی دلوں اور کھر کے اندر پھیل گئی تھی ، ابوسفیان جس کو اپنی بیٹی کی شائستہ عادات وخصائل پر بڑا ناز تھا اس کی ای بٹی نے قدیم جاملی روایات سے بغاوت کر کے جن وصدافت کے فورے اپنے سینے کو منور کرلیا تھا ابوسفیان بے خبر تھا کہ اس کے اپنے گھر کے اندر کتنا بڑا انقلاب آگیا ہے۔

بنی کا خیال تھا کہ اس کا باپ جو صائب الرائے تعلیم یافتہ اور قریش کا سردار ہے اس پر بھی تق بہت جلدروش ہوجائے گا اور محبوب کبریاعظی کی دعوت تق قبول کرلے گا لیکن اے کیا خبر تھی کہ وہ اسلام، اللہ کے رسول ملک اور ان کے پیروکاروں کا سب سے بڑا دغمن ہوگا اور ان کی ایڈ ارسانیوں میں بڑھ چڑھ کر جھیہ لے گا۔

نورمجسم الله في خفية تبلغ تمن سالول برمجيط تمن دامن اسلام عداد ميں روز افروں اضاف ہوتا جار ہا تھا ليكن ان ميں اضاف كى تعداد بہت كم تھى اور تبديلى غربب كا اعلان كر كابل كمدكور تمن بنانے والى بات تھى اس ليے اكثر بت اس كا اظہار نہ كرتى تھى ۔

جب سلمانوں پرمعاندین اسلام کی چیرہ دستیوں کی انتہا ہوگئ تو رحت جسم اللے نے سلمانوں کو بطرف ملک حبثہ بجرت کی اجازت عطافر مادی، پہلی بجرت نبوت کے پانچویں سال وقوع پزیر ہوگی اس

قافلہ یں گیارہ مرواور چارخواتین تھیں اس قافلہ کی روائلی کے بعدلوگ مسلسلی ہجرت کرتے رہے بیہاں تک کے جبشہ ہیں مسلمانوں کی کاؤر میں تعدادہ وکی ان لوگوں کے جانے پر قریش نے مزاحت نہیں کی اور میہ قافلہ بغیر کمی رکاوٹ کے منزل مقصود پر پہنچ گیا لیکن ان پندرہ مسلمانوں کی ہجرت نے تفار کھ کی آتش فضب کومزید بھڑکا دیااور مسلمانوں پران کے شعار کہ گی گناہ ہوگئے۔ اندری حالات نبوت مسلمانوں پران کے شعار کئی گناہ ہوگئے۔ اندری حالات نبوت فرمائی ہمراس مرتبہ پہلی ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی ہمراس مرتبہ پہلی ہجرت کی طرح آسانی سے قافلہ جانا دخوارتھا کو مائی ہمراس مرتبہ پہلی ہجرت کی طرح آسانی سے قافلہ جانا دخوارتھا کہ مائی ہو گئی مراس کی مردوں اور 19 خواتین پر مشتمل تھاان میں عبید اللہ بن کی خاطر خواتین پر مشتمل تھاان میں عبید اللہ بن کی مردوں اور 20 خواتین پر مشتمل تھاان میں عبید اللہ بن کی خاطر خواتی واقر با اور گھریار کو چھوڑا تھا کہ والوں نے مردوات کی اجراح کی وادوں کے مردول تھا کہ والوں نے مردوات کی اور حالمہ تھیں، قافلے والوں نے مردوات کی اور حالمہ تھیں، قافلے والوں نے اس وقت ان کی عملہ خواتی واقر با اور گھریار کو چھوڑا تھا کہ والوں نے مردوات تارہا۔

معبشہ جے ایتھویا ادرائی سینیا بھی کہتے ہیں براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے جوشال علاقہ ملک یمن کے بالتقائل بچیرہ قلزم کے اس پارداقع ہے جس کا ساتی نظام پارشاہت ہے۔ان دنوں دہاں اصحمہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو قد ہب عیسائی تھاچونکہ شاہان عبشہ کالقب نجاشی تھااس لیے دہ ای نام ہے معروف تھااور اس کا اصل نام لقب کے نیچے دب کر دہ گیا تھا۔

کنی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعدستای مردوں اور عورتوں کا قافلہ بحیرہ قازم کے کتارے پہنچا عدنظرتک نیکلوں سمندرکا پانی پھیلا ہوا تھا جس میں چھوٹی بڑی لہری اٹھ رہی تھیں جن کے باہم ظرانے سے فضا میں فغے بھر رہے تنے ساحل سمندر پرزیادہ عرصہ انظام ہوگیا۔ سب لوگ ان میں سوار ہوگئے اور کھتیاں سینڈ ب پرقص کنال حبشہ کی طرف برجے کئیں میں بداللہ اور ملدرت کا اللہ تعالی عنہا دونوں رکھین قدرت کا برجی کر مید اللہ اللہ تعالی عنہا دونوں رکھین قدرت کا مثابدہ کر رہے تنے کافی دریا تک دونوں خاموش رہے اور پھر عبید اللہ من جس کے لوں بر بیالفاظ تیر گئے۔

" قدرت من قدر حسين وخوب مورت ہے۔" رات دہے گام گزرری می ام جبیہ رضی اللہ تعالی عنها آرام فرما رئی تعیس کہ عالم رویاء میں کئی گئیں، کیاد بھتی ہیں کہ عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نہایت کریہہ دمکر وہ ہوئی ہے قوراً آ کھمل گئی دل و دماغ میں خیالات کا بجوم ہونے لگا سوچے لکیس۔ دماغ میں خیالات کا بجوم ہونے لگا سوچے لکیس۔ "میریداللہ کی حالت کیوں بدل گئی۔"

اب نیندا تھوں سے کوسول دورتھی، مبح ہوئی تو عبیداللدنے

حجاب 12 جولانی ۲۰۱۲ م

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



" محص حضور اكرم والله في في بينام مجوايا تها كديس ان كا تكال حضرت ام حبیب رضی الله تعالی عنها سے روحا دوں ، ای سلسلہ میں آب كويهال بلاياب

چراصحمه رضى الله تعالى عنه (شاه حبشه) في جن كالقب نجاشي تعا خطبه تکاح برد ها أنبول نے جارسود ينار حصرت خالد بن سعيدرضي الله تعالى كود عدي بعرجب لوكول في الصحف كالراده كياتو نجاشي بولا\_ "ابعى آپاوك تشريف رقيس كيونك انبياكى بيايك قدى سنت ب كدفاح كموقع براوكون كى دعوت كى جائے۔"

چنانجال نے کھانا منگوا کرسب کے سامنے چنوادیا اور جب لوگ کھانا کھا کرفارغ ہوئے تو کھروں کوشریف لے گئے۔ حضرت عمرورضى الله تعالى بن اميضمرى جبال آقائے نامدار

صلى الله عليه وسلم كى طرف سي شاه حبشه كي نام سيده ام حبيبه رضى الله تعالى عنهاك كياناح كاليغام كالآع يتصال عيم آبك ہونے کا ایک مقصد بیمی تھا کہ وہ شاہ حبشہ سے کہیں کہ وہ اپنے ملک عل موجود مهاجرين كويدينه منوره تصيخ كاسناسب انظام كروي چنانچہ بادشاہ نے دوکشتیوں کا بندو بست کردیا جن مسلمانوں نے التا تحشين من وان وكرايك عرصد درازك بعداية آقاد مولايك كي خدمت عاليه يس حاضر بونا تفاان كى تعداد حضرت ام جبيبه رضى الله تعالی عنیا کےعلادہ 16 مھی۔خوش کی ایک اہر جوان کے خون کے اندر دور ربی تھی آیک مدت کے بعد وہ اپنے لوگوں سے ملیں مجاور سب سے بڑی بات یہ کے حضورا کرم اللہ کی معیت وقرب میں ہیں کے

جس سے بڑھ کرکوئی اور سعادت ہوئیس عی می مقرره روزمسلمانول كابية قافله حفرت جعفر طيار رضي الثدنعالي عنباكى قيادت مين روانه واديسي توتمام مسلمان حضرت ام حبيبرضى الله تعالى عنهاكي خدمت كي ليه موجود تفيليكن اس كي باوجود نجاشى رضى الله تعالى عنهائے شرجیل بن حسند صنى الله تعالى عنه كوبطور خاص ان کی د کھ بھال اور خدمت پر مامور فرمادیا اور حضور ملک ہے محبت كانقاضا بمنى يمي تفا\_

جرت مبشے لے كرآ بي كا كے نكال مين آكر ديد منوره والس آنے تک تیرہ سال حضرت ام حبیبرضی الله تعالی عنها حبشه ميس رين جب ده مدينه منوره پنجيس تو ان دنول محبوب رب العالمين المالي خيرى مهم يرتشريف لي كركة موسة سف مفرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنها اور کھے دوسرے لوگ حضور اللہ کی خدمت من حاضري كے ليے سوئے خيرروان موسك ام المونين سيده حفرت ام جبيد رضى الله تعالى عنها لمدينه من رك كني أوراس شوهر نامدافق کا انظار فرمانے لگیں۔ جب تورمجسم جمم الرسل اللہ حیبرے واپس تشریف لائے تو

حضرت ام حبيبه وضى الله تعالى عنها كويخاطب كركيكها. "اے جیسیکی مال میں تے دین کے بارے میں بہت سوجا اور آخركاراس بتيج يريبنياكم تمام فرابب من بي نفرانيت بهترين دین ہے۔چنانچیش اس کی طرف مائل ہوگیا تفالیکن اس کے باوجود من نے اسلام کوافتیار کرلیا تھا کیوں؟ اس کی وجد میں خود بھی نہیں جانتاليكناب من في فعرانيت كاطرف دجوع كرايا ب-" حضرت ام جبيبرضى الله تعالى عنهانے ساتو بوليس "اس میں تبہاری کوئی بھلائی تہیں ہے بلکہ سراسر تقصان ہے۔" "هن نے ہر پہلوے فور کیا ہار یمی نتیجا خذ کیا ہے کہ نصرانیت

المجى بارش شاى دب عارش كروسانى موكيامول عبيداللت فيجواب دياتو حضرت المجيبيض الله تعالى عنهات كها "عبيداللدائمى وقت ہے كماس خيال كوچھوڑ دورات ش نے خواب مين مهين نهايت بعيا مك ادر مروه شكل مين ديكها ب

مجھانے کے باوجودعبیداللہ اسے خیال سے باز شآیا دہ مرتد موكيا لنفاميان يوى مس عليحدكي موحى بطرقة تماشاد يحيس كرعبيدالله فے بچائی کے قدہب سے متاثر ہوکر اسلام ترک کردیا تھا لیکن اس کے برعلس جب البجری می آن تخضرت اللے نے نےاشی کواسلام تبول كرنے كا دعوت نامه بھيجا تو وہ نوراً آپ الله كى رسالت برايمان لے آیا اور حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عند کے ہاتھ پر اسلام کی بيعت كى اوراى من جرى من عبيدالله فدجب عيسائيت براس جهان ہے کوچ کر گیا۔

محبوب كبرياء رحت مجسم اليلغ كوجب حضرت ام حبيب رضى الله تعالی عنبا کے بارے میں علم ہوا کہوہ کن حالات میں زندگی اسر کررہی بيل وحفرت عمرورض الثدتعالى عندين اميضمرى كوطلب كرك فرمايا "تم ابھی حبشد وانہ وجاؤاوراس کے باوشاہ کو پر اخط پہنیاؤ۔" حضرت عمرورضی الله تعالی عندین امیضمری نے خط مبارک کو بصدادب باتھوں میں لیااور پھرسوئے عبشہ چل بڑے۔

شاہ حبشہ در بار میں بیضا تھا کہ اطلاع کی کہ حضورا کرم اللے کے قاصد حصرت عمرورضي الله تعالى عند بن اميضمر كاتشريف لأع بي سناتو تحت سے اٹھ بیٹھا۔

حضرت عمرورضى الله تعالى عنه بن اميكا بوى محبت سے استقبال كيااور قريب لاكر بنهايا قاصد نے خط پيش كيا تواسے سرآ علموں ير ركهااور يحركهول كرية حابكها تفا

"ميرى طرف سام جبيبرضى الله تعالى عندكوبيام شادى دو" شام کوتقریب نکاح کا انظام کیا گیا تجاشی فے حضرت جعفرطیار رضى اللد تعالى عنداور وبال جومسلمان تصب كوبلا بجيجا جب سب جمع ہو گئے تو شاہ حبشہ تجاتی نے حاضرین سے خطاب کر کے کہا۔

حضرت الم حبيب رضي اللذته الى عند شدت بي يشتم براة تيس، حضورا كرم علي الله في الله تعليقة في ان كے ليے خيبر كى مجودوں ميں سے 80وق مجوديں اور 20وق جوديں الله تعالى عنها ان كے ساتھ تعين جس في آغوش نبوت ميں تربيت بائى اور جب بري ہوئى تو قبيل اقد قيف كريميں اعظم داؤد بن عروه بن مسعود كومنسوب ہوئيں۔ قبيل اقد قيف كريميں اعظم داؤد بن عروه بن مسعود كومنسوب ہوئيں۔ قريش كے بارے ميں سيد الا نبيا عليقة كے جو خيالات تصال من المه تعالى عنها بے خبر تربیقیں البات مكھ كے بارے ميں جو تعالى عنها بے خبر تربیقیں البات مكھ كے بارے ميں جو تعالى عنها بے خبر تربیقیں البات مكھ كے بارے ميں جو آپ الله تعمل کے دروازے ميں ہوئی ہے ہوئی ہوئیں۔

"((-)2"

"ايوسفيان-"

"اندرة جائيس" حضرت المحبيب رضى الله تعالى عنهائے فرمايا تو ابوسفيان ججره مبارک كاندر چلے مجے۔

چودہ سال کے عرصہ دراز کے بعد باپ بٹی کی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بستر پر جیٹنے کا ارادہ کیا تو ام الموثنین رضی اللہ تعالی عنہائے اے فورالیبیٹ دیا۔

"كياتم في الني باپكوال لائل بهي نبيل سمجماكده استريرای بينه سكي؟"الوسفيان في جيرت سے پوچھا۔

" يدرسول الله الله الله كالبسر مبارك باورآب الجمى شرك كى المبارك باورآب الجمى شرك كى المبارك بالمراك كالمبارك بيضة ساس المبارك كالمبارك المبارك المبا

بسر مسان کے سنا تو غصے ہے چہرہ تمتمااٹھااور وہ بر بردا تا ہوا بیٹی کے کھرے باہرنکل گیا۔

ام الموغین حضرت ام جیب رضی الله تعالی عنها بردی رائع العقیده،
یا کباز، مجمد ارد عالی جمت، سلیقه شعار، جواد، اوصاف حمیده کی ما لک
تخصیں اور رضائے الہی ورسولہ کے سامنے کسی کوتر جج نہ دینے والی
خاتون تغییں جمل بالحدیث کی بہت پابند تغییں اور دوسروں کو بھی اس کی
تلقین فرماتی تغییں، ان کے جمائے ابوسفیان بن سعید بن المغیر ہ
آئے اور انہوں نے ستو کھا کرکلی کی تو بولیں۔

"تم كورضوكرنا جاہے كيونكدجس چزكوآ ك يكائے اس كے استعال بوضوكرنا جاہے كيونكدجس چزكوآ ك يكائے اس كے استعال بوضولازم تاہے بيآ مخضرت فاطمہ رضى اللہ تعالى عنها كے حالات ميں بھى ہے كين بعد ميں يہ منسوخ ہوگيا تھا يعنى پہلے ايسانى تھا يھر حضورا كرم اللہ تعالى نے اس كو باتى نہيں ركھا، رسول اللہ تعالى اور صحابہ رضوان اللہ تعالى عليم اجمعين آگ بر كى ہوئى چزيں كھاتے تصاور اگر بہلے ہى وضوبوتا تو دوبارہ وضوبیں كرتے بلكہ پہلے ہى وضوب

نماز پڑھ کیا کرتے ہے۔ رحمت للعالمیں مالی ہے ایک مرجہ سنا کمیا کہ جو خص بارہ رکعت نقبل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں کھر بنایا جائے گا ام المومین سیدہ ام جبیبہرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

''میں ان کو بمیشہ پڑھتی ہوں۔'' اس کا اثر بیہوا کہ ان کے شاگر دادر بھائی عتبہ ادر عتبہ کے شاگر د عمر و بن اولیس ادر عمر و کے شاگر دفعمان بن سالم سب اپنے اپنے زمانہ میں برابر بینمازیں پڑھتے تھے۔ میں برابر بینمازیں پڑھتے تھے۔

ام المومنین حضرت ام جیب رضی الله تعالی عنها نے تقریباً جار سال محبوب کبریا آلا ہے کے ساتھ از دواجی زندگی بسری کرآپ آلا ہے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے جب آئیس مفارت کا داغ نگا تو اس وقت ان کی عمر مبارک جالیس سال تھی ونیا اندھیر موکئی، جب مجھی طاقات کو دل جانبتا تو تجرو جائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها میں تشریف لے جانبی وہاں میشمنیں اور پھر واپس تشریف لے تنمیں۔

آم المومنين حفرت المحيد وضى الله تعالى عنها كوالد حفرت الا مقيان مخر بن حرب كانقال حفرت عثمان عنى رضى الله تعالى عند كے عبد مسعود ميں 33 ججرى بيس بواء اس وقت ان كى عمر 96 سال تقى اور جنت البقيع ميس مدنون ہوئے نماز جنازہ حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عندنے پرامحالى -

جب بین دن گزر محیاتوام المونین سیده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نے خوشبولگا کرائے دونوں ہاتھوں اور خساروں پرفی اور فرمایا۔

'' مجھے خوشبو کی ضرورت بین اگریش رسول الله الله علی ہے سیات نہ نئی کے ورت کے لیے جس کا اللہ اور آخرت پرایمان ہے حلال خیس کے مین دن سے زیادہ کسی مرنے والے پراظہار م کرے بجرشو ہر کے مین کرتے دیا دہ کسی مرنے والے پراظہار م کرے بجرشو ہر کے۔ کیونکہ اس کی عدت جار ماہ دس دن ہے درنہ میں خوشبونہ لگائی۔'' جب ام الموشین حضرت سیدہ ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنها نے اپنی جان آخریں کے سرد کی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 74 مبال تھی من 44 ہجری اور عبد خلافت ان کے باپ شریک بھائی منہا کا تھا۔ حضرت امیر معاور پرضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔

آپ کے رقن کے ہارے میں مختلف روایات ہیں استیعاب کے مطابق ام الموشین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک امیر الموشین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تھی۔



 aksociety.com

الراسي المساقل

# الألاقى

السلام عليكم! تمام آلجل اسناف رائترز ايند ريدردكو برخلوص سلام كي بيسآب سب؟ ميس الحمد للدفث ايند فائن ہول جی تو پیارے دوستو!میرانام اقراء روشی ہے کھر والول نے تو بس اقراء ہی رکھا تھا روشی کا اضافہ خود ہی کرلیا۔ ڈیئیرز 29 دسمبرکواس دنیا کومیڈم جی نے رونق بخشِ ہی دی تعلیمی قابلیت ایف اے ہے جار بہنیں اور دو بھائی ہیں سب سے چھوٹا بھائی حسن بہت ہی لاڈلا ہے اسے ا بنے محلے کی ہر خبر معلوم ہوتی ہے اگر کسی بات کانہ پتا ہوتو سب کہتے ہیں حسن آ جائے سب پیا چل جائے گا۔ 2008ء سے آپل پڑھ رہی ہوں آپل میرا بہت ہی پندیدہ ڈائجسٹ ہے میں نے آ کیل سے بہت کچھسکھا بے لیکن مزے کی بات ہے میں نے آج تک آ کیل خود نہیں خریدا ہمیشہ ہانگ کر ہی پڑھتی ہوں باقی ناولز کی تفصیل کمبی ہے موسٹ فیورٹ ''عشق آتش درو دل لاحاصل ہیں'' رائٹرز میں نازیہ کنول اقراء صغیر اور سمیرا شريف پيندېن \_الله تعالى ان سب كودن د كني رات چوكني ترقی عطا فرمائے آمین۔ جی تو میری اچھائیاں ( کوئی ایک ہوتو بتاؤل بابا) ہر کسی کو بہت جلد معاف کردیتی ہوں اور برائیاں ماشاء اللہ سے کوئی ہے ہی جہیں (مج میں جہیں ہے)اورمیری سب سے انو کھی خواہش کاش میرے یاس ایک جن ہوتا (پھر میں بتاتی سب کو) جس سے اپنی ہر خواہش بوری کروالیتی اورجس سے بدلہ لینا ہوتا لے لیتی۔ میراسب سے پہلاشوق دنیا گھومناخصوصاً پیری، ناران كاغان سوات اورجج كرنا \_ كھر ميں جب بھي فارغ ہوتي ہوں ڈرائنگ اور شعروشاعری کرتی ہوں وصی شاہ اورعلامہ

ا قبال فیورٹ شاعر ہیں۔ بارش بہت انچھی لکتی ہے اور اس میں بھیکنا اور بھی اچھا لگتا ہے ساتھ میں آئس کریم بھی ہوجائے تو کیا ہی بات ہے (کیکن مجال ہے کوئی لا کردے)۔ کیلی مٹی کی خوشبو پیند ہے ساحل کی ملیل ریت پیند ہے۔لباس میں فراک چوڑی داریا جامہ لانگ شرث اور برداسا دویشه بسند ہے کلرز میں جوکلر جھے سوٹ كرجائے وہى پسندىد دىن جاتا ہے كيكن كولدن اور پستہ رنگ کچھے زیادہ ہی پیند ہیں سادگی پیند ہوں۔ سادہ چوڑیاں ہرکلر میں بہت اچھی لئتی ہیں خاص طور پران کی چھن چھن۔ ہرفنکشن میں صرف کا جل اور لب شائنر را گانا يبند باين ذات مين المحيس الريك كرتي بين - إلى بیند ہول سنجیدہ مزاج لوگ بیند ہیں۔ساری سبزیاں شوق سے کھالیتی ہول دالوں اور گوشت سے یکی یکی دشمنی ہے دوئی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیشہ پہل کرتی ہوں۔ فيورث كزن زنيره اورحد يبيي بين \_سفيره مرتيم خاله كى اور لاريب فريحه كالج فيلوحد سے زيادہ پسند ہيں کيكن بھی آج تك ان يربيرازافشال نبيس كيار دعا ب كماللدان تينول كي قسمت الچھی کرے آمین۔ دوستوں کی فہرست بہت شارث بي الراء عارف المير أردائميشه بين الرونيامين مجھے ایک موقع ملے کہ ایک اختیار میرے یاس ہے تو میں یا کتان کے سب دشمنوں کو ختم کردوں اس کے ساتھ ہی اجازت جابتی جول دعا ہے کہ اللہ جارے بیارے يا كستان كواييخ حفظ وامان ميس ر كھے اور ہرقتم كے نقصان ے دورر کے دالسلام۔

JE Mb

السلام عليم ورحمته الله و بركانة! آفچل اسناف اور تمام پڑھنے واليوں اور لکھنے واليوں كودل كى گہرائيوں سے سلام -ماہدولت كوعائشہ دين محمد كہتے ہيں اور مزے كى بات بيركم ماہدولت كو اپنى تاریخ پيدائش كا پتائېيں كيكن ہم ہركسى كو بڑے مزے سے اور جھوٹ بول كر 28 اكتوبر كا بتا ہيں

حدادر بے انتہا پیار ہے میرے دو نتھے سے کیوٹ بھانچ میں جنہیں حدے زیادہ جاہتی ہوں محدا ذال زیداور محد شعیب اخر دونول ہی ماشاء للدے بہت پیارے ہیں۔ آ ذان دوسال كالورشعيب أيك سال كالبي الله تعالى أثبين كمى زندگى صحت وتندرى اورصالح ومجابد بنائے آبين اور اب بات خامیول کی ہوجائے ضدی ہوں بقول فرینڈ کے ب بروا ہول اپنآ پ سے اور بہت سے اسکول دوستوں كاول تور چى ہوں جنہوں نے دوئ كى آ فركى تھى (ان ب سے معذرت خواہ ہوں) کے جمع کرنے کا شوق ہے ابوآتے ہی سکتے میرے حوالے کردیتے ہیں کیڑوں میں لانگ شرنس اور ٹراؤزر کا شوق ہے۔ کھانے میں کو بھی اور ساگ باقی چول جائے کھالیتی ہوں نخرہ بالکل نہیں کرتی۔ تجلول میں انگوراور جامن بسند ہیں رنگوں میں پنگ وائٹ بليك بيندين اورجياري مين (جيموني ي باليان جوڙيال اور بينذواج بيناه مبي كركثرز مين محرحفيظ اورعمراكمل فيورث میں (اور جب یا کتان کا میچ ہوسب بھول جاتی ہوں) گانوں کا شوق تہیں (ہاں اگر لگا ہوتوس کیتی ہوں)۔ شاعری اورغزل جواحیمی کگے ڈائری کی زینت بناتی ہول سفر کرنے کا بہت شوق ہے فیورٹ شخصیت پیارے نبی كرتم صلى الله عليه والدوسكم بن ايندُ من اين المجامي ابواور بهن بھائیوں سے بے حدیبار ہے جس کا اظہار بھی نہیں کر یکتی دوستوں میں میرااینا گردپ ہے (شہرادی حمیرا فاطمہ اقصیٰ ماريهٔ نمرهٔ عطيهٔ رانی سميراً زمان و خرهٔ سميرا نواب) مگر بيسة فريند منمره عطية رابي بين احجعااب آب كابهت وقت كليائ نيك تمناؤل كساته الله عافظ

ساحلی

آ داب پیش کرتی ہوں تمام قار ئین کؤ دالدین نے میراء نام مہ جبیں رکھا۔اب ایک شاعرہ کی حیثیت سے اپنے قلمی نام ساحل نور سے پیچائی جاتی ہوں۔آ بائی شہر میرا ملتان ہے جہاں میں نے جنم لیا3 ستبر 1996ءکولیکن اب کچھ

( كيونكما كوبركام بينداور ميني كمآخريس 28 تاريخ يسند میں) آپ بیمت مجھے کہ ہم کو گفٹ کالا کی ہے بلکہ کوئی جمیں گفٹ دیتا ہی نہیں (ایک مرتبہ حمیرا ذوالفقار کا گفٹ مُصَرایا تھا شایداس کی سزاہے )۔ مجھے گفٹ لینا اور دینا دونوں پیند ہیں) اچھا تو اب مزے دار سا تعارف ہوجائے۔ہم ماشاءاللدےوں بہن بھائی ہیں یانے بہنیں اور پانچ بھائی۔ارےآپ تو نظر لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں من بند يجياور ماشاءللد كهي كيونك مميس اي بهن بهائيول ہے بے عد بیار ہے ہم بہنوں میں سب سے چھوٹی (مگر لکتی اِن سب سے بردی ہول) اور تین نث کھٹ سے شرارتی بھائیوں سے بروی ہوں۔ میں نے اس سال فرسٹ ائر کے بیپر دیتے ہیں اوراب فارغ ہوں۔اہم ترین کام ( گھر والوں کو تنگ کرنا این چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شرارتیں اور مزے کرنا ) اور فارغ وفت میں آ کیل اور بس میں۔اس میں حکایتیں تصبحتیں اور کہانیاں ہرکوئی ایک ے بڑھ کرایک ہے) بتا ہے میں نے فرسٹ ٹائم انٹری ماری ہے اس کیے ول میں گھنٹیاں ی نے رہی ہیں کوئی بات جيس م محى درن والول ميس سيميس ياردى كى توكري ميں يا جُعراس بيارے شارے مين آ کچل كے ساتھ والبنتكي بيں كچھہى ماہ ميں ہوئى ہادرساتھ تجاب سے بھى دوی ہوگئ اورالی وابستگی ہوئی کہنس پوچھے مہت (میں اور امی کی ڈانٹ) ساراشارہ ایک ہی دن میں پڑھ لیکی ہول اور ڈانٹ بھی کھاتی ہوں کہی کہانی اور دکھے ہے۔ رائٹرز میں مجھے تمام لکھاریوں سے حدزیادہ بیار ہا گربات پیندی ہےتو مجصاريه كنول نازي في سميرا أني مريم آني فاخره كل نبيله ابرراجا سباس كل سارے بی اینھے لکتے ہیں مرجونبی نگاؤ اوردل ہے تاں وہ پیاری می نازی آئی کی طرف لیک ہے۔ مجھے ان کا الفاظ کے چناؤ اور خیالات واحساسات بہیت اجھے لگتے ہیں ۔اب متوجہ ہوتے ہیں تھوڑے سے مر بیارے سے تعارف کی طرف ہماری خوبیاں بقول این حساس مول مسى كومصيبت ميس د كيهكرية نادان ول بهت تربیا ہادرا گر موسکے تو مدد بھی کرتی ہوں۔ بچوں سے بے

رہتی جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ بہجدائی کی وہ دیوار مجوري تھي جو 12 وحمبر 2009ء كو ہمارے ورميان حاكل ہوئی ہے ہی وجہ بنی میری شاعری کی۔ پہلے اپنا حال ول ابے باباجانی سے کہا کرتی تھی مگران کے بعدسب کا ( کھ والوں) كا بيار ملنے كے بعد بھى كوئى ايسانه ملاجس كوحال دل سناتی تو ایک روز 2009ء کی شب دل کی بھڑاس قلم میں موجود سیاہی کے ذریعے کورے کاغذ پر لفظوں کو چند سطروں میں سمیٹ کر بھیرنے لگی۔ بوں اینے ول کا مچھ بوجهم موازندگی میں جتنے لوگوں سے میراواسط بے سجی میری نیچرے واقف ہیںا ہے کہ میں ہرایک کی سمجھے باہر ہوں کم لوگوں سے لتی ہوں مرخلوص کے ساتھ تنہائی پند ہول رش سے جی تھبراتا ہے۔انا پرست ہول مگر احسان فراموش نبين احسان بهت كم ليتي هوك وه جني صرف محمر میں بہن بھائیوں ہے۔ول کی صاف مگر غصے کی کچھ تیز ہوں۔ دوست بہت کم بناتی ہوں مگر یاد ہراس مخض کو ر محتی ہوں جس کوسلام کیا ہو۔ پچھا چھے لفظوں میں یادرہ جاتے ہیں مگر بڑے بہت کم ہی ملے مگرسیق لازمی سیکھ لیا ان ہے۔ سیج ہے فلطی کرنا انسانیت ہے مگر بقول "جبیں" کے اس علطی کو وہراتا انسانیت نہیں ای لیے علطی تو کرتی ہوں مر تھوکر کھا کر سنجل جاتی ہوں اور ایسے سنجلنا زیادہ اچھاسنجلنا ہے۔ کھانے میں کچھ خاص پسند تہیں اب مر جینے کے لیے کھانا پڑتا ہے کلرز میں سیاہ اور سفید کلر پسند میں اپنا قومی لباس شکوار قیص بسند ہے۔ آسکندو ملصی ہول آق شكراداكرتى مول اتنے كنامول كے باوجودسب آفتول مع محفوظ مول اورايك عمل انسان مول -خوش نصيب ہےوہ اولا وجن کے والدین حیات ہیں اینے والدین جھی كوبيار بروت بن مرخوش نصيب مول مين جن كوايسا دوست باپ کی صورت میں ملاجو بیٹی کوساری زندگی کا پیار وے گیا۔ بہت کم عرصہ مجھےان کے ساتھ رہے کو الکین وہ اس کم عرصے میں مجھے اسے بغیر جینا سکھا گیا۔ میں دعا كرتى مول الله مجه حافظ بأعمل بنائ اوراي والدين کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور میری ہروہ دعا اپنے والد

مسائل کے تحت فیصل آباد میں قیام پذیر ہوں۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرمائي جس كااثريه مواكه مين قرآن حافظه بن كئ اب مين سكند ائركى اسٹودنث مول\_ چندون يہلے بك شاپ بر ناول خریدنے کی نیت سے جانے کا اتفاق ہوا جہال میری طواف بكس كرتى نگاه اجيا تك آنچل پرجا كر مفهر كى اورول نے کہایہ بڑھنا جاہے۔2015ء کا پہلا شارہ خریدنے پر ا كنفا كيا اور پيرول نے خيال كيا كماس ميں شامل مونا عاہے۔ عم زندگی کا حصہ ہیں اس کے بغیر زندگی نامکمل۔ شاعرى ميراشوق نبيس بلكه مجبوري كهنا بهتر موكا- 12 وتمبر 2009ء کی میرے لیے المیناک ثابت ہوئی جن دنوں میں کلاس 8th کی اسٹوڈ نٹ تھی اور پہلا پیپر تھا۔ جب بابا جانى كى طبيعت بإساز و كيه كرول كو تكليف جور بي تقى اورول نه جاہتے ہوئے بھی بیپردینے چلی گئی جب جانے لگی تو میرا ہاتھ بابا جاتی کے ہاتھ میں تقا اور منہ سے معانی کے الفاظ اداكرنا جامي كرزبان كوجيس تالالك كيا تفايا بجر شايد قسمت مين ميري ساري عمر بجهتادا تها- جب وقت ے سلے بھائی کے لینے آنے کی خبر ملی تو ول کی دھو کن جیسے رکسی تی اور زبان گنگ ہوگئی مگرول ایسا کچھ مانے پر تارند تفاجب كرك كيث ير بحالى في الاكرمرير باتھ ركه كركها" جبين! الواب ال دنيا يستبين رب بالقاظ میری زندگی حتم کرویے کے لیے کافی تھے۔وہ میرے صرف والديئ تبيس بلكه دوست بھي تھے جن كى موجودگى نے مجھے مال کے پیار سے بھی ٹاسمجھ ہی رکھا مجھ دل کی باتیں کیا کرتی تھی ان سے اور اچا تک ان کا بول دنیا چھوڑ جانائسی قیامت ہے کم نہ تھا۔وہ سب ہواجس کا بھی تصور نہیں کیا تھا' زندگی جیسے رک می گئی تھی۔جدائی سے کہتے میں اس روز پتا چلاا کیلے جینااس ساتھی کے بغیر جسے زندگی مجھا ہو کے کہتے ہیں آج دنیانے بتادیا۔ سے ہے وقت بہت بردامرہم ہے تب السی تھی جیسے اب جی نہیں یا وال گی مراب زعره موں۔ سے ہے جانے والوں کے ساتھ جان مبیں دی جاسکتی مرحقیقت ہے کہ زندگی بھی ولی نہیں

کے حق میں جائز ہے قبول فرمائے اور ہرمسلمان کی طرح مجھے بھی خانہ کعبد کی فریات نصیب فرمائے۔ میر تعارف مجھے بھی خانہ کعبد کی زیارت نصیب فرمائے۔ میر تعارف آپ قارئین کے چہروں پرمسکرا ہٹ تو نہیں سجاسکا مگر ہوسکے تواپی انکھیں نم بھی مت ہونے دیجیے گا' تمام اال اسلام کوسلام۔

# الووالي المحاص

کیسی میں بھی سویٹ ادراین اپنی سی تمام آ کچل و حجاب فریندز کومیراسلام - ماه بدولت کو پیچان کیس بید کیا بات مونی میں بہوانا .... بھی مبیں بہوانا تو ہم بنادیے میں جي تو مجھے فوز پيغوث کہتر ہيں تک ينم گڑيا پياري سي بھالي الماس فوزى كهتي بين اور مين ان كوميشو كهتي مول \_ يم أكست کو اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی جاری جار بہنیں دو بھائی ہیں تین بہنوں کی شادی ہوچکی ہےاور بڑے بھیا کی ماہ بدولت اور شانی صاحب ابھی انجوائے کررہے ہیں۔ کاسٹ ماری تجرہے جو کہ مجھے پیند ہیں ( بھی کیوں رہنے دیں اس بات کو )اوہ اپنے پیارے سے گاؤں كا تو بتايانہيں جي تو جم دنيا پور كے رہنے والے بين اپنا گاؤں بہت اچھا لگتا ہے۔ میٹرک کے بعد حفظ کیا اور م مجھلے سال عمرہ کیا ہے بہت کی جھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے گھر کی زیارت کروائی۔اب عالمه كاكورس كرربى مول دومراسال چلررها بي مجصابي امی اور بھیا سے بہت پیار ہے اور میشولیعنی بھانی الماس سے خوب بنتی ہے لگتا ہی مبیس کہ ہم ننداور بھالی جیسارشتہ رکھتے ہیں۔ پیارے سے جیتیج منیب غوث عرف عبد الہادی سے بہت پیار ہے۔ پیارے سے بھیا آصف ہے بھی کلرز میں بے ٹی پنک اور وائٹ پیند ہے۔ کھانے مين برياني روست فرائيد رأس بركراورة س كريم بهت پیندے۔خوشبویں Dojt اور بلولیڈی پیندے۔ کام کرنا بالكل يسند تبين بابابا (كهيس الماس ندس لے)\_فريندز بہت ساری ہیں کچھ دور کچھ یاس جن میں عالیہ اقراءُ مجاہدُ

شازبية تميرا كنزيئ نغمانه اقراءالفت نفيسه عماره اورالماس ہیں۔موسف فیورٹ ڈانجسٹ آ چل خواتین شعاع ہے كيكن ألجلي وحياب ميرافيورث ذانجسك بيئتمام رائفرزاور كهانيال الحجى لكتي بين ويسيحميره احدنمره احمرنازيه كول نازى فرحت اشتاق ثمره بخارى \_اجى اب يجهه پسندنا پسند کے بارے میں ہوجائے ڈریسز میں شارٹ شرث پٹیالہ شلوار ببند ہے لانگ شرف بھی پہنتی ہوں ساڑھی بھی الچھی لکتی ہے (دیکھوجی کب پہنتے ہیں ہاہا)۔ شعراء میں احمه فراز وصى شاه بمحس نقوى اعتبار ساجد مين شاعرى كرنا پسندیده مشغلہ ہے انجھی اور بری عادت (یارسوچنا پڑے گا)۔جامعہ فرینڈز تمیرا کہتی ہے فوزی تم بہت اکھی ہونمرہ کہتی ہے بہت خوب صورت ہودل میں کوئی بات نہیں ر همتی اب استے بھی خوب صورت جبیں ہیں نمرہ جی ۔ضدی بہت ہول جلدی سب پر محروسہ کر لیتی ہول رونا بہت جلدى آتا ہے كسى كودك ميں نہيں ديكھ عتى ميرى خواہن ہے کہ میں اپنی دادی ٹانی کا دور دیکھوں (جو کہ ناممکن ب) كمانيال يوصف كالجهيب كريز باتناكم الربعي اخبار كانكزا ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھی نہیں چھوڑتی \_ پسندیدہ رائش راحت وفا ہیں۔ کہانیوں میں" پیر کائل، قراقرام کا تاج کل جو چلے تو جال سے گزر گئے میرے ہدم میرے ووست ہیں'' تمام ناول بہت پسند ہیں۔ پروین انصل شابين أنااحب درخشال في طيبه نذير تاني أم ثمامه كوبهت شوق سے پڑھتی ہوں میں آپ لوگوں سے دوئی کرنا جا ہتی ہوں اور ہاں اپنی بیسٹ فریند خمرہ کے کیے تم بہت انجھی لگتی ہو جہاں بھی رہوخوش رہو۔ آخر میں ایک پیغام دعا ایک دستک ہے بار بار دو کے تو درواز و کھل ہی جائے گا' بھی بھی

نااميدمت مول بميشه خوش رمين خوشيال بانتي ميرب

ابواس دنیامین بین الله ان کی مغفرت فرمائے دعاوں میں

يادر كھيكائتعارف كيسالكاضرور بتائي كاوالسلام جي\_

حجاب ..... 18 .....جولائي٢٠١٧ء



سوچ رہی ہوں ماں کا ذکر کرتے ہوئے بھی باوضوہ ونا جاہیے نا' اس دنیا میں انسانوں کے ججوم میں بہت زیادہ رشتوں کے ہوتے ہوئے عزیز ترین دوستوں کی موجودگی کے باوجود کوئی انسان ایسا انہیں ہے کسی انسان کا ظرف بھی ایسانہیں سوائے مال کے جوہم سے اپنی اولاد سے بے ریا اور مخلص ہو کر محبت کرتی ہے۔ صحیح معنوں میں ہاری پریشانی کو اپنی یر بیثانی مجھتی ہے ہماری خوشیوں پر خوش اور ہمارے دکھوں پر دکھی ہوتی ہے۔ راتوں کواٹھ اٹھ کر جب بھی اینے رب کے حضور کڑ گڑ اتی ہے وعا کے لیے دامن 'ٹو کتی تھیں سمجھاتی تھیں خانہ داری میں لگانے کی مجسیلاتی ہے تو اپنے لیے پچھنہیں مائلی اولادے کوشش کرتی تھیں تو میں بروی بے پروائی سے کہا کرتی لیے ہی مانگتی ہے۔ ہمیشہ کے سکھاس کی خواہشات کی سمحقی ''امی جی ساری عمریبی کام کرنے ہیں ابھی تو تعکیل کی دعا کیس میری ماں ایسی ہی ہے بالکل ایسی۔ آرام کرنے دین جب وقت آئے گا تو گام بھی خود ہوتی ہیں اور میں ابواور بھائیوں کے پاس۔امی کے بغیر انسان کر ہی لیتا ہے کیا ہے پیڑا بنا کرروٹی ہی بیلنی رہتے ہوئے جارسال ہو گئے ہیں بہت دل جا ہتا ہے ہے۔سالن پکانا کیا مشکل ہے صفائی کون سامشکل بار ہادل میں خیال آتا ہے یاد بھی بہت آتی ہے کہ کاش کام ہے جھاڑ ویو نچھا ہی تو لگا تا ہے اور جب مج میں وہ میرے پاس ہوتیں بوی بہوں کی شادیاں ہو چکی بیافتادسر پر پڑی تو پا چلا کہ کتنے ہیں کا سو ہوتا ہے۔ ہیں۔ان پر بہت رشک آتا ہے کہ انہوں نے اپنا بہت مجھے بس کام کرنے میں انہیں مینے کرنے میں بہت وقت ای کے ساتھ بتایا و کھٹیئر کیے خاندواری ان سے مشکل ہوئی تھی اور یقین مانیں رات سونے سے پہلے سیعیٰ آج جب میں خودان ہی امور میں اناڑی ہوں تو۔ ایک دفعہ روتی ضرور تھی تب ای کی یا دبہت آ کی تھی۔

امی کی یاداور بھی زیادہ آتی ہے۔فون پر بات ہوتی ہے تو مجهة سمجماتي بهي بين ليكن مين بي كم عقل مول مجهة سمجه میں نہیں آتا اور پھر دکھی ہوکر سوچتی ہول کہ کاش ای میرے پاس ہوتیں تو اتنی مشکل نہ ہوتی۔ مائیں جس جگہ نہ ہوں وہاں عجیب بے برکتی اور بےروفقی سی رہتی ہے اور ہر بل محسوس بھی ہوتی ہے پتانہیں اللہ جی نے ا تناسکون کیوں رکھا ہے مال کی ذات میں۔

ماؤں کی ضرورت اور زیادہ برم جاتی ہے (عبد الست تنزيله رياض) لكتاب كدرائش في محصر كي كريد جمله لكها تفاواقعي ميں جب بهاري فيملي ممل تھي ہروقت امی ساتھ تھیں تو مجھی محسوں نہیں ہوتا تھا اور اب جب وہ ساتھ نہیں ہیں تو بہت محسوس ہوتا ہے کہ کیسے وہ مجھے بدستی ہے بروکن فیملی ہے امی نانی امال کے پاس مجنود ہی آ جا کیں مے۔ انسان کے سر پر پڑتی ہے تو بنے کی کین کامیا بی بین ہورہی تو بس پھراب

چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آ ہستہ آ ہستہ

اب پتا چلتا ہے کہ ما ئیں کیا ہوتی ہیں میری ہر
ضرورت وہ وسائل نہ ہونے کے باوجوداب بھی پوری
کرتی ہیں اور مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ وہ بیسب
کتنی مشکلوں سے مجھے بجواتی ہیں اللہ تعالیٰ میری ای
حی کو ہمیشہ خوش اور صحت مندر کھیں پاس تھیں تو قد رنہیں
مشکلوں ہے بھے بجواتی ہیں اللہ تعالیٰ میری ای
میں وراب تبہار ہے نہ ہونے سے پچھ بھی نہیں بدلا۔
میسورج بھی وہاں سے ہی لکتا ہے
سیسورج بھی وہاں سے ہی لکتا ہے

پھول کھلتے ہیں خوشبو بھی دیتے ہیں مگر پھر بھی ..... بس تمہارے نہ ہونے سے ہر شے ادھوری گئتی ہے ہر مسکان اداس گئتی ہے ہر دھڑکن ہے جان گئتی ہے ہر دھڑکن بے جان گئتی ہے ہر دھڑکن بے جان گئتی ہے

سارى دنيادىران كالتى ب

اور جا نڈ کی جاندنی بھی ہوتی ہے 🕝

ہوا چکتی ہےاور دریا بھی سہتے ہیں

ما تیں جو بھی سمجھاتی ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی سمجھ تی ہیں بہت د نعہ کہاا می نے و کنزہ کیڑے سلائی كرنا كيه لؤ' مين آ كے ہے كہا كرتى تھى"ا مي كيا ہے آپ کو بھی آتے ہیں اور میری دونوں بہنوں کو بھی تو مجھے کیا ضرورت ہے ان سے سلوالیا کروں گی اور آج جب ایک سوف کو سلائی کرتے ہوئے دی دفعہ ادھیرتی ہوں تو ضرور یہ بات یادآتی ہے۔ وقت تیور بدلتا ہے ایک سانہیں رہتا۔ انسان کم از کم اتنا ضرور آنا جاہیے کہ وقت پڑنے پر کسی کا محتاج نہ ہو۔ اکثر باتنس فون بران سے کہہ کرریلیکس ہوجاتی ہوں بلکہ بعد میں بات بھول بھی جاتی ہوں اور امی کا تنین ہفتے بعد بھی فون آئے تو وہ پوچھتی ہیں مسئلہ مل ہوا پریشانی دور ہوئی اور مجھ سے اتنی دور بیٹھ کر مجھے مکنے اس بتاتی میں لکھنے کے لیے ہمت دیتی ہیں مشورے دیتی ہیں۔ ما کیں اتنی سویٹ سی کیوں ہوتی ہیں جب ای کے ساتھ تھی تو ہے پر واتھی کسی بات کی فکراور پر بیثانی نہیں ہوتی تھی اب تو ہے بروائی افورڈ ہی نہیں ہوتی بس سے ساری عیاشیاں ماؤں کے دم ہے ہی ہوتی ہیں بلکہ اکثرتوامی بھی جیرا تھی ہے یوچھتی ہیں کنزہ کہال جہیں كام كهاكرت تعاورتهبي غصآ جاتا تفاتواب كي كركيتي موغصة نبيس تاييلي پاموتا تفانااي بين كركيس گی اب پتاہے کہ خود ہی کرنا ہے جاہے دل سے کرو طا ہے بولی سے کرنا تو ہے تا۔ کیکن کوشش بھی بہت ہور ہی ہے محمر اور آ رگنا تزڈ





ہلال عیدنظرا تے ہی جہاں عید کی خوشیاں جلوہ گرہوتی ہیں وہیں یاہ صیام کی پرنورساعتیں اینے آخری کمحات میں ہمیں الوداع مہتی نظرا تی ہیں۔ایک طرف جہال دل خوشیوں سے لبريز موتاب ويين دومرى طرف ماه رمضان كرخصت موف یرادای رگ دیے میں سرائیت کرجاتی ہے ججانے اس بابرکت مبينيكا بمحق ادابهي كريائ كنبيس اس كي فضلتول اور رحتول ے اپنا دامن مراد بھریائے کہیں؟ پھرایک بید خیال آ تھھوں کو اشك بالبريز كرديتا ب كذنجاني تنده سال ال ماه مقدى کے فیوش و برکات اینے مقدر میں رقم کریا تیں مے یا تصندرہ جائیں ہے،گرڈس ماہ وسال میں رتغیرازل سے ابدتک کے لیے ے، ماہ رمضان کے اس آخری عشرے ہیں ایک خیال آپ کے کوش کزارے کہ قیام الیل اور صائم اِلنہار ہونے کے ساتھ حقوق العباد كالجمى بے حد خیال رکھنے گا کہیں کوئی آپ كی عدم توجيى كاشكار موكرعيدكى خوشيول يعيمروم ندره جائے، مامنامه حجاب نے اپنی اس بہلی عید کے موقع پرآپ قار مین کی خوشیوں میں اضافے کے لیے خصوصی سروے کا اہتمام کیا ہے آ ہے و مکھتے ہیں ہمارے قارعین نے اپی شرکت سے کیسے اس سلسلے کو جارجا ندلگائے ہیں۔

ثفق افتخار ..... كهر

السلام عليكم سب بي بملي حجاب يراحصنه والى قار نين كوميرى طرف سرمضان اورعيدى بهت مبارك بادمو ا۔ ہاں جی رمضان میں روغین کافی بدل جاتی ہے .... محمر میری رومین میں کوئی خاص فرق مہیں آتا۔ ہاں رات کو دریتک آب بيشكر لكصف كاكامنبيل كرسكة \_آب زياده اين عبادات يس مصروف ہوتے ہیں تو لازی ہے اور کچھ کرنے کو دل بھی نہیں جاہتاً كيونك باقى سارے كام تو پوراسال چلتے بى رہتے بيري-٢- بان بان بان مزے کا سوال ہے، مان وہ میں ہی تھی جو سب سے لید اٹھتی محری میں اور بار بارای کو مجھے جگانا پڑتا تقامرية بتك تفاجب تك اي حرى بنال المعي ....اب مين

چوتک رات مجرجاگ رہی ہوتی ہوں تو ہدف داری میری ہے .... میں بی سب کو جگاتی ہوں اور سحری بھی میں بی بناتی ہول .....اور میں رات کو بحری کے بعد سونی ہول۔ المسي عيديد كبين نبيل جاتى كول كرسب بى آجاتے میں ولاقات ہوجاتی ہے۔

سم بچین کی توساری عیدیں ہی یادگاد ہوتی ہیں بلکہ سارے دن ہی الیم کوئی خاص عیدیار جیں ہے۔

۵ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں کلاس فورتھ میں تقی جب میں نے بہلاروز ہ رکھا تھاروزہ کشائی ہوئی تھی یابیس یاربیس ہے۔ ٧\_ساراسارادن چلتی بین بیرمضان کی نشریات سیج کبول تو مجھے پیند مہیں ہے بے شک معلومات بھی ملتی ہوگی محر دقت کا زيال بيسين محكيس ديمتي

٤ - جا ندو كيوكريبي وعالبول بيآتي بيك ياالله ميةم سب كے ليے مبارك ثابت بواور حتول اور بركتوں والے اس مينے من خریت رے تاکہ ماس سے فیض یاب ہو عیس ،آمین۔ ٨\_ ميري تياري بهت نارش مي هوتي ہے اور سادہ بھي اليمي کوئی خاص چرجیس ہے ہاں ای کے ہاتھ کا بنا شیرخرمہنہ ہوتو عید ارهوري الحالق ب

اب اجازت دیجیامید ہے مجھے سے لکرآپ کواچھالگا ہوگا۔

ندا هسنین.....کراچی

ا\_رمضان میں شب وروز عام دنوں سے بکسرمختلف ہو جاتے ہیں جمری نماز کے بعدسونے کی تیاری نمازظہری ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں اور پھر کھر کی ذمیداریاں این جانب متوجه کر میتی ہوں افطاری پر اہتمام ہوتا ہے تو اس کی تیار پاں کی جاتی ہیں افطاری اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مِين چھودرآ رام كرتى بول اور پھرائي رائنگ كا كام-۲ میرے بھائی اگر جاگ رہے ہوں تو تھیک ورنہ سورے

ہوں تو مشکل ہے جا محتے ہیں،خاص طور پرمیشر۔ ٣ عيد ك يهل ون جم دادى ادر پھرنائي كے كھر جاتے ہیں، دوسرے دن مجر ہمارے بہاں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے دعوقیں ہوتی ہیں اور سب رہنے داروں سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔

٣ بجين كى سارى عيدين اپنى جزئيات مسيت يادين جاندرات كوكزز ال كرمهندي لكاتين، پر بھي آئس كريم کھانے جاتے تھے میں اپنی مہندی جمیشہ ۱۸ بج کے قریب

حجاب ..... 21 .... جولاني ٢٠١٦،

لكاتى بول ادر پھرسوجاتی ہوں سے نماز کے وقت ای اٹھا تنس اور پھر میں اٹھ کرسب سے پہلے برآ مدے میں کھڑی ہو کرتمام نمازیوں کو نماز کے بعد گلے ملتے دیکھتی مجھے عید کے دن کے سب سے خوبصورت بل بدللتے ہیں مجد ہمارے کھر کے سامنے ہی تھی اور پھرتیار ہوکردادی کے کھرجاتے، وہاں کافی رشتے دار موجود ہوتے، خوب عیدی ملتی، پھر نانی کے گھر کارخ کرتے وہاں سب کزنز ا کھٹے ہوتے ، کافی مزے کرتے وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتاہے بس بحین کی بھی عبدیں یادر بتی ہیں۔

۵\_ پېلاروزه کونی پانچ سال کی عمر میں رکھاتھا مجھے تو یا زمیس برای بنانی ہیں کہ کرمیوں کاموسم تھااور میں نے بردی مشکل ہے صبر كميا تفا بر تفوزي دير بعيه جاكر يوجفتي دادي ياني في لول روزه كي خوتی عام انداز میں ہوئی تھی، کھر میں افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا ب نے میار کباد دی تھی۔روزے کی خوتی کسی بھی مسلمان کی اس فرضٍ کی جانب اٹھا پہلا قدم ہوتا ہے پلاشبہ بیخوشی کی بات مولی ہے کھروالے جس انداز میں منائیں اچھی بات ہے۔ ٧ \_ تى دى ميں بہت كم ديلينتى ہوں اس كيے بحرى اور افطارى ميں کون کی شریات جلتی ہیں مجھے کھھٹا کی علمہیں۔ ے۔ جاند دیکھ کر یہی دعالیوں پرآنی ہے کہ سب کے لیے

خوشيول كابيغام لے كرآئے۔ ٨ عيد كے لئے ميرى تيارى مهندى كے بغير نامكمل ب عیدالفطر کے اس پر سرت موقع پر میں دعا کرتی ہوں کہ جاب کے ادارے، اس کے بڑھنے والول اوراسے اپنی خوب صورت تحرروں سے سجانے والوں کے لئے ریٹید بے انتہا خوشیوں کا پیغام کے کرائے اوران کی زندگی کی روفقوں میں مزیداضاف فرمائے آمین۔

سترش فاطمه ..... كراچى

سب سے پہلے تو سب رہ سے والوں کو میری جانب سے رمضان مبارک اللہ نے ہرقوم کوروزے کا حکم دیا اور وہ قومیں روز پے دھتی بھی تھیں اوراج بھی ہے بیمل کیکن رمضان کی بات ہی الگ ہے بیروہ مقدل مہینہ ہے جس میں قرآن یاک نازل ہوا چلیں اِس موقع پر حجاب کی جانب سے جوسروے ہورہاہے اس کے جوابات دیتی ہوں۔

ا میرے خیال سے زیادہ فرق نہیں آتا۔ وہی سونا جا گنا يزهنالكهنابس\_

٢\_ تاخير \_ كوئى نبيس جاكماندا فهاناكسي كومشكل كام ب

٣- مارے ہاں چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور سارا خاندان دوسر عشهرين يهال صرف دو پيونو،ايك بهن، آيك خاله کا کھر اورا کیے کزن کا کھرے آناجانا کم بی ہوتا ہے کھر بھی دوردور ہیں تو بس بھی ویک اینڈیدایک ایک کرکے کوئی مارے بالآجاتا ہے

٣ - جھے تو ہر عبد یاد ہے۔ عبد بہم بڑے تایا کے ہال جمع موجات تضميرامطلب دوسر عشرش ادرعيدكا ببلاون وبي گزرتا تھاسب دوھیال وہیں ہوتا تھا پھرشام کے بعد نضیال کی جانب چلے جاتے تھے۔ پہلا دن درھیال میں کزنز کے ساتھ كزرتاتها كهيلني مي

المية ببلاون بببي الي كفركما جي شهريس اي كفروالول كے ساتھ كزرتا ہاورا كلے دن دوسرے شہر-ه میری اداشت کے مطابق میں میاف سال کا تھی۔ کھریس بى ابتمام بواتفالورسادگى سے بس بيرے كروالے كى تھے۔ ار میں مبیں ویلھتی بینشریات اگر صرف علماء کرام کے ہوں او جھی <u>صلتے پھرتے دیکھ لیتی ہوں باقی جیس</u>۔ مے میں کہاللہ حاری ہرجائز مراد پوری کرے ٨\_ چيزول کا تو پانبير کيكن ايک تحص کے بغير ہر عيدا بھوري ہے۔ یعنی ای کے بغیر۔

نانيه احمد .... بېنى

ا\_ رمضان السارك ميں رونين بالكل بدل جاتى ہے۔ معمولات مختلف ہوتے ہیں۔رات اور دن کی تفریق جی مہیں رہتی۔اکثر میراافطاراور محری تک کا وقت جائے ہوئے کچن اور ویکر کامول کے علاوہ رائٹنگ میں گزرتا ہے۔ دل میں بچول کے ساتھ مصروفیت کے باعث فراغت کم ہی ملتی ہے ٢ يحرى تك توجم سب جاك بى رب موت جي اكثر وُنری بجائے ڈائر یکٹ محری کی جاتی ہے۔ اس کیے مجھے بھی سے مسكلي المارية

سے عید کے دن تو ہمیشہ اپنے کھر ہی دعوت کا اہتمام کرتی ہوں۔ اگر کہیں جانا ہوتو عبیرے ا<u>گلے</u> دن ملنے ملانے نکلتے ہیں۔ دبی میں چندر شتے دار اور دوست ہیں۔ ماشاء اللہ خوب

سم بچین کی ہرعبدیادگارہے۔ بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ گزراہواہر لھے بی شاندار ہے۔ میں اور میری چھوٹی بہن ایک

حماب ..... 22 ..... جولائي ٢٠١٧ء

FOR PAKISTAN

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ودمرے سے بہت قریب ہیں۔ ہم د دول نے بہت اچھا وقت كزارا ب جائدتات يدخوب بله كله كري ل كرم بندى لكات اوررات دریک جاگ کر باتیں کرتے عید کی بلانگ کرتے چر صبح سوري الكسائمنك مين المحدجانا آج بهى وهسب سوجول توہونوں مسكراہے آجاتی ہے۔

۵\_روزه بهت چهونی عمر مین رکھا تھا۔ روزه کشائی بھی ہوئی تقى چندقر يى عزيز تھے مجھے بہت اچھالگا تھااور ميں بہت خوش تقى كه مجھے بھی روزہ رکھنے کی اجازت ل گئی۔

٢ يحروافطار كأشريات مير مطابق وقت كاضياع بين-پہلے میں سحر وافطار کی نشریات شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت ان كادوران يختصر موتاتها ليكن اب يجهد سالول سے برطرف ایک جیسا بینابازار سجا ہے۔ کمرشل پروگرام چل رہے ہیں جن کا رمضان سے کوئی تعلق تبیں ہے۔ اس کیے اب توتی وی دیکھ ہی ميس ربى۔

ے اس اور عافیت کی دعاماً گلتی ہوں میں ہمیشہ جا عماد کھھ کر۔ الله المسكوائي رحمول كسائ ميس ركها مين

٨ - نياسوت، جوني، چوژيان اور مهندي غالبًا هرازي کي تياري ہی ان لوازمات کے بغیر ادھوری ہوئی ہے۔ مجھے مہندی بہت پٹند ہے۔ پہلے تو آکثر ہاتھوں پہمہندی لگائی تھی کیکن اب مصرونیات کی دجہ سے پیشوق عید تک محدود ہو گیا ہے مہندی کے بغیر مجھے عیدادھوری لئتی ہے۔

ميرى طرف سے ادارہ آليل و جاب كودلى عيدمبارك \_الله آپ کوبے شارکا میابیال عطافر مائے جہاب کے قار مین کومیری طرف نے خوشیوں بھری میٹھی عید مبارک۔

سبلسگل..... رحیمیار خان

سب سے پہلے تو جاب کے ایڈیٹررا ئیٹرز اور یڈرز کو ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک قبول ہواور حجاب و بھی اپنی کہلی عید بہت بہت مبارک ہواللہ یاک حجاب کوآپ سب کو بہت ی خوش گوارعیدیں دیکھنا نصیب فرمائے آمین اب آتے ہیں عید سروے کے جوابات کی طرف توجناب

ارمضان مين محى مارى روفين واى موتى بي جوعام دول ميں ہوتی ہے كيوں كے ہم راتوں كوجا كنے والے جا تدار ہيں بابابا بھی سمجھا کریں تا ہم رائیٹر جو ہیں تو لکھٹازیادہ تر رات میں ہی موتا ہے تو سحری کے لئے الگ سے جا گنائیس پر تابال شام میں افطاری کی تیاری کرنارونی ہے تھوڑی کی جینج ہوئی ہے دونین-

٢-اب كوئى تاخير في المحتابس بعانى كوايك سازياده بارجا كالفاناية تاب

سر بھتی مہمان مارے ہاں آجاتے ہیں تو ہم ذرائم ہی جا تے ہیں کی دوست سے ملے عید کے ایک ہفتے بعد جاتے ہیں البة عيد كے دوسرے يا تيسرے دن آؤننگ پر كينك برلونگ ڈرائیورسب کے ساتھ جاتے ہیں۔

سم بجین کی تو ہرعید بی یادگار ہوتی ہے ایک عید مس یاد ہے بميسب يروى انكل حضرات في تشول في عيدى دى تقى اورشام ميں و عيدى اى حضورنے ہم سے بيكه كرلى كيلاؤ میرے یاس رکھوادوتم یا تو کم کردوگی یا ایک دن میں خرج کردوگی اورہم نے بہت دھی ول سے اپنی عیدی امی کے حوالے کی تھی۔ ۵ - ہم نے بہلاروزہ اسال ک عربی رکھا تھا اور ہمیں یاد ہے کے ان دوں شدید کری کاموسم تفااور پہلاروز ہ رکھنے کی خوشی میں باباجان لڈو بوئدی نمک یارے کے کرآئے تھے اور سم بیہوا تھا کے گرمی اور دھوب میں دو پہر میں ہم بھائی کے ساتھ بورے محلے میں وہ مٹھائی با ننٹنے گئے تھے اور روزہ خوب لگا تھا خوشی بھی بهت من كريسب بابان مارے لئے كيا ب بابا بميشافطار ير خاص انتظام کرواتے تھے آج بھی ہمارے ہاں خاص تیاری کی

٢ نحروافطار كي نشريات يول قواجهي هوتي بين يجيسب نبيس شوآف ہوتا ہے مضان کے بروگراموں میں بھی اورایسے اوقات مين بهم يائي وي د كيوليس يا يجهي غبادت كريس اور سحروا فطار كالتنظام كرليل ويسيجى رمضان كے بابركت مهينے كے نام برعجيب طرح كے شود كھائے جاتے ہيں صرف بيد كمانے كے كئے كچھ جى كرتے ہيں توب

معا عدد مكور بم يبي دعاما فكتي بيس ك ما الله بيجا عربية مار علک کے لئے یا کستانی عوام کے لئے بماری میلی کے لئے خيروبركت والامهينة ثابت بوتمس مبارك كمناميه عاندميمهين ٨ عيد كى تيارى شيرخرمه حنااور چوڑيوں كے بنااد هورى مولى بي شيرخورمه كي خوشبوحنا كي مهك چوڙيون كي كھنك يمي توعيدكي

ہیں۔ آپسب کو شنڈی میشی عید مبارک

(جاری ہے) 0

> جولائي٢١١٦ء حجاب ..... 23



گاؤل کی ٹیم پختہ سڑک پر لینڈ کروزر دھول اڑاتی تیزی

ہے فرائے بجرری تھی اس گاڑی کے پیچھے پالتو کے مسلسل

بھا گئے کے باعث اب باشنے گئے تھے پیاس کی شدت ہے ان

کی زبانیں باہرلنگ گئی تھیں۔ سفر کی طوالت کے باعث تھی اس گاڑی میں موجود تمام نفوں کے چرول سے ہو یدائھی۔

ماسوائے فرنٹ سیٹ پراطمینان سے بیٹھے زوارشاہ کے اس کے اس کاری میں وباسکر بیٹ سلگ سلگ کرآ دھا ہو چکا تھا۔ ہوتوں کے نیم واگوشوں سے دھواں ایک تسلسل سے نقل کر گاڑی کی فضا میں خبابل ہورہا تھا ہاتھ میں پکڑی رائفل کی نال کو کھی کھڑی کی فضا میں خبابر نگا لے وہ گاہے ہیں جگڑی رائفل کی نال کو کھی کھڑی کے فضا گولیوں کی ترفیز اہت سے تجیب بے ہم تکم سے انداز میں قضا گولیوں کی ترفیز اہت سے تجیب ہے ہم تکم سے انداز میں گورنج کر رہ جاتی ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ دور پار کے جنگلات سے مگار کرکے لوٹا تھا۔ معاز دارشاہ کے اشارے پرگاڑی ایک زور دارشاہ کے اشارے پرگاڑی ایک زور وارشاہ کے اشارے پرگاڑی ایک زور ایک کر زمین پرگودا۔

''ارے جامے ادھر مر۔'' اطراف میں ایک سرسری نگاہ ڈال کراس نے گرج دارا آ داز میں ملازم کو پکارا جوا گلے ہی ہل دست بستہ حاضر ہوگیا۔

"حاضرسائيل.....علم"

" جا کچھ کھانے پینے کا انظام کر۔" بغلی جیب سے سگریٹ کیس نکال کر نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ رکھائی سے کہتا ہوا چند قدم بڑھا کر سڑک کے اطراف قطار میں کھڑے درختوں میں سے ایک کے ساتھ فیک لگا کر کھڑا ہوگیا۔

"اوے مکھن نہ لگا مجھے جو مارے ساتھ ہوگا ماری

خدمت کرے گا اے روئی بانی تو ہم ڈالتے ہی ہیں۔ "اس کا لیجہ از صدحقیر سمیٹے ہوئے تھا گر نیاز برا منائے بغیر جامے کی سمت متوجہ ہوگیا۔ جو بھٹے ہوئے گوشت کٹن سلیقے ہے دستر خوان بچھا کرلگار ہا تھا یہ گوشت بیٹر کا تھا جوز دارشاہ نے دوران شکارنشا نہ بنائے شے اور جامے نے آنہیں مسالالگا کر بھونا تھا۔ شکارنشا نہ بنائے شے اور جامے نے آنہیں مسالالگا کر بھونا تھا۔ حالانکہ جو بچھ دہ حو کی ہے چلتے ہوئے ساتھ لائے شے وہ اتنا زیادہ تھا کہ ابھی بھی ڈکی میں موجود تھا اس کے دوست کھانے پر نیادہ تھا کہ ابھی بھی ڈکی میں موجود تھا اس کے دوست کھانے پر توٹ میں بے دہا تھا۔

"تم میرونبیں لو مے زوار۔" خرم کواس کا خیال آیا تو ہاتھ ردک کر استضار کیا۔ وہ جو کسی گہری سوچ میں تھا فررا ساچوںکا میرو کے بناان کے نزدیک آ کرایک ٹن اٹھا کر کھولنے لگا۔ "یار عورت کے حسن کے بغیر میرنگ ماٹھا لگ رہا ہے۔" افاد سے آتا ہیں کر جہ سر سرنخی و بھی رواڑ اور ، مذکر اپنی

اؤن نے اس کے چبرے کے خوت بھرے تاثرات و ملی کراپنی بات پرزوردیا توزوار نے ہاتھ میں پکڑاٹن دوراچھال دیا۔

''عورت ادرخوب صورتی '''''''' اس نے استہزائیہ قبقہہ

" "کیامطلب؟" وہ گوکہاں کے خیال ہے واقف تھے پھر بھی جیسے مزہ لینے کونیاز نے چیرت ظاہر کی۔

'' بھلا پاؤٹی کی جوتی بھی بھی حسین ہوتی ہے۔ عورت میں اور پاؤٹ کی جوتی بھی بھی حسین ہوتی ہے۔ عورت میں اور پاؤٹ کی جوتی میں کیا فرق ہے؟ میں تقام ہے اس کا '' وہ ہے حد حقارت زدہ کہتے میں بولا تو اون مسکرا ہے دبا کر نیاز کو آ تکھ سے کچھا شارہ کرتا ہوا بولا۔

''لیکن یارہم نے توسنا ہے.....'' ''اوئے بس کر میراد ماغ خراب نہ ک

ٹرین کی نیم تاریک سنسان اٹیشن پر دی تھی نیندے

حجاب ..... 24 .....جولائی۲۰۱۲ء

# Downloaded From Paksociety.com

اے زوروار تھوکر رسید کرتا ہوا مرد کہیے میں غرایا۔ "حرام خورا تھ گاڑی نکال جمھے شہر جانا ہے۔ "میرل منہ سے رہتے ہوئے • خون کی پروا کیے بغیر سرعت سے اٹھ کر بھا گا جبکہ وہ و ہیں سے بلیٹ کراندرچلا گیا۔

زوارشاه، اسحاق شاه كالحجوثا بينا تقابه بزا بينا رحن شاهٔ جو شادى شدە تقااورىيم ياكل بھى جس كى وجەسے وەكدى كاحق دار مہیں تھا۔اسحاق شاہ کا جال سین زوار شاہ ہی تھا کو کہ اس سے جھوٹا یاور شاہ بھی ہے مگر جو حیثیت زوار کی تھی وہ اسحاق کے دونوں بیٹوں کونبیس فل سکی تھی۔ بچاس سے زیادہ گاؤں کے مالک اسحاق شاہ کا یہ بیٹا چھ فٹ سے نکلتے ہوئے قد اور کرانڈیل وجود سمیت بے انتہا مردانہ وجاہتوں کا مالک اور خاندان کے تمام سپوتوں میں متاز حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے النصنے قدموں سے زمین میں بڑنے والی دھک اسحاق شاہ کی غرورے اکڑی کردن کے کلف کو کچھ اور براھادی ۔اس کی ذات كى ہر برائى اور كفركى حدول كوچھوتا ہواغرور وتكبراس كى مال کی آ تھوں کی جبک کو پچھاور بڑھا دیتا تھا۔ بقول ان کے سرداروں کی اولاوکواہیا ہی بے نیاز ہونا جاہیے۔اس کی ذات ہے اسکک ہر برائی اس کی خوبی جھی جاتی ، چونکداس کی برورش اس طرز برکی تی تھی کہ وہ مکس طور پر ایک بکڑے ہوئے خودسر رئیس زادے کے روپ میں سامنے تے۔شاید یمی وجہ ن کہ وه اینے ہر ممل میں خود کوئی بجانب سمجھا تھا۔

اسے وہاں آئے دوسرا دن تھا اور ڈیوٹی سنجالے پہلا دن۔ اسپتال کی عمارت قابل رحم اور توجہ کی طالب تھی۔ دیواروں پر جالے لنگ رہے تھے۔ کمپاؤنڈر سرے سے غائب۔اس کی آمد کی اطلاع پر بدحواس ہوکر پہنچاتو چہرے پر موائیاں اڑر ہی تھیں۔

یاں اردی میں۔ " تم کمپاؤنڈر ہو …؟"اس نے آئیسیں ترجی کرکے

پو پھا۔ "جیڈاکٹرصاحب" "جہیں پوچھا۔ لہج میں پوچھا۔ "جی جی تھی ڈاکٹر صاحبہ! بس میں اپنے گھر چلا گیا۔میری گھروالی کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔" گھروالی کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔" "ہوں …… ہفتے میں گنتی باریہاں آتے ہو؟" جھومتی الویدی آگھیٹی کی تیز آواز پر کھلی تو ہڑ ہڑا کرسیدھی ہو ہیٹھی۔ کھڑی سے باہر سرسری نگاہ ڈالی تو مطلوبہ اسٹیشن کا نام نظر آتے ہی جیسے اس کا وجود جھٹکا کھا کرسیٹ سے اچھلا۔ وہ خاصی افراتفری کے عالم میں ٹرین سے سامان سمیت نیچے اتری تو ٹرین اس کے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی رینگنا شروع ہوگی۔ اس کے تیز دھڑ کتے ہوئے دل کو جیسے اطمینان ملا۔ "میرے خدا!اگر

''سلام کی بی ڈاکٹرنی!'' وہ دور ہوتی گاڑی کود کھے رہی تھی کہاسی دفت اس سرسرانی آ دازید دورے اپنی جگہے۔ ''ہائے کی بی! تساں نے ڈر ہی گئے؟ میں جی ساجا آ ل تا تکے دالا تاہانوں لینے آیا ہاں۔'' دبلا پتلا شختی سا وجود کراری آ دازسمیت اس سے نخاطب تھا۔

ورختہ ہیں کیے پہا کہ میں وہی ڈاکٹر ہوں؟" وہ کچھ کچھ مشکوک ہوئی ۔ فجر کی اذان ہوئے ابھی زیادہ در نہیں ہوئی تھی۔ ہرسواندھیرا تھا اورجسم میں لہو جماتی خصند نے گرم کپڑوں میں ملبوس ہونے کے باوجوداسے خود میں سیننے اور خصر نے پر مجبور کردیا تھا۔

المنیش کریمی کھارہی استان کریمی کھارہی کوئی اس انٹیشن پر کھی کھارہی کوئی اتر تا ہے اور آج تو جمیس بڑے شاہ موراں کے ملازم ہتا گئے تھے کہ سہرے ڈاکٹرنی جی نے آتا ہے جس تاں تہجد کی بازگاں سے میہاں آ کر بیٹھی آئ گڈی کا کی بتا جی کس ویلے آجائے۔ مورتہانوں انتجار کرنا پڑے۔

''او .....اخچھا اچھا۔'' اس نے پُرسکون ہوتے ہوئے مر ہلایااور بیک اٹھائے اسے سامان اٹھانے کا اشارہ کرتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔

₩....₩

"اوے میرل! کہاں مرکیا تو ....؟" زوارشاہ کی دہاڑ کی آوازس کرارزتا کا نہتا میرل جانے کس کونے سے او کرسامنے

ایا-"بی شاه سائیں-"ہاتھ باعد سے وہ گر گرایا-"کہاں مر گیاتھا کہ ایک واز پڑبیں پہنچا؟"اس کی پھٹکار پرمیرل کادم نکل گیا-"شاه سائیں .....؟"

''اوئے آتھے سے بکواس کرتا ہے۔'' اس کا ہاتھ گھوما اور میرل الٹ کردور جاپڑا جبکہ وہ دہمی آ تکھیں لیے دوقدم بڑھا کر

حجاب ..... 26 ..... جولائی٢٠١٧ء

ودجى .... "كمپاؤندركي كسيس جرت كي زيادتي سابل

"المركبال عِمبارا؟"

"جی ....دوسرے گاؤں۔ "اس کی کیفیت نظرانداز کیے وہ اگلاسوال کرگئی ہی از حدضروری تھی۔اسے عصا رہا تھا کو یا وہ سمجھ رہا تھا جیسے باتی کے ڈاکٹرزآ رڈر کے باوجود یہاں تعینات ہونے سے بل ہی اپناٹر آسفررکوالیتے یا کہیں اور کروالیتے تھے وہ بھی یہاں نہیں آئے گی اور وہ بیسوج کر گھر پر پڑار ہاتھا۔اسے اچھی طرح جھاڑ کروہ اس کی ذمہ داری کا احساس دلائی رہی۔ تعجمی زرینہ نے دروازے سے اندر جھا نکا۔

"سلام ڈاکٹر نی جی۔" "ولیکم استلام۔ آؤزریندرک کیوں گئیں؟"اس نے مسکرا

کراس کی جھیک دور کی۔ "وہ ڈاکٹر ٹی جی آج کچھ اور عور تیس سلام کوآئی ہیں۔" زرینہ جوکل اس کی رہائش پرآ کر اس سے شناسائی حاصل سرچھی تھی اس کی سکراہٹ ہے حوصلہ یا کر بولی۔الوینہ کے

لبول برموجود مسكرابث كبرى بوقق-

" ہاں تو لے آؤ۔" وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی۔
جہاں ملیے کچلے لباس میں عورتیں ایک دوسرے کو تھکیاتی ایک
دوسرے کے پیچھے اندر آ کر کھڑی ہوگئیں۔ الوینیہ مسکراتی
تگاہوں ہے آئییں دیکھتی چھوٹے موٹے سوال کرتی رہی۔
جس کا دھورا جواب ملتا بلکہ اکثر سوال ان کی بھنجھنا ہے اور ہلک
میں دب جاتا۔ کمپاؤنڈر جانے کہاں کہاں سے دواؤں کی
شیشیاں برآ مدکرنے کے بعد اب الماری میں ترتیب سے سجار ہا
تھا۔وہ ان عورتوں سے مایوں ہوکر آخی اور دواؤں کا جائزہ لینے

۔ ''ویکھاکتنی سوہنی ہے؟ میں نے کہا تھا نا! ویکھنے میں بالکل میم گلتی ہے۔' زرید نے سرکوشیانہ کیج میں کہا۔جوالوینہ کوصاف سائی دے گیا۔

وصاف سای دہے ہیا۔
"ال واقعی اتن گوری ہے بالکل انگریزنی گئتی ہے اور کتنی
چیوئی موئی ہی ہے نازک گریاجیسی۔" وہ آپس میں بات کرتی
ہنس رہی تھیں۔الویند کوخالہ کے خدشات یادا گئے اس کی اس
ہنس دہی تھیں۔الویند کوخالہ کے خدشات یادا گئے اس کی اس
ہنس خوب صورتی ہے ہی تو ڈری ہوئی تھیں وہ بھی جھی تو
اسے جھیجنے ہے انکاری ہوگئے تھیں۔ مگروہ بیسٹہراموقع گنوانا نہیں
عابتی تھی۔خالداورا قرر برمزید ہو جھ بنتا اے گوارا نہیں تھا۔ جھی

اس پیشکش گوفنیمت جانے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی آئی تھی۔ "تم کمامجھتی ہوالو میڈ!تم ہم مر پوچھ ہو؟"آ ذرتے شاکی

ال السلم المسجعتي موالويندا تم جم پر بوجه مو؟" آ ذرنے شاکی تگاموں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس سے نگاہ چراگئی تھی

میں۔ ''امال کی بات مان لوالو پینداور مت جاؤ۔''آ ڈرنے اصرار کیا تب وہ اسے ٹوک گئی تھی۔

" " بمجھے جانا ہی ہے آذر کیں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا گھر برباد ہو پلیز مجھے مت روکو۔ " اور آذر بہت چاہئے کے باد جود بے بس ساہو گیا تھا یوں وہ اللہ کے سہارے پر یہاں چلی آئی تھی جہاں اور کچھ نہ بھی ہوعزت سے دو وقت کی روٹی تو

یہ مربوں۔
''کیاسو چنے لگیں ڈاکٹرنی کی پیھیماں کو ڈراد کھاؤاس کی ساس ہوی کڑوں ہے ذراس در ہوگئ تو اس کی ہڑی ہیلی ایک کروے گئی۔'' زرینہ کی آ واز اسے سوچوں کے بھنور سے تینی کہا گئی تھی سوچوں کے بھنور سے تینی کہا گئی تھی سوچوں کے بھنور سے تینی کہا گئی تھی ہوئی جو نظامت زدہ چہرہ لیے سامینے تھی۔ زرینہ بغیر کومے فل اساب کے اس کی بیاری بٹاری تیاری تیاری تیاری تیاری تیاری اورینہ پورگ توجہ سے چیک اپ کرنے گئی۔ ذبین بٹ گیا تھا نی نیمت تھا۔
چیک اپ کرنے گئی۔ ذبین بٹ گیا تھا نی نیمت تھا۔

ملازم میرل اجمی تک سریپه موجود تھا۔ ''ڈواکٹرنی جی!رونی سے انکارنہ کروشاہ سائیں کو چنگائمبیں گئے گا بھلے ایک لقمہ وہاں جائے کھالیٹا۔'' وہ با قاعدہ تہی ہوئی قریب آکر بولی تو الویندنے کچھسوچ کرحویلی جانے پہ آمادگ ظاہر کردی۔

"اجھا.... مھیک ہے بابا آپشاہ جی سے کہدوینا میں

حجاب ..... 27 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

آ جاؤاں کی۔ "اس نے کویا جان چھڑائی اورخود کمرے میں چلی کی کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا جار ہاتھا۔ گاؤں کے جا گیرداروں اورشاہوں کے متعلق اس کی رائے جوخاصی مشکوک محلی قدرے الچھی ہوئی۔ بڑے شاہ کی عنابیت اور مہمان نوازی نے اس کی كم محصى كوكى فرنك سيك عد كودكراس كساعظ كيا-سوج پہ خاصا بہتر اڑ مرتب کیا تھا کھانے پیر حویلی کی خواتین ہے ہی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ بڑے شاہ کی بیوی نے بتایا تھا كماسحاق شاه اينه بينول سميت شهر حمئة بين -اس كي ملاقات کھانے کے کمرے میں اسحاق شاہ کی بیوی اور بھاوج سے ہوئی تھی جو روایتی جا گیردار نیوں کے روپ میں بھاری جمامت اور بحر ملے لباس سمیت سونے کے زیورات سے بنتے ہوئے وہ جیسے پھنکاری گی۔ لدى پھندى طبيعت كى شوخى اور كنوارين اور نخوت زوه چېرول ير غرور کیے اس کے دل پہ عجیب سابو جھ ڈال کئیں۔ کھانے کے جان لے۔ 'یاور نے فراکر کویاا بی حیثیت واضح کی۔ دوران دہ این وسیع زمینوں اور جائیداد کے قصےستانی رہی تھیں " ويكهومسر المجھال سے عرض ميں كيم كون مو بہتر موگا جن سے الویندکو کیا دلچین ہوسکتی تھی۔سومجبورا ہول ہال کرنی

> ₩....₩ أكلى صبح شديدسردى في السيقلومين بتلاكرديا رات كوكرم قہوہ پینے کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سبھلی۔رات محروہ

جنهيل شعابت بوع بحى السقول كرناراك تفي

ربی۔ کھانے کے بعدوہ مزیدر کئے بیآ مادہ بیں تھی واپسی برشاہ

کی بیوی نے زبردی کچھتحائف اس کے ساتھ کردیئے تھے

لحاف میں سکڑی کا بیتی رہی تھی۔ بوڑھی ملازمہنے کوئلوں کی الليتمى سلكا كراس كيسر بالفرطي فكي مرمردي توجيساس كي رگوں میں اتر کئی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے آتھی تو وضو کے لیے

باہرآتے ہی ج بستہ ہوا کے تم جھو تھے نے اے کیکیا کے رکھ دیا۔ بمشکل جمری نماز ادا کرکے وہ بستر میں تصی تو پھراپنا کوئی

ہوٹی تبیں رہا۔ا گلے دن تک بمشکل وہ سبھلی تھی۔ پوڑھی ملازمہ جنہیں وہ خالہ بی کہنے لکی تھی کے ساتھ ذرینہ نے بھی اس کی

جارداری میں کوئی کسر شار کھی تھی۔شاید یہی وجد تھی کدووسرے

دن وہ اسپتال جانے کوتیار ہوئی تھی۔

''ایک دن اورآ رام کرلو۔'' خالہ کی کے مشورے پروہ تھن مسكرا دى كه يبال ووآرام كرنے ميں آرام پينوانے ك ارادے ہے آئی تھی۔ گرم شال سے سر اور ناک اچھی طرح چھیائے الیکھسکو پ ہاتھ میں لیے آپ دھیان میں تیز قدم اٹھائی پگڈنڈی سے اتر کر سڑک پہ دوقدم ہی چکی ہو کی جب ایک تیزرفآر جیپانتائی تیزی سے پاس سے گزر کی الویند

نے دھیان جیس دیا اور یو کئی قدم بردھانی رہی معاجب آھے جاکے رکی تھی چربیک ٹرن لے کر ایک جھکے ہے اس کے ل قريب آن ركى -اب كالويد مطى مى اس سے يہلے كه " کہاں جاری ہے شفرادی کچھ ہمارے بھی چیک اپ كراوتهارے مريضول من بين جم بھي-" تقرد كاب لهجداور وجود کے ریار ہوتی ہوتی نگاہیں ساکت کھڑی الوینہ کو کھولاکے

"كيابد كميزى ب يدي بدورات سے ..... " دولدم يجھيے

"اك .... بيه جمارا علاقه ب ذاكر في أكر تبيس جانتي تو

كہتم راستہ تا يوانيا۔' وہ جائے كے باوجود خود كو كنٹرول نہيں كرياني كهخالف كالبجيدا ندازي أتحك لكاديني والاساخفا التم ..... وه الكلي الله الرغرايا-الوينه جوسلتي نظرول ـ

اسے بی دیکھر بی محی اب سیجی کچھ کے بنا کتر اکرنکل کی۔ "واه کیا تورے ڈاکٹر کی جیسے ہم ہیں یہ بہال کی مالکہ ے۔ ''یاور کے کزن اجد نے اس کے شانے پر ہاتھ مارے کویا معتکہ ازاما۔

"ديكه كيل محاس بهي ..... "ياوردهند مين كم بوت اس کے پیر کونگا ہوں کی زد پر رکھے برہمی سے بولاتو انجد چونک کر اسے دیکھنے لگا اور جو کھاس کے جبرے پرنظر آیا وہ اس کے لبول پرجمی محرابث بھیر گیاتھا۔

ور کون ..... وہ ڈاکٹرنی ....؟ " زوار شاہ بری طرح سے چونکا یاور کے منع کرنے کے باوجود انجداے پوری بات براحا جر حا كرسنا چكا تھا۔ جمع سنتے ہى حب عادت وہ متھے سے

"اس كى يەجرأت كدوه شامول سے اس كيج يش بات كرب "وه جھكے سے الحف كھر ابوا۔

" کچھنیں ادا تو پریشان نہ ہؤیہ میرا معاملہ ہے میں خود و کھے لول گا۔" یاور نے الجد کو بری طرح سے کھورتے ہوئے سرسری سے انداز میں بات بلٹٹا جا ہی۔

"اوئے چپ کرتو' وہ ہوتی کون ہے اس متم کی بکواس

کرنے والی؟ میں اس کے جسم کے مکڑے کرکے کول کو کھلوادوں گا۔ 'رائے میں رکھی تپائی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا میرل کو وازیں دیتا ہوا با برنکل کیا تو یا درا مجدے الجھ کیا۔ جس نے بنابنا یا کھیل کو یا بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔

''کیا ضرورت تھی ادا ہے بکواس کرنے کی ۔۔۔۔؟ جب میں نے کہا تھا میں اس ہے ایسا انتقام لوں گا کہ وہ کسی کومنہ وکھانے کے قابل ندہے گی۔''

"زوار تجھے ہے جمی دوہاتھ آئے ہے یارا .... تو کیوں فکر کرتا ہے۔ "احد نے ڈھٹائی سے کہتے ہوئے اس کے شانے تھیکے تو یاور سر جھٹک کررہ گیا۔

مرل کی ہمراہی میں زوارشاہ پاؤں کی تھوکر سے وروازہ
کھول کراندرا یا تھا الوینہ بچھ دیریل ہی اسپتال سے واپسی آ کر
دھوپ میں ستانے کو لیٹی تھی کہ خالہ بی تیل کی شیشی لیے چلی
آ میں ۔ان کے زم ہاتھوں کے مساج نے اسے اتناسکون بخشا
تھا کہ وہ وہ ہیں ہم درازی ہوئی تھی اوراس اچا تک افراد پھیراکر
آئی تو دو پیدڑ ھلک کر کود میں جاگرا سفید شلوارگر ہے کرتا ہلی
ہوتی ہوئی شیؤ مرخ دہتی ہوئی آ تکھوں اور لیے چوڑ ہراپا
میں وہ الوینہ کو لیعے کے ہزارویں جھے میں اپنی پیچان کرا
سمیت وہ الوینہ کو لیعے کے ہزارویں جھے میں اپنی پیچان کرا
میں اپنی بیچان کرا
میں وہ کی کی اٹھا ہوں میں ہوں سائی کہ جھے تھی گرائی افراتفری
میں اور اس کے باس آ کر گہر ہے طفر سے بولا تو الوینہ کے بچھ
ہواوہ اس کے باس آ کر گہرے طفر سے بولا تو الوینہ کے بچھ
میں ہیں ہوا کہ اس سوال کے جواب میں کیا گئے۔
میں ہیں آ کی اس سوال کے جواب میں کیا گئے۔
میں ہیں آ کی اس سوال کے جواب میں کیا گئے۔
میں ہیں ہیں اور اس کے باس آ کر گہرے طفر سے بولا تو الوینہ کے بچھ
میں ہیں آ کی اس سوال کے جواب میں کیا گئے۔
میں میں سوال کے جواب میں کیا گئے۔
میں میں سوال کے جواب میں کیا گئے۔

دو یکھولاکی اگاؤل والول سے ہمارا موازنہ مت کردتم شہری ہو پہلی خطا مجھ کرمعاف کررہے ہیں کہ یہال کی روایات کے متعلق جمہیں آگائی نہیں گرآئشدہ کے لیے خیال رکھنا سمجھیں۔"اس کی پیشانی پرانگشت شہادت سے دستک دیے ہوئے وہ جیسے بہت جمانے والے انداز میں بولا تھا اورا گلے ہی لیے ہوئی کھڑے میرل کواہے پیچھے نے کا اشارہ کرتا ہوا جس طرح دندنا تا ہوا آیا تھا دیسے ہی چلابھی گیا۔ الویدائی مہولت سے معاملہ دب جانے پہ جیسے ابھی تک غیر تھینی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔

₩....₩...₩

زوارشاہ نے ہاتھ میں پکڑے دیموٹ کنٹرول سے ٹی وی

آف کیااوروہیں ہم دراز ہوتے ہوئے دونوں بازومر کے نیچ

رکھ لیے۔ بکھرے ہوئے رہتی بالول کے ہالے ہیں وہ بحر پور

جاذبیت لیے دکش چیرہ جو پہلی ہی نگاہ میں جینے بہت خاص لگا

بہلی ہی نگاہ میں جادوی شانے چیت کرگیا تھا۔ ہلکا ساہم لیے

ہلی ہی نگاہ میں جادوی شانے والے شکر فی اجبارین کچھ کہنے کی

کوشش میں نیم واہوجانے والے شکر فی لب ایے آب سے

کوشش میں نیم واہوجانے والے شکر فی لب ایے آب سے

بے نیاز بھولیان سے مزین شعاعیں بھیرتا ہواروپ کنی آسائی

سب کچھ ہار کرواپس جلاآیا تھا۔ دہ جوخطرناک عزائم لیے کرگیا تھا کویا

جذبہ اتناز ورآ ورتھا کہ شیر کی طرح خوخوارز وارشاہ کو بھی محول

ہن ڈیر کرے جکڑتا گیا تھا۔ وہ بے بس ساہوکرسوچارہ گیااور

ہن ڈیر کرے جکڑتا گیا تھا۔ وہ بے بس ساہوکرسوچارہ گیااور

ایک دل رہاچہ ہ فاتحانہ سکان لیے اسے ڈسٹر برکرتا اس فی پ

''اوہ کم آن زوار شاہ ..... کیوں ڈسٹرب ہو ..... کیا ضرورت ہے ٹینس ہونے کی ..... آخر کیا ہے دہ ڈاکٹر نی ؟جب اسے پتا چلے گاتمہاری محبت کا تواس اعزاز کودصول کرنے ازخود تمہارے قدموں میں جھک آئے گی۔ بتادینا اسے تم کوئی عام مخص نہیں ہو یہ جا گیرتمہاری ہے یہ لوگ تمہارے غلام ہیں۔' اس کے دل نے اسے ڈھارس پہنچائی تو زوار شاہ کے سے ہوئے کشیدہ اعصاب جیسے اعتدال برآ گئے۔

₩....₩

خالہ بی کی طبیعت مج اچھی نہیں تھی جس وقت وہ اسپتال کے لیےروانہ ہوئی آنہیں دوادے کرآ رام کی تاکید کے ساتھ تھے ت

حجاب ..... 29 ..... جولائی٢٠١٦ء

عبیں اس کی بات کا مسخراڑ ایا تھایا چھادروہ مجھیس یائی۔ "اوہ رہے دیں جی ادا کو کیوں درد ہوگا؟ بیاتو شیر ہے برشير-اتى چھوتى موتى كالف مارا كي يبي بكا زاكرتي اور اگر پھر بھی درد میں افاقہ نہ ہوتو کچھ اور علاج کریں گے۔"اس کے ہاتھ سے دواؤں والاتھیلا پکڑتے ہوئے باورشاہ نے اس كي تهول مين جها تك كرجس طرح كها تفا وه شيثا كرده كئ-مصرور کیوں نہیں مر مجھے یقین ہے کہ اس دوا کے استعال سے دروحم ہوجائے گا۔" اس کی وجود کے بار ہوتی تكامول ك نظري جراني وه بهت صبط سے جواب دي اپنااوور آل الفاكرسيدهي مونى تواسے رائے ميں حائل يا كر سخت بدمزه

''اِيكَسكيوزي''ان دونوں كوو ہيں چھوڑتی ہوئی وہ اسپتال ہے تکل گئی گی۔

₩....₩

"ہوں ..... پہلے سے بہت بہتر بالکتا ہے تم نے اس کا خوب خیال رکھا ہے۔' وہ جھی ہوئی ماں کی کود میں بنیھے بیے کا میلی چیک اپ کردی تھی جب سفید ک*ھدد کے*شلوار سوٹ یہ براؤن حي*رما ب*ادى مردانه شال شانول يه پھيلائے زوارشاہ نے اندرقدم رکھا۔''اے دودھ ضرور بلایا کرد۔ بخاراتر گیا ہے مگر نقابت بأتى بيدائجمي چندون روني تهيس كھلا ناروليد يا كوني اور نرم غذادين رؤيه "زوارشاه يرمرس نگاه ۋال كروه بنوزيج كي مال کوہدایات سے ٹوازرہی تھی۔

''يُواکٹرنی جی! وہ چھوٹے شاہ جی آ گیجے ہیں۔'' عورت با قاعدہ کھیرا کر اٹھی تھی تب الوینہ کہرا سائس ھینج کر کری کی بشت سے سرنکا کراہے دیکھنے لی جودہاں موجود عورتوں یہ بری طرح برس رباتھا۔

' حیلوساری بھاگ جاؤ' یہاں کیا سیلدلگائے رکھتی ہوسارا دن۔'' بیٹنج پر اپنی ہاری کے انتظار میں بیٹھی میلی چیلی غریب عورتيس اس بيعثكار يرافيآل وخيزال بهاكيس الويند بري طرح بحثرك كراين جكه القتى مونى الاكال

اليد .... بيكيا كريد بين آپ؟ "غصے مضيال عيني

وہ جیسے بھٹ پڑنے کوگئی۔ ووجہ بیں مریض جا ہیں نا میس کس لیے ہوں؟ چیک کرؤدوا اس مریض جا ہیں نا میس کس کے ہوں؟ چیک کرؤدوا دؤ۔"وہ اچا تک اس کی ست بلٹ کریکسر بدلے ہوئے انداز مين بولا \_الوينه في سلكتي مونى نكامون سميت اس كى مسراب

ے کام کا ج سے منع کرنا توں بھولی ہی۔ موسم کی شدت کے باعث فلوز كام ادر بخارعام بمارى هى دن جروه مريضول ك ساته مصروف ربى تقى شام وصلى كمياؤندركو چند ضروري بدایات دیے کے بعدشال سنجا لے ابھی اٹھ کر باہرآئی ہی تھی كدواغلى دروازي يربالكل غيرمتوقع طور براس كاسامنا ياورشاه ہے ہوگیا۔ شال کوایے کرد لیٹتا ہوا اس کا ہاتھ ای جگہ یہ

ساکن رہ گیاتھا۔ ''دیکھئے محترمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ادا کوشکار ''دیکھئے محترمہ گھبرانے کی ضرورت ہے آپ کو کے دوران گولی تھی ہے۔ فوری ٹریمنٹ کی ضرورت ہے آ پ کو میراانتظار کرنا پڑے گا بیٹھیں میں ان کولاتا ہوں۔" اس کے تاثرات میں المدتی سراسیمکی محسوں کرکے رسانیت سے کہتے ہوئے وہ لیك كر لم لمے لمے ذك بحرتا ہوا چلا كيا۔ جبكدالويند حیران پریشان ی و ہیں کھڑی رہ گئی۔ کمیاؤنڈر کری پیست ہے انداز میں بیٹاتھا۔اے ایک بار پھررو برویا کے ہڑ بروا کے اٹھ بیشار الوینداے نظرانداز کیے اپنی جگہ بیا سمنی ابھی ڈھنگ ے بیٹے بھی نہ یائی تھی کہ یاورزوارشاہ سمیت چلاآیا۔زوارشاہ کے داہنے بازوے اہلتا ہوا خون اس کے لباس کو تلین کرچکا تھا۔ وہ یکلخت تھبرا کر کھڑی ہوئی۔ زوار شاہ کو کری پہ بیٹھنے کا اشاره کرتی ہوئی وہ فیرسٹ ایڈ باکس سمیت اس کی ست متوجہ ہوکر بری طرح تھٹلی تھی۔ایے فگار بازو کی پروا کیے بغیروہ بہت اطمینان ہے بیٹھاپوری توجہ سمیت اس کا بھر پورچائزہ لیتے میں اس قدر مکن تھا کہ آس یاس موجود تفوس کی موجود کی کے احساس

"باز دادهر كرين اپناادرسيد هے موكر بيٹھيں \_"محسوں كى جانے والی تمام ترنا گواری اس کے کیجے میں دریا کی تھی۔زوارشاہ في مبهم سامسكراتي هوئ منصرف علم كالغيل كي بلكه اينا بازو مجمی آستین بٹا کرسامنے پیش کردیا۔اس نے زخم کا معائنہ کیا ا گولی باز د کوچھوٹی ہوئی نکل تھی پھرالو پینہ جب تک زخم صاف كرك ذريتك كرتى ربى اس كى يُرتيش نگامول سے اپنا چېره جلتا ہوا محسوس کرنی رہی۔ زوارشاہ اس کی خوش بودار قربت کے حصاريس جيے محرزوه ساجيھا يك تك اسے ويكھاره كيا تھا۔ جبكهالويناس كى اس فضول حركت بردانت بيستى ان المعول كو چھوڑنے کی خواہش کود باتی سامان سیٹ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ " یہ کچھ بین کلرز ہیں اگر انہیں ضرورت محسوں ہوتو دیجئے گا۔''وہ اس کی بچائے یا درشاہ سے مخاطب ہوئی تھی جس نے پتا

حجاب...... 30 .....جولائي٢٠١٧ء

GIGUVECOIN.

"آپ کا کیا خیال ہے مسٹر کہ "" "آپ ہاں آک منٹ مسٹر نہیں زوار شاہ ہے خصے زوار شاہ کہ پیکتی ہو۔" وہ ہاتھ اٹھا کراہے تو کتا ہوا مسکر ایا تو الویٹ لب جینچی نگاہ کا زاویہ بدل گئی۔

"ابآپ کیوں آئے ہیں جبہآپ کومزیدم ہم گی گی مرورت نہیں؟ رخم تھیک ہے اب " وہ جسے زج ہوگی آئے۔

زوارشاہ جونہایت اظمینان سے بیٹے چکا تھا ہے ساختہ مسکرایا۔
"جانتا ہوں زخم بھر گیا ہے مگر ڈاکٹر صاحبہ ہوسکتا ہے اس زخم ہوں ہو جس کا علاج صرف آپ کے پال رخم کے سواکوئی اورزخم بھی ہو جس کا علاج صرف آپ کے پال ہو۔" اے نگا ہوں کی زد پررکھے بھاری لیجے میں بات کرتا ہوا وہ معنی خبزی سے بولا تو الوینہ قدر سے جوئتی ہوئی اسے دیکھنے معنی خبزی سے لواتو الوینہ قدر سے جوئتی ہوئی اسے دیکھنے معنی خبزی اسے لیے کے بزارویں جسے میں نظر کا زاویہ بدلنے معنی خبزی اسے لیے کے بزارویں جسے میں نظر کا زاویہ بدلنے ہوگی آپ کی میں اس کرتے آیا ہوں آج تم معنی خبزی اسے لیے کے بزارویں جسے میں نظر کا زاویہ بدلنے ہوئی ہوئی آپ کی میں آپ کرتے آیا ہوں آج تم ہو بہت آہم بات کرتے آیا ہوں آج تم اس کے بالکل قریب آپ کرمہم سامسکرا کر پولا تو الوینہ لب کیاتی ہوئی ۔

النے قدموں چھے ہوئی ۔

عای و کاروہ اور بی کے۔
''لیکن جو بات میں تم سے کرنے والا ہوں وہ تمہارے
پاس بیٹھر ہی ہو تلق ہے۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھونا!''اس نے
ایک بار پھر فاصلہ سیٹ کر قریب آتے ہی نہایت بے تکلفی
سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھانا چاہا تمرالوینہ کو تو جیسے ہزار دولٹ کا

رئٹ چولیا گھا۔ ''مسٹر زوارشاہ! مجھے یہ بے تکلفی بالکل پہند نہیں۔ سمجھے آپ……'' بھر پورجھنگے ہے! پنی کلائی چھٹرانی وہ اپنی نا کواری کا اظہار کرگئی نے زوارشاہ کوشد یوشم کا دھچکالگا۔ اس کے کمان میں نہ تھا کہ اس شم کی صورت حال بھی پیش آ سکتی ہے جھی جیرت ہے کئی ٹانیوں تک حرکت کیے بنااے تکتارہ گیا۔ الوینہ کے تاثرات سے چھلکتی نفرت وورشتی ہی اسے ہوش میں لانے کا

سب بن تھی۔ورنہ یوں اپنا ہا تھے پتک آمیز انداز میں جھٹک دیا جانا ہی اسے شدید مشتعل کر گیا تھا۔ جھی اس کی کلائی اپنے فولادی ہاتھ میں جکڑ کر جھلکے سے اپنے قریب تھنچ کردہ جارحانہ انداز میں حلق کے بل چیا۔

"سنولزى .... بتم كون مو؟ كهال سية فى مو محصاس س بالكل غرض بيس مين صرف اتناجا سامون يهال انسان توكيا برندہ بھی ہمارے علم کا منتظر رہتا ہے۔ بہال کے ہرلمین کی طرح تم بھی ماری رعایا ماری غلام سے بردھ کر ہر کر میں ہو مجس تم ....؟ تم ہے اگر میں آ رام ہے بات کر لیتا ہوں تو خود کو چھے مجھ کرخوش قہم ہونے کی ضرورت جیس ایک ہی جھکے میں قدموں سے مینج لینا مجھے خوب اچھی طرح آتا ہے اور کے ساتھ بدتمیزی کی مہیں کڑی سزا ضرور ال جاتی محریس نے وركزر سے كام لياليكن اسي ليے تمهارا بي كستا خاندلب ولهجه بالكل برداشت نبيس كرول كا-است جرائم كے بعد بھي تم ہے رعایت کی تی تو کیول صرف میری وجہے کہتم عام لوگول کی طرح عام بيس ريس "زوارشاه بونث سكوڑ سے چياچيا كربات كرتا ہوا اس كے ہراساں چېرے يہ نگاہ ڈال كراس كا بازو چھوڑتے ہوئے کھفاصلے یہ ہوگیا۔جیب سے سکریٹ کیس تكال كرسكريث سلكاما ووجار كبرے مش لينے كے بعد پھرے اس کی ست متوجه ہوا تو اسے اپنی کلائی سہلاتے و کھے کرجانے

کیوں مسکرایا۔

''تہماری متلقی ہو بھی ہے؟ ٹیر ہو بھی بھی ہوتو جھے پروا

نہیں ''بغلی جی ٹیل کرول ہیپ کی انہائی ہیں چھوٹی ک

ڈبیا با کہ کی اور ڈبیا کھول کر انگوشی نکالی اور اس کا ہاتھ زبردی

پروٹے ہوئے انگوشی اسے پہنا دی۔''آ ج سے تم زوارشاہ

سے منسوب ہو۔' اس کا ہاتھ نری سے دبا کرچھوڑ تا ہواوہ اپنے

مخصوص ہے دھرم لہج میں بولا۔''اس احساس سمیت خود پ

تازاں ہوجاؤ کرتم زوارشاہ کی پہندہو۔''اس کے چہرے کے کرد

جولتی لے کو پکر کر جھکے سے چھوڑ تا ہوا وہ ذو معنی انداز میں

مسکراتا ہوا ہلے۔ گیا۔ جبکہ وہ اس قدرشا کا تھی کہ خود کو حرکت

اس نے خالہ بی کوئی اپناسب کچھ مجھا تھا گر حقیقت کی سفا کی نے کئی روز تک خود سے بے گانہ رکھا تھا۔ آ ذراس کی میڈیکل کی تعلیم سے فراغت کے بعداس سے شادی کا خواہاں

حجاب..... 31 .....چولائی۲۰۱۲ء

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ستی بس اس نے ایک بات کی تھی کہ جب بید بوی ہوجائے ادر مہیں اس کی زعر کی کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتو اے اس کے باب مے حوالے کردیا۔ اس کا باب کوئی عام آ دی میں ہے ... خاله في مزيد مي كه كهدوي تفيس مراس كي سائيس سائيس كرتي ساعتیں جلے کھ سننے سے قاصر تھیں۔ وہ کس طرح اپنے كمرك بين آكى اس يادنيس تفاس ملكاخ حقيقت كوشليم كرنابهت بمت كاكام تفاأس يآ ذركاروبي جواب است نكاه چراتا اور كترايا سار بتا تو اے خودے نگاہ ملانا د شوار بوجاتا۔ يقينا ال كاباب كوئي برا آدي موكاكية ذراس ايناف كافيعله یوں یکباری بدل گیا چراس نے کی نہ کی طرح خود کوسنجال لیا تفا۔میڈیکل کی مبتلی ترین تعلیم پر خالہ بی نے اس پر اتنی رقم کہاں سے خرچ کی اکثر وہ بیسوچ کر پریشان ہوا کرلی تھی مگر بھی ان ہے یو چھانہیں پھروہ جیسے خود میں سٹ کر ہنسا بولینا مجمی بھول تی۔ آ ذر کی شادی ہوئی تو اس پر زندگی کا ایک اور سمج روب عمال ہوگیا۔ آؤر کی بیوی اس کے حوالے سے آؤر پر فل كرتى تحى-اس كى حديد بريعى مولى خوب صورتى اس کے کیے وبال جان بنتی جار ہی تھی۔ ہاؤس جاب ممل ہوتے ہی اسے بہال ٹرانسفر کیا گیا تو خالہ کی کی مخالفت کے باوجود وہ يهال چکی آئی تھی مکراب زوارشاہ کا جارجانہ مجنونا نہ انداز اے اندرے خانف کرکے فراریہ اکسار ہاتھا مگر بدسمتی ہے وہ کہیں بھی بھا گئے ہے قاصر تھی۔

₩....₩

پراگندہ الجھے ہوئے ذہن اور غیر متوازن حال سمیت گھر
آئے ہی جار پائی پیڈھے گئی ہی۔ شام ڈھل چکی تی۔ سردیوں
کی ادای کے احمال سے بوجسل رات دھرتی پہانا تسلط جمانا
ہی جاہتی تھی زوار شاہ سے بول مقابلہ کرنا اس کے بس کا کام
ہیں تھا اور کٹ بہل بن کر اس کے اشاروں پہناچنا بھی اسے
کسی طور گوارا نہ تھا۔ اس کا پہطر زعمل اسے بہت پچھ سوچنے پہ
مجدد کر گیا تھا۔ خالہ بی کا گھر جے وہ بہت زعم سے چھوڑ آئی تھی
مجدد کر گیا تھا۔ خالہ بی کا گھر جے وہ بہت زعم سے چھوڑ آئی تھی
مگر اس کے سوالس چھاور جارہ کا اس کا دل بوجسل کرنے لگا
مگر اس کے سوالس چھاور جارہ بواری میں عزت تو محفوظ تھی
شک اس کی جگہ نہ تھی مگر اس جہار دیواری میں عزت تو محفوظ تھی
اور اس کی جگہ نہ تھی مگر اس جہار دیواری میں عزت تو محفوظ تھی
فیصلہ ہوا تو پھر عمل میں دیر مناسب نہیں تھی اسکول کا لیک

تعادہ اچھالا کا تھا۔ پڑھالکھااور سو برشایدا ہے بھی اعتراض نہ ہوتا آگر وہ اس دات غیر ادادی طور پر خالہ بی کی باتیں نہ ن التی ۔ انگلے دن اس کا آخری پر پیکٹیکل تھا اور دات گئے تک جا گنااس کامعمول تھا۔ چاہے کی طلب اسے کمرے ہے نکال کر چکن میں لے جارہی تھی۔ جب آ ذرکی آ واز اسے مسلئے پر مجود کرگئی۔

" مرامال آب کیول جائتی ہیں کہ میں الویندے شادی نہ کرول جبکہ آب جانتی ہیں کہ میں اس ہے.....؟"

''جانتی ہوں بیٹے! تمریس بے بس ہوں۔الوین میرے پاس برائی امانت ہے۔امانت دار کسی بھی وقت مجھ ہے اس کا تقاضہ کرسکتاہے۔''

"كيامطلب بالمان؟" بابر كفرى الويند كى طرح آذر بعى الحد كما تقار

"ابھی وقت نہیں آیا آ ذرکہ میں حقیقت کو کھولتی کر تہیں تمہارے ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر مجھے قبل از وقت میہ سب کہنا پڑر ہاہے۔الوین میری کی بھائجی نہیں ہے۔" "کیا۔۔۔۔۔؟" آ ذرکی آ واز آئی۔ جبکہ باہر کھڑی الوین س

"باليآ ذرالويندميري بحين كيسيلي كي اكلوتي اولاد ب اے کی قسم کے حالات در پیش ہوئے تھے مجھے زیادہ خرمین بس اتنايا ہے كدوه شادى سے بہلے كى سركارى اسكول ميں يره هاني تھي پھراس کا تبادلہ کسي گاؤں میں ہوگیا تو ہمارا آپس میں ملنا جلنا بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔میری شادی ہوچی تھی۔تم دونتن سال کے تھے جب ایک دن اجا تک وہ میرے تحمر پناہ کینے چلی آئی۔ایں کی مال سرچکی تھی اوراب وہ تنہا تھی اسے سہارے کی ضرورت بھی مجھےاسے پناہ دیناروی کہوہ میری بهت الچھی دوست بھی اوراب دنیا میں بالکل تنہا' میں جاہتی تھی کوئی ڈھنگ کارشتہ دیکھ کراس کی شادی کردوں محراتی دنوں مجھ برانکشاف ہوا کیدہ مال بننے والی ہے۔ تب اس نے بتایا تھا كداس كى شادى بوچكى باورشو برنے اسے طلاق دے دى جانے کیول مجھے بیفرضی کہائی محسوس ہوئی۔ چند ماہ بعداس کے ہاں الوینے نے جنم لیا تو اس کی پیدائش یہ کچھ پیچید کیوں کے باعث وہ بیار رہے لگی۔الوینے بمشکل ایک آ دھ سال کی ہوگی جب ایک رات وہ چیکے سے مرکق مرنے سے پہلے اس نے مجھے کچھ بھی ایسائیس بتایا جس سے میں الویند کا کچھ سوچ

حجاب ..... 32 .....جولائي٢٠١٦ء

ی سائش ہے بہت پہلے ہے ہی آگاہ سیجھ تھیں اب سرف زوار شاہ کی ضد اور انتقام ہو۔ ایک بار پورٹنی میں کی لڑکے اس کی طرف برا ھے سامنے آجاؤ دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں۔" اس کے لیجے میں ویے سے بددل ہو کے خود ہی چھے ہٹ خراہٹ درآئی تھی۔ ویے سے بددل ہو کے خود ہی چھے ہٹ خراہٹ درآئی تھی۔

₩ ₩

پوڑھی طازمہ پرتشدد کرنے کے بعد بھی وہ یہ اگلوانے ہیں

اکام رہاتھا کہ الوینہ کہاں ہے ماسوائے اس کے کہ وہ لا ہور میں

رہتی ہے۔ بھینا بوڑھی طازمہ کو اتنابی علم تھا در نہ اس بڑھا ہے

میں اپنی ہڈیاں کوئی بھی تروانا پہند نہیں کرتا اور پچھلے ایک ہفتے
سے وہ سے بچھ بھلائے لا ہور کی خاک چھان رہا تھا مگر وہ تو

بوں غائب تھی جیسے بھی یہاں آئی ہی نہ ہواس کے تین طازم
میں عائب تھی جیسے بھی یہاں آئی ہی نہ ہواس کے تین طازم
میرل تو ہروقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شام ڈھلے وہ لا ہور میں
موجودا بی رہائش گاہ پرواپس آیا تو اسحاق شاہ کو اپنا منظر یا کہ
مری طرح چونکا۔

برن مرب پر رہا۔ ''خیریت ہے .....جان!شہر میں کیاد کچیں سٹ آئی کہم میمیں کے ہوکررہ ممنے؟''اس کے صلیے کود میصنے ہوئے انہوں نے سرسری سے لہجے میں کہا تو زوار شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی

س پر اس '' پیخنیں ہاباسائیں! بس یونمی .....'' '' یونمی نہیں جان من! ہمیں تو پچھاور ہی چکر لگتا ہے۔'' انہوں نے اس کے مضوط شانے پر ہاتھ رکھ کرائی بات پر زور دیا تو زوار شاہ چونک کرانہیں دیکھنے لگا۔

"كيدا چكر بهلا ......"

" پيارو مجت كا چكر ..... لگنا ہے بير ہے پتر كوكوئى شہرى كڑى پندا گئى ہے ... المبال ہے بير ہے پتر كوكوئى شہرى كڑى پندا گئى ہے ... المبول نے مسكرا كركہا تو زوار شاہ نگاہ جھكا گيا اور اسحاق شاہ زور سے بنس پڑے ... "موج كر بير ہے شير سيہ جوانی شے ہى السى ہے ۔ اس میں السى رنگينياں نہ ہوں تو دل گھبرانے لگنا ہے ۔ فكر نہ كر گاؤں كى ادھر ميں ہوں نال ... انہوں نے اس مے مضبوط چوڑ ہے وجود كوباز وول ميں لے كر شہوں نے اس محمضبوط چوڑ ہے وجود كوباز وول ميں لے كر شہوں نے اس محمضبوط چوڑ ہے وجود كوباز وول ميں لے كر سے بار مل جاؤ ڈاكٹر الویث ..... میں اپنے اندر جھڑكی آگیا۔

آگ میں تمہیں جلا كر خاكستر نہ كرووں تو كہنا ۔ "سگریٹ كا کشی لیتے ہوئے وہ الویث كے تصور كودھمكانے لگا۔

آگ میں تمہیں جلا كر خاكستر نہ كرووں تو كہنا ۔ "سگریٹ كا

الوينة كود مكي كرخاله في ششدرره كنيس - پيرجودوژ كراس

کھیر جانے والی نگاہوں کی ستائش ہے بہت پہلے ہے بھی آگاہ ہو پھی کی کانے اور یو نیورٹی میں کی اٹر کے اس کی طرف برا سے
ہے گر اس کے خشک رویے ہے بددل ہو کے خود ہی پیچھے ہث

میر منظم اب وہ محسوں کر رہی تھی کہ ذوارشاہ کی نفسیات ان
سبمردوں ہے الگ ہے جن ہے اب تک اس کا واسطہ پڑتا
رہاتھا۔ ذوارشاہ کی طبیعت میں حاکمیت تھی۔ جو چیز پہنچ ہے دور
محسوں ہوتی اسے چھین کر حاصل کرتا اور تو ٹر چھوڑ ڈالٹا اور اسے
اپنی عزت نفس اور ناموں بہت عزیز تھی۔ ای لیے بہت
خاموثی ہے اس نے وہاں سے راہِ فرارا ختیار کی تھی۔
خاموثی سے اس نے وہاں سے راہِ فرارا ختیار کی تھی۔

دوه جلی گئی گر کہاں؟'' وہ تجونچکا سا کھڑا تھا۔ بوڑھی ملاز ساس کے متوقع عماب سے لرزتی ہوئی ہاتھ جوڑ کرنفی میں سیاد نے گئی۔

مر المرات المرات المرائيس! ميرارب جانتائے وہ جانے اللہ بہتے ہوئیں پاشاہ سائیس! ميرارب جانتائے وہ جانے ہے ہوئی اللہ بہتے ہوئی ہیں۔ بس بیر تعددیا تھا۔" بوڑی ایک بار پھر گڑ گڑ ائی اور چاور کے بلو میں بندھا رقعہ گرزتے ہاتھوں ہے کھول کراس کی ست بڑھا دیا۔ وہ جولب جینچے ضبط کی کڑی منزل پر کھڑا تھا ایکا کیاس کی آئی کھوں میں خوان اتر

الیا۔ "اس کتیا کی ہے جرأت کہ وہ زوارشاہ کو چکمادے جائے اور تو....."اس نے ہاتھ تھما کر بڑھیا کے منہ پیدے مارا جو ولدوز چیخ سمیت الٹ کر دور جا گری۔ وہ در وازے کو تھوکر رسید کرتا ہا ہر آگیا۔ ہاتھ میں پکڑے رقعے کا خیال آیا تو وہیں کھڑے

کھڑے کھول لیا۔

''مشرشاہ ..... ڈاکٹر الوینہ کوئی ایسی گری پڑی لڑی نہیں

کرتم جیسے او ہاش کے ہاتھوں خود کو کھلونا بنا ڈالتی۔ تمہاری

زبردی پہنائی گئی انگوشی خالہ بی کو دیئے جارہی ہوں تمہاری
مرضی ہے چاہوتو وصول کرلو۔ اور ہاں ایک بات اور تم جیسے
بدکر دار انسان ہے تعلق میرے لیے باعث شرمندگی تو ہوسکنا

ہدکر دار انسان سے تعلق میرے لیے باعث شرمندگی تو ہوسکنا

ہدکر دار انسان کے تعلق میرے لیے باعث شرمندگی تو ہوسکنا

تہاری صورت تک سے نفرت ہے۔ اب اپنے زخم چاہئے

رہو۔'' زوار شاہ کی برداشت جواب دے گئی اس نے رفعہ کے

یزہ برزہ کرکے ہوا میں بھیردئے۔

یزہ برزہ کرکے ہوا میں بھیردئے۔

" بہت بری بھول میں ہوتم ڈاکٹر الویند! زوارشاہ مہیں یا تال ہے بھی نکال لائے گاسمجھا کیا ہے تم نے بچھے۔ پہلے تم جو

حجاب..... 33 .....جولاني٢٠١٠ء

ے کپٹیں اوا سے بازووں میں سی کھٹی کرکٹی دیر تک روتی رہیں. " مجھے بتا تھا تو ناراض موگی تھی مجھ سے دھی رانی! بتا میں نے كب جھے كوئى فرق كيا۔ وہ تو بس ....."

" جھوڑی خالہ بی ایس آپ سے خفانہیں تھی۔"اس نے رسانیت سے کہ کر گویابات ہی ختم کردی تھی۔ آ ذر کی بیوی نے اسے دیکھ کرناک بھول جڑھائی جبکہ ذرمحناط قتم کی خاموثی کی يكل مار سربا

اس نے خالہ بی کووہاں کے جالات کے متعلق کچے نبیس بتایا تھا۔ان کے استفسار پراس نے تھن پید کہا کہ وہ چند دنوں کی مچھٹی برآئی ہے۔ای جواب میں امان تھی۔اس روز بھی وہ کسی كام في تكالم من خاله بي كي محركاما حول المن وحشت مين مبتلا كرديا كرتا تھا۔ رات بى آ دركى بيوى نے ايك بار پھراس كى واپسی کو بنیاد بنا کرخوب جھڑا کیا تھا اور الویندان حالات سے يريشان موڭئ تھى اور تقدير كوشايدا بھى اس كى مزيدة زمائش دركار تھی کہ بس کے انتظار میں کھڑی الویٹ پرزوارشاہ کی نظراتھی اور ائك كرره كئ لائث كولترن ساده لباس اور بليك بروي ع شال میں وہ اے ہزاروں کے مجمع میں بھی بیآ سانی بیجیان سکتا تھا۔ سیاہ مرسڈیز کے انجن کو وہیں اسٹارٹ چھوڑ کر وہ جیب میں موجودر بوالوركي موجودك كالقين كرتا بهوا دروازه كهول كرفكا اور لمية گ جرتا ہوااس كے سر پرجا پہنچا۔

"اب بناؤ ڈاکٹر صاحبہ! زوار شاہ سے ج کر کہاں چاؤ گی؟ "اس کی کلائی این فولادی پنجے میں جکڑ کر جھکے سے مینچ کراے اینے سامنے کرتا ہوا وہ سفا کی ہے بولا تو الوینہ اسے بوں روبرویا کے جیرت کی زیادتی سے قوت کویائی کھوتی۔ "أوُمير بساته ..... يهت سے حساب بے باق کرنے بيل تم سے۔ "وہ ال يہ جھك كرفى سے كہتے ہوئے اسے ساتھ تحسيثا موالے كيا۔ الوينداي قدر جيرت زده تھي كه بغير كسي مزاحت کے اس کے ساتھ میجی چلی گئے۔ گاڑی کے قریب آ كراس نے كچيلا دردازه كھول كراسے بينكنے كے اندازيس سیٹ پر پٹخااور بلٹ کرمیرل کوگاڑی ڈرائیوکرنے کا حکم دیتا ہوا ال كرابرآ سفار

"يي .... يدكيا كردب مو! كهال في وارب مو جي چھوڑ دؤ پلیز مجھے جانے دو۔ " تھبراہٹ دسراسیکی نے یکبارگی اسے دہشت کے مصاریس مقید کر کے رحم سے عاری اس اکھڑ سفاک مخض کے سامنے گؤ گڑانے پر مجبور کردیا۔ گاڑی جھکے

ے آگے بڑھی شب وہ بالکل ہی روہائی ہو آئی۔" پلیز ..... پلیز زوارشاہ مجھے جانے دو۔" اب کے اس نے با قاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے تب وہ جو کانوں میں کڑوا تیل ڈیالے اس کی آہ و بکا ہے بے نیاز اطمینان بھرے انداز میں سكريث كم كبرے كبرے كش لے د باتھا۔ اس كى جانب رخ

پھیرتا ہوا ہے ساختہ بنس پڑا۔ "اب آئی ہولائن پر .....گر گر کیا کریں ڈیپڑا زوار شاہ تمہاری اس گزارش کوتیول کرنے سے قاصر ہے۔ ابھی توجمہیں بيبتانا ب كمتمبار بيابتائ طلآن ي مكس قدر يريشان موس فرتمهاراخط يزه كرز وارشاه في كس طرح خودكو منشرول كيا-ايخ جرائم كي سزالة بمكت لو پھر چلي جانا\_اتن جلدی کیاہے؟"اس کا رخیار سہلا کروہ جس بے باک وب حجاب انداز میں کو یا ہوا تھا وہ کتنی ہی در پولنے کی قابل ہیں رہ یائی۔ تیز رفآری سے دوڑتی ہوئی گاڑی اس کا دل ہولانے کا باعث مى\_

"مم ..... مجصمعاف كردور ويكهويس تنده ....."

"شن اپ بکواس بند کرو۔ سناتم نے بالکل جیب ہوجاد " ورنہ میں اس ملازم کی مروا کیے بغیر تمہارے غرور کو خاک میں ملادول گا.....مجھیں تم۔"وہ اس پیہ جھک کر جس خوف ناک لہج میں دھمکی دے رہا تھا اس نے الوینہ کے جیم ہے جان ہینج لی۔ وہ ساکن بللیں کیے ہراساں بیٹی رہ گئی تھی۔ زوارشاہ کی علین دهمکی ہے سہم کروہ ایسی خاموش ہوئی تھی کہ پھرمنہ ہے ايك لفظنبين نكالأنكر سسكيون اور بچكيون پراي كالضنيار نبيس تفار سارے رائے وہ یونی گھٹ گھٹ کے رونی آئی تھی۔زوارشاہ ک گاڑی ایک شاندار بنگلے میں آ کررکی تھی چروہ اے یونی بھیر بری ک طرح تھیٹا ہواایک کرے میں تھیل کر باہرے وروازه مقفل كرك جاجكا تعارين بوت اعصاب اور تاريك ہوتے ذہین کے ساتھ وہ پچھلے چوہیں کھنٹوں سے بھوکی پیای یہاں قیدھی۔میرل تینوں وقت کا کھانا اسے پہنچا تارہا تھا مگر كهانے كى طرف اس قے آ تكھ اٹھا كر بھى و يكھنا كوارانبيس كيا۔ اس عرب ميس زوار شاوخودايك بارجهي سامنيس آيا تقاراس ے وہ قطعی سمجھنیں یائی تھی کدوہ اس سے کیا جا ہتا ہے۔ اگر اس كامقصدايي تذليل يه يول ات يهال مقيدر كارايى آناكو تسكين پہنيانا تھا تب بھي اس كے اس اقدام نے كم ازكم اس پر زندگی کے دروازے بند کرڈالے تھے۔روروکراس کی اسمیس

حجاب ..... 34 ..... جولاني٢٠١٧،

سوج چکی تھیں اور سر در دے مجھٹ رہاتھا۔ جب درواز و تھول کر زوارشاه بالكل تروتازه كهلا كهلاساا ندرجلاآيا-

"كيسي موتم؟" ال ك ياس أكر جعكا اور بالله في راها كر اس کے الجھے بال بھیر دیئے۔الوینہ نے نفرت کے شدید احساس سميت ال كالاتحاج عنك كرسرا في طرح وهانب ليا-'' مجھے ہاتھ مت لگانا۔'' وہ حلق کے بل غرائی توزوار شاہ زور

"میں جانتا ہوں کہتم بہت خاص ہو جھی تہارے معاملي مين ش خاص ابتمام كرنا جاه ربابون يعني مهين توژنا نہیں جاہتا چھن جھیٹ نہیں تعمل آ مادگی کے ساتھ تہیں یانا عابتا ہوں فیک ہے تا۔ انداز میں بلاک دارظی سمیفے دہ سر کوشی ہے ذرابلند کیجے میں کو یا تھا۔ الوین کے چرے یہ موجود ففرت میں تقارت سے آئی۔

"میں مرنا پیند کروں گی اس سے پہلے ....سناتم نے بیووہ منصیان مینج کرچنی تو زوارشاہ کے چرے کا زم سا تار کر حکی میں بدلے میں صرف ایک بل لگا۔

" مجھے ضد مرمت اکساؤ الوینہ ..... بیں بتا چکا ہوں کہتم میرے لیے عام از کی تبیں ہو۔ شاید زوار شاہ کوتم سے محبت ہوگی ے "وہ بولاتواں کے چرے سے بی کا اظہار چھلکا تھا۔ الويزن قدرب جونك كرمفتكوك نظرون ساسع ويكصااور اس کی ان نگاموں کو مجھ کر ہی جیسے ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا۔'' ویکھوتم چھلے چوہیں تھنٹوں سے میرے باس ہو کون تھا جو جھے میری کسی بھی جسارت پدروک یا تا؟ تم مجھے میرے کسی مجھی ارادے سے بازمبیں رکھ سکتی تھیں لیکن میں ایسانہیں کرنا جابتا الوينيا بين حهين ايك بارنبين حاصل كرما حابتا ميرا مقصد مهين بمعيرنا يا تو ژنائبين ب-"وه اس بارلجاجت س بولا مرالوينك جرب يموجود تاثرات بنوزت عنارب " تم ختم کر چکے اپنی تقریر؟" وہ چیخی تھی تب زوار شاہ نے

"كيامطلب يتهارا؟"وه حيران موا-"اس مم كى بكواس الرقم بيرجاج موكد مجھے متاثر كراو کے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ "وہ کی در کھائی سے بولی تو زوار شاہ صيط كهوميضا إدراس كقريبة كراية دوول باتعول على ال كاچره كري والا وجمهيس ميري بات كالفين نبيس؟ مجهداس كى يروانبيس

ب شاید مهیں مراجائز راستہ پندلین مرجعے ضد برمت أكساؤ تمهارك ياس بسآح كادن ب محرمارك درميان موجودتمام فاصلے سٹ جائیں سے تم جو کرسکو کرلیتا۔"اے جعنك كروه بابرتكل كيا الويندسا كت روحى -

ال نے آئیے میں اسے میسر بدلے ہوئے روپ کونگاہ مجرك ويكااورم جهكاكرست أمى زوارشاه عنكاح اليكى مجيوري تفى ورشده اينا كهايورا كركز رتااورده كم ازكم ايسانبيس كرعتى معیداں کےعلادہ اس کے پاس کوئی جارہ کارنہ تھا۔مجبورا ب زهريينا يزا تعارز دارشاه اندرآيا تواسه وكي كرلحه بحر كوفتك كميا پھراہے چھےآتے میرل کواشارے سے ہاتھ میں پکڑا تھال الویند محے پاس رکھنے کو کہا۔ میرل نے جھک کرتھال الویند کے قدمون میں رکھااور ملیث کرخاموتی سے باہرنکل کیا۔

"يرتمباراحق مبربات عيد جا موخرج كرنا مجهال ے غرض میں تمہارا نکاح کار فیصلہ مجھے اچھالگا۔ آیک سال تك مهين آزاد چيوژ ربا مول جهال مرضى رجويين ايك شرط ب" وہ قدم برما کراں کے قریب آ کرآ ہستی ہے بولا تو الوينة نے ڈیڈیائی نظروں سے اسے دیکھا۔"اس عرصے میں ذیمن وول کومیری طرف ماک کرلینا۔ میں نے کہاتھا با کہ میں حمهیں تبہاری رضا ورغبت سے حاصل کرنا جا بتا ہوں مجھے بتا ہے اس وقت تمہارے ول میں میرے کیے نفرت کے سوا کچھ مبيں اور جو يائدار بزهن ش في تم سے باندها بوه اس نفرت کی بجائے محبت خلوس اور وفا کا متقاضی ہے ابھی تو میرے لیے بیاحساس کانی ہے کہم میری منکوحہ و میں نے ائی صد بوری کر لی ہے اس لیے خود کو خاصا پرسکون محسوس کررہا ہوں۔" الویدجو بالكل خاموثى سے اس كى بات س راى مى أيك جفظع سے اٹھ كھڑى ہوئى۔

"فكريه بهت آب كا ....اس احسان كالتين مسترشاه ..... ایک بات آپ بھی من لیس کہ بینکاح میں نے مجورا کیا ہے آپ سے جانے ہو کول؟ صرف ای عزت کی حفاظت كرنے كى خاطركاس كے وامير بياس كوئى دوسرارات يس بچاتھا مکر بيآب كى بہت بدى بھول ہے كەميرے دل بر زبردى قابض موجاؤ ك\_ايك بات يادر كهنا كمين بهي بحي تم ہے محبت نہیں کرسکوں گی۔ "وہ انتہائی حقارت سے کہد کر تفر بحرے انداز میں پکی تو اس کے اس قدر اہانت آمیز انداز پر

حجاب ..... 35 ..... جولائي ٢٠١٧م

Wanaksocietyscom

بحر بحرجتنا بواز وارشاه جيے صبط كھوبديھا۔

" میں ہیں جاہتا کہ تم پر میرا ہاتھ اٹھے مگرتم بھے اس پراکسا رہی ہوکہ میں ..... وہ فضا میں اٹھا ہوا ہاتھ نے گرا تا ہوا جیسے بے بس سا ہوکر بولا۔ ' ٹھک ہے یو نمی کئی تم آ مادہ ہیں ہوتو جرسمی۔ میں ہرحال میں تہمیں حاصل کرے رہوں گا۔ 'اس کا موڈ بل بحر میں بدلاتو الوینہ کے ہاتھوں بیروں میں سنستا ہث دوڑ تی۔ معال کے ذہن میں جھما کا سا ہوا تھاوہ بھا گی اوروائی روم میں جاتھی۔ دھا کے سے دروازہ بند ہونے پر زوارشاہ نے چونگتے ہوئے بلیٹ کرد مجھا۔

" دردازه کھولوالویند" اس نے بند دروازے پر لات رسید کی اور پوری قوت صرف کرکے چیا۔

" بہتیں ..... مجھی نہیں دیکھو زوار شاہ! میرے ساتھ ایسا مت کرد۔ اگرتم نے زیردی کی قویس خود شی کرلوں گی۔ "وہ اندر سے چلائی۔ زوار شاہ شختر اسانس بھر کے رہ کمیا۔ اس کا کھولتا ہوا ق بن چھنے لگاتھا۔

₩ ₩

وہ تین دن کھرے عائب رہی تھی اور کوئی تھوں بہانہ بھی جیس تھاجو کھڑ لیتی۔اباس کے پاس سے سواجارہ ہیں تھا كدوه زوارشاه كى بات مائة موئ كاؤل آكراستال كا عارج سنجال ليقمت كسامن برذى روح بميشه بے بس رہا ہے اور وہ بھی تھی۔ اس نے جیسے تیسے حالات سے بحبوتا كركيا تفارسيب ومجهوديها بي تقابس وه اسيخ اندرايك تبدیلی محسول کردنی تھی۔ زوارشاہ کی منکوحد کی حیثیت سے اس كى يوزيش جس قيدر مضبوط موئي محى أى قدر نازك بحى وه بهت الجی طرح جانی می ال مم کے تکاح کومعاشرہ بری نظرے و يكتاب حالات نے محمال طور سے اسے اسے شکنے میں جكراتها كدوه بيسى موكرره كئ تفي زوارشاه بياك اور شرز ورقيا بحراب وإنى من مانى كاسر فيقليث بمي حاصل كرچكا تعااگروہ کی بھی موقع پرزبردی پراتراً تاتواس کی بوزیش بے صدبدرين موعى مى اس كادل برونت و كي ي طرح كانتار بتارزوار شاه الكاسامناني ببت كم بوتا أكربحي ابیتال آتے جاتے رائے میں مکراؤ ہو بھی جاتا تو دورے ويكض يربى اكتفاكرتاراس بحوائداز يب الويندن لكاسئ ان من أيك يه بعى تفاكروه اس سے ايناتعلق عمال بوجانے ے خانف ہے۔

₩....₩....₩ جان من اتناجد باتى مونے كى كياضرورت تقى الركى ميں نے دیکھی ہے بالکل عام ی ہے اتناتر دو کیوں کر ڈالا؟" منتی ہے حساب کے کروہ اسحاق شاہ کے بیڈروم میں آیا نوانہیں حقہ كُرُّكُرُاتْ وِيكُورُسوفْ رِبِينُ كَيا-"ميراخيال عِيمْ نِي نکاح کرکے علقی کی ہے پتر اے اتنا سر چڑھانے کی کیا ضرورت بھی؟ کل کلال کووہ کوئی بچہ کود میں اٹھائے جلی آئے گی۔چائیداد میں حصے کی دعوے دارین کے ''وہ جوان کی مہلی بات پر تاہمی کے عالم میں آئیس و کیور ہاتھا۔ اس آگلی بات پر حیرت کی زیادتی ہے گنگ رہ گیا۔ان کی معلومات کے ذرائع ات بااثر تھے كدوہ نكاح تك كوجان كئے مالانك ذوار شاہ نے راز داری برے کی بحر پورکوشش کی تھی۔ 'اب بیند کہنا جان جگر كه مجهے بھلاكيے باچلا؟ تم ميرى اولا وہوجس كام كاتم صرف سوچے ہو ہمیں خرہوجاتی ہے۔ تم فالرکی اٹھالی تھی تھیک ہے چندون رکھ کے چھوڑو ہے جمہیں کیا یہ یادولا تابڑے گا کہ مارا كوئى كي المينيس بكا وسكتا؟ فيراس نكاح كى وجد .... "حقى كى نے اتھے بے کرتے ہوئے وہ اس کے جرے کے تغیر کو و مجصة وي زى سے كويا ہوئے۔

زوار شاہ اب سینچیر نے چرہ جمکائے بیشا تھا۔ وہ جاتا تھا

ہاباسا ئیں نے اس سے بل اس سے ایک بات بھی ندی تھی کہ

ایسی نو بت بھی تو نہیں آئی تھی بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ صنف

ٹازک میں اس نے اس حد تک ولچی بھی نہیں گی تھی کہ بات

ول کی سے بروھ کرول کی گئی تک جا پہنچے وہ تو الوینہ میں جانے

ایسا کیا تھا کہ وہ جانے کے باوجود اس کے ساتھ کچھ بھی غلط

نہیں کر پایا بہاں تک کہ ذکاح کے بعد بھی وہ اس کی ممل مرضی

کا خواہاں تھا۔ جھی اس نے الوینہ کو اپنا یا بند بنا کرآ زاد چھوڑ دیا

تھا۔ باباسا میں تک یہ نجیدہ معاملہ کی طرح پہنچانا ہے بیا بھی

اس نے طرفہیں کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے اس پر

اس نے طرفہیں کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے اس پر

گردنت کر کے کئی ٹائیوں تک کم مم کر چھوڑا۔

"ارے بیر! لؤکیاں تو تمہاری عمر میں ہم بھی اٹھواتے رے ہیں مرشادی تو کئی خاعدانی عورت ہے، تی کی جاتی ہے نا۔" بھراس کے چیرے پالڈتے نا کواری کے سائے ویکھتے ہوئے بات پلٹتے ہوئے ہوئے ہوئے دیے دخیر سیم خفانہ ہوہم نے تمہیں اپنے والدگرامی ہے کہیں بڑھ کررعایت وے دھی ہے سویونمی سی کیکن پیراکی بات دھیاں میں رکھنا اس لڑکی ہے

تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ جب تک جی جاہے اے رکھولیکن میری شرط بس بھی ہے ۔۔۔۔ "ان کی بات بوری سے بغیر زوار شاہ جھنکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زندگی میں پہلی بارایسا ہوا تھا کہ اسے اپنے باپ کی کوئی بات بری گئی تھی۔ گروہ اُ تا کبیدہ خاطر کیوں ہور ہائے کی الوقت اس کے پاس اس کا جواب بیس تھا۔ یونمی لب جینچے قدم بردھا تا باہر نکل گیا اور اسحاق شاہ اس کو پریشان نگا ہوں سے کیھے رہ گئے۔

بدلی ہے زندگی گزار دہی تھی۔ایک مقصد جس کاعزم کے کر وہ پہلی باریہاں آئی تھی وہ دھرا کا دھرارہ گیا۔ زوار شاہ کی جانب سے اٹھایا گیا۔ انتہائی قدم اسے بے ولی اور اکتاب کاشکار کر گیا تھا۔ دو ماہ گزرنے کے باوجود بھی وہ ذہنی طور پراس بندھن

کوشلیم نه کر پائی می تواس کی دجه زوارشاه سے وہ نفرت وعداوت تھی جواسے پہلے روز ہی اسے محسوس ہوئی تھی۔ جب بھی وہ میں سے متعلقہ تعلمی جہرتہ الکھی اسال مان کا بھی کہ فہرت

اس کے متعلق کچے سوچتی تو دل گھبرا سا جاتا' اپنی اس کیفیت سے وہ خود بھی خاصی پریشان تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا سے اس سے بھر جہنے ہے تھے میں ایک ایسا ہی دن تھا

اپتال سے کر ابھی وہ جینی ہی تھی رانو زوارشاہ کی ملازمہ جو اس کی خدمت یہ مامور تھی نے اسے کھانے کے متعلق ہو جھا

جس کے بےزارے جواب میں جومرضیٰ کہہ کر گھرے کہاں ریش میں دوگئی ہے۔ اس ان سان سے کہا محسین

پوزیش میں بیٹے گئے۔ جب ہیروٹی وروازے یہ کھٹکا محسول عمر کا سے ایش کیا ہو ہوتہ میں الکان اسکاری کمی جیسرترام

کرکے وہ سراٹھا کرادھرمتوجہ ہوئی اورا گلے ہی کہتے جیسے تمام حیالہ جہ میں اور مرکز تھیں نیوارشاہ کی ساتھ وہ خلالی ہی ہوتو

حسیات جو بیدار ہوئئ تھیں زوارشاہ کی ساتھ وہ خالہ فی بی تو تھیں جن ہانیوں تک پر اکن ملکیں اور مخور وجود کیروہ لوئی

نفیں چند ثانیوں تک ساکن پللیں ادر منجمد وجود کیے وہ ایونگی منصر سنز تقریحی کا ہیں لیمیہ خیبہ در بنہیں کے اقاراتہ ایش

بینچی رو گئی تھی تمرا گلے ہی کیجے وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پائی تو اٹھ سے سے میں میں میں میں ایک

كر بھا گئي موئي ان كے گلے جا كي -

"پتر ایسی بھی کیا نارائسگی تھی بنابتائے ہی چلی آ کیں۔" خالہ بی کاشکوہ بجاتھا مگراہان سے زیادہ دھیان زوارشاہ کی موجودگی کا تھا جو بے چینی بن کرروح میں سرائیت کر کیا۔خالہ

الواندر بھا کردہ چبرے پر کشیدگی کیے اس کے سامنے گی۔ بی کواندر بھا کردہ چبرے پر کشیدگی کیے اس کے سامنے گی۔

"كولآئيس؟"

" كيون ....اب مين تم سے طنے بھى نہيں آسكا؟" وه اس كے بيزار انداز كومحسوں كركے چنا تھا۔ الوينة تنفر زده

تا ژات لیے دومری مت دیکھتی رہی۔
"ابیا استقبال بھی ہمارا تو نہ ہوا؟" مزاج کے خلاف وہ
شاکی ہوا تھا۔" خالہ لی روز روز نہیں تا تیس۔" وہ جواباً پھٹکاری۔
"اوہ تو آگر ہم بھی روز روز نہی کیس تو ہمارا ابیا استقبال
ہوسکتا ہے؟" متبسم تا تھیں شرارت سے چیکیں۔
"دیرے ہی رہے گے۔" وہ منہ پھیر کے کہتی ہوئی کی ۔
"دیکھوالو بینا تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔" اس کا بازو پکڑ کر

بے ساختہ میں پڑی۔ ''اگر میں کہوں کہ مجھ سے تو قعات وابستہ کرینا مجھوڑ دؤور نہ الی بی جھنچلا ہے۔۔۔۔۔''

رخ این مت کرتا مواده بهت صبطے بولاتوجانے کیول الوین

''بس ''' وہ ہاتھ اٹھا کرٹو کیا ہوا پر ہمی سے پولاتو الویند نچلاب ہونٹوں تلے داب کراسے پیمنی رہی۔ ''تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں انتہا پر جا چہنچوں'' وہ ضبط کرتے ہوئے بھی جیسے میسٹ پڑا۔اب کی بارالوین نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ غصے میں تنتا تا ہوا

ہات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ غصے میں سنتا تا ہوا جھکتے سے مزکر چلا کمیا تو الوینہ کے لیوں کے کوشوں میں مجلی مسکراہٹ کہری ہوگئی۔ زوارشاہ کوزج کرنے کے بعدوہ یونگی خودکو ہلکا بھلکا محسوس کرتی تھی۔

\* \*

وہ کئی دنوں سے آگنایا ہوا اور بیزار ما لگ رہا تھا۔ بابا سائیں نے اس کی اس کیفیت وقسوس کیا تواس کے پاس چلے ہے۔''

"کیا بات ہے جانِ جگر! بہت ہریشان لگ رہے ہو؟" انہوں نے لگاوٹ بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کے محضیرے بال بھیردیئے تووہ صاف کر گیا۔ "دلی بات نہیں بایا سائیں۔"

"كياس واكثرنى سے جى جركيامير سے بتركا تمن افظ يول اور جان جھڑا ہے وہ تيرا كي تين بكا رسكى " انہوں نے ال كي بازو پر ہاتھ ركھا۔ وہ لب جھنچ عاموش رہا تھا۔ "شكار پر چلا جا۔" انہوں نے كہا چر ياور اور اس كے دوستوں كے ساتھ زير دى اسے شكار پر جيا جيا۔ بيات ياور نے بھى بہت شدت زير دى اسے شكار پر جھا جھا ہوا سالگ رہا تھا۔ ايك وھ جونشانہ سے محسوں كى كدو ، جھا جھا ہوا سالگ رہا تھا۔ ايك وھ جونشانہ لگا وہ بھى خطار ہا۔ اس كے دوستوں نے خداتي الرانا جا ہا تو انہى لگا يو ، بھى خطار ہا۔ اس كے دوستوں نے خداتي الرانا جا ہا تو انہى

ے الجھ کیا۔ بات ہاتھا یائی ہے جی آ کے برھ تی۔ یاس کے

گاؤں کے لیے ہیں تھے جواس کا کھا کردم ہلاتے رہے۔ یہ شہر کے پڑھے تھے ہوئے کھرانوں کے لڑکے تھے سوخاموش مہیں رہے۔ ان میں ہے ایک نے جوش میں آ کر فائر کھول دیا جس ہے زواراجھا خاصا رقی ہوگیا تھا۔ یاورا تنا کھبرایا کہ سب پچھ یونئی چیوڑ کر اسے لیے واپس جو بلی چلا آ یا۔ رات کے افر بیا گیارہ بچے کا عمل ہوگا جب یاورالوینہ کو بلانے اس کے افر آ یا تھا۔ شدید ہم کی دستک پر دروازہ ای نے کھولا تھا کہ شیر نہ آ نے کے باعث وہ بستر پر لیٹی کہا ہے کا مطالعہ کردی تھی ۔ اس بے وقت ہونے والی دستک پر گھبرا کر دروازہ کھولا تھا کہ تھی ۔ اس بے وقت ہونے والی دستک پر گھبرا کر دروازہ کھولا تھا کہ آئی تو باور کے نام اور آ مدکی وجہ بتا نے پیدا سے دروازہ کھولانا پڑا ۔ آئی تو باور کے نام اور آ مدکی وجہ بتا نے پیدا سے دروازہ کھولانا پڑا ۔ آئی تو باور کے کی مراک کوئی اندازہ وہ بھی جان گئی تھی اب اسے کم از کم یاور سے کی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ جس چیز پر زوار نگاہ ڈالی لیتا وہ یا در کے لیے کویا خطرہ نہیں تھا کہ جس چیز پر زوار نگاہ ڈالی لیتا وہ یا در کے لیے کویا خطرہ نہیں تھا کہ جس چیز پر زوار نگاہ ڈالی لیتا دہ یا در کے لیے کویا خطرہ نہیں تھا کہ جس چیز پر زوار نگاہ ڈالی لیتا دہ یا در کے لیے کویا خطرہ نہیں تھا کہ جس چیز پر زوار نگاہ ڈالی لیتا دہ یا در کے لیے کویا خطرہ نہیں تھا کہ جس چیز پر زوار نگاہ ڈالی لیتا دہ یا در کے لیے کویا

اور تیمو میں اس وقت مریض کو دیکھنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر اسک کوئی بات ہے بھی تو تم اپنے بھائی کو یہاں ا لا کتے ہوں' یادر کی گھبراہٹ ویریشانی کونظرا تعاذ کر کے وہ بہت الممینان بھرے انداز میں ہوئی تھی۔ اسے نہ تو یادر کی باتوں پر اعتاد تھا نہ ہی زوار کی اتنی پروا اس کی خاطر آ دھی رات کو جو بلی جانے کواٹھ کھڑی ہوتی 'اس کا بیطرز تغافل اور بے سی یادر کی جانے کواٹھ کھڑی ہوتی 'اس کا بیطرز تغافل اور بے سی یادر کی بیشانی ہے نا گواری کی شکنوں کا جال بچھا گئی۔ جھی بولا تو لہجہ انتہائی بحت اور ملاست ذرہ تھا۔

" مجیب ڈاکٹر ہیں آپ لیک انسان کی زندگی خطرے میں ہے اور آپ کا اطمینان قابل رشک ہے۔" وہ کویا چی کررہ کیا ۔ تھا۔

''دیکھیں آگران کی حالت خطرے میں ہےتو میں یہال سہانوں کے فقدان کے باعث کچھ بھی نہیں کریاؤں کی بلیز آپ آئیں شہر لے جا کیں۔' اس نے ای خوت برے اعماز میں زوشے بن کا مظاہرہ کیا تو یادر بمشکل خود پر ضبط کر بایا۔ ساتھ کھڑے میرل سے خوانخواہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگی دو تھے کی لڑکی اس کا تھم مانے سے انگاری تھی۔ بی تو چاہا تھا دو تھیٹر لگا کرمحتر میکا دماغ ٹھکانے لگاد نے وہ ایسا کر بھی گرزتا اگراسے زوارشاہ کی تشوید یادنہ ہوتی جواس نے اسے بھی گرزتا اگراسے زوارشاہ کی تشوید یادنہ ہوتی جواس نے اسے بھی گرزتا اگراسے زوارشاہ کی تشوید یادنہ ہوتی جواس نے اسے بھی گرزتا اگراسے زوارشاہ کی تشوید یادنہ ہوتی جواس نے اسے بھی گرزتا اگراسے زوارشاہ کی تشوید ہوتی ہوتا ہی نے اسے کرتھی۔

" ڈاکٹر الوینے بھیزی نہیں کنا سمجے آئندہ میں کسی بھی حوالے سے تہاری شکایت نہ سنوں۔ اور اس کے لیے :

آئی ہی سرزلش بہت تھی۔ وہ اب بینچے بہت منبط ہے گزر رہا تھا۔ جب خالہ بی اٹھ کر چلی آئیں۔ ان کی آئی ان کی باقوں سے ملکی میں صورت حال جائے ہی ان کی بھر دواند کہ جا گ آئی۔ انہی کے کہنے پر الویند نہ چاہتے ہوئے بھی جانے پہ آ ادہ ہوئی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ جانے کی شرط پر۔ سارے دیتے وہ بجیب سے احساسات کا شکار دہی۔ یاور کی کہانی پراسے طعی بحروسائیس تھا جھی بہت بے چین کی تھی۔

'' یہ بھائی کا کمرہ ہے اندر چکی جا کس۔'' دہ اسے اندر بھیج کرخود پتانہیں کہاں چلا کمیا۔الوینہ نے جسمجتے ہوئے اندر قدم رکھا تو اسحاق شاہ سمیت حو یکی کی تمام خواتین بھی تشویش زدہ چرے لیے دہیں موجود تھیں یاسے جسے ڈھاری کی ہوئی۔

"آؤسسآؤؤاكرنى! ديمومرايترا تحصين بين كول رہا۔ زوارے پتر! اٹھآ تعسين كھول ديم جھے۔" اس كى مال رہا۔ زوارے پتر! اٹھآ تعسين كھول ديم جھے۔" اس كى مال زوار پر جھكتے ہوئے روہائى ہوكر بولى تو كئى اپھوئى كے خيال سميت الوينہ كا ول بہت زور ہے دھر كا۔ جى زوار نے آتكھوں ميں اہرائى اس نے الوينہ كواك لمجے كے ليے بالكل آتكھوں ميں اہرائى اس نے الوينہ كواك لمجے كے ليے بالكل مجد كر ڈالا تھا۔ كولياں اس كے كائد ھے اور باز وكو ادھر كى تھيں۔ زخم سے خون ہوزرس ماتھا اوروہ ہوتی ميں تھا۔ اس كى تھيں۔ زخم سے خون ہوزرس ماتھا اوروہ ہوتی میں تھا۔ اس كى تھيں۔ اس كے داور ديا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے تون جو تھي۔ اس كى اس كے داور دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كرنا بردتا اوروہ نوآ موز ڈاكٹر تھى۔ اس كى سے كوراد دينا بردى۔ يقينا آپريشن كے ليے بالكور كے ليے ہوئے كيا ہوں۔

"دیکھیں میں نے پہلے بھی کہاتھا کہ یکس میرے بس سے باہر کی بات ہے پلیز بھنے کی کوشش کریں۔میرے

\* '' ویکھواڑی!ال دفت آگر میں اپنے پتر کو لے کر شہر جاؤں تو تین چار کھنے لگیں مے پھر اسپتال میں فوری تو آپریش بھی نہیں ہو پائے گارتہ اری یہ بکواس ہم بعد میں سیس کے پہلے تم میرے پتر کی کولیاں تکالو۔اس کتے خبیث سے تو میں گل نمٹوں گا۔'' اسحاق شاہ طق کے بل غرائے تو الوینہ کا چہرہ ایک مل کو بالکل بھیکا پڑ گیا۔

ب اباسائیں بگیز۔ زوارشاہ نے نقابت زوہ کیج میں کہد کرائیں او کا تواسحاق شاہ لب سیج کراہے دیکھنے لگے الوینہ کی نگاہ اس سے ملی تھی تب اس نے آئھوں ہی آٹھوں میں جیسے التجاکی تھی کہ باباسائیں کی بات مان لے۔ میسے التجاکی تھی کہ باباسائیں کی بات مان لے۔ ''ڈونٹ کیئر!اگر بات بگڑگی تو مجھے الزام نید بیجے گا۔'اس

نے بے خونی ہے کہتے ہوئے اسحال شاہ کودیکھا تو اسحال شاہ دانت جھنچ کر غرائے۔

واس سے پہلے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہوڈیں تمہیں جہنم واسل کردوں گا۔ بیمیرابٹائی ہے تہمیں اتنی شدد سے والا کہم آج میرے منہ کوآ رہی ہو مگر یادر کھواگر ہم مر پر بٹھاتے ہیں تو لگامی کھنچنا بھی خوب آتا ہے۔"الوینہ کے لب سل کررہ گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنا کام کرنے گئی۔خواتمن کمرے سے جانچی تھیں جبکہ زوارشاہ پر ایک مرتبہ پھر نقابت نے غنودگی طاری کردی تھی۔

₩.....

الوین کوا گلے دن بھی حو یکی جا کے اس کے زخموں کا معاشہ کرنا تھا جب وہ حو یکی بیجی زوارشاہ بیڈ کراؤن سے فیک لگائے موبائل نون برگو گفتگو تھا۔اے دیکھا تو گفتگو میٹتے ہوئے فون مذکر دیا۔

بر المنظم المراد من المراد من المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

"جانا ہوں۔" اس کے جواب مدویے پر پھر اور جیدگی

اور اللہ پھراہے بیٹھے کا اشارہ کرتا ہوا میرل کوآ واز دے کر

اللہ کا کہا اور پھراس کی طرف متوجہ ہواتو موڈ ایک بار

پھریدل چکا تھا۔" سوری یاراتم پہلی بارسرال آئی تھیں کر تبارا

شایان شان استقبال اور خاطر داری نہو گئی۔ "شرارت پر مائل

بادای آئی کھوں میں ڈھیروں ڈھیر وارنگی سموئے وہ دھیرے

بادای آئی کھوں میں ڈھیروں ڈھیر وارنگی سموئے وہ دھیرے

پڑگیا جید زوارشاہ اس کی کیفیت سے بے جرکہ دہاتھا۔" لیکن

سر میں جہیں کھانا کھائے بغیر ہیں جانے دوں گا اور یہ ادھر

کوں بیٹھی ہوائے فاصلے یہ بیسی جانے دوں گا اور یہ ادھر

اس کی کرم نگا ہوں کی صدت سے خت بے بیٹی محسول کردی تھی

روارشاہ میں ہے اس پاکل بن کی اوقع بیس رکھتی تھی۔ میں یہاں آیک ڈاکٹر کی حیثیت ہے آئی ہوں اپنے مریض کو چک کرنے اور بس .... تم فضول کی باتوں سے پر ہیز کرو مستجھے۔" آگی اٹھا کر تنہیہ کے انداز میں کہتی ہوئی وہ زوارشاہ کے لیوں پہموجود مسکراہٹ کو گہراکر تئی۔

"البحي تك خفامو؟" اورده جيسے بعك سے الري تحى-

" کمیامطلب ہے تبارا؟" اس کیآ گج دیے کہے میں سراسردر تنی نمایال کی۔

" وجرح رکھو مائی ڈیئز چائے لو۔" وہ یونمی مسکراتا ہوا برا مانے بغیر بولاتو الویہ جستماتا ہواچرہ لیے جسکی ہے کھڑی ہوگئ۔ "میرا خیال ہے کہ مجھے چلنا چاہیے۔" وہ کئی سے کہتے ہوئے جسے ہی پلٹی زوارشاہ کمبل ہٹا کرایک ہی جست میں اس کاراستہ مسدود کر گیا۔

ہ رہ سے سکور کر ہیں۔ ''بٹو! جانے دو مجھے میں تہماری ان ترانیاں سننے ہیں آئی سمی'' وہ اس جلے کشا نداز میں بولی قوز وارشاہ نے کچھ کیے بنا اس کی کلائی کیؤکرز بردست جھکھے سے خود سے قریب تھینچ لیا۔ ''جہمیں نہیں لگ ڈاکٹر الوینہ کہتم اپنی صدود یار کررہی ہو۔''

وہ صدے کئے ساکت کی کھڑی رہ گئی۔
''چھوڑو مجھے'' وہ بری طرح مجلی مگر ادھر بھیے مطلق کوئی
الر نہ تھا۔''ویکھیں ہوں نہ کریں پلیز چھوڑ دیں۔ زوالآپ کے
زخم تازہ ہیں۔'' اسے نئی بات سوجھ گئی کہ اس کی مزاحت کے
نیچے ہیں ہونے والی زورز بردی میں زوارشاہ کے وجیبہ چہرے
بیاٹی آفیت اس کی انگا ہوں سے تھی تیں رہاں ہے۔

"اتو کیا ہوا! جو ہوتا ہے ہوجائے دو۔ اتنا کم در تھیں ہول کہ اتنی ہی تکلیف نہ ہرسکوں۔ ہمیں بید جانا ضروری ہے سز الوین زوار شاہ کہ بیس ہیں ہیں ہیں ہیں ہے سے طاقت ور ہول۔ آزاء مجھے کب تک کہاں تک آزاء کتی ہو؟" اس کا لہجہ در دکی شرت لیے ہوئے تھا۔ وہ من ہوگئی۔ وہ اس وقت بقینا آس پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ "سمندر میں او کر کم مجھے ہے دہ میں ہوئے نقصان کے جو ہیں دے گی الوین امیری جا گیر میری جو بلی اور میرے ہی بیڈروم میں کھڑی ہوکرتم جھے ہے میری جو بلی اور میرے ہی بیڈروم میں کھڑی ہوکرتم جھے ہے الوین ہوگئی اور اس خصہ والا کر عزت کردی ہوگئی اور میرے ہی بیڈروم میں کھڑی ہوکرتم جھے ہے الوین ہوئے تھے۔ وہ تو اسے خصہ والا کر چیتا کی تھی مزید سم بالکل اچا تک یاور کی آ مدنے تو ڈویا۔ جب باورا چا تک دروازہ کھول کرا تمد چلاآ یا اور الوینہ کو یول کھڑی گئی ہو۔ آس کا چروایس کی جراتھ اجسے خون کی آخری بوئنہ میں گئی ہو۔ آس کا چروایس کی گئی ہو۔ آس کی چروایس کی گئی ہو۔ آس کی چروایس کی گئی ہو۔ آس کی جروایس کی گئی ہو۔ آس کی جروایس کی گئی ہو۔ آس کی چروایس کی گئی ہو۔ آس کی چروایس کی گئی ہو۔ آس کی جو کی گئی ہو۔ آس کی چروایس کی گئی ہو۔ آس کی جروایس کی گئی ہو۔ آس کی گئی ہو کہ اور گئی گئی ہو۔ آس کی گئی ہوں گئی ہو گئی ہوں گئی

" کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کرتے ہیں۔" زوار شاہ اس بر کڑی نگاہ ڈالٹا ہوا کہرے طنز سے بولا تو باور جاتے جاتے تھم کیا۔"سنو!اسے کھر تک چھوڑ دوادر ہاں جو پچھ

تم نے دیکھااہے بھول جاؤ۔ مجھوتم نے پچھ بھی تبیں ویکھا۔" وهسر دمهری سے بولاتھا۔الویندلب کیلتی سرعت سے باہر چلی گئ جبكه ياور في حض مر بلاكر كويارضامندى دى تحى رزبان بندى کی۔زوارشاہ اس کے جانے کے بعد بیٹر بر گرنے کے اعدازہ میں بیٹھ کراپنا بازوسبلانے لگاجہاں درد کی آگ بورک آھی

₩....₩

ال وافتح كے بعدز وارشاہ نہو ڈرينك بدلوائے خوا يانہ ایے بلوایا۔ الویندنے جیسے اس خاموثی میں عافیت جان لی محی۔اس روز کے بعدوہ جسے خود سے تگاہ ملاتے ہوئے بھی شرمندہ ہوجاتی۔ یادراس کے متعلق کیاسوچتا ہوگا۔وہ بیسوچ کے کڑھتی رہتی۔ زوارشاہ سے اب وہ مجھ معنوں میں خالف مِن الله الله على المبلددوسرى طرف زوار شاه ال كال حدتك فع ہوئے رویے سے خاصادل برداشتہ ہواتھا۔اسے لگاتھاوہ ان گزشته دواڑھائی مہینوں میں الوینہ کے دل میں کوئی خاص جكرينان من برى طرح ناكام ربائ اباب استجه من الين آ رہاتھا کالیا کیا کام کرے یااے اس کے حال پیچھوڑ دے یا زورزبردی سے کام لے۔الویندے محبت کے معاطے میں ال جيسا ا كھڑ ضدى اور من مائى كرنے والا بندہ بہت بے بس ہو گیا تھا۔اے خوف تھا کسی بھی قتم کی زبردی الوینہ کواس ہے مزيد متنفرنه كردب جبكه وه ال سعبت كاخوابال تفارال کے ساتھ وہ ایک ایسا کھر بنانا جا ہتا تھا جس میں محبت اس خلوص اور وفاشامل مومكر الوينه كأروبياس بهت ول برداشته كرربا تفايال وتت بهى وه انهى سوچون ميں البحيات عكر بييفاتها جب اسحاق شاہ اس کے قریب آ گئے۔ چنداد هراد هرکی باتوں کے دوران اس کی طبیعت کا بھی پوچھتے رہے مرزوار کولگا تھا جے وہ جس مقصد سے آئے ہیں وہ بات اجھی تہیں کھی۔

" كچھمئلے باباسائيں!آپ كچھ پريشان ہيں؟"زوا شاہ نے یو چھاتو اسحاق شاہ چونک کر بغوراے دیکھتے رہے پھر جعے فیصلے پر بھی کرسرا ثبات میں بلادیا۔

موں ....ایابی ہے۔دراصل زوار پتر!عثان شاہنے ہم برجائداد میں مصے کے لیے کیس دائر کردیا ہے۔" انہوں في تشويش زده لهج مين كها تو زوار جونكما مواب يقيي سائيس و مصف لگا۔" يو مونا بي تفائها كي كوو من في دياليا مريه نياخون ہے جوشیلا اور غصہ در " انہوں نے ہنوز ای تھر سے کہا تو زوار

شاهر جهتك كرسلحاة ميز لجييش كوياموا و فكرندكرين باباسا كين جن بون ناجوزاك بمين و كيدكر چن اٹھائے گا اے پین سمیت یاؤں تلے چل ڈالوں گا۔ تاريخ بيآ بي بيس مي جاول كاوراس عفود بي نمك لول كا\_ بدرمیس ماری بین ماری بی رہیں گی۔"اس کے کشلے کھے ے از لی فرور چھلک پڑاتھا۔

ووعرزواريتر إجائيداد من حصة وان كابنات المحرعثان وليل محى بن چكاہے۔"ان كى تشويش كم نبيس موكى توزوار أبيس برجمى ت وك كيا

"افوه ..... باباسائين!آپ خوداعتراف كردے بين حص كاتوائيس كمنے سےكون روكے كال بحراق ہم كيس اڑ بے بغير ہى ہار محے نا۔ اس نے کویا اپناسر بی پیٹ لیا۔

"انی جائداد میں سے کئی کوایک ذرہ برابر جگہ بھی دینا سراسر ہماری تو بین ہے۔ اسحاق شاہ بربروائے تو زوارشاہ نے ان کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا۔

" كون ديرباب باباسائيس! يحضين في كانبيس ب تك جب تك زوارشاه زئده ب"ال في تفرزوه لهج مين كها تواسحاق شانے تفاخرانہ تکاہ اس پرڈالی اور سکراتے ہوئے اٹھ

₩....₩

خاله في كوواليس مح أيك آده بفته بي مواموكا جباس این کی شدید بیاری کی اطلاع فون برطی دل کا مرض و آبیس تھا لراب اتناشدید دوره برا تھا کہ کل رات سے I.C.U میں مسلسل بے ہوتی کے عالم میں تھیں۔ آ ذر کے لیجے کی تشویش اور تحبرابث نے الویند کی تخبرابث کوخوف میں بدل دیا۔ خالہ نی کے جواس پراحسانات تھے وہ تو تھے ہی بہت خاص ان کی محبوں کی بھی وہ بال بال مقروض رہی تھی اب آئیس زندگی وموت كى يمكش من بايا توجيع ميدل سينف لكاريول بهى وه آكر بركشة محى تو آ ذركى بيوى سے محى فالد بى سے اسے كونى شكايت ببيل مى مي محمثى كى درخواست لكه كروه اى وقت جانے كو تیار ہوگئی تھی مختصر ساسامان لے کرجس وقت وہ پریشان ی تكلُّ ربي تفي شوم كي قسمت عين اس وقت زوارشاه و بال أعميا\_ ودكمين جاري بوتم ؟"ات بغورد بكما بوالوجها "ہاں خالہ کی کی طبیعت اچھی نہیں اس کیے جارہی موں "اس نے جوایا کسی قدر بدتمیری سے کہا تو زوارشاہ کھے



دیراس کے چرے کے تاثرات کو دیکھتا ہوا کویااس کی سچائی کو پر کھتار ہاتھا پھر دوٹوک اور قطعی لیجے میں بولاتو انداز کی تحکمرانی ہنوز تھی۔

''کل چلی جانا بلکہ میں گاڑی بیجوادوں گا۔ ڈرائیور چھوڑ رہے تبعید ''

آئے گاتمہیں۔'' ''مگر مجھے ابھی اور آی وقت حانا ہے خالہ کی مجھ سے

''مگر مجھے ابھی اورای وقت جاتا ہے خالہ کی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں ان کی حالت بالکل اچھی نہیں' وہ آئی سی یو ہیں ہیں۔'' وہ جوایا ہٹ دھری ہے بولی تو زوارشاہ نے اس کی آئی تھوں سے چلکتی سرکشی اور تنفر کو بغور و یکھا پھر گہرا سائس مھینچتے ہوئے اس سے اتفاق کر گیا۔

''اوک ٹھیک ہے بھی چکی جانا۔۔۔۔۔لین اکملی نہیں ہم رکو میں گاڑی لے کرآتا ہوں۔شام ہورہی ہے ہم اکمبلی جاؤگی نہ ہی ڈرائیور کے ساتھ میں خود تہمیں چھوڑ دوں گا۔'اس کا جواب سنے بغیروہ پلیٹ کرتیز قدموں سے باہرٹکل کمیا تو الوینہ نے قہر بھری نگاہ اس کی چوڑی پشت اور مضبوط شانوں پرڈال کر سخت آف موڈ میں ہاتھ میں پکڑا بیک جاریائی پراچھال دیا۔

وہ سیدھی خالہ بی کے گھر میں آئی تھی مگر دروازے ہر منہ چڑا تا تالا دیکھ کراس کے رہے سیج حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اے ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کرروتے دیکھا تو زوارشاہ نے بنا کچھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے کی دینے لگا۔

بنا پھے ہے اس کا ہاتھ پڑ ارائے کی دیے لگا۔

"کھیں صاف کرتے ہوئے زوارشاہ کی گرم نگاہوں کی پیش
سے اپنا چہرہ سلگنا محسوں کیا مگر وانستہ نگاہ نہیں اٹھائی۔ زوارشاہ
نے پچھے کیے بغیر جیب سے فون نکال کراس کی جانب بڑھایا تو
اس نے پچھے تو نف کے بعد موہائل کے کرنبر پش کیے۔
"ہیلؤ تی ..... الوینہ بات کردی ہوں .... آگی ہوں ..... آگی ہوں اس کی جانب بڑھا نے کے بعد کیا! پچھے یادکر رہی ہوں ۔... آگی اس میں پہنے رہی ہوں ..... آگی ہوں .... ہوں .... ہوں ... ہوں .... ہوں ... ہوں ... ہوں ... ہوں ۔.. ہوں ۔.. ہوں ... ہوں ۔.. ہوں ہوں ۔.. ہوت کی بحائے ڈیش بورڈ پرڈال دیا۔
شاء اللہ پھنے رہی ہوں ۔ ہوتی ہو گی جو اے ڈیش بورڈ پرڈال دیا۔
شون اس کی جانب بڑھا نے کی بجائے ڈیش بورڈ پرڈال دیا۔
سوری ہوں ہوتی ہوتی کی بحائے ڈیش بورڈ پرڈال دیا۔
سوری ہوں ہوتی ہوتی کی ادر ہی ہیں ۔ اس سے نگاہ ملائے سے بولی زوارشاہ نے پہلے سل فون اٹھا کر جیب میں رکھا اور سگریٹ نکال کرساگانے نگا۔ الوینہ کواس کا یہ جیب میں رکھا اور سگریٹ نکال کرساگانے نگا۔ الوینہ کواس کا یہ جیب میں رکھا اور سگریٹ نکال کرساگانے نگا۔ الوینہ کواس کا یہ جیب میں رکھا اور سگریٹ نکال کرساگانے نگا۔ الوینہ کواس کا یہ جیب میں رکھا اور سگریٹ نکال کرساگانے نگا۔ الوینہ کواس کا یہ ہوں۔ اس کون اٹھا کر

حجاب ١٠١٠ ما ١٠ م

الممينان تاؤولاينے لگاتھا مرنگاہ كا زوايہ بدل كر كود ميں ركھے ماتھوں کوسلنے لی جمی زواشاہ نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموثی ورآ کی تھی جے توڑنے کی دونوں میں سے ی نے بھی کوشش مہیں کی یہاں تک کد گاڑی استال کی عمارت كے سامنے جاركى۔

"أنى ايم سورى! مجھے تمہارى خالدكى خيريت معلوم كرنى جاہے مراس وقت مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ مہیں واليس كب أناب وارشاه جيساجد اورا كوربند ساس قدر مروت كى ائت قطعى توقع نتيس تقي جيمي أس كاسوال نظر انداز كركے وه دروازه كھوتى ہوكى ينجار كئى۔

"سنواجمهين جب والسآنا بوجهي بتادينا من خودمهين كِينَةَ جاوَل كاء وه بهت كبرى اورخاص تكاه اس يردُ ال كر بولاتو الوينه جواب مل مجھ كے بغير تيز قدموں سے آ مے براھ كى تھی۔ دوآئی ی ہو کے سامنے پیچی تو سب سے پہلی نگاہ جس شناساچرے پر پڑی وہ آ ذرکی بیوی کا تھا جس نے اسے دیکھتے بی تیوریاں چڑھا کر تفرسے رخ پھیرلیا تھا۔ وہ نہ جاہے موت بھی جل می ہوکرادھرادھرد مکھنے لگی ہمی ہاتھ میں دواؤں کا لفافه ليئآ ذرجهي وبال أثني كيا\_

"ارے آگئیں ....؟" وہ اے دیکھ کر چوتکا اور آ ڈرکی بیوی کوجسے بچھونے ڈیک مارا۔

" بال بال وُحول تاف بجوادًا خركور محتر ميا كي بين جنهين و مکھنے کوموصوف رہے جاتے ہیں۔ارے بی کہتی ہوں آؤر كيول ندتم في الى دُائن سي شادى رجال؟ مجھ كاب كولائے تے جب اس کے فراق میں کھلناسر نا تھا تو ایک یہی رہ کی تھی منوں مرے سنے بیمونگ دلنے کے لیے میری موکن ' "بها ..... لى" الويند ك حلق من آواز جيسے بهش كرره محیٰ۔ریج عصہ بے بی کی کیفیت نے اس کی آ تھوں میں تی

"آ ذر بھائی! یہ بھائی....:" ایک تو خالیہ پی کی پریشائی اس ير بھالي كاروبيدوه توجيعے بالكل بى چكراكرده كئى۔ "بال بال اوركرو وراع اورادا تيس دكها واسية المحبوب كومجى تو آج تك پيمپرانه بن سكا-"وه جامل عورتوں كى طرح باته البراكر جفرت في جبكة ذرب بس ساكم القاتبي

أسيتال كاعمله شورين كروبال أعميا-میابد تبذی ہے نی نی بیاستال ہے برامنڈی نہیں۔

آئى ى يوكسام كرى موكراب نيكيا شور مواركها بي واكثر بمدانى في إبرات بى أبيس اجعا خاصالنا رف كديد آئايم سوري داكثر إوري سوري "آ دراس قدرشرمنده تفاكه بات تك ذهنك ب ندكرسكار

''اٹھوتم کھرجاؤ۔''ال نے بیوی کو کھورتے ہوئے وانت

و الوينه صياحبكون بين؟ " وْاكْبُرْكِي اللَّهِي بِات بِرالوينة جوبر جھائے کھڑی می بری طرح سے چوتی۔

"جي مي مول الوينك وه چندقدم آ م يرهي\_ "مریضآب سے ملنے کی خواہش مند ہیں اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے''الویندنے ہاتھ کی پشت سے بيكي آكسين صاف كي-" لين العي مم ويحي مين كيد كي ال وقت تووه آپ سے ملنا جائتی ہیں۔ آئے۔۔۔۔ " واکٹراے اسين يجية نے كاشاره كرنا مواآ كے بروحات الوين كو كلى اس كالقليد مين قدم برهانايزے تھے۔

خالہ فی کود کھ کراہے ذائی دھے کالگا۔ چندون ملے جب وہ اس کے باس سے آئی تھیں اوا تھی جھلی تھیں اب بیلی زردر گلت ادرا عدر هنسي آنجھوں دالی محیف ی خاتون کووہ پہلی نگاہ بیں میجان نہ یائی تھی۔خالہ بی کے سینے برسرر کھ کروہ خوب روئی تقى مرائيس وصلدينا بقي ضروري تفاله

"آ پ ٹھیک ہوجا تیں کی خالہ بی۔" اس نے گلو کیرآ واز

''آخری دفت آپہنجاہے بیٹا .....اس چل چلاؤ میں جبکہ مہلت بہت کم ہے و دل ایک راز کے بوجھ سے دیا جا تا ہے۔ ال في كرب الما تلمين موركيل.

"مجھے بیتا ہے خالہ لی اجس رات آپ آ ذر بھائی سے بات كرد بي تحيس نادالتكي ميس مي كيكن ميس في سن ليا تعار" فالدفرزتا باتحاس كسريركار

وجبيس بني اميري بات دهيان سيسنواتم ال دنيايس تنهائيس مورتمهارے مامازندہ میں۔ بیتبهاری مال کے وعدے کی زنجیرتھی کہ جس نے مجھے بائدھ رکھا۔ وہ اس محص کوسر ادیتا عابتی تھی اس کی بیٹی کواس سے دور رکھ کے۔ وہ تہارے بارے من جانتا تفا مرتمهاری ال ایک دات چیکے سے وہال سے جلی آئی اور جھے سے کہا تھا جب تک میں زندہ رمول مہیں تہارے باب کے حوالے ند کروں اور آگر میں نہ رہوں تب

FOR PAKISTAN

مہیں تمہارے باب کے حوالے کردوں۔وہ بھی اس صورت میں کرتمهاری شادی ندمونی مو-الویند بینا! میری شدیدخوابش تھی کہ آ ذر سے تبہاری شادی ہوجائے مگر مجھے میہ تبہارے ساتھ طلم محسول مواتم بہت بڑے باب کی بنی موجبكة در..... انبوں نے بات ادھوری چھوڑ کرا کھڑتا ہوا سائس بحال کیا۔ الوينه جومم ورقدر اشاكذا عدازين أبيس ومكوري كفي كحبرا كران كاسينه مسلغ في فالدكاسانس متوازن مواتب أنبول نے ایک بار پرسلسلة كام جوڑا۔" تمہارى مال كا تنبارے باب سے کیسا جھکڑا تھا اس نے بھی مجھے اس موضوع پر بات بيس كى اوركر بيناميرى عادت بين يون بيدازراز بي ربااور وہ بیشہ کے لیے جھے بھو کئی مرنے سے چندون بل اس نے جھے ایک تبہ شدہ کا غذرے کروعدہ کیتے ہوئے کہاتھا کہ آگر تمهاري شادي نه بوني موتب مين مهيس اس ايدريس بررابطه كر كتمبار باب تك ببنجادول الويندا كل مجه موش أيا تھا تو آ ذركووه كاغذ كا يرزه ديتے ہوئے ال محص سے رابط کرنے کو کہا تھا وہ کوئی عام محض تبیں ہے بہت مشہور اور امیر آ دی ہے مجھے اندازہ تو تھا کہ وہ خاص آ دی ہے مگر اس قدر باحشیت موگا بداعمازه تهیس تفایمیا احتمیس زیردی این ماس روک کرشایدانجانے میں میں تم سے زیادتی کر چی ہوں مرمری ہوئی دوست سے وعدے کا پاس مجھے ایسا کرتے یہ مجبور کر گیا تھا۔اس کے باوجود میں تم سے معافی ..... انہوں نے روتے

ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ ہے۔
''الیامت کہیں خالہ پلیز۔''الوین پڑپ کران کے ہاتھوں
پر چہرہ رکھ کرسک آئی۔اب وہ اس بستر مرگ پدراز عورت کو
شمیے بتاتی کہان کی اس چھوٹی کی تعلقی نے اسے زوارشاہ جیسے
عفریت کے چنگل میں پھنسادیا تھا۔اگر اس کی بیک آئی کمزور
نہ ہوتی تو بھلا وہ اسنے دھڑ لے سے اس کے ساتھ بیسب پچھے
کرسکتا تھا۔ایک بار پھر اس کے دل میں زوارشاہ کے لیے
نفرت جوش مارنے گئی تھی۔

₩....₩

کورٹ کے باہر بی زوارشاہ کا سامناعثان ہے ہواتھا۔وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے میرل سے پچھ بات کرد ہاتھا۔ای کمح عثان شاہ کی سیاہ مرسڈ برزایک جھکے سے وہاں آ کے رکی۔عثان شاہ کی نگاہ بھی پڑی تھی مکر نظرانداز کیے گاڑی لاک کرنے کے بعد پلٹا تب تک ذوارشاہ کسی چٹان کی طرح اس کے راستے ہیں

مال ہوچاتھا۔

"ساہ چیوقی نے پھر پر پرزے نکالنا شروع کردیے
ہیں؟" مو چیوں کومروڑتا ہوا وہ اسے دیکھ کرحقارت زدہ لیج
ہیں بھنکاراتو عمان شاہ کا چرہ ضبط کی کوشش میں ہرخ ہوگیا۔
"ہیں تہاری کی ضفول بگواں کا جواب دینا بھی اپنی تو ہین
سمجھتا ہوں۔ ہمارے درمیان جو بھی بات چیت ہوگی وہ
عدالت میں ہوگی۔ لہذاراستہ چھوڑ و میرا۔" ضبط کے باوجودال
کا بھینجا ہوالہ ہاں کے اندر کے اشتعال کوظا ہر کر گیا۔
دو معنو ہوا ہور بالفرض ایسا ہوا تا تو جائیداد حاصل کرنے کی
جیت جاؤ اور بالفرض ایسا ہوا تا تو جائیداد حاصل کرنے کی
بہائے تمہارے والد کرائی جوان ہنے کی خون میں نہائی لائی
بہائے تمہارے والد کرائی جوان ہنے کی خون میں نہائی لائی
میں کہ کروہ اس کے تاثر ات نوٹ کرنے لگا کر حمان شاہ
لیج میں کہ کروہ اس کے تاثر ات نوٹ کرنے لگا کر حمان شاہ
لیج میں کہ کروہ اس کے تاثر ات نوٹ کرنے لگا کر حمان شاہ
نے وار خالی جائے برج خبائے ہوئے ایماز میں یاؤں کی ٹھوکر
نے وار خالی جائے برج خبائے ہوئے ایماز میں یاؤں کی ٹھوکر

₩.....₩

ہے راہ ش پڑے پھر کودوراجھالاتھا پھر سکریٹ سلکا تا ہوااندر

اس کے سامنے ہر بات عیاں کرنے کے بعد جانے خالہ بی کسی حد تک مطمئن ہوئی تھیں البتہ اس کا رہا سہا سکون بھی خالہ غارت ہوگیا تھا۔ اسے وہاں آئے تیسرا دن تھا جب خالہ بی ابدی نیندسوکئیں۔ پھر اس کی دلخر اش چینیں بھی آبیس اس نیند سے جگانے ہیں کامیاب بیس ہو پائی تھیں۔ جس وقت خالہ بی کا جنازہ اٹھا وہ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے ہوئے ہوئی ہوگی ہوگی

ﷺ۔۔۔۔۔ﷺ آ کھ کھلی توسب سے پہلی نگاہ خود پہ جھکے باوقار سے مخص پر پڑی تھی جواپنے خدو خال اور وضع قطع سے بے حدث اندار نظر آ رہا تما

"الوینه بینے ابتم تھیک ہونا۔"اس کے سریہ ہاتھ رکھے چہرے پرتشویش کے ان گنت رنگ لیے وہ اس سے خاطب تھے۔وہ خالی ذہن خالی نظریں لیے آئیس دیمیسی رہی -"الوینہ! بیوم ابشاہ ہیں تمہارے پایا .....تمہیں پورے دودن بعد ہوش آیا ہے۔ بیت بہت پریشان ہیں۔" آ ذر نے جیے اس کی نگا ہوں کے سوال کو پڑھ لیا تھا۔

يده كيا-

"الى الى كان كان تقى جكدال تحقى في محبت وشفقت سے مغلوب ہوکراس کی مبیح بیشانی پر بوسہ شبت بجائے اس کے بازوے لیٹ کر زور زورے رونا شروع

"إلى موقع رجي كياكبناجات مجينيس بإرباليكن بينيا مجصة تدكى فيسب كجيديا باكك بى كى كلى ووجي اب بورى ہوگئی۔'' وہ اے دیکھ کرمسکرائے تو الوینہ جو سیاٹ نظریں کیے أبين ديكه ربي تهي سرجه كاكرابي باتفول كوديكهن كل-باب ے محروی زندگی کے بائیس سالوں میں اس نے قدم قدم پ محسوس كي تقى اوراب احيا نك بيرشته بلا تفاتووه اين اندر كو يخت سنائے میں سنگتی محروی کوٹٹول رہی تھی پیانہیں اب زندگی اس موڑیاس کے ول میں اس رشتے کی طلب باتی رہی بھی تھی یا ميس اورجاني يتحص اساس طرح يون احاكك ملني يقول

افوه يايا!آپ شايديد كهنا جاه رب بين كه زعرا ہے یی گلہ ہے تو بری در سے الا ہے کھے ''میں نے تھیک کہانا؟''شوخ ہشاش بشاش مردانیآ واز یہ ال كاسرميكانكي انداز مين كلوما تقار بليك جينزيدوائث شرث ين وه لمبا ترونكا فيصنك لركا اس كى آعمول مين آسميس ڈالےشرارت ہے مسکرار ہاتھا۔ معاوہ اس کی سب پلٹا۔"اب آب سوچ رای مول کی که میل کون مول؟"اس کی آ جمهول میں جما کے کر شوخی ہے بولاتو الوینداس کا چرہ اپنی طرف دیکھ کر میٹا کے رہ گئی۔ جبکہ عثان شاہ نے اس کے بول تھبراجاتے پدزندگی سے جر پور قبقہدلگایا بھراس کے بیڈے کنارے آک بولا۔"آئی ایم عثان شاہ تمہارابرا بھائی۔خوشی موکی تم سے ل

"ويكهولاكي ابتم جاري توبين تو مت كرو- برا بعائي ضروری تو مبیں صرف رعب جمانے والا بی مودوست عمکسار اور داز دان بھی تو ہوسکتا ہے جیسے میں اور تم ..... بیدعب وعب حنان بھائی کے لیے رہے دؤ مجھے وقتی کرلو۔" اوراے جانے کیا ہوا تھا صد بول کی برف لحول میں بلھلی تھی۔ می مروی تو عمر بحرساته بطي هي أب جواتي محبت اورتوجه في توجيع بيسب

كر"اينا چورامضوط باتهاس كى طرف برهاتے موت وه

دوسماند کہے میں بولاتو الوینے نے بو کھلا کر پہلے اسے چروہاب

شاہ کو دیکھا جومحیت بحری مسکراہٹ لیے دونوں کو دیکھ رہے

سنجال نه يارى تقى ـ دوسسكى توعثان شاه كا باتهوتفامني كى

ارے .... ارے .... وہاب شاہ بری طرح ہے بو كلائ اورعثان كو مات خود بروه كرات اي مشفق بازووں کے حصاریس لے کرآ ہستہ ہستہ ہوئے و ھارس بندهات رب كرية وجان كب كب كالاواتها جو يعث يراتها اورآ نسوول کی صورت بہتا چلا گیا۔

" چپ ہوجاؤ الوینہ ..... کیا یا گل ہوگئ ہو؟ بے وتوف لؤى ..... أحظ عرص بعد على موده بھى بچول كى طرح رونى بسورتی ..... کیا ہم سے ملنے کی خوشی مہیں ہوئی؟"عثان اسے زبردتی وہاب شاہ سے الگ کرتا ہوامصنوی غصے ورعب سے بولاتو الويندايك دم مهم كرخاموش موكئ حنان جوايك طرف بالكل خاموش كھڑے تھے اس كے بول ڈرجانے برعثان كو

"بدكيزيدكيا طريقه ب بات كرفي كاي" أنبول في تادي نظرون سےاسے ديکھا توعثان جو بمشكل سكراہث ضبط كي قا كلك الربس يرار

" مجھے اسے حیب بھی تو کروانا تھا۔" بسر تھجا کر کہتا ہوا وہ وضاحت ديرباتفا جبكهالويينه كااثكابواسانس بحال بوا\_ ₩....₩

جس وفت اس نے وہاب شاہ کے ہمراہ شاہ سیلس کی شاعدار عمارت کے کیٹ کو یار کیا تو ایک انجانا ساخوف اس کے اعصاب بیسوار تھا۔ یہاں ایک عورت اس کی سوتیل مال کے روب میں اس کے سامنے ماہی جاہی تھی۔ جانے وہ بھی اسے اسين شو براور بيول كى طرح بحر يور محبت اور فراخ د لى سے قول کریاتی یا..... یہی خدشہ خوف کاروپ دھارے اس کے وجود میں گڑ گیا تھا۔ بھی ان سے اور جانی سٹرھیوں یہ اس کے قدم المنظ اورتكابي ساكن روكتي - ملك كلاني مبين ى سازهي ميس وه انتهائی جاذب نظر نقوش کی حامل کریس قل می خاتون ایک وجبهے سے لڑے کے ساتھ کھڑی مسکرا کراہے ہی و کھے رہی

" فنوش آمدیداے محترم خاتون ـ "سرخ مسکتے گاہوں کا بج خاص انداز میں جھک کراہے پیش کرتے ہوئے وہ کھنگتے شوخ کہے میں گنگنایا تو الوینه متذبذب ی ہوکراہے وائیں

چولانی ۲۰۱۲ء

بائیں کوڑے عثان حنان اور وہاب شاہ کود کیھنے کی جو سکراہث ضیط کررہے تھے۔

" بینب شاہ ہے ہمارا چھوٹا ..... "حتان نے ذراسا جمک کراس کی المجھن کودور کیا۔

" بہوتم ایم کے تحقیق کی بیٹی سے ملنے دو۔" خاتون اسے دھیل کراس کے قریب آئیں اور اگلے بی لمجے اسے خود سے لیٹالیا۔ان کالمس اور قرب کوم کا کے دکھ گیا۔اس وسیجے وعریض کھر کے مکینوں کے دل بھی اس گھر کی طرح بہت کشادہ اور کھلے تھے اسے اگلہ ہوئی تو کھلے تھے اسے اگلہ ہوئی تو خود کو بے حد مہلکا بھلکا محسوں کردہی تھی۔ چہرے پہالوہی کی خود کو بے حد مہلکا بھلکا محسوں کردہی تھی۔ چہرے پہالوہی کی جبک تھی اور لیوں کے کوشوں میں مجلتی مسکراہ شداس کی ذہنی المجھی دور ہوجانے کی واضح غمازتھی۔

''یرکیابات ہوئی پاپاہاری پیاری بہن نے ہمیں قبول ہی نہیں کیا۔'' خیب شاہ منہ پھلائے کجوہاب شاہ کوز بردی تھا تا ہوا بحر پورشگی ہے بولاتو الوینہ چونک کے اسے دیکھنے گئی۔ پیر گویا اس کی بات کامفہوم سیجھتے ہی ایٹائیت سے اس کی شرث چھے ہے تھیجے کے ربولی۔

"كياكهاتم في ""

"جی!" وہ ہوئق سا بنا شایداس سے اس حد تک بے تکلفی کی قوقع نہیں رکھتا تھا۔ تکھیں پھیلا کردہ گیا۔ "تمہیں کسنے کہا کہ میں نے تہہیں قبول نہیں کیا؟ ادھر لاؤیہ کجے۔" وہ دھونس سے بولی تو عثمان جوالوینہ کی آ تکھوں میں موجود شرارت کود مکی چکا تھا ہے ساختہ زور سے نیس دیا۔

" العنى سركوسواسر" منيب ابنادار خالى جاتاد كه كركسياك ره كيارسب بينة مسكرات اعروني حصى جانب برده كار

وہاب شاہ اور اسحاق شاہ سجاوتی شاہ کے دو ہی بیٹے ہتھے۔
وہاب شاہ اور اسحاق شاہ سجاوتی شاہ کے دو ہی بیٹے ہتھے۔
املی تعلیم حاصل کر کے وطن لوٹے تنے ۔گاؤں میں رہنا آئییں
ہند نہیں تھا مگر سجلوتی شاہ اپنی اولاد کو نگا ہوں سے دور رکھنے کے
میں نہیں تھے۔ اسحاق شاہ شادی شدہ تھے ان کا بڑا بیٹا
پیدائش ابنازل تھا۔ اس کے بعد زوار شاہ بلاکا ضدی اکھڑ اور
حاکمانہ مزاج لیے پیدا ہونے والا بچہ یاپ کا سرچ تھا تھا۔
وہاب شاہ کی شادی ان کی پہند ہے ہوئی تھی مگر باپ کی خواہش
وہاب شاہ کی شادی ان کی پہند ہے ہوئی تھی مگر باپ کی خواہش

میں رہنے برآ مادہ کرایا تھا۔ سلنی برحی ملسی طرح وار خاتون میں۔ شوہر کی مرضی ویتد کے مطابق خود کو اید جسٹ کرنے مِن أنبيس أتى دفت نه بوئى جتنى عذرا بعاني كو أنبيس وبال برداشت كرنے بين بولى تقى ديورانى سے البين خاص بير تفا۔ حناين شاه كى پيدائش تك وباب شاه وكالت چيوز كرقانون كى اعلاتعلیم عاصل کرنے کے بعد سیشن جج ہو چکے تھے سجلوق شاه كااميا كمحركت قلب بند موجائے سے انتقال مواتو عذرا بمانی نے بوری طرح اسے پر برزے تکال لیے۔ ادھر اسحاق شاہ بھی اندرے بھائی سے بدطن تص مرمسلتا ابن نفرت وعداوت كوظا برميس كرما حاج تھے۔درامل وباب شاہ نے چندسال ميسركارى توكرى سے اتنا كماليا تفاكم باقى كى زعركى عیش و آرام سے گزار کیتے تھے جبکہ احاق شاہ کے پاس او آباد اجداد کی وہی جا کیریں تھیں جس میں وہاب شاہ کا بھی برابری كي ي ي يودهد لكا تقاران ك شريس كل ايكريد بيلى عالى شان كوشي تحى مثايد يبي وجيتني كماسحاق شاه سكي بعالى كي جائداد بڑے کرنے کے چگر میں تھے ہوں بھی وہ مزاجا دہاب شاہ سے مگر مختلف تھے حاسد اور تنگ دل واقع ہوئے تھے جبکہ دہاپ شاه فطر تأشاه خرج شوخ مزاح ادر خداترس انسان تقے۔ بھائی بعاوج كے برعل وہ ناصرف ملى بيلم سے محبت كابرتاؤ كرتے تنے بلکہ ان کے ادب اور لحاظ کو بھی مجوظ رکھتے۔ ان کی ذہنی ہم آ مِنْلَى مِعِي مِنْ الْيَحْي بِحِس عِنْ الْيِي الْمِي عَلْمُ عَذِرا بَيْلُم اوراسِحالَ شاه خوب صليح تنص شايد تدرت كوان كاامتحان مقصودتها يا ويجه اوركه حالات كروش بيس آئے واب شاه كي توكري شير مل تقى اور دو مفتدوس دن ميس چكر لكات منظ ان دول سلني بيكم اميد ت تھیں اور اکثر وبیشتر ان سے اپن تنہائی اور خرابی طبیعت کا هکوه کرتی رمتی هیں۔وہاب شاہ جا ہے تصاب آئیس ساتھ ہی شرك جائيس مرعدرا بيكم اور اسحاق شاه آ رع آ مي -ان كا روسيلني بيلم سے جدروانداور بيار بحرابوكيا تھا۔عدرا بيكم جاجتى تحسيس سلمي بيكم كي وليوري يبين موروباب شاوكوجيب موما يردا مر و محسول كرد ب من كسلني بيكم ان سي من اور بزار رہے گی ہیں وجہ جانے اور آئیس منانے کی انہوں نے اپنی ی كوشش كى جونا كاى سے بمكنار بولى تعى \_اكلى بارده گاؤى آئے توسلنى بيلم بان كى زبردست تو تكار مولى جوبده كرجفكر ب كاروب دهاركى بات تو يجيج جي نبيس تني وياب شاه ك ايك بار پران کی بدمزاجی پراستفسار کرنے پرسکنی بیٹم جو بحری بیٹی

حجاب ..... 45 ..... جولائی١٠١٦ء

تحمیں جیسے بیٹ بروی تھیں۔ نہوں نے وہاب شاہ یہ الزامات

كى يوجها وكردى هى جن كالب لباب يقا كدوه عياش تضاور ائی عیاشی کی خاطردہ آئیں شہروالی رہائش گاہ پر لے جانے سے

كريزال تصييفاط الزام وه برداشت مذكريات اورجواب مس زندكى ميس يبلى باران يروباب شاه كاباته المح مياسلني بيلم جو

بہلے بی شاکی اور ناراض میں ان کے اس طرح ہاتھ اٹھانے بر ائی خفا ہوئیں کہان کے روکنے کے باوجود حنان اور عثمان کو لیے

ميك جلى لئين وباب شاه سخت اضطرابي كيفيت من بيروم

میں خبلتے سکریٹ یعتے رہےان دنوں جبکہ وہ بے حداؤسرب تفيئ اسحاق شاه نے أيك روز أبيس ابني بيشك ميں بلواياجهال

وہ اکثر ایے ساتھیوں کے ساتھ موج مستی میں مصروف رہا

كرتے تھے۔اسحاق شاہ جنہوں نے بیوی كے ساتھ فل كريكل خود بی کھلایا تھا۔ ہدرد بن کران کے زخول پر مجابار کھتے رہے

اور بونمی باتول میں لگا کرائیس شراب بھی بلادی وہ اس قدر

وْ اللَّهِ يَجِانَ مِن مِبْلَا تَعَا كَدُوانستُهُ اللَّهُ وَقَتْ بِرَكُمْ سِيغُرَامُوتُي كَي

جاہ میں وہ حرام چزمنہ کولگالی جس کا تصور بھی بھی انہوں نے

الى زىدكى مين يس كياتها جس وقت وه بينفك سے فكانشه

ان کے حواسوں کو بوری طرح جکڑ چکا تھا لیونگ روم سے ہوکر

أبيس ابني خواب كاه تك جانا تفا لركم ات قدمول اورمرخ

آ تھوں سیت دہ لونگ روم کے دروازے بربی فنک کئے۔

سامنے سوئے برزوارشاہ کو بڑھانے والی عام سے جلیے کی وہ

عام ی از کی کون تھی انہیں اس مے فرض نہیں تھی ان کی آ تھےوں

ہے تو حرام شے کومندالگانے کے بعد ہرشے کی تمیز جیسے کھو چی

تھی۔سامنے ایک نوخیز اور جوان صورت دیکھ کران کے اندر

ميشاشيطان خباشت محمرايا تفااور يوري طرح ال يدحاوى

ہوگیا۔اس کے بعد ہرسوشیطانیت غالب ہ می می۔

₩....₩

موش سے بیاندو ہاب شاہ کو احاق شاہ نے آ کرسید حاکیا تما ان کے لیوں یہ ایک کمینی مسکراہٹ بھی چند کھے لل کھیلا جانے والا بی صیل کسی اور کی نگاہ میں آیا ہویائیں اسحاق شاہ نے ضرورد یکھا تھا۔ان کا این بھائی کوشراب کے نشے میں دھت كرنے كامقصد يہيں تھا وہ تواے شراب كاعادى بناكر تاكارہ كرك ايك دن وائداد يب وفل كرنا واح تصرور كي ہواتھاوہ توان کی توقع سے بھی کہیں بڑھ کرتھا اے آئیں شایدا تنا لمباانظاریمی ندکرنا پڑتا۔اگلے دن جب وہ وہاب شاہ کے ا

لمرے میں آئے تو آئیس برطی ہوئی شیو اور بھرے بالول ميت سكريث كادموال الرات بهت بريثان محسوس كركول ى دل يىن خوش موئے۔

"كي بو؟" وه بالكل ان كرسامة جاكر بينه محد وہاب شاہ یوں چو تے جیسے اسمی اسمی ان کی وہاں موجودگی سے آگاہ ہوئے ہوں۔" کل تم کھندیادہ ہی بہک کے تقے میں

"جمائى بليزـ" وباب شاه ايك جيك سے الله كر كورى يى جا کھڑے ہوئے ان کے وجیہہ چرے برلدتا تاریک سامیہ الحاق بثاه كي مي نكاه ي في نده مايا\_

"فكر كوب كرت موروه ويحبيس بكار عنى تتبارك ايك معمولی اسکول تیجری تو ہے جب میں نے ترس کھا کرز وارکو رِ مانے کے لیے ٹیوٹن کی بھاری میں یہ .... خبر چھوڑ و تحمیس كياد كچيى موكى اس كے قصے ہے " وہ مو كچيول كوتاؤد يے ہوئے مکاری سے بات ادھوری چھوڑ مے دسلمی بھی تو تہریس ال وجه ي تحور كل شريل محل .....

"مجانی ....." وہ وحشت تجرے انداز میں جلاتے۔

"اجما العالاتككل تو ..... اسحاق شاه زور بيني اور بينة ھلے گئے۔ وہاب شاہ کے چبرے سے بے بسی کا واسح اظہار چملکا تھالب بھنچے وہ جیسے کہرے کرب سے گزرتے رہے۔ "يَا خَبِينَ كِما ہُوگيا تَمَا مِحْفُ كُولَ وْرَكُ كُلُّ مِن نے ....؟ وہ بے جارگ سے ہاتھ ملتے ہوئے جیسے بے حد ذيريشن كاشكار تص

"وہ کون می بہت خاص نیچر ہے۔ابویں می ہے۔غریب ى كركبيل ايبانه موانصاف حاصل كرنے كا دوره يرجائے اور جاکے عدالت کا در کھٹکھٹا دے۔ انصاف کے نہ کے مرتمہارا كيرير اورسا كاتو كى نا بعار ين براحى بين ناتم في المسم كى فرس اخبارات میں ..... بلکم تو قانون کے بندے ہو گئ ایے کیس بھی آئے ہول کے تمبارے یاس۔" مو چھول کو مروزتے ہوئے وہ بہت کہری نگاہوں سے ان کے رتگ بدلتے چرے کوکود کھے کرسلسل ضربیں لگارے تھے۔ "حيب موجا تيس بعاني! پليز ..... وباب شاه اس سفاك حقیقت سے نگاہیں جارنہ کریائے تو اذبت سے چلا اٹھے

رحماب ..... 46 ..... جولائي ٢٠١٧ء

لیے اہیں ایک نظر و کھے کروہاں ہے جلی تی تھے۔ نکال کی رسم بہت راز داری اور سادگی سے اوا کی گئی تھی۔ علیدے ان کے ساتھ رہے ہے تی سے انکار کرتے ہوئے ان کے برق کو سليم كرنے معدوري ظاہر كردى \_ گاؤل چھوڑ كرده الى مال کے ساتھ شہر چلی گئی تھی۔ وہاب شاہ کوجن دنوں منیب کی پداش ک خرطی علینه کی مال بنے کی خبر بھی انہی وقول علینه کی ماں کے ذریعے ان تک پیچی تھی۔ اسحاق شاہ نے اس معاملے میں خاموثی کی شرط رکھی تھی۔جس کی خاطر انہوں نے سارا كمراك بداكياتفا وبإب شاه جيب عاب الرمعالم ي الك بوك كماليس افي عرت ال دولت سي اللي بره كر عزير بھى سلنى كونبول نے كسى نەكسى طوررائنى كرليا تقار كا دُل والول سے ان کا ہررابط کث چکا تھا۔ تینوں بچوں اور بیوی کے ساتهدوه سي حديث مطمئن مجى تضاكر عليند أيك بار بعران كى ال پُرسکون زندگی میں قاطم بریاند کرتی۔ چونکہ وہ خود بہا تگ وبل وبإب شاه سے نفرت كا اظهار كرچكى تحى جميى وباب شاه اس كسامنة ني ع كرات تحادر بذريد داك ال كالمان خرج بجوادياكرت مراس روزغير متوقع طوريرة فس ش علينه کی فون کال ریسیوکر کے وہ خودکواس کے بلانے پرروک جیس بائے میں دلیش نفوش کی حال وہ نازک می الرکی اسے سرایا میں متوقع تبدیلی لیے ان کی نگاہوں کو اینے وجود یہ محسلتا محسوس كركياب فيتحارخ بيفيرني تحل

"خریت ای نے مجھے بلوایا تھا؟" وہ اس کی نا گواری محسوس کر کے بی سنجھلے سے آ ہستگی سے بو لے توعلینہ أبيس بيضنكا كم بغير فودقري نشست بديراجمان موكى-" رسول امال مجھے چھوڑ گئے۔" ضبط کی کوشش میں اس کا چبرہ

"كبال كئيس؟ ميرامطلب بين ووبوكلا مح تص "امال مركتيس- مجھے تنها چھوڑ كر چلى كتيس- كاش وہ نہ مرتیں میں ہی ..... انھوں میں چیرہ ڈھانپ کروہ اجا تک بك أعي كى وبإب شاه إلى جكدية ق وق بينصره محيَّ كوياس بر اتن بوی قیامت بیت کی می اوروه بے خبر منظ این کوتانی پر البين سخت ملال نے آن کھيرا۔

"آئی ایم سوری!" ایی جگ ب اٹھ کراس کے سر پر ہاتھ ركھتے وہ فقط يمي كهديا يے جبكدو، درتى وحق سان كا باتھ جھنگتى ہولی سرعت سے پیھے بی گی۔

"اوبوغم ال طرح س كس كوجي كرواؤك وباي شاه! خاص طور براس لزكي كوخاموش كرداسكو محسية الن كي أي محصول میں تکسیں ڈال کر چی سے کہتے ہوئے باہرتکل سمے تو وہاب شاہ ہاتھوں پرسر کرا کے نے سرے سے ٹوٹ چھوٹ کا شکار

**\*** جوفيصله انهول نے كيا تفاده بهت تضن تفاان كى زىركى اور كرستى كوتيابى سے بمكنار كرسكا تھا مكراس فيطے ہے تميرك عدالت مين أنبين مي منه يحديد كي مرخروني ضرور حاصل موعتي تحى-کوئی تو صورت ہوتی احساس جرم کوئم کرنے کی۔اس لڑکی کا كوئى تصورتيس تفاجريه معاشره السي عورت كوجس نكاهد ويحتا بع وخوب واقف تصاوراى بات في أبيس بهت مجيسوين ر مجور کیا تھا۔ اس گاؤں کی واحد بیچر کے گھر تک پہنچنا ان کے لي قطعي وثوار امرنبيس تفا مراس كسامن جرم كى حيثيت ے پی ہونا ای قدر دشوار تھا۔ وستک کے جواب میں دروازہ ادهیر عمر هجری بالوں والی عوریت نے کھولا تھا جو آئیس و مکھ کر خائف ي بوكردوندم يحصي في كا-

" ٹیچرعلینہ کا کمرینی ہے؟ مجھےان سے ملنا ہے۔"سر جھکا نے وہ آ ہتگی ہے بو لے تھے۔

"سائين!آ باقو ائى باب بوجار ئے ميرى دى توبلاناغه اسكول جاني محي أب جاني كيا بوكيا بي بخارى جان بيس جيور تاسايك بى رث بوايس جليس بعلاشمريس ماراب بى كون جبال وكرى جيور كر علي جاس

"میں آپ کی بنی سے ل سکتا ہوں ۔"عجز وانکساران کے مزاج كاحصه ضرور تفاحراس عجز وانكساريس ببلي بارتجرمانه احساس بھی شامل ہوا تھا کہوہ نگاہ ملاکر بات جیس کر بارہے

"كيسى باللي كرتي بين شاه سائين! بهم توخادم بين آپ كي عليد اندر كمر على الم الله الله الله على والم یانی کا بندوبست کرتی ہوں۔" بوڑھی عورت کے ہاتھ باول ہولے جارے تھے۔ وہاب شاہ نے علینہ سے ل كرمعدرت مبیں کی کہوہ جانتے تھے ان کا جرم اس مسم کی معانی تلافی ہے معاف ہونے والانہیں۔ان کی وجہ سے وولئر کی ای ناموس ے محروم ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے نام کی جادر اوڑھانے کا فیصلہ سِنایا تب وہ بھیگی آئھوں میں نفرت کا عکس

بحماب ..... 47 ..... جولائي ٢٠١٧ء

تنظ ان سے کچھ مجھی تحقی نہ رکھ یائے۔ سلکی بیکم شوہر کی ذہنی حالت كوستحجه بغيران كى بوفائي كاثبوت باتحد لكني يركم صمى موكنكن ان كى دى سالد بيلوث رفاقت مين أيس بيرم ببت كرال محسوس مواقفا جوشايدوه عمر بحرمعاف ندكريا تلس كدانمي دنوں ان کی مے اعتمالی سے وہ اس قدرول برداشتہ وسے کادل كا يبلا دوره يردا توان كى سردمبرى اورخفكى كبيل دورجا چيى-شریک حیات کی دہنی ایتری کوانبوں نے پہلی بار بہت باریک بنی ہے سمجھا اور تمام شکوے شکایات بھلا کر پھر سے وہی سکنی بتیم بن کئیں جوشادی کے اولین دنوں کی لیلی بیکم تھیں پھر ہر آن نازك لحات مين انبول نے اپنے ساتھي كى دلجوني كي تھي جب جب وہ تو مے بھرتے بہال تک کمان کی اعلی ظرفی اور وسيع قلبي كأوباب شاه كوسحى قائل هونا يزاك وه اكثرا ين اس ناويده اولادكا غير شعورى طوريران سے تذكره كرجاتے جے بھى انہوں نے دیکھا تھا ندمسوں کیا تھا اور سلمی بیم ان کی باتیں بہت حل ے نہ صرف عنی بلکہ مسکرا کر تکو ابھی لگا دیتیں تو وہاب شاہ اس كيفيت كے مصارمے جو تكتے أنبيس و كيوكر كجل سے موجاتے محران کی مسکراہٹ یونہی قائم رہتی ادر اس بات کو بڑھاتے

"جي بي لکتاب"

"كيا .....؟" وه ب خودى كى كيفيت مين جو كهه ي ہوتے اس بھلائے متحرز کا ہول سے آبیس دیکھتے۔

ومین کدانندنے حِوَقی اولا دکی صورت آپ کو بینی بی دی ہوگی۔' وہ مسکرا کر مہتیں تو وہاب شاہ کے کان اس آ واز کی بازگشت کومسوس کرتے تب وہ اب ھینج کیتے۔

ان كى قبل از فت ريثا ترمنك كى وجدوه اصطراب تفاجوا كثر البين اين حصار من جكر ليما تفاريد باليس سال جس طرح كزرب تصيدوي جانة تصالحه لمحداذيت سيرر باتفاهم بظاہروه مطمئن نظرآتے تھے۔وہ بھی ایک ایسائی دن تھاجب أنبيس آذر كا فون موصول ہوا تھا۔ اپنا مختصر سا تعارف كروانے کے بعداس نے معابیان کیا تو وہاب شاہ کتنی دیر تک اپنی جگہ ے حرکت تک نہ کرسکے عثمان شاہ جواس وقت ان کے باس تفااور فوری کال ای نے ریسیو کی تھی ان کی حالت بیخوف زده سا ہوگیا۔ جب سے آہیں ول کا مسئلہ ہوا تھا ان کے اضطراب ك وجدمال ك ذريع بحول كعلم من حكامى-"اطمينان ركهي يايا ..... آب خود كويُرسكون رهين موسكنا

"مت چھوؤ بھے وہاب شاہ! جھے تمہارے کمس سے کمن آئی ہے۔ کی نماد ہاڑوہاب شاہ کودلیت کی اتھاہ کہرائیوں میں وهكيل في وه خطرناك حدتك زرد يرقى رنكت سميت فكرفكراس كے چرے سے تھلكتے نفرت كے تاثر كود يمتے رہے۔"تم كيا مجھتے تھے میں نے کیوں تم سے تعلق جوڑا! ایسے لحات جس لڑکی کی زندگی میں آتے ہیں وہ عرجرخود سے بھی نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ اگر خود مثی حرام نہ ہوتی تو میں اس روز موت کو ملے لگالتی۔سامنے منہ بھاڑے کھڑی رسوائی سے بیجنے کا داحدراستہ وہی تھا جوتم نے مجھے دکھایا تھا کیکن اس جائز تعلق کے استوار ہونے کے بعد بھی میرا ول کی طور تمہاری جانب ماکن بیں ہے۔ آگرتم میجھتے ہودہاپ شاہ کہ میں نے جيس معاف كرديا توبي بحول بي تبهاري مهيس ميري بدعا ے کہ بی کے باب ضرور بنوتا کیاس کے ساتھ ....

"علینه .....!" وه بوری جان سے کانب کر چلائے تھے۔ "خدا کے داسطے علینہ یہ بلدعانہ دو مجھے۔" وہ اس کے سامنے دونول باته جوار كسك تق "جو كهيمواس ش مرااراده كهال 

" حتم کروبس مجھے تمہاری کہانی ہے دلچی نہیں مرایک بات من او اب يبال من تنها رے سے قاصر مول اور تنهارا ساتھ مجھے برگز بھی گوارائیس موش بہاں سے جارہی ہول تمهاري اولا دبيثے يا بي كى صورت جو بھى ہو ميں نہيں جھتى اس ية تبارا تھوڑا سابھی حق ہے ہوجھی مجھے ڈھوٹٹرنے کی کوشش نہ كرناورنه مين ووسب كچه لوري دنيا كويتادون كي-"أبيس وين جيمور كروه اعدر كمري ميس جاهسي تفى اور دروازه اعدر سيمقفل كرلياتها وباب ثاه شكت اندازين لوث آئے تھے۔ يہ ایک الی عورت کا انتقام تھا جس سے زیادتی ہوئی تھی یا چھھ اور .... وہ مجھ جہیں یائے تھے بہر حال انہوں نے ول پر جر كركاس باب كوجميشك ليے بندكر والاتھا۔

₩....₩

اينتين ده جس باب كوبندكرا ي تصوه ايك كسك اور احباس جرم سميت بميشرك ليان كى زندكى بن زير كمولاً ريا اورسلني يتم جوان كي تمام روج اور حبت كى عادى راى تعيس ال ك اضطراب ب كلى اور وحشتول كويائ بغير ندره ما تيس-وه ان کی ذات کے اس اسرار کو یائے کی اکثر و بیشتر کوشش کرتیں اورايك روزجب وباب شأه اخساس جرم س بحدب جين

..... 48 ...... جولاني ٢٠١٧ء

ہے کوئی بھن آپ کوخوف زدہ کرنے کے کیے اس م کا جھکنڈا استعال كرد با بور يشرارت كاول سے برے جاجا يا محرزوار شاہ کی بھی ہو عتی ہے۔ بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت جبیں میں ساری معلومات کرواتا ہوں۔" آبیں حوصلہ ويتابواعثان ثماه الهركر جلاكميا تفايشام تك وهآ ذري كركونا توچرے برخوش اور جوش اس کی سرخ وسفیدر مکت کوتمتمار ہاتھا۔ "مبارك مو بايا! بي تو جيرت أكيز مرب يج- وأتعى وه محض جائے وہ ای غورت کا بیٹا ہے جن کے ہاں چھوٹی ممانے پتاه کی کھی۔اس کی ماں چھوٹی مما کی ممری دوست تھیں۔الوینہ يعنى مارى بهن كى پيداش و بين بونى هن الويند كې پيداش كا سرشيقكيث اورآب كا اصل نكاح نامد اور چھوئي مماكى تصویریں وغیرہ لے کرآیا ہوں۔'' وہ چھوٹی سی صندو کچی اینے بریف کیس سے نکال کران کے سامنے رکھتا ہوا بولا۔ "چھوتی مما كانتقال توالوينكى پيداش كورى بعدى موكما تفااان كى دوست ان كے ديئے محتے وعدے كے باس كى وجدے آب سے دانستہ رابط نہیں کریا تمیں اور اب جبکہ وہ خود بہت بیار ہیں اور اسپتال میں ہیں تو الوینہ کواس کے اصل تھانے بر پہنچا كراينافرض بوراكرنا جائتي ہيں۔"ائي دھن ميں جوش سے بولتا مواعثان يكلفت خاموش مواتها اوروماب شاه دل تفام ايك جانب كودُ هلك مح تقي

₩....₩

الوينه بيه پهرل نگاه ڈالتے ہی وہ جیسے مجمد ہوکررہ گئے تھے وقت جیسے نہیں حیس سال پیچھے کے کمیا تھا۔ ملکوتی نفوش اور وودهيا رنكت كاجاذب نظرتكهار ليه وه علينه كان عكس معلوم ہوتی تھی۔ ماسوائے اداس آ تکھوں کے جو ان سے چرائی تھیں۔لانے تھنیرے بال اور نازک مرمریں سرایا۔اگرعثان شاہ کوئی شوت نہ بھی لاتا تب بھی وہ ایک تگاہ میں اسے پہوان چاتے۔ان کا دل بیر کواہی دے رہاتھا کہوہ ان کا خون انکی کا عكر كوشة هي آخرى خدشه أبيس ملى بيكم عقا جانے وه اسے اس فراخ دلی ہے تبول کر بھی یا تیں یانہیں ..... جرسمی بیٹم نے ان کی توقع سے بڑھ کر الویند کوعزت دی تھی اور کویا ان کے اس خدشے وہمیشے کی نیندسلادیا تھا۔

"وہاب شاہ! آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟" جی کی آواز سے کرا دودھیا سفیدروشی سے نہایا تو وہاب شاہ جو ماضی کی محول مجلوں میں مم تھے بڑ برا کرسید سے ہوئے۔

" پھیک تو ہیں شاہ؟" سلنی بیکم گھبرا کر قریب چلی "أن بان تحيك بول "أيك بعولي بعظى ي مسكراب ان كے مطان زدہ چرے بے لحد بھر كوا بحرك معددم ہوكئ تو سكنى بيكم نے سردا و مجر کے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ ان کے تھے ماندے شكتيك اندازكود كم كرانبيل بيجان من تص ايك بل لكاتفا

كدوه كن موجول شي كم تق-"الوینه کیسی ہے....اہے نبیز تو اچھی آئی؟" ان کا اگلا سوال لمبل تبه كرتے ہوئے سلنی بيلم كے باتھوں كوساكن كر كيا\_ بلليں اتفاكر انہوں نے ان كے چبرے كے اضطراب كو ويكها\_ال محض كى زندكى كابررخ ان برعبال تفاسوائي ال ایک رخ کے اور وہ سب سے زیادہ اس کمے سے شاکی تھیں جس نے ان سے ان کاشو ہر تھیم کرڈ الاتھا۔ معادہ ان کی سوالیہ نگاہوں کار تکارمحسوس کر کے مجلیں ان کی اس بے پینی سے وہ بہت اچھی طرح آ گاہ تھیں۔اب اس عورت کی اولا دکو بل مل نگاہوں کے سامنے دیکھنا کوئی الگ کیفیت محسوں ہورہی تھی۔ آئبیں لگاتھا جیسے وہ بہت جلد ضبط کھودیں گی۔

"بول ..... الجمي ين اس ك ياس سا في بول اطمينان رهیں شاہ اوہ اسے تھریس ہے بہاں اس کے لیے قدم قدم یہ ابنائنت اور محبت ب فكرمت كرين " كمبل تهد كي بغيروه ان کے پاس آ کر بازو یہ ہاتھ رکھے کملی آمیز کیج میں بوکس تو وباب شاہ ان کے ہاتھ پر بازور کھ کے بےساختہ محرائے۔ ايك بجريوما سوده متكراب

" مجھے پا ہے کہ میرے تین میٹوں کی بی نہیں بیٹی کی بھی

مال بو- "ان كامان بعرالجبه كمني بيكم كي شهاني رنگت بين تتمامث "ميرے الله مجھے بميشه ال مخف كى نكابول ميں يونى

برخرور کھنا۔"ان کا ول چیکے ہے رب کے حضور گزارش بہنجانا مبيس بحولا تقا\_

₩....₩

حنان شاہ کی شادی ہو چکی تھی۔ساریدان کی بیوی تھی۔ نازک اندام اور بے انتہا نرم طبیعت کی وہ دلکش لڑکی دو بچوں کی ماں ہوکر بھی اتن کامنی کی کھی کہ الوینہ کو یقین ہی نہ ہوسکا تھا کہ مج کی اس کی بیادی بھی ہو بھی ہے جس روز الویند کھر آئی وہ اب میکے میں تھی۔ الوینہ کہ آنے پد حنان خاص طور پراہ

کے تھے۔ عبداللہ اور عبدالرحمٰن ان کے جڑواں میے بے حد بیارے تھے۔ ساریہ نے ای بے تکلف طبیعت کے باعث بہلے روز ہی اجنبیت کی ویوار کو گرا ڈالا۔ پھرعثان شاہ لندن سے بارایٹ لاء کی اعلامیم حاصل کرے آج کل باپ سرور میں ك يقش قدم يه چلتا مواد كالت كے ميدان ميں خوب نام كمانے كى كوششول منس تقااور كامياب بھى تھا۔اس كى متكنى اسحاق شاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی لائبہ ہے اس وقت ہوئی تھی جب وبإب شاه ان مشكلات سے كررر بے بتے اور لائے كى بدائش ير سلمی بیگم نے جوان دنوں عذرا بیگم کی متنی میں تھیں۔عذرا بیگم سے اسی عثان کے لیے اسے مالک لیا تھا۔ پہائیں اسحاق شاہ اور عذرا بیگم کووہ وعدہ یاد تھا یا نہیں البتہ سکی بیگم کے دل پر بیہ مات ابھی بھی العمی مونی تھی اور وہ لائنہ کو بہو بنانے کی خواہاں عين - بيدبات كسي نه كسي طرح عثمان شاه تك بحي جا يتي كمي جو وہاب شاہ کو چھیڑنے کی غرض ہے اکثر دیشتر اپن تھیکرے کی مانگ کے لیے بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا اس کے بعد منيب تفائسب سے جھوٹا اور لا ڈلا جو انجينئر تگ کے آخري سال على تھا۔ تينوں بھائيوں ميں سے عثان بى خاندانى معاملات میں دلچیں لیتا تھا۔جائیداد ش صے کامطالبہ بھی ای نے کیا تھا پھر سی نہ کی طرح وہاب شاہ کوقائل کرنے کے بعدوہ ان دنوں ال لیس به جان تو را محنت کرر ما تھا۔ جس کا نتیجہ اللہ جانے کیا

₩....₩

وہاب شاہ نے آئیگر بنڈ پارٹی کا انعقاد کر کے اپ سرکل میں جس فخر واعز از سمیت الوینہ کا تعارف اپنی بیٹی کی حیثیت سے کروایا تھا' اس نے الوینہ کے دل میں جوعمر بھر کی اپنی نظر اندازی کی آخری بھائس تھی وہ بھی نکال دی تھی۔سفید جاتی کے انتہائی نفیس دیدہ زیب کڑھائی کے اسٹا مکش لباس میں وہ اپنی محود کن خوب صورتی سمیت سائمی بیگم کے ساتھ کھڑی خاصی نروس دکھائی دے رہی تھی جب نیب نے قریب آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے ساتھ تھسیٹ لیا تھا۔

"ارے کہاں لے جارہ ہو جھے؟" وہ بدحواس ی ہوکر چنی رہ گئی گرمنیب ان نی کیے اسے یونمی کھینچتا ہوا ایک جگہ آکھم گیا۔ سوئمنگ یول کے ساکن پانی میں برقی قبقوں کا جھلملا تاعکس اس رات کی خوب صورتی میں مزید اضافہ کردہا شا

"وه دیکھیں عثان بھائی ..... نیب نے اس کا ہاتھ چھوڑ کرایک ست اشارہ کیا جہاں عثان شاہ بلیک ڈ نرسوٹ ہیں تمام تر مردانہ دجا ہتوں سمیت خسین دطرح داراز کیوں میں گھرا کھڑا تھا۔" اس تقریب کے ہیرو ہیں موصوف۔" وہ سکرایا۔ " اس میں کیا شک ہے؟" اس کی نگا ہوں کے تعاقب میں دبھتی ہوئی وہ تفاخرانہ انداز میں مسکرائی تھی تب بنیب آ تھوں میں بلاکی شوخی دشرارت سموے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھیا ہوا بولا۔

۔ "اور اس تقریب کی سب سے خاص اور اہم شخصیت پا ہے کون ہے؟"

' ' ' عثمان بھائی!''اس نے باضیار کہا تو منیب نے یونمی نفی میں سر ہلاتے انگشت شہادت سے اس کی پیشانی پر ہوکا لگا کر مسکراہٹ لیوں میں دیائی۔

'''بیس آپ ''''اس کے کان تپے متھے اور گلائی چہرے کی ملاحمت وجاذبیت میں خفیف می خجالت بکھری۔ '' بکومت'' وہ جھینپ کر کنز ائے ہوئے انداز میں ادھر

میں بلومت نے وہ جھینپ کر گٹر ائے ہوئے انداز میں ادھ ادھرد یکھنے کی۔

" دریفین تمین آتا نا ایجے بھی تبین آیا تھا بھلا آپ ہیں اتنا پندکرنے والی کون کی چیز ہے گریہ بات سروار ٹی پاسپر ہے کر یہ بخش کو کون سمجھائے جو اپنے اپنے لائق فائق سپولوں کے پروپوزل ایک نظر آپ کود کھے کری پاپا کے آگے رکھ چکے ہیں۔ " وہ پچھ خمبر کر بولا تو لہجہ بنوز شرارتی تھا۔ اب کے الوینہ نے بری طرح جو تکتے ہوئے متوشق نگا ہوں سمیت اسے دیکھا تھا۔ مرح جو تکتے ہوئے متوشق نگا ہوں سمیت اسے دیکھا تھا۔ دھر کنیں منتشری ہوگئیں جبکہ چیز سے پیایک واضح اضطراب ما دما یا۔

حجاب ..... 50 ..... جولائی٢٠١٦،



اٹھے سرکش میں دورور باتی ہوئی بلٹ کرنٹری سے اپ کمرے کی جانب بھا گی تھی جبکہ منیب ہے ساختہ زور سے بنس بڑا تھا۔اس کا خیال تھا اس کے یوں بھائے کے پیچھے جو دجہ تھی وہ اس کا شر ماجانا تھا۔

₩....₩

وہ اس بات کو ذہن سے جھٹک دیتی اگر اسکلے روز ہی وہاب شاہ اس کے کمرے میں آ کراس سے اس موضوع پر بات ندکرتے۔

"پاپاجان! آپ نے کیوں تکلیف کی جھے باالیا ہوتا۔" انہیں اپنے کمرے میں آتا دیکھ کروہ جو جنان بھائی کی اسپتال جوائن کرنے کی پیشکش برغور کررہی تھی قدرے چونک کر بوکھلاتی ہوئی اپنی جگہ ہے آتھتی ہوئی بولی تو جواب میں وہاب شاہ بحر پورا عماز میں سکرائے اور اسے شانوں سے تھام کرخود سے قریب کرلا۔

"ائی بٹی کے ماس آنے میں مجھے تکلیف نہیں ماحت محسوں ہوئی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھنا! تمہارے بایا جتنے بھی بوڑھے ہوجا کی گریٹی کے باس آئے میں وہ بھی مقلن محسوں نہیں کریں گے۔ اس کا سر تھکتے ہوئے انہوں نے جس حلاوت وعبت سے کہاتھاالویندگی تکھیں کیلی ہونے لگیں۔ "بیٹا! سنروارتی اورسیٹھ کریم بخش کے بیٹوں کے برو پوزلز ہیں بیٹا تو سز دارتی کا بھی بہت اچھائے پڑھا لکھا قابل مر مجھے ذاتی طور برعز برزیادہ پندے الکینڈے الکینڈ ماصل کرے اوٹا ہے اب باپ کے براس میں شریک ہوا ہے۔ میری پھولوں ی بی کے لیے وہ بہت مناسب رہے گا۔خوب صورت بھی بہت ہے اور سلحما ہوا بھی۔" آبیں اینے کرے میں آئے دیکھ کرجوانجان سااضطراب اس کے اعدا الما تھاوہ پایا ک ادھر ادھر کی چند ہاتوں کے بعد اسل بات برآتے ہی مرے شاک میں بدل گیا۔ وہ متغیر چرے اور م ہوتی دھر کنول سمیت پوری طرح ان کی بات بھی نہ سمجھ یائی۔ زوار شاہ کامخصوص اکھڑ اور تند تاثر ات سے جاچہرہ تصور میں آتے ہی ال كي تمول تلجياندهر عان الكي تقد 'پایاجان! پلیز ابھی یہ بات مت کریں ابھی تو میں نے آپ کی محبول اور شفقتول کو محسول بھی ہیں کیا۔ "ان کے بازو ے سر تکائی وہ محرائی ہوئی آ واز میں بولی تو وہاب شاہ اے روتے و کھی کھیراسے گئے۔

حجاب ..... 51 ..... جولانی ۲۰۱۲ء

مسکرادی۔
"او کے ایسا کروٹم تیار ہوگرا جاؤیں مماجان اور پایاجان
سے سفارش کرتا ہوں۔ ہوسکتا ہے بات کچھ بن جائے۔ "اس کا
گال تھیک کروہ کمرے سے نکل گئے۔ الوینہ کمبل پر سے پھینگی
تیزی ہے بستر سے نکل گئے۔ فریش ہونے کے بعد پیازی کلر
کے جارجہ شیفون کے ابکی کڑھائی کے سوٹ میں وہ موم ک
گڑیا کی طرح ہی نظرا رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی آ کرپایا جان کے
مقابل کری پر بیٹھ گئی۔
مقابل کری پر بیٹھ گئی۔
""کڈیسہ آج تو ہماری گڑیا بہت تروتازہ اورخوب صورت
نتا ہو ہیں۔ "عوان نامان کرای نامان کا ایسان کا اس نامان کے
نتا ہو ہیں۔ "عوان نامان کرای نامان کا ایسان کا ایسان کو اللہ کو شوخی

''گرڈ ۔۔۔۔ آج تو ہماری گڑیا بہت تر وتازہ اور خوب صورت نظر آ رہی ہیں۔'' عثمان نے اخبار ہٹا کرایک نگاہ ڈال کر شوخی سے کہا۔

''آج کیا میری بنی ہمیشہ ایس بی نظر آئی ہے۔' پاپاجان فرانگایا تو الوینہ جھینپ کر مسکرادی۔ ''چلوگڑیاتم تیار ہو؟'' حنان شاہ نے کسی طرح ہے اس ک جایت کی تھی کہ پاپا اما میں سے کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا۔ ماسوائے اسے اپنا خیال رکھنے کی بھر پور تاکید کے۔ وہ بیک اٹھائے مسکراتی ہوئی حنان شاہ کے پیچھے ہوئی۔ ''افوہ! آج تو بے جارے مریضوں کے احتجان کا دن

ہے۔"مذیب نے اسے پھیڑا۔ ''ہتحان کا یانجات کا دن۔' وہ بھنویں سکیر کر ہوئی۔ ''جی بالکل انبی نجات کا کہ بے چارے سیدھے اوپر حاکمیں سے' اللہ کے باس دنیا کو ہائے بائے کرتے۔'' مذیب مسکراہٹ دیائے شوقی سے گنگٹایا تو الوینہ کا چرہ دیک ساگیا اس نے بھر پورٹھگی سیت اسے گھورا۔ پھر حنان کود کھ کر ہوئی۔ ''د کھورہے ہیں بھائی آپ۔''

"اسے یو نیورسٹی تک برداشت کرلو پھراسے وہاں بھینک کر ہم اسپتال چلے جا کیں گے۔" انہوں نے گویا نیب کا موڈ آف کرنے کی پوری کوشش کی اور اس میں کا میاب بھی رہے۔ وہ منہ پھلا کر آنہیں و کیھنے لگا۔

'' بیں کوئی کوڑا کرکٹ ہوں جسا آپ مجینک دیں ہے؟'' '' پہتو ہماری گڑیا بتائے گی کہتم کیا ہو؟'' حنان چھٹرنے سے بازنہیں آئے تھے۔ای تسم کی نوک جھونک میں انہوں نے منیب کو یو نیورٹٹی چھوڑا پھر اسپتال آگئے۔اس کا تعارف راؤنڈ کے دوران پورے عملے سے کروانے کے بعد حتان شاہ مصروف ہوئے تو الوینہ بچوں کے وارڈ کی طرف آگئی تھی وہاں وقت ' ' نہیں نہیں ہے! آپ کی مرضی کے بغیراتو سیجھ بھی نہیں ہوگا۔ ہیں قوآپ کاعند ریاور دائے لیے بغیر پیچنہیں کہوں گاان لوگوں کو بلکہ ایسا کرتے ہیں اگرآپ جا ہوتو عزیر کو کسی روز ڈنر پر بلوالیتا ہوں آپ اسے دیکھ کر پھر فیصلہ ۔۔۔۔۔''

''پاپا جان ..... پلیز'' ان کی بات قطع کرتی وہ اس قدر لجاجت آمیز بے بسی ہے بولی تھی کہ اب کی مرتبدہ ہاب شاہ نے قدر بے دھیان ہے اس کا پیاضطراب نوٹ کیا تھا۔

دو في المراس المحاليين الكن سطح بالميز ابنا ذبان تيار ضرور المور بالال كرم يفن بين الوراس كي خوش و يكفين كال المروش كي ادائيل كي بهي خوابان بين ابني بين البين ثال ويتا بهول كين الكن الكاربين كرتا رشتول كي كي بين سي مين البين ثال المراكبة المحالي الكاربية المحالي الكاربية المحالي المراكبة المحالية ا

مینش اور گھراہٹ نے اسے بھار کرڈ الاتھا۔ بخارتو چند دن رہاالبتہ کھر والوں کی مجت توج اور التفات نے اسے الگھے گئ دنوں تک صرف بستر تک محدود کر کے رکھ دیا۔ آٹھویں دن وہ اس قدراک کی کہ جا سپتال کے لیے تیار ہوکر کھڑے کھڑے اس کی خبریت ہو چھنے کے لیے آئے ہوئے حنان کے سامنے اس کی خبریت ہو چھنے کے لیے آئے ہوئے حنان کے سامنے باختیار منت کرتی تھی۔

" بھائی بلیز! بجھے اس بیڈریٹ سے نجات دلوا میں بیتو الٹا مجھے بیار کرڈالے گا۔" منہ بسور کراس نے جس قدر بہی سے کہا تھا حنان شاہ سکراتے ہوئے شرارتی نظروں سے اسے و کیھنے لگے تھے۔

" بجیب بے تکی اڑی ہوتم! لوگ بیڈریسٹ کی خاطر جھوٹی باریاں گھڑ لیتے ہیں ایک تم ہو۔" بیاریاں گھڑ لیتے ہیں ایک تم ہو۔"

بیاریاں سریب بیں بیسی الروں '' مجھے تو معاف ہی رکھیں پلیز بھائی! مجھے اسپتال ساتھ لے جا کس ٹاورنہ مماجان مجھے کھیر گھار کر پھر بیڈیپاٹادیں گا۔'' اس نے ختھی سی ناک چڑھا کر کہا تو حنان شاہ ایک بار پھر

ححاب ..... 52 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



كزرنے كا پائيس چل سكاتھا۔ وہ توجب حنان شاہ نے اے کھانے کے لیے بلایا تب وہ چونگی۔کھانا کھانے کے بعدوہ ایک بار پھر دارڈ جائے کو آھی تھی جب حنان شاہ نے اسے پایا جان كايغام دياتفا-

" مراتی جلدی کیا ہے بھائی! میں آپ کے ساتھ جلی چاؤل کی نا!"والیس کے بلاوے کاس کرہی اس فے مند بنایا۔ " مجھے در ہوجائے گیا آ پریش کرنا ہے مجھے۔ ابھی تم باری سے آتھی ہواتی ڈیونی بھی بہت ہے۔ پایا جان تمہاری وجدے بہت بریشان بین ایسا کروتم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤً۔" ان کے طویل مرتسلی بخش جواب یہ وہ سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ بی اسے منیب کی برتھ ڈے يارنى مين دينے كے ليے گفت كاخيال آيا تو ڈرائيور ہے كہدكر گاڑی کارخ مارکیٹ کی طرف کروادیا اس شہر میں وہ اجلبی جمیں می جو تھرا کر اس کام کو ملتوی کرتی۔ گاڑی مارکیٹ کے يار کنگ ميس رکوا کر ڈرائيور کوانتظار کا کہتی ہوئی وہ اپنی ميرون شال اور بیک سنجالتی ہوئی دروازہ کھلنے پرینچے اتر آئی تھی۔ كفث اليوريم كى طرف برصة موئ وه ال احبال عظمى یے نیاز تھی کہ زوار شاہ اسے بہت جیرت سے و کھے رہا تھا اور الحلے بی لیے وہ گاڑی بردھا کرعین اس کے پاس لے آیا۔ دروازہ کھٹاک کی آ واز کے ساتھ کھلا اور اگلے بی کمے اس کا آ ہنی وجوداس کی راہ میں حائل ہواالو بینہ کو جھٹکا لگا کر تھم جانے يه مجود كر كميا تفار اگروه ركنے بيں ايك بل كى بھى تاخير كرتى تو یقیناس سے مراجاتی۔ برتمبری کے اس مظاہرے براس نے تلملائع ہوئے انداز میں سراونیا کیا مگراس کے مسکراتے موے چبرے یہ نگاہ ڈالتے ہی جیسے اسے کرنٹ لگا تھا۔ دھر کنوں میں غیر معمولی بلچل مجی تھی۔ خوف سے بھٹی آ تھوں سمیت ده بےساختہ بی دوقدم پیچے بی گئی۔

"میں نہیں پاتھا جے ہم دنیا کے چے چے میں چھانے مجرتے ہیں دومتاع جاں یوں سرراہ جمیں آن ملے گی۔است ونوں کی تلاش کی واستان بعد میں سنائیں سے پہلے تو یہ بتاؤ ماری زندگیسی ہے؟"اس کی کلائی تھام کر بلکاسا جھ کاویتا ہوا وہ تندیلہے میں بولا۔ تب جیسے الوینے کے اڑے اڑے حواس مزيد مخل ہوئے تھے۔

'چھوڑو مجھے'' اطراف میں موجودلوگوں کا خیال کرتی ہوئی وہ جسے بھڑک کر بولی۔

"بهت غلط بات كرتى مو بميث محترمه اعاش نامرادليس ہیں ہم فاح بن چکے ہیں دہ نام نمادمز انھی آج ختم کردیں کے كه بهت سالياتم نے "اس كے اشتعال كو غاطر ميں لائے بغیروہ اس برجھکا بواسخت برجمی ہے بولا۔اس سے بہلے کہ الوينه جواب ميس بحركهتي وهاس يونمي مسيحة بجاروتك لأياتها الوينداس كا اراده بھانيع ہوئے بري طرح سے محلي تھي۔ شور مچانے کی ضرورت میں تم سے ال مم کی حرکت کی توقع تھی جھی تکاح نامدساتھ لیے چرتا ہوں۔ وروازہ کھول کراہے سيث ير ينتخ بوئ وه بينج بوئ لهج مين غرايا توالوينه كادم حلق میں اٹک گیا۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز ہراسال نظرول سے اس کے تنے نقوش سے سے مغرورا کھڑ چرے کو ويكمااورب بى كاحماس سيروروي

"برے تھاف ہیں؟ کہیں کی او کی جگہ نوکری تو نہیں كرلي؟ مرجانان! يهال تمهارے عاشق دل دارك ياس كى چزی کی ہے؟ ایک اشار او کروپوری دنیا تمہار فید مول میں خد ككادول توكهنا "اس كي حرانكيز نازك سرايا يرجر بورنكاه وال كروه بهت زعم سے بولاتوالوين كى بيشانی تپ آھي۔

'' کہاں لے جانا جاہ رہے ہو مجھے؟ ایک بات یاور کھنا زوار شاہ! میں تمہیں بھی بھی تہارے ندموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دول کی تہارے ساتھ وہ بدترین اور نفرت انگیز زندگی گزارنے سے ہزار درجے بہتر موت کوتر ہے دول کی۔ میں شوٹ کرلوں کی خود کو اگر تم نے گاڑی ندرو کی تو۔" اندر کا خوف ظاہر کے بغیروہ بے لیک اور بے خوف کہے میں کہتی ہوئی ال برای بحر بورنفرت طابر رکی تھی۔ زوارشاہ نے مطلع ہوئے انداز میں اسے دیکھا کھر بغیر کھے کہائے مجتبے ہوئے یک دم بن گاڑی کی رفتار بردھائی تھی۔الویندنے سلتی نظروں سےاسے محوركرد يكيا اور بظاہرخودكومضبوط ظاہركرنے كے ليے كرون مور كربابرد يكيف كى \_ گاڑى كى رفتار خطرتاك حدتك برقعى تب اس نے تشویش میں مبتلا ہوتے ہوئے قدرے دہل کراہے و يكها تها\_ بحني موت لبول بيشاني كى لاتعداد سلولول اور ا كھڑے ہوئے انداز میں وہ اے قطعی ناریل نظر نیآیا۔ 'پیکیابدتمیزی ہے دفیار کم کرو۔''وہ پھٹکار کر ہولی۔ "التحقي جي نيس سكة مرنے پرتو پابندي نيس ب دير

وانف اور پر کیاخوب ہوگاجب میرے ساتھ مرنے کے بعد ونیاتمہیں کس نظرے دیکھے گی اور کیسے کسے فسانے گھڑے

حجاب...... 53 .....جولائي٢٠١٧ء

کے پارڈ التی ہوئی اشتعال بحرے لیجے ٹیل فرائی۔ '' نکاح کے بول میری حدود لا محدود کر پیچے ہیں مادام۔'' اس کی پیشانی پر آگشت شہادت سے نہوکا دیتا ہوا وہ اس کے تمتماتے چرے یہ معنی خیز نگاہ ڈال کر پُر اعتاد کیجے میں بولا تو الویندکی نظروں سے در تی ونفر چھکنے نگا۔ الویندکی نظروں سے در تی ونفر چھکنے نگا۔

اویشد کا سرون کے درائی ہے۔ "میں جہیں بتا چکی ہوں کہ میری زندگی میں تمہاری ہے خواہش پوری نہیں ہوسکتی۔" اس کی نگاموں کی بیش پہتلمالاتی ہوئی دہ بولی توزوارشاہ نے لب سینج کراسے دیکھا۔

"كياجا بتى موتم ....؟"

''جو میں جاہتی ہوں اس سے تم انجھی طرح آ گاہ ہو یعنی تم سے طلاق'' جواب میں اس نے بدتمیزی اور کئی کی انتہا کردی نے وارشاہ کا چہرہ بالکل پھیکا پڑاتھا۔

" مجھے در عدگی اور بے رحمیٰ بہمت اکساؤ الویندائم میری محبوں کے لیے بی ہو نفرتوں کو واز نددو۔ "وہ جسے خود پر جر

کرتا ہوابولا۔ ''تم جوکرتا جاہے ہوکرلو۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے ''جواباس نے نفرت بعری نظروں سےاسے دیکھ کرغرا کر کہا۔اب کی بارز وارشاہ کوخود پر کنٹرول رکھنا محال ہوگیا تھا۔

"دبہت بدل کی ہوڈاکٹر الویندز دارشاہ اتم تڈرادر پولڈ تھیں اس وجہ ہے بچھے تم بیں کشش محسوں ہوئی تھی کہ حسن کی تو بھی بھی بچھے کی بیس رہی گراب کے تمہارے انداز جداگانہ ہیں اس برتمیزی اوراع تادیس جو گستاخی اور تیکھا پن ہے بیہ بچھے چو تکا رہا ہے۔ شہر بیس کس یاس ہوتم؟ بولؤ ورنہ بہت بری طرح سے بیش آئل گا۔ وحشت بھرے انداز میں وہ سرخ سرخ سرخ سرخ سرخ مرف کھوں ہے کھوں کراس قدر غصے ہے بولا کہ الوینہ کی ساری طراری اور بہا دری ہوا ہونے گئی۔ دل کی انجانے خوف کے طراری اور بہا دری ہوا ہونے گئی۔ دل کی انجانے خوف کے حصار میں سمٹیا چلا گیا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ دہ ابھی ای

کے دخم وکرم برتھی۔ "دمیں تنہیں خبر دار کر رہی ہوں! تم پہلے کی طرح مجھے کمزور اور بے بس نہ مجھو۔" اس نے اپنے کہتے میں وہی تناؤ اور مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سالگ بات کہ دل اعد

ے دہلاجارہاتھا۔ ''وہی پوچے رہا ہوں اب کون می سیکیورٹی مل کی ہے جہیں سس کی گاڑی تھی وہ جس ہے تم اتری تھیں؟''اس کی کلائی پہ اس کی گرفت کچھاور سخت ہوگی اورا تھوں کی سرقی کچھاور گہری جائیں گے تمہارے ماتھے پرونہیں کلھاہے کہ میری ہوئ ہو؟ "مردترین کان دارلہجاور نگاہ .....اف نگاہ الی اجنبی کہ الویندمتو حش ی ہوکرا ہے دیکھنے لگی۔گاڑی خطرناک حد تک برق رفیاری ہے آھے بردھ رہی تھی دو تین بارا یکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچاتھا۔ اس کے ساتھ اپنی آخری انجام تصور میں لاتے ہی وہ جیسے پوری جان سے کا بی تھی اور بے تحاشہ مراسم کی میں گھرتے ہوئے اسے دیکھاتھا۔

مرس السيس المسائل المركب ويتعالى المركب ويتعالى المركب ويتعالى المركب ويتعالى المركب ويتعالى المركب المركب

"زوارا سائبیں آپ نے؟ پلیز گاڑی روک دیں۔"
حواس کھوتی ہوئی وہ اس کے اسٹیرنگ پر جے ہاتھوں ہائے
دونوں ہاتھ رکھ کرزور سے چیخی۔" زوار ..... زوار ..... پلیز۔"
خوف دہشت اور بے بسی نے مل جل کراس کے اعصاب جیے
جہنجہ ناکر رکھد کے تھے۔ بس ایک ہی خیال تھا اگروہ واقعی وہ کر
گزراجو کہ رہاتھا تو اس کی موت بھی اس کے باپ اور بھا تیول
کے لیے شرمندگی کا باعث بن بھی تھی۔ بیا حساس اس قدر
حاوی تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوتکی زوارشاہ کو اس کی اس حرکت
جا چی ہے۔ زوارشاہ کے شعلہ فشال موڈ کو اس کے خوشبودار
وجود کے زم و نازک کس نے جیسے لیکخت پانی ڈال کر سرد کیا
قمارگاڑی ایک جھکے سے رکی اور وہ تیزی سے اس کی طرف
بیان کرغیر تھی نگا ہوں سے اسے دیکھنے لگا۔
بیان کرغیر تھی نگا ہوں سے اسے دیکھنے لگا۔

" " تہمارے بیش نظر دجہ بھی ہوئیرے زدیک بیریات اہمیت کی حال ہے کہ تم یوں پہلی باراز خود میرے زدیک آئی ہو پھر کیے مکن ہے جان زوار کہ زوار شاہ آپ کی حکم عدولی کا مرتکب ہوجائے۔ " اس کے نازک مرمریں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کرگرم جوثی سے دباتا ہوا دہ بکسر بدلے ہوئے موڈ میں آپھوا ہی خات اس کی شوخ نگا ہوں کی معنی خیزی نے الوین کو موڈ میں آپھوا اس کی جمافت کا تب وہ اپنی نازک پوزیشن کا احساس موالے ہی شیٹا کر چھے کی جانب سرکی تھی۔ " نیسس احساس ہوتے ہی شیٹا کر چھے کی جانب سرکی تھی۔ " نیسس در کھا ہے۔ " جمرگاتے حسن سے نگا ہوں کو خیرہ کرتا ہوا وہ ہرگئی ورکھا ہوں وہ مرکشی الموں کو خیرہ کرتا ہوا وہ ہرگئی اس کے کہوں الموں کو خیرہ کرتا ہوا وہ ہرگئی الموں کو خیرہ کرتا ہوا وہ ہوگئی کے کہوں کرتا ہوا وہ ہوگئی کہوں کرتا ہوا وہ ہوگئی کرتا ہوا وہ ہوگئی کرتا ہوا ہوگئی کرتا ہوا ہوگئی کرتا ہوا ہوگئی کی کرتا ہوگئی کرتا ہوگئی کی کرتا ہوگئی کر

حجاب ..... 54 ..... جولائی١٠١٦ء

بجر کا کربری بے نیازی ہے بات ختم کمنا جا بی مکروہ بات ختم كرتے والول على سيميس براهائے والول على سي تھا۔ "عثان شاه جو قانوني داؤيج استعال كردما ب اس يس من مجھے بہت خطرہ لاحق ہوگیاہے باباسا تیں۔ تین سنیو کیے تو يبلي سے تفرو كى تاكن يىشرىك بن كا كى جو بچھے كى طور كوارالبيس ـ "اس نے بحراك كركها تفا جبكه اسحاق شاہ كوجيسے كرنث لكاتفار

"كيامطلب بتمهارا ..... بم كيس بارجاكي عي" انہوں نے شاک سے نکل کرغراتے ہوئے استفسار کیا۔ "اريجيس بايا بين عثان شاه كوشوث كردول كا أكراس متم ک صورت حال بیداک اس فے "زوارشاہ آئیس کی دے کر تكلآ يا تحااوراب ال في سكريك كا آخرى كش في كر بحابوا ٹوٹا دوراجھال دیا تھا۔ادھر جلے سکریٹ کے سرے پرسلگٹا ہوا شعله کاریث کے روس کوسلگانے لگا مرزوار شاہ کو ہوش کہاں تھا۔ وہ ابنی تک اس بیقنی سے نہیں نکلاتھا کہ الوینہ آگر وہاب شاہ کی بیٹی تھی تو وہی بیٹی تھی جو .....؟اس سے آھے اس ہے کھر والیس کیا۔ دماغ کی رکیس اس قدرتی تھیں کے لگتا تھا کسی میں بھی بھٹ جائیں گی۔آ ٹکھیں دمک کرانگارہ ہوچکی تھیں۔اس کے لیے پیڈیال ہی اذبت انگیزتھا کہ وہ جس لڑکی كے ساتھ ال حد تك انوالو مووہ كى كناه كا حاصل تھى \_ بھلے بعد میں وہاب شاہ نے اس استانی سے نکاح کرلیا تھا مکراس کا انتہا پندمغرور ذبن اس بات کولمی بھی طرح قبول کرنے سے الكارى تقاـ

ومنبين واكثر الويندا بالكل نبين جب تك تم ميرك نزويك البم تعين تب تك مين في تمهاري نفرت اور حقارت كو سهااب اورنبين أب توتم صرف ميرى ضداورانتقام كاحصه و تمہارے بھائی اور باب کوتمباری وجہ سے جو تکست میں دول گا وه بهت اذيت ناك بوكي اورمهيس من بناول كاكمتم اب میرے نزدیک کیا حیثیت رفتی ہو۔"ال نے تنفرے سوجااور جيكى نتيج يهيج كرايك جفظك ساتفه كفر ابوا

₩....₩ ال كاوه جوش شديدتهم كى جينجلا بث مين تب وْ هلا جب اس نے بایا سائیں کواہنا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد استعرہ کے منعوب عل كاه كيا-اس انكشاف كے بعدان كى حالت بھى " چلوجمیں کیا جومرضی کرے" اسحاق شاہ نے آگ اولی ہی ہوئی تھی جوزدارشاہ کی ہوچکی تھی مگر پھر وہ مجڑک

ہوئی کیجے کے اتحقاق میں برجمی و تفریخه لکا تعالے الوینہ خا مُف

"ميرے يايا كى"ات جواب تودينائى تفاكراس جواب مين مخصوص مكا تفاخرنه جفلك سكار

"كون بح تمبارا باب اوريد ايك دم س كبال س آ دھكا۔"ال تے ہونك كور كر تقارت سے كہا۔

"شب اب!"الوينه كوشديد مم كى نا كوارى محسوس موكى تقى جعي بحر كي وياتداز من بولى-

"ليشك اب! جو يوجها بال كاجواب دو ورنه مل تمہاری نا گواری ونارائسکی کوخاطر میں لائے بغیر زبردی مجی كرسكما مول بادر كھور ميرى دى مونى چھوٹ ہے آكر ش ابنى من مانی کرنے بیا وال تو تم مجھےروک جیس سکتیں۔"اس کے بے لیک سفاک کیج میں جود مملی پیشیدہ تھی اس نے الویند كاغدام مراحث دورادى-

"بیرسٹروہاب شاہ میرے یایا جان کا نام ہے ہیں ہوگی سلى ....اب جاؤى؟"اس نے نگاہ ملائے بغیر مجر پورتى سے کہتے ہوئے وہ جیسے بھٹ پڑی جبکہ زوار شاہ کے اعصاب بر جیے سی نے بم چھوڑا تھا۔ اس قدرشاک میں تھا کہ لئی دریتک ابی جگہ ہے حرکت نہ کرسکا۔الوینہ نے اس کے خطرناک حد تك سرخ يزت چېرے كود يكھااورا كلے ہى كميح دروازہ كھول كر گاڑى سے اتر كئي۔ اصل جرت اسے تب ہوتي تھى جب زوارشاہ نے اسے رو کئے کی کوئی سعی جیس کی اوروہ تیز قدمول عے چلتی ہوئی اس سےدور ہوئی چلی کی گیا۔

##.....## .....##

اسحاق شاہ نے اسے بتایا تھا کہ وہاب شاہ برسوں کی جلی جنگاری سے آگ جرکا چکا ہے۔

"جانے کون ہے کس کی اولادے لے کے بیٹی بنا کر کھ ميں كي يا بھلا بتاؤ حد موتى ب بي ووق كى-"

"باباجان!برى بات بي جياجاساتين رام كهاني كاتو سی کوہوائیس لکوائی اوراس گناہ کی بوٹ کو کھر میں لے آئے۔ كيا جُوت ہال بات كا كدوه ان كى وى بين ہے؟" كتنا مجز کا تھاوہ پایا کے منہ سے ریسب س کر چونک وہ ساری حقیقت ے آگاہ تھا۔ بایاسائیں نے آج تک اس سے کھے چھیایا تھا

حجاب...... 55 .....جولائی٢٠١١ء

"شن اپ جسٹ شٹ اپ آگر دوبارہ الیمی بات کی تو محد بیر

" ياكل بوئ بوزوارشاه! وه دُاكْتُر ني تمباري خوشي تحي سي سوچ کر میں نے جہیں من مانی کی اجازے دی تھی بس اب اے اس حویلی کی بہوینانے کے خواب ندیکھو۔"ان کے لیج ين قرابت دريآني-

"مرباباسائين مين ....."

"اگرنه مر .....زوارے! میری محبت اور دھیل سے ناجائز فائدہ ندافیا۔ پوری دنیا کی لڑکیاں مربیس کئیں کہ میں اے بہو بنالول "أنبيل جب غصا تا تفاتو ايهابي آتا تفا بيس مندر میں شدید طوفان \_ پھرتوز وارشاہ بھی ان کے سامنے حقیر شکے کی مانند ہوتا مگر يہاں ان كى تبين مان سكاروبان سے حيب جاپ المحا بإنفاتواس كامطلب ينبس تفاكدان سدوب كميا تفاروه مجھی انہی کی اولا وتھا۔ وہے والوں میں سے بیس دیانے والوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔خاصی دیر تک جینجلاتے رہنے اور کشیدہ اعصاب يكنثرول كرتي رہنے كے بعداس فيسل فون تكال كرعثان شاه كانمبر ملايار دوسري جانب بيل جاربي تطي سيجتد لمح انظار كے زوارشاه كو بہت تا كوارمحسوس بوتے تھے۔ "بلواستلام عليم!" شائشتى عير بورديش بعارى مردانه آ واز زوارشاه کے لبول پرز برخند سکراہٹ جھیرگئی۔

"عثمان شاہ بات کررہے ہو؟" اس نے ممرے طنزے

المورى! من آب كو بيجان نبيس مايا-آب كون؟ وومرى جانب أيك بار مجراى شأستكى كامظامره موا

' <u>محصنیں بیجائے؟'</u> وہ کبرے طنزے ہسا۔

"جی جہیں کون ہیں آپ؟" عثمان اب کے قدرے

"تمهارا بهنوئي زوارشاه" هونث سكور كرجس قدرنفرت لیج میں سموئی جاسکتی تھی سموکر اس نے کہا۔ دوسری جانب لكلخت خامشي حيما كئي-

"تہاراد اغ لگتا ہے کی گہر مصدمے کے زیراثر ہے زوارشاہ! لائبے کے حوالے سے میں تبارا بہوئی ہوں سالے صاحب " شچھ لمحوں کے معنی خیز توقف کے بعد وہ جس تفہرے ہوئے سردادر مسخرانہ کہے میں غرا کر بولا تھا اس نے زوارشاه كاچېره دېكا كرانگاره كروالا آ تكھوں ميں كوياخون اتر

-17

زبان مي كرماته يرد كودل كا-" "ففول بكواس كرنے كى بجائے أكرتم ميرى بات يوور كريستے تو بھڑ كنے كى ضرورت بيش ساتى عاد اور جا كے اپنى نام نهاد بمن دُاكْرُ الويند ب يوجهوز وارشاه ال كاكيا لكتاب؟ سرو کہے میں کہتے ہوئے وہ الکے ہی کیےسلسلہ منقطع کرچکا تفاياس كاموذ برىطرح خراب بوكياتفا

₩....₩

فون باتھ میں لیے عثان شاہ شاک کی می کیفیت میں رہا۔ ال كى كي تحصيم من بين آر ہاتھا۔ وہ جننا سوچتاا تناہى الجستا جار ہا تفاردواز بروستك وكرملازم فاعرجها لكا

"صاحب جی بیگم صاحبہ کھانے یہ بلاد بی ہیں۔"عثمان شاونے چونکتے ہوئے تھنڈاسانس بحرے سلےات چرہاتھ میں بکڑے فون کو دیکھااور طیش کے عالم میں فون بستر پر گئے دیا۔ کشیرہ اعصاب کو کنٹرول کرنے میں اسے خاصی دفت ہورہی تھی۔ تب تک ملازمہ ایک بار پھرای پیغام کے ساتھ

"افوة أتا مون بيني تم جاؤ" ملازمون كودان ويكرنا ان کی تربیت کا حصرتہیں تھاجھی غصے کی زیادتی کے باوجودوہ جنجلاتا مواداش روم ين مس كياي پايا اورمماك ورميان يمنى منيب كي نوك جهوتك يبنستي مسكراتي الوينديد كاب بكاب ال كى أشمى نگاہ بہت اضطراب سموئے ہوئے تھی۔اس كے اندر المحت سركش بجنور اس كے اضطراب كے كواہ تھے الوينه كا نگاہوں کو خیرہ کرتا حسن ایک بل کے لیے زوارشاہ کی بات کے مج ہونے کی گواہی دیتا تو اگلے ہی کمھے اس کے دودھیا اجلے چرے بہ مجملی بلاکی جاذبیت اور محور کردیے والی معصوبیت اس کے خیالات کی فئی کردین عمر بور رعنائی ہے بوجھل ولکش سرايا نازك سيك نقوش زوارشاه جيسے خرد ماغ اورا كھڑ بندےكو بھی کچھیٹ کرسونے پراکسا کتے تھے۔اس کی بات کوسوچے ہوئے وہ مضطرب ہو کر ایگفت کری دھیل کر کھڑ اہو گیا۔

"كيا موابينا.....كمانا كيول جهور ديا..... كجه يسندنيس آیا؟" ایکا ایکی جی اس کی طرف متوجه ہوئے جبکه سوال مما جان نے کیا تھا۔ وہ اتی ساری نظروں کے سوالوں پر شیٹا سا

میں ایانہیں ہے بس میری کچھ طبیعت اچھی نہیں

نے کے بعد پلیز آیک کے جائے بنا کرم ہے۔ حوال کھونے کی وجہ بادآئی تو کرب واذیت اور بے بھی کے رہے ہائے۔ اور بے بھی کے رہے جانا۔ 'اپنی طرف فاضی تشویش سے دیکھتی۔ احساس نے اس کی آئیسیس سیکنڈ کے ہزارویں جھے میں موں میں جھائیتے ہوئے وہ تھہرے ہوئے لیج شفاف پانیوں سے بعردی تھیں۔ رئیل گیا۔ پھر جب تک وہ اس کے کمرے میں نہ ''الوینہ میری بیاری بہن دیکھو میں معذرت کردہا ہوں

الوید میری بیاری بہن دیھویس معذرت کردہا ہوں گریا جانے کیوں جھے اتنا غصآ گیا۔ جھے تم سے اس طرح بات جیسے تم سے اس طرح بات جیسے تم بات جیسے کرنے جات ہوں کہ ورنہ وہ میرے کان تھینج کر لیے کردیں تھے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ با قاعدہ منت کردہا تھا۔ الویت اس کے ہاتھوں کواپنے کا بینے کرزے ہاتھوں میں تھام کردہ بڑی بالکل بچوں کی طرح کا بینے کر عثمان شاہ کچھاور بھی بوکھلا گیا۔

"الوید پلیز! خود پر قابور کھوا دیکھوگڑیا اگراس وقت کوئی
آگیا اور جہیں یوں روتے دیکھا تو میرا کہاڑا ہوجائے گا۔ پلیز
سنجالوخودکو۔" اس کا سرجھیکا وہ اب اس کے انسوصاف کردہا
تھا۔ الوید نے خود کوسنجالئے کی سعی کی مگر دل پچھاس قدر
وحشت الکیز انداز میں دھڑک رہا تھا کہ اس کی بیکوشش بری
طرح سے ناکا می سے دوچار ہوئی جانے کی سکتی وہ اسے
گویا بند تو ڈکر بھے جارہے تھے ای طرح ردئی سکتی وہ اسے
زوار شاہ کے متعلق سب پچھ بتا گئی تھی۔عثان شاہ کے وجیہ
چرے یہ جوتا تر افدا تھا وہ الوید کو خوف زدہ کرنے کو کافی تھا۔
چرے یہ جوتا تر افدا تھا وہ الوید کو خوف زدہ کرنے کو کافی تھا۔
در بھائی!" اس نے ہم کراسے پیارا۔

''جو کی بھی تھا الویہ جہلیں نکاح کے پیرزید سائن نہیں کرنا چاہے تھا۔ جہیں اندازہ نہیں وہ کس قدر کھٹیا اور غلط انسان ہے''عثان نے جیسے کہرے رخ کے احساس سے کہا۔ ''میں بہت انجھی طرح سے اس انسان سے گاہ ہوں۔'' ''میں نے اس کی حاکمیت مانے سے انکار کیا تھا ہی برواشت نہیں ہوسکا بس۔'' اس نے بھر پورنفرت سے کہا تھا۔ عثمان محض اسے دکھ کررہ گیا۔

"اب کیا جاہتی ہوتم .....میرا مطلب ہے اس معاملے کو.....؟"

"ممائی بہ بات آپ کو جھ سے نہیں ہو چھنا جا ہے۔ میری مرضی سے آپ کو بن کہا گاہ ہوتا چاہیے۔ تب میں مجبور بے بس اور کمزور تھی اس مانے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا مگر اب بھائی میں ہرصورت میں اس سے علیحد کی جا ہتی ہوں پلیز میری مدد کریں۔" بھیکے گال ہاتھ کی پشت سے رکز کروہ جس مضبطی اور تفریب ہوئی تھی اس نے عثان شاہ کو قدر سے مضبطی اور تفریب ہوئی تھی اس نے عثان شاہ کو قدر سے

الوید: اتم کمانے کے بعد پلیز آیک کپ جائے بنا کرمیر ہے کمرے میں دے جانا۔ "ای طرف خاصی تشویش سے دیکھتی ۔ الوینہ کی آئکھوں میں جھا تگتے ہوئے وہ تقہرے ہوئے لہج میں کہ کر باہر نکل گیا۔ پھر جب تک دہ اس کے کمرے میں نہ آئٹی دہ دشت بھری سوچوں کے حصار میں گھرا بے تابی سے مہلمارہا۔

''کیاہوگیابھائی!آپ نے تو پریشان ہی کردیا۔ بجھ سے قو فکر کے باعث کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ مماجان کہ رہی تھیں آگر آپ کو کھانا نہیں کھانا تو دودھ کا گلاس ضرور سونے سے پہلے لے لیجیے'' بھاپ اڑاتی چاہے کا کپٹرے میں بجا کے دہ ذور دشورے بولتی ہوئی اندرآئی تو عثمان شاہ بغورات دیکھنے لگا۔ ''ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟'' کپ اس کی سمت بردھاتے ہوئے دہ بکا یکھنگی۔

"جوفکراور بے چینی مجھے ہے اس نے میری بھوک صرف اڑائی ہی نہیں ختم بھی کر ڈالی ہے الویند!" جائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے کرمیز پر رکھتا ہواوہ اسے شانوں سے تھام کر اینے مقابل کر کے بولا۔

" جو کچھ پوچھوں بالکل کے بناؤگ "اس کالجدا تنا عجیب تفاکہ الوینہ جواب دینے کی بجائے سرائیمگی میں کھری کر کر اے دیکھے گئی۔

" میں آپ کی مجرم میں ہوں بھائی ایہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ دکیل آپ کورٹ میں ہوں کے گھر کے اندر ..... "الوینہ پلیز ..... میں سنجیدہ ہوں۔" وہ واقعی اس بات کو مُدان جھی تھی کہ عثمان شاہ کے ایکا یک درشتی سے لوگ دینے ہوہ جیران ہوکراس کے سیاٹ چر ہے کود مکھنے تھی۔

" زوارشاه کوجائتی ہوالوید! کون ہے وہ تم سے اس کا کیا تعلق ہے؟" اشتعال بھرے لیجے میں بھٹکار کرکہا تو الوید کے جسم سے کویا جائ نکل گئی۔ کاٹ دار نظروں میں کیسا قہر وغضب عیاں تھا ہے اعتباری یا حقی اس کی تو قوت کویائی بھی جیسے سلب ہوکر رہ گئی تھی عثان کے لیوں سے زوارشاہ کا نام سن کراس نے اس شاک سے سنجھلنا چاہا تھا مگر اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا تھا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دوبارہ اس کی آ کھے کھی تو اس نے خود یہ عثمان کا متفکر گھرایا ہوا سراسیمہ چبرہ دیکھا تھا۔ ذہن کے جامعے ہی جیسے اسے

حجاب ..... 57 ..... جولائي ٢٠١٧ء

" شكرىيالوين! اورسنويل تو پريشان هو كميا تها كماب وه پها

" بهانى! پاياجان كويتانيس چلنا جا ہيے پليز ـ "اس سے نگاہ جاتے ہوئے وہ مجرموں کے سے انداز میں بولی تو عثان شاہ

" فكرمت كرور ويسيحهين بيجان كرجرت موكى كرزوار شاہ یایا جان کاس کا بھتیجا ہے۔اس کےعلاوہ موصوف کی بہن صاحبہ تمہاری ہونے والی بھائی ہیں۔"عثان کی آخری بات بر اس كے ليج ميں جوشرارت اور شوى درآئي هى اس نے الويندكو چونکائی دیاتھا۔وہ ایک دم سے مصم ہوئی گی۔

"لكتاب بهن صاحبے بم سے كبرے اور الو ف تعلق کی تقد ان کردی ہے جھی تم مجھے سے ملنے یہ ادہ ہوئے ہو؟ عثان شاہ نے خودا سے فون کر کے ملنے کا کہااوراب شہر کے فاتیو اسنار مؤل مين دونون آمنها من موجود تق

ویے کیا بی اچھا ہوتا جوتم ایل جمن صاحبہ اور ہماری پیاری بیکم کوساتھ کے تئے بیشام کچھاور بھی مسین ہوجاتی۔" عثمان شاہ نے اس کی بات کا جواب میں دیا تو وہ بہت خباشت ساے کویا چیز کر حمرایا تھا۔

"شث اپ! این زبان بر قابور کلوسمجے۔" ضبط کی کوشش مين اس كاجره مرح موارز وارت ليول يرمسكرا مث لحد عركوالذكر معدوم بوقى-

"استد كول كت مويارا جب رشته ايسا بقراس ك

"زوارشاہ مجھے برتمیزی بدمت اکساؤ۔ بیل سکون سے تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ من لو کے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ وہ ایک بار مجراس کی بات قطع کر کے بہت برواشت کا مظامره كرد باتفار

"اچھا!"زوارشاہ زورے ہسا۔"تم بدتبذی بیاترو کے تو چوڑیاں ہم نے بھی تبیں بہن رکھیں بیرسر صاحب! خیر کیا کہنا جاہتے ہیں آپ؟ 'اس کا انداز بے حدامانت آمیز اور تفرسے

'بہت امیمی طرح آگاہ ہوں تمہاری تھٹیا بہادری کے مظاہروں سے شیر جیسی طاقت کے مظاہروں پرانسان ممل طور

يرانسان توجيس بن جاتا؟ "جواب بيس عثان كالبجديد مدسلكا موا تھا۔ زوار شاہ اب کی بار کھے کے بغیر محض تاؤولانے والے اعازين مسكراتار باتفا- "أيك معابده كرنا جابتا مول بحس ش سزاسرتهارا فائده ب نقصال مبيس الوينة تمهاري رفاقت يآماده تبين لبذاس بندهن كوديسي عثم كردؤ جيئم في في الساباندها تھا۔جواب میں میں ایناجائیداد میں مطالبے کا لیس واپس لے لوں گا۔"اس کا انداز جس قدراحسان جنانے والا تھا۔زوارشاہ ال قديم ك بكول مواتفا\_

"پہاتم ہوئے ہوعثان شاہ! میں جیس کہتماری اس مسم کی محشیا شرا تط کو مان لول مے کورث کے دریعے مجھ پیالس کرو عے؟ مجھے بروائیس ہے۔ بیشوق بھی بورا کراو۔ تمہاری بہن مجصے يندكرنى بيابين أسبات يدهيان ديئے بغير مساب مرصورت اے حاصل کرول گا کہ بیزوارشاہ کی ضدے "جوک كا كلاس طيش كے عالم ميں باتھ ماركركرا تا ہوادہ غرائے ہوئے بولا عثمان شاہ نے میتی ہوئی تظروں سے اسے دیکھا اور لب

'' کیا کرو کے تم؟ ہاں مت بھولوکہ بیٹمہارا گاؤں ہیں ہے جہاں تمہاری جائز ناجائز مانی جائے "اس نے جیسے زوار شاہ کی اوقات واستح کی می۔

"اس کے یاوجود میں ایسا کرکے دکھاؤں گامہیں صرف أيك فون يتمباراول كامريض باب اس دنيات رخصت بوسكما بي الشاف سيميل يائ كاب جارة بالتاوييس كي ذريع رخصت كرافي أول تهاري جن كوياتم لوك اين مل رضامندی سے اسے میرے والے کروے؟ "اس کا لہجہ مینکی کی حد تک کرا ہوا تھا۔اب کے عثان شاہ کے چہرے ےواسے بے بی ملکی تھی۔

"م ....!" اس في دانت ميد" اليانيس كروك." "تم مجھےروک بھی نہیں کے خرجو بھی ارادہ ہو مجھے بتا وینا..... چاتا ہوں۔"نہایت درشتی سے کہااور اٹھ کر مضبوط قدم الفاتا مواجلا كياعثان شاهب بحسعه بكماره كيا-

الويندنے خوف سے تحرالی ہوئی نگاہ سے ان کے چرول یہ موجود تھبراہٹ اور تفکر کو دیکھا۔عثان شاہ کے پاس اب کوئی جاره بيس تفاكه وه حنان بعائي مما جان اورمنيب كوسب ومحه بتا دیتا۔وہ بہت الجھ گیا تھا اے اس الجھن میں کچھ بچھ میں ہیں

حجاب..... 58 .....جولائی۲۰۱۲ء

نہیں تھی اولا دُوّو وہرف وہاب شاہ کی تھی ان سے تو سو تیلارشتہ تھا جسے ای خوتی سے بنایا کمیا تھا کہ وہ ان کی مقروض ہو چکی تھی اس میملی کے سربراہ کی خاطروہ اتن ہی تربانی تو دے سکتی تھی۔ ''ارے ہماری بٹی آئی ہے آؤ ہے '' وہاب شاہ اسے و کمچے کر حسب عادت تھی اٹھے وہ قدرے جبح تی ہوئی جاکران کے پہلومیں بیٹھ گئی۔

"پاپا جان .....ال روزآپ چندرشتوں کی بات کردہے تھے؟" چندادهرادهر کی باتوں کے بعدال نے اچا تک موضوع پلٹا تو وہاب شاہ قدرے چونک کراسے دیکھنے لگے۔ "ہاں گربیٹے آپ نے انکار کردیا تھا۔"

" پایاجان! میں نے انکار جس وجہ سے کیا تھا وہ ہیں بتائی مخی آپ کو دراسل میں ..... وہ یکا یک آگی تھی فطری شرم جھیک اور لحاظ کا احساس اس پر عالب آیا تو اس سے کچھ بولنا دشوار ہوا۔" سوری پایا جان! آپ کوشایدا چھا نہ گئے .... "اس نے بھر پورخجالت اور شرمندگی سے ان کی منتظر نگا ہوں میں بل مجرکو جھا تکا۔ وہاب شاہ سکرائے۔

مروجہ میں آئی بیاری بیٹی کی کوئی بات بری نہیں لگ سکتی اطمینان رکھو'' انہوں نے اس کا سرتھیک کر حوصلہ بڑھایا۔ تب وہ پچھ دیرلب کچلتی ہوئی آنسوا عمدا تاریخ کی۔

سى پر۔ "اور يہ كہ وہ ہمارى بيني كوا چھالگا۔ تو بيٹے جوا پ كوا چھالگا دہ واقعی اس قابل بھی ہوگا! كوئی بات نبین ہم اس لڑكے ہے ل كر بات آ كے بوھاليس كے اب خوش؟" اس كی جھجك اور حيا كے پیش نظر انہوں نے سارى بات سمجھتے ہوئے جیسے اس كی مشكل آسان كردى الوين كے حلق بيس آنسوكرنے لگے۔ آسان كردى الوين كے حلق بيس آنسوكرنے لگے۔ "پايا جان!" اس نے دھندلى آنگھوں سے آئيس ديكھا۔ ہ رہاتھا کہ وہ کیا کرے اپنے وہیان بیں جائے گی ٹرے اعمد لاتے ہوئے الویندنے نہ جاہتے ہوئے بھی وہ سب س لیا تھا جودہ لوگ اسے بتا نائیس جاہتے تھے۔

''جھائی! آپ زوار شاہ ہے کہیں کہ میں اس کے ساتھ باخوشی جانے پیآ مادہ ہول۔' بلاآ خراس کا میسکنٹرڈ ٹااور جیسے ایک مجمونیال لئے با۔

''کیا....!'' دہ سب سکتے میں آئے تھے۔ ''میں پایا جان کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی مما جان۔ وہ آپ کی سوچ سے ہڑھ کرخو دغرض اور بے حس انسان ہے۔''مما کے بازوے سرٹکا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔

نوس برخس اور سفاک انسان کے حوالے ہم اپنی بہن کو کیے کہ اور سفاک انسان کے حوالے ہم اپنی بہن کو کیے کہ کہ کہ بیل کیے کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری کتنی المانت ہوگی اس کا تمہیں اعماز ونیس ہے شاید؟ عثمان کوغصر آیا۔

مدار المرجمي مو بمائي المن كهديكي مول ناكد مجهد با ياكودرا سي بهي تكليف دين كاحوصلينيس ـ"اس في عثان كود مكه كر حذباتيت سي كها-

"افضول بالنمس مت كرور جب تم رخصت بوكراس كے ساتھ جاؤگی تب پایا جان او جیسے بہت خوش بول گے تمہاری اس کے اس حرکت ہوں گے تمہاری اس حرکت ہے ہے وقوف الوكی! تم جھتی كيوں بيس؟ وہ پایا جان كے دخمن اول كا بيٹا ہے۔"عثمان كا جی سرپیٹ لینے كوجا بالہ اس كے اس نصلے پر جوا باوہ وصند لی آئے تھوں سے اسے دیکھ کر حدا اس کے اس نصلے پر جوا باوہ وصند لی آئے تھوں سے اسے دیکھ کر حدا اسکاری

''یا ہے جھے پہلے وار ہی بھائی! اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پاپا جان کو پہنیں ہوگا۔ ہیں انہیں منالوں گی۔' لب بے دردی سے کپلتی ہوئی وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کود سکھتے رہ گئے۔ الوینہ سیرھی وہاب شاہ کے تمرے میں آئی۔ ورواز بے پردستک دے کراجازت ملنے پراس نے اندرجھا نگا۔ اس ایک بل کا فیصلہ اسے بہت مضبوط بنا گیا تھا۔ انتا مضبوط کہ اسے خور بھی جبرت ہوئی تھی۔ اس مخص سے نفرت اپنی جگہ مگر وہ اتی خور بھی جبرت ہوئی تھی۔ اس مخص سے نفرت اپنی جگہ کی جان سے کھیل جاتی۔ وہ باپ جسے اس نے صدیوں کی مسافتیں طے کرکے پایا تھا۔ وہ عظیم انسان جس نے اتی اعلیٰ ظرفی اور محبت سے قبولا تھا کہ وہ خود یہ نازاں ہوگی تھی۔ پھروہ اس فیملی کا سربراہ تھا جس کے ایک ایک نفوس نے اسے مال

حجاب..... 59 .....جولاني٢٠١٧ء

"میں تمہارے ساتھ جانے برآ مادہ مول بیسلی کافی مونا

میں کہدری ہوں وبیائی کرو۔

ہے تبہارے لیے اور ہاں جو پایا کہیں مان لینا خود سے کھے

"ما تسيسا الي خوف ناك شرطيس ندمنواد زندكا

تبهارے بایاجان اگرطلاق تامے بیسائن کرنے کو کہیں تو کیا

وہ بھی کردوں؟"اس کے بیمر کہج کی شوخیوں سے وہ جیسے حلق

تك فلخ بوكى كايك بار كاراس خود بيضبط كرنا محال مواقفا

'' ويكھؤنصنول باتوں ميں ابنااور ميراوفت برباد نه كرؤ جيسا

مزاج كيمطابق تعاروه يقييناكسي غلطتني اوربي خبري يس كوتى

غلط فیصله کرگزرت صرف الوینه کی خوشی کومدنظرر کھتے ہوئے

اگر عثمان شاہ رات ہی ساری بات ند بتا چکا ہوتا۔ الوینہ کے

خوف کوسا مند کھتے ہوئے جباس نے بتایا تھا کہ وہ يقرباني

صرف ان کی خاطردے جارہی ہے تو البیں الویند برب یک

وفت عصه بھی آیا اور پیار بھی۔ زوارشاہ کے لیوں براس سوال

بندة بين كماس كونى زبردى كرسكمالوينه جهاجي في كلى

"بِ فَكَ عِلْمِ إِلَا مِن إِلَا بِ جَائِدٌ تُو مِن زُوارِشُوا وإيا

كيساته بي نا قابل فهم ي مسكراب بلحري تلى-

عمنے کی ضرورت نہیں ۔"وہرو مھے بن سے بولی۔

'جی بایا کی جان .....' انہوں نے نری سے کہتے ہوئے

اس کی پیشانی چوی۔" بیٹا آ ہے آئی پریشان کیوں ہو آ ہے کی مما

اور ہم نے بورے خاندان کی اگر کے کرلومیرج کی می - وہ اس

یر جھک کراہے مزاج کے خلاف شوخ ہوئے تھے۔مقصد

الوینہ کوسی بھی طرح سے پُرسکون کرنا تھا۔ اس کی اتن ی

" پاپاجان! ده دراصل ..... جب محصآب معلق بای

مہیں تھا توجب اس نے مجھے پروپوز کیا خالہ بی نے جارا تکاح

كرديا تفائواس تے ڈرتے ڈرتے آئيس ويكھا۔ وہاب شاہ

ایک بل کوچپ سے ہو گئے تھے۔ان کارنگ بھی متغیر ہوا تھا مگر

جلد ہی انہوں نے خود کوسنجال لیااور بے ساختہ مسکرائے۔

تکلیف بھی کویاان کے لیے آزمائش کھی۔

بھول گیا۔

كرلياتفايه

"آج تک تمبارے کے پڑمل کرے کون سا فائدہ ہوا ب كرفيرا أرتم كبتي موقوية مى كركز رول كارجا بم مقتل جميل "اوہ تو بیٹا! آپ کو پہلے بتانا چاہے تھا نا! ہم نے تو ابھی جان کا نذران پیش کرنا پڑے۔ "سردا ہ جرکے مصنوعی سے انداز تک اپنے دامادکونیس دیکھا۔ کیانام ہاں کا .....؟" وہ مجر پور شکفتگی ہے بولے تو الویند کا دل جیسے اس مرحلے پر دھر کنا میں بات کرتا ہواوہ اسے تیا گیا اور مزید کوئی بات کے بغیرال نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔اس کاول اندر ہی اندرسک اٹھا۔ اروارشاہ!اسحاق شاہ کے میٹے ہیں۔"اس نے خوف سے "الوينه كے ساتھ نكاح تم نے اپني ممل د جني وللي رضا سمنت ول سے اللہ كا نام كے كرسب سے دشوار مرحلہ بھى جيسے سر مندی سے کیا تھا اس بات کے علم میں ہوتے ہوئے بھی کدوہ ایک عام از کی تھی میرامطلب ہے تمہاری فیلی کے لحاظ ہے اس "زوارشاه! اسحاقِ شاه كابينًا؟" وبإب شاه سنافے ميں ره كأخاندان تنهاري نظر مين انجان تفائز دوارشاه اس وقت وباب محئے۔ الوینہ جیسے سانس لینا بھی بھول گئی۔ کتنے ہی بل بنا شاه كےسامنے بينما تھا۔ بليك وث بين ابي غضب كى مرداند آ ہٹ جیپ جاپ گزر گئے۔ تب ان کے پھر وجود میں تحریک وجابتول سميت وه اتناشاندارلگ رياتها كدايك لمح كے ليے يدابوني هي-"الويينه منظ! البھي آپ جاؤ۔ جميس تنيا چھوڑ دو۔" سنڌ سنڌ توأبيس الوينه كيليوه برلحاظ مسلمل لكاأكر دونول كوساته كعزاكردياجا تاتويقينا جاندسورج كي جوزي كهلاتي تمرييض آ تکھیں سختی ہے جھینچتے ہوئے انہوں نے اتنی آ ہستگی ہے کہا کہ الویند بمشکل من سکی تھی۔ ان کی سوچ تھی۔ زوارشاہ کی تربیت اس کا بکر امواطرز عمل اور مغرورا كفرائدازنةوان كي فيلي سي يحي كرتے تصنالوينك

\$ ..... \$ ...... §

" دو کریں فون جمیں خدا کی قدرت ہے کہیں ہم حرت

"پایاجان تم سے ملنا جاہتے ہیں آج یا کل مسی بھی وقت

" كيون عين جواني مين بيوه هونا حيا هتى مودُييرُ! تمهارا كيا

خیال ب تمہارے پایا جان مجھے زندہ سلامت رہنے ویں

آ كران سے ايك ملاقات كركو" ختك روكھالجد برجذب

كى زيادتى سے مرند جائيں "الويندنے خوداس يے رابط كيا

اور اب اس کی شوخ "کنگنامٹ سن کرکلس رہی تھی۔" حکم!

ارشاد' وہ اس کے بکارنے پر بھر پورستی سے بولا۔

حجاب ..... 60 ..... جولائی ۲۰۱۲ ،

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہےعاری تھا۔

بعراس كى كوئي حيثيت تقى مانبين بس جوفيصله بيس كرچ كانتمااس ے ایک ایج بھی سرکنا کویا میری تو بین می-"اس کا محصوص انداز تھا اور ای انداز کود مکھتے ہوئے عثان شاہ نے جزیر ہوکر اعي جكه يريبلوبدلاتفا\_

"تو محوياتم نے الوين كوا بى انا كامسئله بنا كرز بروش حاصل كياس ليے كداس كى بيك كمزور تھى۔"عثان شاہ كالبجدانتانى تند اور چرے کے تاثرات كبيده خاطر\_زوارشاه نے نگاه كا

زاويه بدل كريهت اطمينان بمراء انداز مين اسع ويكها-"زبردی کیون؟ جب تک الوینه کی رضامندی مبین تھی ب تك نكاح بيس موسكا تفاجهال تك بيك كمزور مون كى بات ہے تو اب تو اس کی پشت بنائی کواس کے جھائی باب اور ماں ہیں پھر بھی میں کسی سے میں دیا ہوں۔" اس کے برہم انداز کود کیمنے ہوئے رسانیت سے بات کرتا وہ عثان شاہ کو بھی بحركاكر كالكاتفا-

"إن بم جانة بي كم م كتفي بدمعاش مو-" "عثان منے! آرام ہے بات کرو۔" وہاب شاہ نے عثال كولوكة موئزى بركما مروه جلياس وقت وكه سنفيه آ ماد وبيس تقارز وارشاه يآ تلسيس تكال كرغرا تا بهوابولا-

" مرحمهين جان لينا جائي كبهم تم جي يدمعاش اور بدكروار محض سے اپنی جهن كی شاوى نہيں كر سكتے ممهيں اسے طلاق دیناہوگ بس "زوارشاہ عصول ادر چرے پرسرفی لیے خاموش بیشا تفارعتان شاه کی آخری بات پرجیسے بعزک کر عل سے انداز میں ایک جھکے سے کو اہوا۔

"زوار....زوارشاه" وبابشاه يكارت ره محت وه سن بغيرتن فن كرتاراه مين آئي ہرشے كو تھوكريں مارتا نكلتا چلا كيا۔ اندرونی صے سے بورٹیکو کی طرف جاتے ہوئے اس کی سلتی ہوئی نگاہ منیب کے ساتھ لان میں عبداللہ کو کود میں لیے سی بات برہستی الویند پر بڑی تو مجھدر یونمی شعلہ بارنگاموں سے ات دیکھیارہا الویندکی نگاہ اسے اپی طرف بردھتے یا کرجسے

" گھر بلوا کر جوعزت افزائی تم میری کروا چکی ہواس کا جو متیج بھکتیں مے سالا صاحب وہ وقت آنے یہ بی بتا چلے گا۔" وحشت بعراء اندازيس اس كى كلائى يكز كراييخ مقابل كرتا موا ووطل کے بل غرایا۔الوبید کی دھونکن کی مانند چلتی سائسیں اس ے مجنوناندانداز پر جیسے تھہری کئیں۔اسے آیک بل کوزوارشاہ

سے خوف محسوں ہوا تھا۔ اس کے جارحانہ انداز میں ملتتے ہے وہ باز دؤل سےروروكر محلق عبدالله كوسنجالتے اور منيب سے تفت بجراء الدازيس تظرين جراتي موتى بلث كرتيزى سائدر يطي مئی۔وہ بجھیں بائی کے زوارشاہ استے غصے میں کیوں تھا۔ \*\*\*\*

"آپ كواييانېيس كرنا چاہيے تھا بھائى! أگر خدانخواسته پايا جان كو وتحدوجا تاتو؟"

"أتى خوف زده كيول مفيس تم الوينيا بإيا التنع كمزور اعصاب کے مالک وجیس بات کرنے کا بھی کچھطریقہ ہوتا ب جوتنبين بين تا خيراب بات وختم موكى "الويدكو بعالى منصاري بات پاچلي هي كتني ديرتك توسب بحماتي سولت ہے ہوجانے کا یقین نہیں آیا۔ رات کوعثان آیا تب وہ ممنونیت وتشكر كے جذبات سے اس كے سامنے اپنا خدشہ ظاہر كر تي مكر اب جس بے نیازی سے عثان نے کہددیاتھا کہ بات حتم ہوگی وہ اس اطمینان اور بے نیازی کا مظاہرہ ند کریائی۔زوارشاہ کی طبعت سے وہ بہت الچھی طرح آگاہ ہو چکی تھی مجر جاتے موئے وہ جس انداز میں دھمکی دے کر گیا تھا وہ انداز الویندکو بهت خائف كرچكا تعارجاني اب وه كيا كرنے والا تھا۔ وه ول میں فکر مند ضرور ہوئی مرکنی کو بتا کر بریشانی میں مبتلا نہیں کرنا عامی تھی۔ اس روز وہ ساریہ بھانی کے ساتھ شاپنگ کے ارادے سے لکی تھی۔واپسی پیسار سے بھانی کو بھوک محسوس ہوئی تو الویند کے منع کرنے کے باوجود ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔

وربس چندمن لکیس محے"اس کے سجیدہ چرے کود سکھتے ہوئے انہوں نے کویا کسی دی تھی۔ الدینہ کھے کے بغیر محض سر ہلا ك ان كے ساتھ چل دى۔ يہيں وہ غيرمتو تع حادث روتما ہوا تھا۔ون دہاڑے کو کہ اب ایسی واردا تیں عام تھیں اس کے باوجود زوارشاہ کے گاڑی سے اتر کراس کے باز وکوائی فولادی گرفت میں جکڑ کرایک ہی جھکے سے اندر مینج لینے بروہ آئ شاكر مولى تھى كماحتاج ميں ايك لفظ بھى زبان سے ندتكال یائی۔ساریہ بھائی کی حالت کیا ہوئی اس سے بے نیاز وہ تو زوار شاہ کے چرے کے خوف ٹاک تاثرات و کھے کر ہی محول میں سرد يو يي محى وال كرسمنت موسة وه دل اى دل مي قرآني آیات کاوردکرتے اور خوف زوہ آئکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی تمی معجزے کی دعائیں کرنے لگی۔ لب بھینچ چبرے پر تبر

> جولائي٢٠١٧ء حجاب 61 .....

وفضب ليحوه بهت تيز ذرائيوكرد بإتفا\_

" بد کیا حرکت ہے؟" اندر کی وحشت وسراسیملی ہے تھبرا كروه اس خاطب كرميتى \_

"بات مت كرو محه سے اب ميں جو مح محى تبارے ساتھ كرول ده بہت كم بوكائ ال كونفرت سے كھوركرد يكت وه آ گ بگولا ہوگیا۔انداز اتناسفاکی کیے ہوئے تھا کہ الویند کا

ول دهر كنا بحول كيا\_

" کک....کیا مطلب؟" وه ساکت ی هوگی تقی\_زوار شاہ نے جواب دیے کی بجائے جن نظروں سےاسد مکھاتھا ووائن جگددال كرره كئ \_ يور عد جود من جيسوئيال ي دور كئ تھیں۔اس کے بعداس نے کچھ ہو چھنے کی عظمی تہیں کی۔زوار شاهاے لے کراہے شہروالے کھر میں آیا تھا۔ گاڑی پورج میں روك كرمرعت سے اترتے ہوئے اس نے الوید كی طرف كا دروازه کھولا اورا گلے بی اسے بہت جارحاندانداز میںات نیج محسيث ليارده تقريبا مستنى موكى ال كساتها كى توتوين وتذلیل کے اس مظاہرے بداس کی اس سے اسوؤں سے وهندلاس كتنب-

"ميرل ..... ميرل كهال مركة \_ادهرمرو-"بيدوم من تھتے ہی اے بیڈ پر چھنکنے کے بعد دہ در دازے کی طرف منہ كركے چنا تھا۔ الويند بے بى اور متوحش نظروں سے بياقبر وغضب وتكيراي كطي

و تہاری چھوٹی مالکن ہیں۔ بہت عزت واحر ام سے أبيس كھانا چيش كرو- اس كے علاوہ وہ جو جابيں مهيا كمنا ما موائے اس کمرے سے نکالنے کے۔اب جاؤ۔" میرل مانیا كانيتا جيے بى آياس نے تنفرزدہ نگاہ الوينہ برڈال كربہت تند لیج میں طازم کو ہدایت دی تھی۔اس کے جانے کے بعد قدم بڑھا تا ہوا عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ الوینہ کو اپنے بورے دجود میں سرداہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔

" کھانا کھا کے قریش ہوجاؤ۔ اس کے بعد باضابطہ ملاقات ہوگ۔"اس کی خوف سے پھیلی تکاہوں میں مسكراكر ويكصة موئ اس كاكال تعيك كربلث كيا-الويدةم وغصاور شدیدخوف کے حصار میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی اٹھوں میں چېره د هانب كرزاروقطارروتي چلى كى\_

₩....₩...₩

الكالك ايك بل كويال مراطيه بينا تعاف وف كاشديد

احساس اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو بھی مجمد کرچکا تھا۔ زوارشاہ کی اس انتہائی مھٹیا حرکت کے بعدوہ اپنی میلی میں من و کھانے کے بھی قابل نہیں رہتی اور میں سوچ اسے بری طرر سكارى تقى كماناس كسامني يزاخن الهندابوجكا تعامرار نے نگاہ بحرے بھی اشتہا آگیز خوشبو بھیرتے کھانے کی طرف نہیں و مکھا۔اس کا ول جیسے اندرہی اندر ٹوٹ کر پورے وجو

ين بمحرر باتعا معادروازه تعلني آوازيده ببت زورس جوكم

بوجمل بلليس افعاكرد يكها دردازك بيزوارشاه محمري مقبسم تگاہوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔جس کمے کے خوف نے بل ل ال کے بدن سے روح تھینجی تھی وہی لحد سامنے آن کھڑا ہ تفا۔وہ ہراسان سی بیٹی رہ گئے۔زوارشاہ نے نگاہ کا زاویہ بدل کر کھانے کی ٹرے کی طرف دیکھا پھر شنڈا سانس بحرے او كے تے ہوئے چرے يركمري تكاه ذاكا موابولا۔

"اوہو تو كويا الحمى نارافتكى قائم ہے؟" وہ بہت دھي قدمول ساس كى جانب بردها\_

"وہیں رک جاؤ زوار شاہ! خبر دار جوتم نے ایک قدم بھی آ مے بروھایا۔ میں ایمی جان دے دول کی مرتبہیں تہارے غدموم ارادوں میں مرکز کامیاب میں ہونے دوں کی۔"اے قدم برصاتے دیکھ کروہ درشتی دخت سے بولی۔اس کا لہج نفرت وتفحيك سيفر لورتفا

تم مجھے انتاغلط مجھتی ہو؟"زوارشاہ کواس کا بیانداز اور لہج برالكا تماجي مونث بفيني موئ ناكوارى ساسد يمضلكا "ادنہدا" وہ تفحیک آمیز انداز میں اسے ویکھتے ہوئے نفرت ہے سر جھنگ کرسرد کہے میں پھنکاری۔"اس ہے جم

زياده براجهتي مول تمهار يزديك عورت مى تشو بييرت بره حرمبين ليكن يادر كلوم بل الويينة بهول الوينه زبردى توثم مجي حاصل نبیں کر سکتے۔ "طیش کے عالم میں مضیاں بھینچ کھڑازوا شاوكسي طرح بمحى خوديه قابونه ركه بإياس كاباته المااورزوار محیرالوینے چربے پانشان ثبت کر گیا۔ ایک بار پھراس اس کے قبر کو آ واز دی تھی ایک بار پھراس نے اس کے کردار ب حملہ کیا تھا۔وہ اس کاری ضرب یہ بری طرح سے بلیا اٹھا۔ الويناس كأتفير لكف إلكراكركمي اس غيرمتوقع حما

کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ ایک دم تم صم ى موكى تھى۔اس كى ديدبائى موئى آئىموں ميں برمنظرات

حجاب ..... 62 ..... جولاني٢٠١٧ء

تيزى سے دھندلايا كدوه زوار شاه كے چرب يبلم سے خوف ناك مدتك غضب ناك تورول كوهمي شد كيم كل-"میری محبت اورزی کو بہت غلط معنی پہنائے تم نے ویلی جاؤالوينديهال يؤرندشايد من مهيس شوك كردول-"رخ

かきというとれてメンシレンスとんろう بولا تھا تو الوینہ جوایک غیریقین کے عالم میں اے دیکھر دی تھی وحركنون كالحل يحل كوسنعالتي تيزي ساته كردويثااور هكر كمرے مے فكل كئي \_ زوارشاه نے خاصى دير بعد مليث كرو يكھا اورات موجودنه باكروي بدم ساعدازي كمشنول كيل كرتي موي سردونون باتعون مين تفام ليا-اس ازى كى خاطر اس نے اسے بابا کوچھوڑا تھا۔ جا کیرین سہاتوں سے محری زندگی عیش فا رام کوشوکر یاردی تھی کدایک بیانوک بی اس کی ہر خوائش بر حادی ہو چکی تھی۔ حسین خال وخد سے سجا ولکش ودلقريب جرواب بورى دنياش سب سيحسين لكناتها اس اؤی کی جیس م مری آعموں نے اس کا چین وقرار لوث لیا تفاربابائے اے بیاثی میٹم دے کرحویلی سے نکل جائے کا کہا تھا کہ یا دواس دو کلے کی اڑکی کواپنانے یا چرایی اوران کی جاكيرول كوروه جومحبت يرانقام كوغالب ليلآ ياتفاأيك بارجحز اے دیکھ کرخود کو بے بس محسول کرنے لگا۔ الویندنے فول پر عا جاسا كي كراضي مون كي خرسنا كي تواسي لكا تفاجيسونيا میں ہفت اللیم کی دولت اسے ل کی ہو۔ بابا کی جا کیرول کوبہت الممينان بجراء اندازيس جهور كروه الويندكو باليني كاخوابش لييشهرآ كميا تفار مرعثان كالخالف كى بدولت وه غص بيرا موالوث كيااورموقع ملتے بى اس نے الى متاع جاب كواس ونيا ہے چھین کیا تھا مرد یکھا جاتا توبہ ہارنصیب کی ہار تھی جے ای نے جنون کی صدول تک جاہاتھا جب وہی اس سے نفرت کرنی معى تو جروانى اكروه زورز بروى براز بهى تاتو كيا ياليتاراس بارجوشك ورسنا ثااس كى روح مين اتراقفااس في اس كول كوسل والاتفار

₩.....₩

"تم تھيك تو ہوالوينه! زوارشاه نے حمهيں كوئي نقصال تو مہیں پہنچایا۔" وہ کمر لوئی تو جیسے سب کے سالس بحال ہوئے۔وہاب شاہ کوتو یوں بھی کھٹیس بتایا گیا تھا۔عثان شاہ ے نظریں چراتی ہوئی وہ اپنے کمرے بیس آئی تو مما جان اور بھائی اس کے پیچیے ہی چلی آئی تھیں۔

"ميس بالكل تعيك بول" ان كى بولتى نظرون كو بمحمد في تعي ى خفت سے بر فہور و مجتے جرے کو جھ کاتے ہوئے بہت ہ مستی ہے بس میں کہ یائی۔ پھر بھائی اور مما جان کے جانے ك بعدوه منى يى دير تلك كلف كلف كردونى ري تمي

"جس قدر ذلت تمهاري دجه سے مجھے سہنا پڑي ہے ذوار شاہ! میں جا ہوں بھی تو تمہارے کیے دل میں کوئی مخوائش بیدا میں کرستی۔ اس کی پور پورنفرت سے سلک رہی تھی۔

زوارشاه ك شديدشم كا يكسيدنك كاخبرس كراسحاق شاه وبين دل تعام كرره كئے تھے وہ شركا دُلِيَّا رہا تعالق يقيماً اپنا فيصله بدل كران كابينا أبيس جهورتهمي نبيس سكنا تعابير يقين تقا أبين جمي توبهت زعم سے بيدجوا كھيل ليا تعامراب ميرل أبيس بتاج كاتفاك الويندائ جيور كرجلي كى يتب انبول في ايك مینی ی خوشی اسے اندراللہ فی محسول کی میں۔اب انسیس لگا تھا ان كابياجيين المستراني بى زندى سي ميل كياتها-بدحواى ك عالم مين وه اندها دهند بها محت بوئ كراج مين آئ اور ي كورائيورشر طني كماتها

"باباسائي اميري بوزيش كوجهين بليز الوينه عج محبت جيس عشق ہے۔ ميں اسے بيس چھوڑ سكتا۔ مجھے لگتا ہے وہ میری رکوں میں دوڑتے خون میں شامل ہوچکی ہے۔ اس سے جدائی میری موت ہے۔"سیٹ کی پشت سے سر عیکے وہ کو گڑا كرخدات زوارك المأتى اورعمركى بعيك ماتك دب تتع جب زوارشاه کی بے بسی کی مظهر مجی آواز کی بازگشت آلیس بے چین

الو چر تھیک ہے جھے چھوڑ دو۔ جاؤ چلے جاؤال گندے خون کے پاس جب وہ مہیں مفور مارے کی تب میرے پاس آنے کی ضرورت میں "وہ جوایا پھنکارے تھے۔

" تھیک ہے اول وابیا ہوگائیس بایاسا کیں!اورا کر ہواہمی توش ای تاکای کاروناآب کے سامنے ہیں رووں گا۔"اس نے جیسے محوں میں فیصلہ سنایا تو اسحاق شاہ سنائے میں آ کر

اعد مكف كريت "جادًا دفع موجادُ زواري الكي حقيري لاكي كي خاطرتم اسينه بابا كوچيور رسي مؤجب بيتمام شاث باث چينس كي و کھنا وہ عشق کیے ناک کے رہے وحوال بن کر لکا ہے۔" انہوں نے مصلی تکاہوں سے اسے دیکھا تھا۔" گاڑی تیز

حجاب ..... & ...... جولانی۲۰۱۲,

جلاؤ۔" انہوں نے ان سوجوں کی وحشت انگیز بازگشت سے يجينے كى خاطر يخ كركها\_فرائے بحرتى بوئى كاڑى كھاوروقار يكركن كران كى بي يكي كورارية كا-

₩....₩

اندك وحشت ع تحبراكراس في ايك بار كر عدتان شاہ کے ساتھ اسپتال جانا شروع کردیا تھا۔ راؤنڈ لینے کے بعد وہ جنان بھائی کے مرے میں آئی تو آئیس عائب یا کر مجرا سانس جرتے ہوئے کری پر بیٹھ کراخبار دیکھنے لی تھی جب بدوال مأمل زن تيزي ساعدا ياتعا

"واكثرصاحباليرجنسي كاكيس بإب مريض كم حالت بہت تثویش ناک ہے بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اسپتال ہے باہر ہیں۔ پلیز آپ آئیس دیکھ

ر کے۔"وہ فورانی اٹھ کھڑی ہوئی میل زی کے ساتھ تيز تيز قدمون سيوه جيسي ى آيريش تعير ش آ في توخون مين ات بت زوارشاہ کے چرے بیان نگاہ ڈالتے ہی اس کادل پوری قوت سے دھڑ کا اور پورے وجود میں برقی لہر دوڑ گئے۔ وہ آیک سکتے کے عالم میں اس کے لیے چوڑے سرایا کو اسٹر پچر تے بیڈینظل ہوئے ہوئے دیکھتی رہی۔

"والمر الوينا بلير جلدي كرين مريض كاخون ببت تیزی سے ضائع ہورہا ہے۔ واکٹر شہلا ہاتھوں یہ دستانے چڑھاتے ہوئے بول خوف سے آسکیس مجاڑے کیے لک اے دیکھتے یا کرفدرے جرانی ہے بولی تھیں۔ الویند کی موحش نظرین زوارشاہ سے بٹ کرڈ اکٹر شہلا کی جانب آھی تھیں۔ ال كي تكھول ميں اتنا براس تھا كدايك لمح كوڈ اكٹر شہلا بھي - どっしりで

"الوينه! ثم تُعيك تو هو؟" وه قدرب شفكرى مولى تقى-الويندمنه يرباته رمح مسكول كالكافونتي ومين س بليك كر بهاك نكل تقى حنان شاه كية فس بين بيني وه كب تك يونيي ككف كردوتي راي كاي-

" بھائی پلیز! بھائی زوار کے لیے کھ کریں۔اے مرنا حبيس جائي بهائى اورنديس بھى زندة بيس ره ياؤل كى " حتان کواندا تے دیکھ کر بھاگ کراس کے سینے بیمرد کھ کروہ اس وحشت ہے رونی تھی کہ حنان شاہ اپنی جگہ ہے حرکت تک نہ كرسك\_أنبين واكثر شهلاني ايرجشي كالكرك بلايا تفار

زدارشاه كواس زخى حالت ميس ديكه كرأيس بحى وكه دوا تعامر الوينه كى بيدد يوانكى اورخود فراموشى كى بير كيفيت توسمى اور بى جذبے کی گواہ محی انہوں نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سریدر کھا ادرآ بھی سے اے خود سے الگ کرنے کے بعد گال صاف كردية مرصورت حالي يتفي كداس كي المحدول سي أنو موتول كاطرح أوث كربكم رب تق

"أبريشن كامياب رماي الوينة! مو بليز الممينان ركھو۔ جب تک تم خود کوئیں سنجالوگ اس کے لیے دعا کیے کروگ ۔" ال کا گال نری سے سہلاتے ہوئے وہ بردیاری سے بولا تو الويندني ملكيس الفاكرانيس ديكها\_

"تب بعائى ..... "اس كاب كي كي كوشش مين محض مجر مجراكرده كيد

"بال اسدعاول كى اشد ضرورت بـ "ال كى نكابول کے خوف زدہ سوال سے نظر چراتے ہوئے وہ بہت و چھے مگر تفہرے ہوئے لیجے میں گویا ہوئے تھے۔الوینہ پھی بحرتے ہوئے ان سے کھفاصلے بہ جلی گئے۔

"معانى إيس ات وكي عتى مول؟" وجبتم اس كاآ بریش نہیں کرسکیس تو پھرابھی اے دیکھو بھی متداس کی حالت ابھی تھیک جیس ہے۔خداے دعا لرو" اس کا سرتھیک کر کہتے وہ ایک بار پھر باہرنگل گئے تو

الويندوين جيس كرى كئ كى -

و اگر تمهیں کچے ہوا تا زوارشاہ! تو میں بھی بھی خود کومعاف مبیں کر یاؤں گی۔" آنسوایک توارے اس کے گالوں یہ مرنے <u>ککے</u> وہ ہاتھوں میں چیرہ ڈھانےاس مالک کل کے حضور گز گڑانے کی تھی

بسااوقات صديول كى بن ايك لمح ميس بكرتى بو بھى حالات دواقعات ای انداز میں وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ برس ہارس کی وشمنی ونفرت کسی ایک حادثے سے اپنی موت آپ مر جانی ہے مرشرط داوں میں محبت کا زندہ ہونا ہے بہال بھی داوں يين محبت زنده محيى \_ وقتى نفرت مث ضرور كئ تفي مرحم نهيس موكى تقى \_زوارشاه إگراسحاق شاه كابيثا تقانو و باب شاه كالبختيجا تيمااور ر حقیقت بھی تھی کہ بھائی کی اولاد میں سب سے زیادہ بھی انہوں نے اسے ہی جا ہاتھا مربعد میں جہال سب مجھ چھوٹا سے ایک رشته بھی آپس کی تشمنی کی جھینٹ چڑھ گیا تھا اور بیحقیقت

حجاب..... 64 ..... جولاني٢٠١٧ء

بھی تھی کہ جب وہ الدید کا تقاضا کے کران کے سامنے یا تو ان کے دل ہے بہت شدت ہے دعائلی تھی اگر وہ سدھرا ہوا انسان ہوتا تو الویند کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھاتے وہ بہت فخر محسول کرتے اسے ہایوں لوٹا کروہ کتے ہی دن دل پرداشتہ ہے ہے ہیں ہوتا تو الویند ہی اسے بیس تھا کہ جب الویند ہی اسے بیس عیا ہم توں تو صرف ان کا چاہتا انتا اہم نہیں تھا کر حتان شاہ کے منہ سے سب کچھین کروہ جیسے وہ سے گئے تھے۔ شیر جیسی سے سب کچھین کروہ جیسے وہ سے گئے تھے۔ شیر جیسی منٹوں میں زندگی ہار جائے نیو انہوں نے بھی نہیں چاہتھا۔ وہ منٹوں میں زندگی ہار جائے نیو انہوں نے بھی نہیں چاہتھا۔ وہ منظر اور بے حال سے اسحان شاہ کور کھی کرانہیں لگا تھا وہ تام نہا د منظر اور بے حال سے اسحان شاہ کور کھی کرانہیں لگا تھا وہ تام نہا د منظر اور بے حال سے اسحان شاہ کور کھی کرانہیں لگا تھا وہ تام نہا د

نفرت ای ایک بل میں اپناوجود کھوٹیتھی ہے۔ ''اوا۔۔۔۔!'' ان کے پاس جا کرصرف ایک لفظ ان کے لیوں سے ڈکلاتھااوروہ ٹوٹے ہوئے قسمتر کی مانندان کی ہانہوں میں آسائے تھے۔

"اے روک لو وہاب شاہ! اے مت جانے دو۔ وہ مجھ کے دوکا تھا گیا تھا اے اس دنیا ہے جانے ہے ۔

روک لو سیاس کے بیس اس کے باپ کے جانے کی عمر ہے۔

اسے منالو وہاب شاہ! میں اس کی ہربات مانے کو تیار ہوں۔ ان ہے لیٹ کرخزال رسیدہ ہے گی مانٹر کیکیاتے وجود سمیت وہ اس وحشت بھر ہا انداز میں بلک کردوئے تھے کہ وہاب شاہ وہ اس کے اپنے اندر ٹوٹ ہے ہوٹ جاری تھی۔ بشکل آبیں ڈھاری وے شکے چوہیں کھوٹ جاری تھی۔ بیشکل آبیں ڈھاری وے شکے چوہیں مضور گڑ گڑ اکر مائی گئی دعاؤں کی تبولیت کوسند کھنے پراس نے خداکے مصور گڑ گڑ اکر مائی گئی دعاؤں کی تبولیت کوسند کھنے پراس نے آبی ہوٹ بھوٹ کردو ہے تھے جبکہ وہاب شاہ بیر سفتے ہی بھوٹ کھوٹ کردو

وارشاہ کل اسپتال ہے ڈسچارج ہورہا ہے اور باباسائیں اسے پہیں لارہ ہیں۔'لائبہ کوچائے کی ٹرے سمیت آتے د کھے کرعثان شاہ نے بہت خاص انداز میں الوینہ کود مکھتے ہوئے اطلاع مہم پہنچائی الوینہ کا رنگ جانے کس جذبے ہے بے تحاشا سرخ پڑاتھا۔زوارشاہ کے ایکسٹرنٹ کے بعد دقوع پذر ہونے والے اہم واقعات میں ایک خاص واقعہ حویلی کے

کینوں کا ''شاہ ہاؤس' میں جمع ہونا تھا کہ زوار کی دجہ سے باربار گاؤں اور شہر کے چکر لگناوشوار امر تھا۔ سود ہاب شاہ کے اصرار پر باور کے علاوہ لائر بیکی وہیں آ گئی تھی۔ عثمان شاہ نے پہلی بار جھک ہوئی بلکوں اور کوری شفاف رکھت کی اس بیلے کی کلیوں سی نازک اڑکی کود کھے کرول میں گہر ااطمینان محسوں کیا تھا۔

"صدشکر کے دیاری حسین کے درنہ ساری عرفیھانا تو پڑتا مگر دل میں ایک خلش می طرور رہ جاتی۔"اس نے بنیب کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تھی۔ جس نے بھانڈوں کے انداز میں سب سے بیدازگی بات شیئر کی تھی۔

" بیٹھو تا! چائے ہو ہمارے ساتھ۔" الوینہ کو تیزی سے
اٹھتے دیکھ کرعثمان نے مشکرا ہٹ ضبط کرتے ہوئے ٹو کا۔اب
تک زوار شاہ کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی الوینہ کی
سراہیمگی اور بے تالی ہر کی بہاس راز کا شیکار کرچکی تھی جس کے
دل میں پنینے ہے وہ خود بھی لاعلم ہی رہی تھی مگر اب اسے بہا چلا
قفا کہ بیددہ محبت تھی جو خدائی تحقہ بن کردلوں کو ود ایعت ہوئی ہے
اور بیجان کروہ بہت مطمئن ہو چکی تھی۔

'''فرجھے لگ رہا ہے مما جان بلارتی ہیں۔'' وہ شیٹا کر بولی تھی۔عثان شاہ کی شوخ نگاہیں اس کے بوئی چھکے چیٹر ایا کرتی تقر

"اچھا چلوٹھیک ہے چلی جاؤیوں بھی ہمیں بھی تو تمہاری مونے والی بھائی ہے کھا تڈراشینڈ نگ پیدا کرنی چاہئے ورنہ ہمارے سرصاحب اور پایا جان نے تو فوری شادی کام و دہ سنا کراس کا امکان بھی ختم کردیا ہے۔"مصنوش آ ہ بھر کے کہتے ہوئے وہ اب گھبرائی بو کھلائی ہوئی کی لائیہ کود کھینے لگا جو کا نیخے ہاتھوں سے پڑے میز پرد کھ کرالئے قدموں بھاگی تھی۔

ا میں ایر ایر میں ہماری تقسمت کہ وصال یار ہوتا ..... وہ تصندی آئیں لیتا ہوا جائے کے کھونٹ بھرنے لگا تو الوینہ مسکراہٹ وہائی ہوئی لائیہ کے پیچھےا عدر چلی گئی۔

تم آگرسا منے بھی جایا کرولازی ہے کہ بین تم ہے پردہ کرول اپنی شادی کے دن اب نہیں دور ہیں تم بھی تر پاکروں بیل بھی تر پا تقریبا عمل کرکے وہ لوگ کل رات ہی جو بلی پہنچے تھے۔کل مایوں کی رسم اوا ہونا تھی۔الویند نیب کی فرمائش پر کافی بنا کرلائی

حجاب ..... 65 ..... جولائی۲۰۱۲ء ِ

بھی جا تااور دہ محیت ہے اے منالیتی تکر دہ تو اس سے معقدت کرتار ہاتھا۔

"مورى المجھے بہت افسوى بے كييس باباسا تيس كوكسى طور مجمى روك نبيس بايا\_جيرت بيد زعركي ميس ببلي باروه ميري بات ميس مجه بائے -ان كاخيال الى ساتىم يرى آج بھى عبت اورشدت كي خوابش بين- ووجها تعاليم بني من مصحك ازاتي ہوئی مسخرانہ ہی ادرایسی بے گانگی تھی اس کیج میں کہ الویندین بيشي ره ني تحي \_زوارشاه كي نكامول كي اجنبيت اورسردين ال يحجمتع حوصلون كوبل بحريس مسماركر كميا تفار حالا فكه جتني الجهي لگ رہی تھی وہ داہنا ہے کے اس روب میں اس کی بے تحاشا تعريفيس موني تحيس بحركيم ممكن تفاكده وخض جس كي نكامين اس كرساده عام سروب كوياكرجى والبائد انداز من الحدكر يثنا بجول جاني تحيس أب ان بي نكابول مين وه جورتك و كيوربي تعي وهاس فقدر غيرشناسا تتف كدوه ساكت ي رو كي تحى سراري رات ال نے گفت محت كريوت كزاري هي الحكے روز اس كا وليمه جبكة عثان شاه كى بارات محى عثان شاه كاوليمه شرك مول ميس ہونا تھا۔ اللی منع اس کے لیے بہت بھاری تھی زوارشاہ کی کزنز کی شوخ قتم کی چھیڑ جھاڑایں کے زخموں برنمک یاشی کرتی رہی تھی وہ چونکہ خود بھی دلہن تھی اور دوسرے تقریب کے دلہا کی بہن بھی تواے دہن کا کردار بھانے کے ساتھ کھے رسمول کی ادالیکی کے لیے بھی آ کے آ کے مونا بڑا۔ میرون بھاری کامدانی غراره سوث مين ابني شفاف ديكي بوني رنكت لياس كاسوكوار اداس روب كويا يورب وجود برجهار بإقعار زوارشاه بليك بينث كوث يس مرخ الى لكائے الى مرداندوجابتوں سيتكل كى لبست آج خاصامصروف نظرار بانفارشروانی اور بکری میں عثان ينظرنبين تفهرري تفي ترجيح زاوي سصوفي يدبيغا جمك كردين بن لائب كے كان ميں كچھ كہتے ہوئے وہ كى ریاست کاشنرادہ نظرآ رہاتھا۔تقریب کے اختیام تک وہ تھک كے عرصال بوكر بوم سے انداز ميں كرے مين آئي تو زوار شاہ ابھی وہاں تبیں آیا تھا۔ چینج کرنے کے بعدوہ سرتک کمبل اوڑھ کرسوتی بن گئی۔ا گلاون کل سے بھی زیادہ افراتفری اور ہڑ بونگ ساتھ لایا تھا کہ مج ہی ہے تاشتے کے بعد ہرکوئی اپنی اپنی كارى مين شهرروانه مورما تفار لائبداور بحالي تومنيب اورعثان كساته ناشة ك فورأ بعدى شرروانه موكى هيس الائبكاج

تو عثان شاہ کو میز بجا کرگاتے دیکے کراس کے لیوں یہ ماہم مسکان بھر گئی۔ لائبہ بھائی کے نریجے میں بھنسی فرار کی راہ مسدود یا کرخاصی جینی ہوتی نظر آرہی تھی اصل جرت تو اسے کر ہوئی وہ جیسے سب کے درمیان موجود ہوکر بھی نہیں تھا۔ الوینہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا مگر وہ ممل طور پر غافل اوینہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا مگر وہ ممل طور پر غافل سا انداز اب اسے بہت محسوں ہونے لگا تھا۔ شاید بیاس کی بلتی ہوئی کیفیات تھیں یا کچھاور کہ بہر حال وہ اس کی توجہ کی طالب رہے گئی تھی مگر سم یہ تھا کہ جب وہ یہ خواہش کردہ تی تھی تو

"کافی پلیزے" اس نے لائبہ کواشارہ کیا کہ وہ زوار کو کافی دے دے مروہ بھی پچھ کم نہ تھی۔ بھر پور انداز میں نفی کرتے ہوئے اے دھکیل کئی تھی۔

" کچھاتو ہمارے بھائی کا بھی خوشیوں پہتی ہے تا بلیزتم خوددد۔"وہ خاصی مجلق ہوئی آ کے برعی۔

"کافی پلیزے" اس کی توجہ حاصل کرنے کو اسے با قاعدہ خاطب کرنا پڑا تھا۔ فی وی اسکرین سے نظریں ہٹا تا ہواوہ یوں چودکا جیسے واقعی ابھی اس کی موجودگی سے آگاہ ہوا ہو۔ الوین کو عجیب ی خیالت اور کی کا احساس ہوا۔

" الشكريد .....!" بناتر سائداد مل كي تقام كرائي ما من ميزيد كفت موت ده ايك بار يعرفي دى كى طرف متوج موكيا في المين المين كي ده دهندلي المحمول موكيا في ده دهندلي المحمول سي المين كي اعصاب به جهايا بوجه مزيد برده كيارال كالتي شداول سي رون كي خوابش الموجه مزيد برده كيارال كالتي شداول سي رون كي خوابش المرة دا كاتها -

₩....₩

زوارشاہ اس شادی پیآ مادہ بیس تھا۔ یہ بات اسے شادی کی رات پتا جلی تو اعصاب پہ جیسے کوئی بم آ گرا تھا۔ کتنا العلق سا انداز تھا اس کا۔ مہندی مایوں کے علاوہ شادی کے دن کی ہر ہم کے موقع پرالوینہ نے اس کی ایسی ہی جمیعر خامشی اور بے گائی محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر سر داہر س انڈتی محسوس کی تھیں محسوس کی تھیں محسوس کی تھیں محرجب ہر موقع پہوہ یہ سوچ کرخود کو مطلمان کرتی رہی تھی کہوہ اس سے خفا ہے وہ میا لے گی محرشادی کی رات اس پہ بیادراک ہوا کہ دہ اس سے خفا ہیں نے دار سے اگریہ تھی ہوئی تو وہ مال مواکد دہ اس سے خفا ہیں نے دار ہے اگریہ تھی ہوئی تو وہ مال

حجاب ..... 66 ..... جولائي١٠١٦ء

وہیں کے یارلرے تیار ہونا تھا۔

ہیں۔"اس کا انداز میسر بدلا ہوا تھا۔ چوری پکڑے جانے پہ
الوینہ خفت سے سرخ پر ٹی کچھ ہو گئے کے قابل ندری۔

یہ دونا سکنا ترفینا بلکنا
کہیں راز تیرا بنا وے نہ سب کو
جو ہے تیرا اپنا بہت پیارا جنا
مہیں رہا تیرا بنا وے نہ سب کو
مہیں رہا تیرا بنا وے نہ سب کو
میم جھانگا وہ بہت مزے سے گنگنایا توالوینہ کو جانے ایک دم
کیا ہوا اپنے ہاتھوں میں چھرہ ڈھانپ کر بے قراری سے دو
رین ۔

' اونہہ .....اب اورنہیں میری جان!''اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ اس کا مبیح چبرہ ہاتھ کی پشت سے فرق سے صاف کرتا ہوا پھر سے گنگنایا۔

کے میاف اکھیاں جو چھم تھم دمیاں مبطکودیں گی درنہ نجل بہتیرا کہاں اور کسے بتاؤ گی سب کو جو پوچھیں تمے جاناں لوگ سب آنسوؤں کا ہے بے دفائی میاں کی کیابتاؤ گی سب کو؟ اسے شانوں سے تھام کرزی سے خود میں سیٹنا ہوادہ بہت

جذب ہے بولاتھا۔

'' کچھ بھی نہیں تھا تھن ذرای شرارت کے سواجب تم نے اتناستایا تو اتناحی تو نہیں اضیں ہر کسی پہ دل تو نہیں مجاتا ہر کسی پہ نظریں تو نہیں اضیں ہر کسی پہ دل تو نہیں مجاتا اس شہر میں روپ کا کال نہیں کچھ اور ہے اپنے ساجن میں ''لیقین آیا۔''اس نے مسکرا کراہے گدگدایا تو الویندگی مرحمر

بلى كى جھنكار ہرسوبكھر تى تھى۔

"تم مبیں چل رہے میے؟" اے سلمندی ہے بسریہ ورازد كيوكرامال جو كوكام كي غرض سے اعدا في تعيس خاصى چو تلتے ہوئے استفسار کر تنین تب ایک بل کوسی زوارشاہ کی نگاه بھی اس بہائمی تھی۔الویند کاول بہت بہتم سےانداز میں دھڑک اٹھا۔ اے کم عرصے میں ایس ایس تبدیلیاں اس کے اندررونما موني تعيس كدوه بس جيران موتى ره في محى المال اورهما جان کے اسرار کے سامنے اسے پنک کا مدائی پشواز اور چوڑی دار بجامہ نہ ماہتے ہوئے بھی زیب تب کمنا پڑا۔ اس کی مناسبت سے میرون میک اپ میچنگ جیولری اور چھولوں کے مجنول سیت تیار ہوکر جب اس نے اسے آپ کوآ سینے میں ديكما تواكيك بل كوخود بحى نديجيان بائى -اس لباس مي وه بالكل مغلیددور کی کوئی نازک اندام بے انتاحسین شنرادی کی طرح دکھانی دے رہی تھی۔ تقریب کے دوران وہ زوارشاہ کی برنیش نگاہوں کی حدت سےخود کو بھلٹامحسوں کرتی رہی تھی۔واپنی پر اس كامود اليها خاصا آف موجكاتها كددور دورس اس ويلهف والازوارشاه قريب آتے ہى ايسالانعلق بن جاتاتھا كەاسے تاؤ آنے لگاتھا۔ تقریب چونک رات کئے حتم ہونی تھی بہی وجھی کہ وہ لوگ گاؤں جانے کی بجائے"شاہ ہاؤس" میں آ کئے تھے۔ اسيخ كمرے ميں آتے ہى وہ خت غصے كے عالم ميں وارڈروب سے کیڑے نکالنے کی تھی جب بہت عجلت بحرے اعداد میں زوارشاہ اندرآ یا تواس نے دیکھ کربھی جیسے نظرا نداز کر گیا۔

روروں مردا ہیں ورق کے دیا ہے۔ "اگر بہت تھک گئی ہوتو میں پھھد کراؤں۔"اس کی پشت پدرک کروہ بھاری لہجے میں بولا۔الوینہ کا جھ کا اتارتے ہوئے الوینہ کا ہاتھ اس زاویے پیسا کن ہوا تھا۔وہ بخت طیش کے عالم میں پکٹی۔

"اچھا! كل اور پرسول بھى ميں نے بيكام بے تخاشاتھكن كے بادجود كيا تھا "ب ق آپكوخيال نہيں آيا-"اس كالهجه جنتا طنزية تقا اس سے بردھ كرسلگا ہواتھا۔

"اوہو کی ہے محترمہ خفا ہوگئ ہیں؟" کان کا جھمکا چھکا چھٹرے ہوئے وہ بہت دوستانہ انداز میں مسکرایا کویا درمیان میں کوئی خفگی تھی، نہیں۔

"مجھے کیا ضرورت ہے ایرے غیروں سے خفا ہونے کی؟"اس نے نخوت ہے تاک چڑھا کراس کا ہاتھ جھٹکا۔ "ہاں بھٹکی!امرے غیرے سے نفا ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اس امرے غیرے کے لیے رات بھرآپ روضرور سکتی

حجاب ..... 67 .... جولاني ٢٠١٧ء

0

یادی کتنی حسین ہوتی ہیں ایتھے لوگوں سے وابستہ یادیں جن برگز راوفت بھی اثر انداز نہیں ہوتا اور جب یادوں کی ہٹاری کھولی جائے تو اجھے اور بیارے پیارے لوگ ایک ایک کرکے اپنی پوری خوب صورتی کے ساتھ سامنے آجاتے ہیں اوران کی طرف سے کسی خاص خبر کا انتظار بھی رہتا ہے بالکل ای طرح جیسے رمضان السبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی مجھے ای طرح جیسے رمضان السبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی مجھے شیبا ناصر کے عید کارڈ کا انتظار رہے لگتا ہے۔

یں پہلے روزے ہی ہے اپنے گیٹ کے ساتھ کے لیئر

ہمر کوئی شام دیکھا ہوں کہ کوئی ڈاک ..... حالانکہ جب سے

موبائل اور شیٹ آیا ہے ہمرے نیچ میرا نداق اڑاتے ہیں کہ

ہمران دور میں بھی لیئر بکس میں جھانکا پھرتا ہوں۔ آئیس کیا

پیدہ کہ مجھے کس قدر تسکین ملتی ہے۔ میں نے خود کواس قدر

معروف کر لیا ہے کہ بھی اتی قرصت ہی نہیں ملی کہ کی کو دل

سے یاد کروں محر شیبا ناصر وہ واحد شخصیت ہے جو مجھے یادا آئی

ہے اور شدت ہے آئی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے جب عید

کارڈز ملتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی ۔ پہلے جب عید

کارڈز ملتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی ۔ پہلے جب عید

عید کارڈز کی میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے جب عید

عید کارڈز میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے جب عید

عید کارڈز میرے دل میں

عید کارڈز میرے دل میں

توانا ئیاں بھردیے بھرجوکارڈ میرے اندرے رقوں کا کارڈ ہوتا کیوں

اسے میں آخر میں دیکھا میری آخصوں میں نمی اترآتی ۔ اب تو

ون پرفیس بک پر بی عید مبارک کهد کرفرض نباه لیاجا تا ہے گر هیا ناصر آج بھی مجھے کارڈز بھیجتی ہیں۔ میرے پاس پورتے میں کارڈز جمع ہیں جو صرف شعبا ناصر کے ہیں جب بھی مجھے نیا عید کارڈ ملتا ہے میں لاشعوری طور پر محفوظ کارڈز کو بھی تکال لیتا ہوں جو میں نے بینت بینت کرر کھے ہوئے ہیں۔ میں عید کا سارا دن اپنے کرے میں گزارتا ہوں عید کے دن

میری بیوی بچوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں بیگم گھرکے کاموں میں معروف رہتی ہے اور بچاپی ایکٹیویز میں مست میری بیوی نے آج تک نہیں ہو چھا کہ عید کے روز میں اپنے ممرے میں کیوں بند ہوجا تا ہوں؟

میں آرمی میں بر میڈیئر ہوں اور بنجاروں جیسی زندگی ہے۔ ٹرانسفرہوتے رہتے ہیں گر جھے جیرت ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں شیبا کاعید کارڈ بچھے ضرور ماتا ہے اس کا مطلب ہے۔ وہ مجھے نہیں بھولی۔ میرے بارے میں اسے ساری معلومات ہیں۔ گر میں نے اسے بھی نہیں کھوجا۔ ویسے بھی کھوجا تو انہیں جا تا ہے جو دور ہو گر ھیمیا تو میرے پاس ہی ہے۔ آ تھوں میں نصویر بن کردل میں دھڑکن بن کردھڑکی ہے۔ آ تھوں میں نور بن کردوڑتی ہے۔ اب بھلاوہ میرے اسے تو میں اسے کیوں کھوجوں۔

### \* \*\*\*

ووموسم بہاری بہت خوش گوارشام تھی ہلکی ہلکی پھوار پڑر ہی تھی اور کیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبور دح تک کو سرشار کررہی تھی جب میری ہائیک سرخ روشی کوروندتی ہوئی آ کے بڑھی تو میں نے پورچ میں پہنچ کر ہر یک لگا دیے آگراہیا نہ کرتا تو وہ بھینا ککراجاتی ۔

"سوری مس " میں جلدی سے بولا۔ وہ جھے نہایت غصہ سے گھور رہی تھی۔ مارے خوف کے اس کا چرہ الماس کے پھولوں کی طرح زرد ہو گیا تھا مگر آ تھوں میں شعلے لیک رہے تھے۔ وہ بلیک اور پنک پھولوں والو لے سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی بالکل دل میں اتر تی ہوئی۔ "اب کیا پٹر پٹر گھور رہے ہیں؟"
"اب کیا پٹر پٹر گھور رہے ہیں؟"
"کیا آپ کود کھنا جرم ہے۔" میں نے نہایت سادگی

ے پوچھا۔ "دل چاہتا ہے سب مردوں کی آ تکھیں ٹکال کران کی

# Downloaded From PARSOCIEUX-COM

عائباندتعارف توہے تا؟ آری میں کیٹن ہے آج کل اس کی

"أواب "ال في ابنا باته ما تقير لي جا كركبا-"جيتي رموء" ميس نے بررگاندانداز ميس كها تو بھائي زور ہے ہیں ویں اور پولیں۔" براند مانتا ہے بہت نٹ کھٹ ہے۔" اوردہ کوئی جواب دیئے بغیر جلی گئی۔

"يبيراكهال عآيا؟"

"ارے بید میری خالد زاد ہے اور میاں چنوں سے آئی ہے۔ بچین میں والدین فوت ہو گئے کر بجویش کیا ہے اور اب بهاني كويه هلتي كلى السياس كييساجدني مير الاهيج ديا كركوني اجهاسالر كاد كيهكرشادي كردول-"

" پھراس اڑ کے کے بارے میں کیا خیال ہے؟" میں نے

خوتی ہے کہا۔ "عبدالهادى " بھالى جرت سے بوليں۔ "اس میں جرت کی کیابات ہے۔ میں نے بھی تو شادی كرنى بي سي نديس-"

"عبدالہادی آئی جلدی زندگی کے فیصلے نہیں کیے ت\_" بھالی کی آ تھوں کی چیک مائد پر گئی

"بھالی تصلیقوایک دم بی کے جاتے ہیں۔"میں نے کہا۔ "زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے کوئی یا قاعدہ پلال تہیں میری دھو کن ایک دم سے تیز ہوگئی۔ مجھے دیکھ کروہ ایک دم پلٹی بنایا جاتا۔ کوئی بھی کہیں بھی دل کو بھاسکتا ہے اور دل اس کا بميشكا ساته جا بتا بوي جي آف دى ديكارد بات باى ميرے ليال كيال ديكھتى مجردى بيل-"

مسلى يرر كادول\_"وه جونك چبا كربولى\_ "آپ میری بی آسیس نکال دیں جھے ابتدا کریں تو پیسٹنگ کوئٹی ہے۔" بہترے۔ "میں شرارت سے بازندآیا۔

"اسٹویڈ" وہ غصے سے بل کھا کررہ کی اور تیزی سے بآ مدے کی میرھیاں عبور کر کے اندر چلی گئی۔ اس کی سینڈل کی تھک تھک کے ساتھ میرے دل کی دھڑ کن تیز ہوگئے۔ میں نے بائتك كى جانى تكالى اوراندرة كيا-

مجھے جرت تھی کہ بیکون لڑکی ہے اور کہال سے آئی ہے سلے تو میں نے اسے میں ویکھا۔ میں ایمی سوچوں میں غرق تھا كه بهاني ثميندلا وكم بين آئين اور مجھے و ملھ كرمحبت سے كبريز آ واز بین سوال کیا۔

"ارع عبدالبادئ تم كب آئے" "ابھی اوراسی وفت۔"میں نے سر ہلا کر کہا۔ "تم ہمیشہ بی بغیر اطلاع کے آتے ہو" انہوں نے

"آ يا و مجھ ياد اي نيس كرتني كھي كوئي خط اى لكھ ديں -" "سوری عبدالہادی کیا کروں میرے بے بہت

"شرم كرو" ممينه بهاني بلش بوكنين سبحي وه آسكي-كه بهاني كي نظرير مني-

ارے شیاادهرآ و بھی۔میرے دیورعبدالہادی سے ملو۔

حداب ..... 69 ..... حولاتي ٢٠١٧ء



لگیں۔''شیابہتا مجھی جائے بناتی ہے۔' "و یکھتے ہیں۔" میں نے بے بروائی سے ثانے اچکائے للبعى تبلى فون كي هنتى في أهي \_ بهاني الحد كنيل فون سننه اوريس نے آ کھیں موندلیں ہمرآ تھوں کی جمری سے میں اے جائينا تاويكور باتقار

اس نے سیرٹ جائے بنائی تھی قبوہ اور دودھ ڈالنے کے بعدال في شوكريات الحاتي اور پهرميري جانب ديكها ده مجه مخاطب ہی نہ کرنا چاہ رہی تھی میں بھی اس کی شش و پنج کا مزا لےرہا تھا۔ پھراس نے ایک پھی کب میں ڈالا اور میرے سامنے کے دکھ کریولی۔

"جائے لی لیجے۔" " فشكرييه أ " شمينه بها بي البحى تك فون يرمصروف سكى ـ "بيشيينا؟آخريس آپ کامهمان موں۔" ''آپمبر کبیں باجی کے مہمان ہیں۔'' « کہیں تو میں آپ کا بھی ہمان بن سکتا ہوں<sub>۔</sub>" و كيامطلب؟ "أس كي تكفول مِن جيراني تقي-"ارے صاحب ہم آپ کے مہمان بن سکتے ہیں آپ المار عدل كى مهمان الوعنى بين-" "شٹ اپ "شیبااتی زورے کرجی کہ بھائی نے بلٹ

كرد يكصاماوتهويين برباته ركفكر يوجيعا

" كي السياك بي بات كرين جارا آيس كا معامله ب-" میں نے یوں کہا جیسے کہ بھائی کا ھیما ہے کوئی تعلق ہی نہ ہو بھانی نے بھی کوئی توجہ نہ دی اور شیبا بھی تیزی سے لاؤنج سے فك كى يى نے جائے كى پيالى لبون سے لگالى۔ بھائی نے رات کے کھانے کے لیے روکنا جایا مریس ای كوبتا كرمبين ياتفااوروي يحلى من جب تاتواي مير يغير کھانا نہ کھاتیں آج بھی انہوں نے میری فرمائش پر تیمہ كريلي بنائ تصين جابتا بمى توندركما - بعاني مجص بابرتك چھوڑنے آئیں آویس نے کہا۔ "كلكالي آب كساته"

"م بهت كميني مو" جب مجه يربياما تاتويوني كهيس.

" كِيْرِير كم مِين شيبا كانام كدون-" "تم الجي طرح سوج لو-"

میں نے سوچ لیا۔ مجھے آپ کی کزن بہت پند

آئی ہے۔'' ''جہبیں علم ہے عبدالہادی۔ تائی جان بھی بھی نہیں مانیں مردد کی بھی بخت مخالف کی۔ پید ہے تا وہ تو عاطف اور میری شادی کی بھی سخت مخالف تھیں۔تایاجان اور عاطف کی ضدے آ مے مان کنیں مر مجھے آج تك بهوكا رتبهبين ديا حالانكه ميرا وجود جارحصول مين بث چکاہے۔

"آپ برانی باتیس چھوڑیں۔ آپ کے بچول کوتو جاہتی ہیں نا اور یوں بھی جب میاں ہوی راضی تو کیا کرے گا قاضی '' میں نے نہایت بے پروائی سے کہا تو وہ زورے שישונים-

"الانت كرات مي الم

"درات بي آيا تها اب ميري يوسنتك كهاريال ميل اوگئے۔

"ارے داہ" وہ خوش ہو سکیں۔

"جى اوراب أيك مفتة تك آپ كا دماغ جا تون كاء "مين

" جَك جَك آؤ ..... آخرتمهارا بي كفرب " بعالي محبت ہے ہولیں۔

"آ پ کے جہار دریش کہاں ہیں۔" میں ان کے بچول کو چہاردرولیش بی کہتاتھا۔

" تاره کی بیلی کی برتھ ڈے ہے تو جاول وہیں گئے ہیں۔" بھائی نے بتایا میمی شیباٹرالی دھلیلتی ہوئی اندرا سکی۔

"ببت اچھا كياتم چائے لئ كيس ميس تورى كو كہنے بى والی تھی۔"بھالی صوفے پرسید ھے ہوتے ہوئے بولیں۔

"اوريس سوجنے لگا كەاس لۈكى كوالهام بھى ہوتے ہيں میراکس قدرول جاہ رہاتھا جائے کے لیے۔" شیبا پلی تو بھائی نے کہا۔

" یار چائے بنا دو۔" چرمیری جانب و مکھ کر بھالی ہسنے

حجاب ..... 70 ..... جولائی ۲۰۱۲ء



" ياريس بيالقاب من مرير بيثان برهميا بول اب جلدي اس كمينے كے ليے كوئى كمينى وْھونديں۔"

" زیادہ بکواس مت کرد" بھائی نے میری پیٹے پر دھپ ماری میں نے کہا۔

"ميرى آخرى بات يادر كھے گاء" اوران كاجواب سے بغیر بی میں لوٹ آیا۔ البند سارا راستہ شیبا ناصر میرے حواسوں پر جیمائی رہی۔ گھر پہنچا تو عذرا بھائی اورامی میرا انتظار كرربي تحيي

'' کھانالگواؤں تمہارے ایا بھی آ گئے ہیں۔'' "بالضرور"

" چاؤ عذرا كها نالكاد ال آئے دوست سے؟" عذرا بھالى کے جانے کے بعدا می نے کہا۔

" بى آئے بى جيس دے رہا تھا۔ كہنے لگا كھانا كھا كرجاؤ بوی مشکل کے ل کے لیج کے وعدے برجھوڑا۔ میں معلارک سكنا تفاآب كي اجازت كے بغير "ميں فے لاؤ سے كہا۔ "میں صدیے "ای نہال ہو کئیں کس قدرا سان ہے ماؤں کو بہلانا لیکن نہیں اگر میں بنادیتا کہ بڑے بھائی کی طرف گیا تھا تو سوعیب وہ تمینہ بھائی کے نکالتیں اور مجھ سے خفا الك بوتيں \_حالانكه ثمينه بحاني بہت اچھي بيں مراي كوتوان سے بیرے وہی روایق د بورانی جنیشانیوں کے جھڑے جو جوائث فيملي مين بوت بين چردادات شمينه بهاني اورعاطف بھائی کی بجین میں ہی مطلق کردی تاکہ دونوں بھائی ایک دومرے سے جڑے رہیں والدین تو میں جائے ہیں کہاہے بيئة يس من بيشاك دوسرے كزد يك ريس مراى ك مخالفت حتم ند ہوئی۔

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

یونمی وقت گزرتار با اور میں کھاریاں سے ہر ہفتہ پنڈی آتا تو شمینه بھالی کے ہاں چکرضرور لگاتا مکروہ لاکی .....شیا ناصر جوامرت بن كرقطر وقطره ميرے دل ميں اتر كئ تھى اس كى مردمبري مين فرق ندايا يرين يورا مفته موجها كداب جاؤل كاتو اس سے بیکوں گا وہ کہوں گا مگر دہ تو ایسی چھپتی کے نظرنہ آتی اور میں ہرآ ہٹ پراس کا منتظر رہتا پینڈلیں وہ کیوں مجھے چھتی

جولاني٢٠١٧ء 71 .....

نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے مجھے تھور کردیکم "آپ جھے فایں۔" "میں کیول خفاہونے لگی۔" "لكتاتوب" "خفاان سے ہواجا تاہے جن سے کوئی تعلق بار شتہ ہو۔" "رشته بوتانبيس بناياجا تا كعلق جوز ، جاتے ہيں۔" "كيامطلب؟" ''آپ بھی مجھ سے کوئی خوب صورت سا رشتہ جوڑ لیں۔جس میں رو تھنے منانے کے تمام حقوق ہم دونوں کو حاصل مول" "نبیں۔"وہ کانپ گئی۔ " كيول نبيس آپ كونكم بيس كهاريان سے بر مفترآ پ ليمة تابول رشته جوز في تابول اوراب عائب بوجاتي ال كول؟" "میں کسی کو بیری نہیں دے سکتی ہوں کوئی جھے سے بیروال او چھے وجہ یو چھے'' وہ بخت کہج میں بولی۔ "مر میں بیاق حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔" میں زورے بولا۔ ای ونت ثمینہ بھالی آ گئیں اور وہ جلدی سے چلی گئے۔ " كيا هواعبدالهادى<u>"</u> " بھانی مجھے آپ کی میکزن ریزہ ریزہ کردہی ہے۔ مجھے اس کا خیال بہت پریشان کرتا ہے میں مکڑے مکڑے ہوا جارہا ہوں اور محترمہ برکوئی اثر نہیں ہوتا۔'' شمینہ بھابی نے میرے كندهم يرباته ركهديا "كياجات مو" "شيبا كوچا بهتا هول" " كجركة دُال كايرويوزل-" "هركياموكات "میں تبہاری شادی کروادوں گی۔" "اگرىيىنەمانى-" "بيمرامتلب " تھیک ہے میں ای سے بات کرتا ہوں۔" تارہ فوری جائے کے گا کی مکر میں شمینہ بھالی اور تارہ کے روکنے کے باوجود

تعی-اس روز میں اچا تک پہنچا تو وہ تارہ اور عبید کے ساتھ لیڈو کھیل رہی تھی۔قریب ہی جنیداورمونا بھی بیٹھے تھے۔ "ببلوالورى باۋى-" "ملوحا چو" عبيدادرجنيد مجھے ليك محكے۔ "بس تارہ پھر تھیلیں گے۔"شیبااٹھتے ہوئے بولی۔ "ارے واہ آپ نے مجھے اتن مرتبہ ہرایا ہے اب ہارنے والی بین تو ڈرربی بیں۔" تارہ نے ہاتھ پکڑ کراسے والی اس کی جكه بربيضاديا ودنهيس بھى اب مودنىيس مور با- "وەمناكى-''موڈ ہو یا نہ ہوآپ نے کھیلنا ہے اب میں جیتوں گی كول جاجو؟" أبال يقيناتم بى جيتو گي- "مين جنيداور عبيد كودونون تھٹنوں سے لگا کر قالین پر ہی بیٹھ گیا اور پھر تارہ اور شیبا اب سے شیبا بری طرح ہارگئ۔وہ بالکل میری نظروں کی رینج میں تھی اوراہے میں اپنی آ تھھوں کے راستے دل میں اتار ر ہاتھابازی ختم ہوئی تو تارہ بولی۔ "آب جا چو كساته كليس ناشي آني" " مجھے کام ہے۔ "وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ " تمہاری آئی ہارے ڈررہی ہیں۔ "میں نے تارہ "خوش فہی ہے تہارے جاچو کو۔" وہ نہایت بے بروائی ے بولی تومیں اٹھ کراس کے قریب آگیا۔ "آپان ڈائر مکٹ بات کیون نہیں کررہی ہیں؟" "آپ نے بھی توان ڈائریکٹ کہاہے۔" "لعِنْ آپ جاہتی ہیں کہ میں آپ سے ڈائر یکٹ بات كرول-"ميل في شوخي سے كبا-" جی نیس مجھے ضرورت نہیں آپ سے بات کرنے کی۔" " مجھے تو ہے۔" تارہ ہم دونوں کی باتیں بغورس رای میں۔ "تاره بيٹانوري سے جائے کا کہآؤ۔" "اچھاجا چو" تارہ بھاگ گئشیانے بھی جانا جاہا مرمیں

حجاب...... 72 .....جولائی۲۰۱۲ء



مجھی نہ رکا اور تیزی ہے بائیک اڑا تا ہوا گھر پہنچ گیا۔میرے جذبوں کی وہ قدرہیں کررہی تھی اور مارے غصے کے برا حال تفار ميرادل بجه كيار مجهد د كوريقا كدزند كي مين يهلى بارايك لؤ کی پیند آئی اور دہ بھی مجھ سے چینچی کھینچی سی تھی۔سو ہارخود پر لعنت بيجيجي كديمي حقيقت تقى دنياكى باقى لؤكيال مركئ تقيس اور ای سے بات کرنے کی ہمت نہی اگر شیباانکار کردی تو میری کیاعزت رہ جاتی؟ میں اس سے اظہار کروانا جا ہتا تھا پھرامی ہے بات کرنی تھی۔

عید کا ون قریب آنے لگا تھا ای جاہتی تھی رمضان کا آ خرى عشره ميں ان كے ساتھ گزاروں محرميں نے صاف انكار کردیا کہ چھٹی نہیں مل رہی عید کے دن بھی میں گھرنہ گیا اور وہیں پڑارہا۔وہ میری زندگی کی پہلی عید تھی جو خالی گزرگئی۔ورنہ عید کے دن شاید ہی کوئی مجھ سے زیادہ انجوائے کرتا ہو مگر سے جوانی .....جب دل کہیں لگ جائے تو دل تکی استحان کیتی ہے۔ لنج كے بعد ميں اين كر بين آياتو مير بيا مين اشرف نے عید کارڈ دیے۔ میں باتک بربیش گیا اور بے دلی سے کارڈز و يكيف لكار عاطف بهائى اور شمينه بهالى كارد تقيارة صف بهانى اورعذرا بھانی کی طرف سے کارڈ تھا۔ بہت دعا تیں دی تھیں۔ امی نے پنڈی نہ آئے پر ڈھیروں ڈانٹ بلائی تھی اور یانچواں کارڈ ۔ میں پھڑک اٹھا۔ ول پر بردی زم زم پھوار پڑنے تھی اور سارى تنوطيت أيك دم بى بهاك كئ - ول جايا ميس البهى المحدكر پہنچ جاؤں اور کہوں اس طرح منایا جاتا ہے۔ بی ہاں وہ کارڈ شیبا کی جانب سے تھااور عید مبارک کے بعد لکھا تھا۔

"آپ جھے سے فقا ہیں؟ اگر فقا ہیں تو بلیز آج کے دن مان جائيس عبدالهادي " كتف خوب صورت اورساده جمل ميس اس نے اپنے اندر کا راز متکشف کیا تھا میرا دل جھوم اٹھا۔ دل عابايس شام كويندى جلاجاؤك بحريس فيايسان كيا-سلے میں عاطف بھائی کے ہال گیا اور شیبا کی زم زم مسكرابث في مير اندراجياره بلهيرديا-وه حارول بجول کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔عبیداور جنید مجھے

"آپ نے عید کی نماز بھی ہمارے ساتھ نہیں پڑھی۔"

حجاب ..... 73 .....جولاني۲۰۱۲ء

تہیں کون ساپر ل کھیا تھا کہ ٹس ہار گیا اور تو اور مجھے شیبانے بھی پھونہ بتایا۔ جھے کراچی آئے ایک ماہ ہوا تھا کہ شیبا کی شادی کا کارڈ میری موت کا پروانہ تھا۔ شیبا کی شادی صرف دوروز بعد ہونی تھی۔ ٹیس کیا کرسکتا تھا اس کلے دس دن بعد میری بھی شہلا سے شادی طے کردی گئی تھی۔ ٹیس بے بس ہوکر بازووں ٹیس سرچھیا کردودیا۔

بہ ہوں ۔ ''آپ نے میری عبت کو جھ سے چھین لیا۔'' ''نہیں میری جان تائی جان ہی زاہد کا رشتہ شیبا کے لیے لائی تھی اور میں اور عاطف انکار ہی نہ کرسکے۔''

"آپ نے میری امانت میں خیانت کی .....کیوں؟" "کچیمت بوجھوعبدالہادی۔"

" بھائی آپ مجھے بتاتی تو میں شیبا سے کورث میرج کرلیتا۔"

"ابیانبیں ہوسکا تھا۔ بیس نے عاطف کو بتایا تھا تو عاطف جھ پرخفا ہوئے کہ شیبا کو بیس ان چاہی بہو بناؤں اپنی طرح۔" وہ رودیں۔"بیٹا ہم مقدر کے تابع ہیں مقدر ہمارا تابع نہیں۔" بیس کچھ بھی نہ بول سکا۔ پھرمیری شہلا سے شادی ہوگئی۔ میں پچھ بھی نہ بول سکا۔ پھرمیری شہلا سے شادی ہوگئی۔ "دیکھو شہلا کوکوئی دکھنہ ہو۔اس لیے کہ بیتہ ہمارے ماموں کی بیٹی اور تائی جی کی پہند ہے۔" بھائی میرے برابر بیٹھی کہہ ری تھی۔۔

''هبیا بھی تومیری پیندیھی کسنے احساس کیا؟'' ''تم جوہواس کا احساس کرنے والے۔'' وہ زخی مسکراہٹ لیوں پر لاکر پولیس اور میں ان کی طرف دیکھ کررہ گیا۔ "قم نے بلایا ہی نہیں۔" میں نے عبیا کی طرف دیکھادہ مسکرار ہی تھی۔ گا بی سلک کے سوٹ میں وہ بہت کیوٹ لگ مسکرار ہی تھی۔ گلائی سلک کے سوٹ میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور رہی تھی اور ان تھرک رہی تھی اور ان تھرکتی بلکوں میں میرادل انگ کیا۔

'' چاچوآ نی اچھی لگ رہی ہیں نا۔'' عبید معصومیت ربولا۔۔۔

"ياريش تو گاني محول ديكه ربا مول كتنا اچها لگ ربا ب-"ميرياتنا كيني پرهيباسرخ موكي-

' ' چلوم اوگ کھیلورک کیوں گئے؟' میں نے عبید سے کہا تو وہ ای باری لینے لگا۔

وجشهیں بتا ہے کوئی ناراض ہوتو کیسے منایاجا تا ہے؟" "دسیس "اس نے سر ہلا کر شفی جنبش دی۔

" گلے ملاجاتا ہے تا کہ تمام شکوے دور ہوجا کیں۔" ہیں نے اس کی طرف جھک کرسر گوشی کی تو وہ خوف زدہ ہوکر جھے و کیھنے لگی۔ جھی شمینہ بھائی آ گئیں اور سارے روسیفک موڈ کا ہتیاتاس ہوگیا۔

رات کویس گھرآیا توای بہت خوشی ہوئیں شکوہ بھی کیا کہ میں عید گزار کر کیوں آیا ہوں میں نے مال کومنالیا کہ میں اتنا خوش تھا جھےای کی سرزش بھی بری نہ گی۔

\*\*\*\*\*\*

زندگ سے بورے بین ماہ نکل گئے هیا کی محبت میرے
روم ردم میں بس گئی ہی۔ ہم روز رات کونون پر ڈھیروں با تیں
کرتے آ ہستہ ہم اسے قریب آ گئے کہ جھڑنے کا تصور
بھی سوہان روح تھا۔ پھرایک دم میری خوشیوں کے گشن میں
خزاں نے ڈیرے ڈال دیئے۔ ای نے اشرف ماموں کے
ہاں میرادشتہ طے کردیا۔ شہلا مجھے قطعال پندنہ تھی اگر شیبانہ ہوتی
شاید میں مان بھی جاتا۔ مگر میں بھی ڈٹ گیا۔ ای نے صاف
کہددیا کہ شیباان کی بہوبیس بن سکتی۔

کین بیں نے کہ دیا کہ شیبا کے علادہ کوئی نہیں۔ انہیں دنوں میرا ٹرانسفر کراچی ہوگیا ادر میں شیبا کو بہت سے دلاسے دے کراچی آگیا۔ میری فون پریات ہوتی تھی میں شیبا کومطمئن کرتا کہ تم نہیں تو کوئی نہیں۔ محرای نے پہنت

حجاب ..... 74 ..... جولائی ۲۰۱۲ ....

جھے عید کے ون شیبا کے عید کارڈ کا انتظار دہتا ہے تا کہ مجھےاہے محبوب کی خبرال جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائے نہیں مجولتے۔ پرائے ہوجانے کے باوجود اپنے ایے ہے لکتے ہیں انہی لوگوں میں شیبا بھی ہے۔ میں آپ کو بناوس گزرے ڈیڑھسال سے میری پوسٹنگ پنڈی میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ شیبالا مور میں رہتی ہے مرمی بھی اس سے ملے بیں گیا۔ ند ملنا جا بتا ہوں کہ ل کر پھر چھڑنے کا عذاب سبنا عال بوگا آج بھی میں نے برانے عبد کاروز کے ساتھ بیکارڈ بھی سنجال کرر کھاہے تو یادوں کی پٹاری کھل گٹی اور دل میں عجیب سا در دہلکورے لے رہاتھا۔ "ييى كىكى ج؟"

"يكيماوروسي؟" آج نجانے کیوں کھونے کا احساس بڑی شدت سے مورہا ہے۔ بتا کیں اتنے برس گزرجانے کے بعد بھی بیدول جوان ہے دیمائی امتکوں آرزوؤں سے بھر بور کاش خدادل نہ دیتا۔ بیدل جوخواہش ایک بارکر لے پھردہ خواہش بوری نہو تو .... لیں جی میرے بچہ سے یا نج مختلف وازیں۔ الوجی ....باباجانی ..... میری بنی کهدری ہے۔

"ابو تی ہماری عیدی-"خرم نے میری گردن میں بازو ڈال دیئے اور میراول جو چند کھے پہلے بہت اداس تھا اس برب آوازیں زم زم چھوار بن کر گردہی ہیں اس کا مجلنا بند ہور ہا ب ميرے بچ ميراستقبل بين اور ميں نے سوچا ہے ك میرے بیج جہاں جاہیں کے وہیں ان کی شادیاں کرول گا میں جا ہتا ہوں جب میں مرول تو میرے سب بے موجود

ہول وجہ اس ليكريس عن ال يحرف يرجم نبيس أيا تعاشيا سے چھڑنے کا کوئی د کھ تھا بھلا .... جس نے مال ہی بھلا دی لقى ميرافيعله سيح بنا؟

0

مِن شہلا کو لے کر کراچی آ گیا اور کہد دیا۔" کہآ تندہ وہ بنڈی جائے گی تو اکملی مجھے ساتھ لے جانے کی ضد نہ كرك"ال في جرت مع محصد يكمااور يكهند يولى-چند ماہ بیت محے شہلا کی اپنی ہم عمر عور توب سے دوتی

ہوگئے۔ہم خوش تھے۔ ہاری شادی کے بعد پہلی عید آئی تو میں نے شہلا کودل بھر کے شاپٹک کرائی وہ بہت خوش رہتی كهيس اس كے سارے حقوق بورے كرتا تھا۔ اس كى ہر تكليف كااحساس كرما كيول ندكرما وه ميرى بيوي تقى محريس رات کو اپنی محبت کا لوبان ضرور سلگاتا اور شیباے باتیں كرتا\_اس كانصور بهت زور دارتها\_ مي في شهلا سي كها مجھی کہوہ اینے والدین کے ساتھ عید کرے مگروہ نہ مانی ای نے بہت بلایالیکن میں نہ گیا۔

شادی کے بعدمیری پہلی عید تھی۔ نماز کے بعد میں این كرے ميں آگيا كہ بيث مين ڈاك لے آيا۔ شہلا بھی میرے پاس تھی۔ڈاک دیکھ کرول زورے دھڑ کا کہاں میں شیبا کی طرف سے بھی عید کارڈ تھا۔ میں نے شہلا کی طرف ديكھاجوئي وي پرعيدشود مكيور ہي تھي۔ مجھے شدت ہے جھلي عيد يادًا في جويس في الكيمنافي هي آج توشهلاساته في مرشياكا خیال بھی دل وزہن میں چکلیاں لےرہاتھا۔ میں نے شیبا کا كأرد كهولا بغيركسي القاب كيكهما تفا\_

"عیدی خوشیان مبارک ہوں ۔" اور پھراس کارڈ کو کتنی دیر میں ویکھار ہااور پھر بہت احتیاط سے گزشتہ برس کے کارڈے ساتھ رکھ دیا۔ جیے میری زندگی کا اہم سرمایہ ہو۔

وقت کا دھارہ بہتار ہا اور میں اپنے ملک کے شہرشہر کھومتا رہا۔ میں جہال بھی ہوتا ہوں مجھے عید نے روز شیبا کا کار وضرور ملا۔ مجھے اس سے مجھڑے پورے بائیس برس ہو گئے ہیں۔ میرے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں جبکہ همیا کی اولادنہیں ہے۔ يد بات مجهے بھانى نے بتائى تو مجھاس روز بہت دكھ موال آج مجصے شیا کی طرف سے تیسوال کارڈ موصول ہواہے۔ میرے نے بہت غاق اڑاتے ہیں اور میں بنس دیتا موں کہ بیٹا وقت گزر چکا ہے مریس آج بھی شیبا ناصر کے قریب کفراهون میری یادین بهت نوین تکورنی بین-

حجاب ..... 75 ....جولائی۲۰۱۲ء

#### wwwapikanalelyteom

## 

(گزشته قبط كاخلاصه)

زر مینداورزرتاشدشا پنگ بال میں مہوش سے بچھڑنے پر بے حد متفکر ہوتی ہیں اوراسے ڈھونڈنے میں ناکام رہتی ہیں ا پے میں فراز ان کی مرد کرتے انہیں یو نیورٹی تک چھوڑتا ہے زرتا شہمام راستے خوف زدہ رہتی ہے ایک اجلبی پراس طرح مجروسہ کرنا اسے بالکل بھی تھیک نہیں لگتا لیکن فراز اپنے زم رویے کی بدولت ان دونوں کا اعتاد حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ نیلم فرمان باسل کواپی محبت کے جال میں الجھانے کی بعر پورکوشش کرتی ہے لیکن باسل بھی اب حقیقت سے آ گاہ ہوئے کے بعد زمایت مخاط انداز میں نیلم کوایں دھوکے پرسزادینا جاہتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کوفریب دیتے ہیں اوررطابہ بھی اس سلسلے میں نیلم کی معاون ابت ہوتی ہے۔ مہر بینہ کا باپ مومن اس کارشتہ گا ب بخش کے بیٹے سے کرنا جا ہتا ہے جو نشے باز ہےا ہے مہرینہ اور لالدرخ کی دوستی پر بھی اعتراض ہوتا ہے کیدیدلاکی اسلی اینے باپ کوکراچی لے جانا جا ہتی ہے لالدرخ کی بیا زادی وخود مختاری اے ایک آئے تھے ہیں بھاتی اسی لیے مہرینہ کووواس سے دورر کھنا جا ہتا ہے۔ لالہ رخ باپ کی بگڑی حالت دیکھ کرانہیں کراچی لے جانے کا فیصلہ کرتی ہے تا کہ وہاں ان کانکمل علاج کرایا جاسکے اس سلسلے میں وہ فتیق ے ڈاکٹرز کے متعلق معلویات حاصل کرنا جاہتی ہے متیق اس کی مدد کرنے کی حامی بھرتے اسے ساری انفار میشن فراہم کرنا ہےلالہ رخ اپنے تاکید کرتی ہے کہ زرتا شہرکوان تمام باتوں سے آگاہ نہ کیا جائے۔ ایرام کو مارید کارویہ خت اضطراب میں مبتلا کے رکھتا ہے وہ منگنی کے لیے چپ چاپ رضا مندی دے دیتی ہے لیکن ولیم کی گرینی کی وفات کی وجہ سے میکٹنی چندون آھے بو صادی جاتی ہے جیسکا اپنے طور ماریہ سے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کرنا جاہتی ہے تو وہ ٹال جاتی ہے بعیر میں ولیم کے ساتھ بھی اس کاروں نہایت جنگ آمیز ہوتا ہے جس پروکیم خا نف نظرا آتا ہے۔ سونیاا پی برتھ ڈے پرفراز کو مدعوکر تی ہے مگروہ آ فس کے کام میں الجھابیہ بات بالکل بھول جاتا ہے بعد میں نہایت تاخیر ہے وہ وہاں پہنچاہے اور حیا آفندی بھی اس کے ہمراہ ہوتی ہے سونیااے دیکھ کرفراز کی تاخیر کی وجیجھ جاتی ہے اور حیا کی ذات کی تحقیر کرتی اس کی عزت کوملیا میٹ کردیتی ہے ایے میں فراز کے لیے سونیا کا بیرویہ نہایت شرمندگی کا باعث بنآ ہے جب بی وہ صبا کے ساتھ وہاں سے نکل آتا ہے بعد میں حیاا پنااستعفیٰ فراز کے سامنے پیش کرتی ہے جس پروہ ششدررہ جاتا ہے۔

(ابآ کے پڑھے)

₩....₩

کشادہ پیشانی میں لا تعدادشکنیں آئکھوں میں تاگواری دسردم پری کے جھلکتے رنگ اور خوب صورت چہرے کے عضلات سے ہوئے دیکھے کرسونیاا ندر ہی اندر جزبزی ہوئی فرازشاہ اسے اس بل بہت بدلا بدلا سادکھائی دیا 'اس کا بیروپ بیا نداز بالکل نیااور کائی تکلیف دہ تھا۔سونیا خان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پرفولڈ کرتے ہوئے فرازگی آئکھوں میں آئٹھیں ڈال کرفندرے ترشی سے کہا۔

''یہی میں پوچھنےآئی ہوں قراز کہ یہ کیا برتمیزی ہے؟'' فراز نے سونیا کے استفسار پرقدرے جیران ہوکراہے دیکھا جس طمطراق اور تمکنت بجرے انداز میں وہ فرازشاہ کے سامنے تھی اور جن نگا ہوں ہے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ فراز بخو بی سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے کسی بھی عمل یالفظوں پرقطعا شرمندہ نہیں ہے بلکہ الٹا فرازشاہ کے رقمل کے نتیجے میں مشتعل اور ناراض ہے۔ فراز نے اپنے سامنے میز پررکھی فائل کوخوائخو االٹ بلیٹ کیا بھر گردن اٹھا کرا کی سرسری نظر اس پرڈ التے ہوئے بولا۔

حجاب ..... 76 سجولائی۲۰۱۲ء

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





''میں اس وقت تھوڑا ہزی ہوں' جہیں جو کہنا ہے پلیز جلدی کہ دوتھوڑی ہی ویریں جھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔'' فراز کے جملوں پر پہلےتو سونیاا نتہائی اچنجے وتجیر کے عالم میں کھڑی کارنگراہے دیکھتی رہی۔فراز نے آج سے پہلے بھی جمی اس سے اس لیجے اورانداز میں بات نہیں تھی اس کی اجنبیت و ہے گا تگی سونیا کوچیرت میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ اب جراغ پا بھری گا تھے

''فراز تہمیں کیا ہوگیا ہے بیآئ تم بھے سے کس طرح بات کررہے ہو؟ میں پچھلے دودن سے تم سے دابطہ کرنے کی کوشش کررہی ہوں گرتم تو بھے ہے بات تک نہیں کررہے اوراب میں یہاں تم سے طنے سے بات کرنے آئی ہوں تو تم بھے ایسے اپنی ٹیوٹ دکھارے ہو۔ وائے فراز شاہ وائے ۔۔۔۔۔ آخرتم میرے ساتھ ایسا کیوں کررہے ہو؟'' وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کومیز کی چکنی سطح پر مضبوطی سے دکھتے ہوئے فراز کے قریب جبک کرآخر میں دید بے لہجے میں بچے ہی ہڑی فرازنے نگاہ اٹھا کر بغور سونیا کودیکھا بلیک جیز بررائل بلوکرتی ہینے بالوں کی او نجی ہی یونی ٹیل بنائے وہ اسے کا ٹی انجھی اور پر بیٹان گی۔ فراز شاہ نے ایک گہری سانس تھیتی پھراہے دونوں ہاتھوں کی اٹھیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے سجیدگی سے کو باہوا۔۔

ور كيار تهين بين معلوم كريس ايدا كول كرد بابول ومونياتم في مجھ بهت برث كيا بادر بهت مايول بھى كيا ميرى

بيث فريند موكرميراول وكهايابي-"

۔ '' میں نے تنہاراول دکھایا ہے تنہیں ہرٹ کیا ہے؟'' سونیا یک دم سیدھی ہوکرا پی شہادت کی انگی کارخ اپنے سینے کی جانب کرتے ہوئے بے صد چرت ہے بولی پھرانتہائی چڑ کر گویا ہوئی۔'' فراز! ہرٹ تو تم مجھے کررہے ہوا ہے اس برتاؤ کی وجہ سے چھےاس طرح اگنورکر کے۔''

''سونیا! جو برتا و تم نے مس حیا آفندی کے ساتھ اپنایا جوالفاظ ان کی ذات کے لیے تم نے بلا جھجک اور بلا در لیے استعمال کیے ان سب کے بعد تم کیا جاہتی ہو جھ سے کہ میں تمہیں اس بناء پر شاباتی دوں گایا پھر بہت خوش ہوں گا۔'' فراز کو جی خاصا غصا آگیا وہ بے حد تندوترش کہجے میں بولا تو سونیا کوایک خفیف ساجھ نکالگااس نے بے حدجیرت سے اسے دیکھا۔ ''فرازتم اس دو شکے کی لڑکی کو مجھے برفو قبیت دے رہے ہواس کی خاطر آج جھے اتنا سنارہے ہوفر از ۔۔۔۔! مجھے تم سے سیام پید

نہیں تھی۔'' آخر میں اس کالہورندھ کیا' آتھوں میں تیزی ہے ٹی اتر تی چکی ٹی جوابا فراز بھی کوئی سخت جملہ کہنا چاہتا تھا مگر سونیا کو بے حداب سیٹ دیکھ کروہ قدر ہے ڈھیلا پڑ گیا تھر نری سے کو یا ہوا۔

'''سونیا .....گوئی بھی انسان کے دو محکے کائیس ہوتا' برخص کا پناوقاراس کی تو قیر ہوتی ہے اس کی سیلف رسپیکٹ'اس کی انا ہوتی ہے اور ہم میں سے کسی کو بھی بہتی ہی ہنچنا کہ ہم کسی کی ذات پر حملہ کریں یا اس کی عزت نفس کو مجروح کریں۔'' فراز کی بات پرسونیا چند ثانیے خاموش میں روکتی بھر سائیڈ پر دیکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سہولت سے کو یا ہوئی۔

'' فراز میں نے جان بوج کر حیا آفند کی کوٹار کمٹ نہیں کیا تعالبی تنہارے اتنالیٹ آنے پر میراموڈ بہت آف ہو گیا تھا۔'' '' فراز میں نے جان بوج کر حیا آفند کی کوٹار کمٹ نہیں کیا تعالبی تنہارے اتنالیٹ آنے پر میراموڈ بہت آف ہو گیا تھا۔''

فراز نے رخ موژ کراہے دیکھا پھراپی نشست ہے اٹھ کراس کے قریب جلاآ یا۔ ''مگرتیہار ہے جملوں ہے مس حیا آفندی کی سیلف رسپیکٹ ان کی ایکو بہت ہرٹ ہوئی ہے سونیا۔۔۔۔جہیں ایسانہیں کرنا ''

عیابے ہیں۔ ''اوکے فراز ......آئی ایم سوری میں اس دن کچھزیادہ ،ی ایموشنل ہوگئ تھی اب بات کو پلیزختم کرو۔'' سونیا سر جھٹک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے صلح جوانداز میں بولی تو فراز نے اسے چند ثامیے دیکھیا۔

ال حاب دیسے ہوئے کی بوانداریں ہو کا و مرازے اسے چیدتاہے دیکھا۔ ''کنٹی آسانی اور مہولت ہے تم نے صرف سوری کہہ کربات ختم کردی سونیا مگر تمہیں بنییں معلوم کہ تمہار لے لفظوں سے مس حیا کی روح اور دل پر کتنے گہرے زخم لگے ہیں۔'' فراز دل ہی دل میں بولا پھر ہمیشہ کی طرح مفاہمتی انداز اپناتے ہوئے کو یا ہوا۔

"او کے ڈیرااچھاابتم گرجاؤ مجھےایک ضروری میٹنگ کے لیے فورا لکانا ہے۔" فراز کواپی سابقہ ٹون پرواپس آتے

، حجاب ..... 78 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

اور عجلت میں کھڑا ہوتے و کی کرسونیانے طمانیت آمیز سائس بھری۔ ''اوے فراز مگرآج رات ڈرتم میرے گھر کررہے ہوفائن۔'' سونیا بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تطعیت بھرے انداز میں بولی توفراز نے سرا ثبات میں ہلا دیا۔

زرتاش اور زرمیندگا آج تیسرا پرچه تھا اور یہ پرچه سرشرجیل لے رہے تھے۔ سرشرجیل کے سجیکٹ کا پرچہ بھی خلاف تو تع کانی آسان تھا' زرمیند اور زرتاشہ بہت مطمئن ہوگر کمرہ امتحان میں پرچہ دیے میں کمن تھیں جب کہ سب ہی اسٹوڈنش میر بخوبی دیکھ بچکے تھے کہ پورے ہال میں چکر لگاتے ہوئے سرشرجیل کی بار عروبہ عظیم کی سیٹ کے پاس مجھ وقت کے لیے کوڑے ہوئے اور سوالوں کے جواب بھی بتائے' کلاس کے چندا کیے چلیا لڑکوں نے بھی تھوڑ ابہت ان سے پوچھنے کی کوشش کی جن کو انہوں نے تھوڑ ہے بہت اشارے بھی دیئے۔ زرتاشہ جو اپنا سرپوری طرح بیپر پر جھکائے تیزی سے لم چلار ہی تھی کہاں مل سرشرجیل کی اپنے بہلو ہے تی دھی تھا واز پروہ بری طرح ہڑ بڑائی تھی۔

ورم زرتان ایکونی پرابلم تو تبین موری نا؟" زرتان نے باطنیار سراتھا کرفدرے دخ موثر کردیکھا تو سامنے ہی سرشر جیل بردی دکاشی مے سکراتے ہوئے درکھائی دیئے۔ زرتاشہ اندر بری اندر بری طرح خائف ہوگئ ول کی دھڑ کنیں بھی

منتشر موكنين باتھ باؤں میں سنسنامث ی دور حقی۔

''تُو .....نوس کی پراہلم میں۔'وہ بردی دقتوں سے اپنے خٹک ہوتے لب پرزبان پھیرتے ہوئے ہو لی جواہاس شرجیل نے اسے بے حد معنی خیز نگا ہوں سے دیکھا پھر کافی دھیمی آواز میں کو یا ہوئے۔

"الركسي بجي تتم كي ميلب كي ضرورت بوجه بتائي بليز-"

''یااللہ سے خص تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔'' زرتا شہ خا نف می ہوکراپنے دل میں بولی پھر ہلکاسامسکرا کرسرنفی میں ہلاتے تر یہ بی

''نوسر کوئی ہیلپ نہیں جاہے۔'' زرتاشہ کے اٹکار پر سرشرجیل نے بے حد پھر پورتگاہوں سے اسے دیکھا پنگ اور کا گن امتزاج کے لان کے سوٹ میں آئٹھوں میں کا جل کی باریک ہی کئیر تھنچے چیزے پر بلاکی ملائمت ونری لیے وہ بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔۔

''اوے' جیسے تہماری مرضی۔'' بیر کہ کر وہ آھے بڑھ گئے جب کہ ذر تاشہ نے جیسے کب کی رکی ہوئی سانس بحال کی پھرسر جھٹک کر دوبارہ اپنی کا بی کی طرف متوجہ ہوئی اور جلدی جلدی قلم چلانے لگی۔

₩ ₩

جیولین نے ولیم کے پیزنش کے ساتھ بات چیت کر کے اور ولیم کی متلق کی تاریخ فکس کردگ تھی جو کہ جارون بعد کی تھی ولیم بہت ایکسائٹڈ ہوریا تھا۔ ابرام بھی اپنا کام نمٹا کر واپس آگیا تھا جیکو لین نے مارید کو مال لے جاکر پچھ ضروری چیزیں ولوادی تھیں وہ ایک میکا تی انداز میں جیکو کین کے ہمراہ شائٹ مال میں چلتی رہی اور جو جیکو لین کہتی وہ چیزیں خاموثی سے خریدتی رہی جیسکا کوایک طرف اپنی دوست کی متلق کی خوشی تھی مگر دوسری جانب مارید کے بجیب وغریب رویے اور سپا انداز پروہ کافی اپ سیٹ بھی ہورہی تھی۔

"ابرام آئی ایم شیور کہ ماریدولیم کے ساتھ رشتہ بنانے میں خوش نہیں ہے وہ ولیم کوشا پدایے شوہر کے روپ میں قبول نہیں "ابرام آئی ایم شیور کہ ماریدولیم کے ساتھ رشتہ بنانے میں خوش نہیں ہے وہ ولیم کوشا پدایے شوہر کے روپ میں قبول نہیں

کرنا جاہتی''جیسکانے ابرام سے اپنے دل کی بات شیئر کی تو وہ تھن خاموثی سے سے دیکھ کررہ گیا۔ '' پہنہیں کیوں جیکولین آنٹی کو ماریہ کو اتن جلدی آنگیج کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ابھی بہت بیگ ہے اور پھراس کی پڑھائی بھی تو چل رہی ہے۔' جیسکا اپنے مخصوص انداز میں بولتی چلی گئی جب کہ ابرام خاموثی سے تھن ڈرائیونگ کرتا رہااس وقت وہ دونوں آؤنگ پر نکلے تھے آج کل جیسکا کے ذہن میں صرف ماریدا ٹیم ہی سوارتھی۔

'' ولیم اچھالڑ کا ہے اور پھر مار یہ کو بھی وہ دل وجان سے پیند کرتا ہے بہت خوش بھی ہے تکرمیرے خیال میں ولیم کی فیلنگو ''

حجاب ..... 79 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

یک طرفہ ہیں اورایسے دشتے بہت جلدٹوٹ جاتے ہیں۔" بولتے بولتے اچا تک جیسکا کوابرام کی تبییر خاموثی کا احساس ہواتو اس نے گردن موژ کرکافی جیرت سے اسے دیکھا۔ آج پہلی باراییا ہواتھا کہ وہ اس کی بہن کا تذکرہ مسلسل کررہی تھی اور وہ یوں مہر بہلب خاموثی سے ڈرائیونگ کررہاتھا۔

'''آر بواد کے ابرام؟'' ماریہ نے منتجب آمیز کہے میں انگریزی میں استفسار کیا تو ابرام اپنے دھیان سے یک دم چونکا پھر پر پیر دراں سے کا سے میں میں میں انگریزی میں استفسار کیا تو ابرام اپنے دھیان سے یک دم چونکا پھر

جيسكا برنگاه وال كر بنجيدگى سے كويا موا۔

"بول و کھ کہائم نے جھے؟"

''ابرام .....!'' حیسکا کا منه جیرت وتخیر کے عالم میں کھلا کا کھلا رہ گیا' ابرام کی اس قدر غائب د ماغی نے حیسکا کوجیران کردینے کے ساتھ ساتھ اس کوتیا بھی دیا تھا۔

''اومائی گاڈ۔۔۔۔۔!بیابرام آج کل تم دونوں بہن بھائی کونجانے کیا ہوتا جار ہاہے اورکوئی کچھ بتا کربھی نہیں دے رہا''جیسکا کافی ناراضی ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکوتھا متے ہوئے بولی تو ابرام بھش گہری سانس بھرکررہ گیا بھراسے جیسکا کی حالت زار پرترس ساآ گیادہ کمبیر کہجے میں کویا ہوا۔

ودا كى ايم سورى جيسكا بين وراصل مين بھى مارىيكى وجەسىكافى اب سيد اور دريس جون اى كولے كريس كيم سوچ را

تھالبدائمباری بات پردھیان میں دے سکا۔"

'' بچھے اندازہ ہے کہ م مارید کی وجہ سے کانی ڈسٹر بہو گرابرام ہم کس طرح مارید کواس کیفیت سے باہر نگالیس اس نے خود
کوا کی خول بیس جسے بند کرلیا ہے اب تو وہ بچھ سے زیادہ بات جیت بھی ہیں کرتی 'اپنے ارد کرداس نے اور کی دیواری کھڑی
کردی ہیں۔ابرام وہ دن بددن اسکمی ہوتی جارہی ہے۔' جیسکا گانی دکھ سے بولی تو ابرام نے ہائیدی انداز بیس سر بلا کرکہا۔
''تم تھیک کہ رہی ہوں جیسکا مارید نے خود کوسب سے الگ تھلگ کرلیا ہے جان یو جھ کرتنا اورا کیلا کرلیا ہے ہم اندازہ
بھی نہیں کرسکتیں کہ بیس مارید کے اس رویے کی بناء پر کتنا ہرت ہوں۔' وہ اس وقت واقعی بہت بھر ابھر اسالگ رہا تھا جیسکا
نے بے حد ہدر دی اور محبت سے اسے دیکھا چھرا پنا ہاتھا اس کے شانے پر رکھ کر ہاکا سادیا کر بولی۔

''تم پلیزاب پریشان مت ہوابرام! گاڈنے جا ہاتو سبٹھیک ہوجائے گاٹم خودکواس طرح ہرے مت کروڈ ئیر۔'' ''آئی ہوپ کہسب بچے بہت جلدٹھیک ہوجائے گا۔''سہولت ہے موڑ کا شنے ہوئے ابرام ہنوز سنجیدگی بھرے لہجے میں پولاتو جیسکانے اثبات میں سر ہلادیا۔

₩ ₩

ای سردونوں ہاتھوں سے تھا ہے بیٹی تھیں جبکہ مہرید کی امال بھی گئی گہری سوچ بیس غلطان سامنے تکا ہیں تکائے کئی غیر مرکی نفط کو سکے جارہ کی تھیں اس سے وہ دونوں گھر کے اندر سے چھوٹے سے تحق میں بیٹیٹی تھیں۔ موسم میں خاصی تبدیل آگئ تھی خوش گواری شخش نے فضا کو انتہا کی روح پروراور دکش سابنادیا تھا پر ندوں کی سریلی دہشنین چیجا ہے اس سے زندگی ک خوب صورتی اور رعنا ئیوں کا اعلان کر رہی تھی مگر بیدونوں خوا تین ماحول کی رنگینیوں سے بے نیاز حالات کی تعفیوں اور مسائل کے جال میں چیشی اپنی اپنی سوچوں میں مشتخرق تھیں جب ہی مہرینہ اپنے تخصوص انداز میں مگن می گئٹاتی ہوئی واقعی درواز سے سے داخل ہوئی تبیلی نگاہ میں ہی وہ ان دونوں کی سنجیدگی کو بخوبی بھانپ گئ للبذا وہ خود بھی سنجیدہ ہوئی پھر دونوں خوا تین کومتو جہ کرتے ہوئے سلام کیا تو دونوں اپنے دھیان سے چونک کرحال کی دتیا میں والیس لوٹ آئیں۔ شک کرسکون سے بھی جائے ''اماں نے اسے دکھی کر بے صدنا گواری سے کہا تو مہرینہ لیجے کے ہزارویں جھے میں بجھ تی کہ کئٹ کرسکون سے بھی جائے ''اماں نے اسے دکھی کر بے صدنا گواری سے کہا تو مہرینہ لیجے کے ہزارویں جھے میں بجھ تی کہا تو مہرینہ لیج جب بھی وہ کئی کہ الماں کی بات کو لے کر بہت پریشان ہیں جب بھی وہ کئی دہاؤ میں ہوتیں یا بہت زیادہ متفکر ہوتیں ای طرح مہرینہ پر

حجاب...... 80 .....جولائي٢٠١٧ء

''میں بڑکے ساتھ نیچے والی سڑک پر گئی تھی کچھا م تھا۔'' ''مہاں ہاں سب کے کاموں کا تھیکہ تو تو نے ہی لے رکھا ہے ناگئی دفعہ تنے کیا ہے تھے کہ اس طرح دوسروں کے معاملات اور کاموں میں ٹانگ مت اڑا یا کر۔'' اماں آج کچھ زیادہ ہی دباؤ کا شکار تھیں جب ہی مہرینہ کی طبیعت اس بل اچھی طرح صاف کرنے پرتی ہوئی تھیں۔ ''کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہوگڈ و بہیں پاس میں ہی تو گئی تھی۔'' امی نے درمیان میں مداخلت کی تو وہ تھی آئیں دیکھ کررہ گئیں پھر بے ساختہ ان کا دل بھرآیا آئی تھوں میں آئے ہوئی کے بیچھے مڑگیا۔''

'' ہوائی تم تو اس کے باپ کو جانتی ہو تا اس کو لے کروہ مجھے کتنا کچھسنا تار ہتا ہے اور تو اور اب وہ لالدرخ کے پیچھے پڑگیا ہے کہ وہ کیوں بھائی جان کو دوسر سے شہر لے جانے پرتلی ہوئی ہے میں کروں بھی تو کیا کروں۔'' آخر میں وہ اپنا جہرہ ڈو پے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں تو مہرینہ بری طرح تڑپ کر بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آئی اور ان سے لیٹ گئی۔ ''اماں تم بھلا اپاکی باتوں پر کیوں رور ہی ہواس کی تو ہمیشہ سے بہی عادت ہے کڑوی کسیلی یا تیں سنانے کی۔'' مہروا مال کو ایٹ ساتھ لگاتی ہوئی بولی تو لالدرخ کی امی نے بھی تا ئیدی انداز میں کہا۔

\* دومبروبالكل تعييب كهدري بي بين بهائى جى كى باتون كوكيون دل سے لگار بى ہو۔ ' بھاوج كى بات پرامال نے سراٹھا كرائبيس

ديكها بحركاني جحك كركويا موسى-

و پیھا پیرہ کی بجیٹ ترویا ہو ہیں۔ ''مومن اللہ کہتا ہے کہ .....' وہ قدر بے رکیس پھر شرمندگی سے بولیس۔''مہر وکولا لیدرخ سے ملنے جلنے مت وڈلا لیدخ ک اس طرح بغیر کسی مرد کے اسکیے کراچی جانے پروہ کافی خفا ہور ہاہے۔ کہدر ہاہے کہاس سے خاندان کی بدنا می ہوگا۔'' امال کے منہ سے یہ پڑمردہ من کرمبروسلگ کئی انتہا کی تلملا کراماں کے پہلوسے آتھی۔

"ابا مجھ بھی بھی لالدرخ سے ملنے جلنے پرنہیں روک سکتا اور رہی بات لالدرخ کے تنہا کراچی جانے کی تو ابا خود کیوں نہیں

لاله كيساته جلاجاتا-"

۔ ہے ما ھا پہا جا ہا۔ ''مہروبری بات باپ کے متعلق اس طرح بات نہیں کہتے بیٹا۔''ای مہرو کے انداز پرانے ٹو کتے ہوئے بولیس تو مہرونے

انہیں بے بی ہے دیکھا پھرتم کہجے میں بولی۔

"ای ابا نے ہمیں کون سا پیاڑ کون ہی محیت کا احساس بخشا جو ہمارے کیجوں میں ان کے لیے پیار ہوگا ہمیشہ بے حد حقارت تفرادر بے زاری ہے بات کی بھی جھے اپنے سینے سے لگا کرایک بار بھی جو پیاد کیا ہو۔" بو لتے بو لتے آخر میں اس کی آواز رندھ گئی ہی۔ مہرینہ بنا ہوں ہیں مست رہتی تھی دوسروں کے دکھ کھ میں کام آئی تھی گراندر سے اس کادل اپنے باپ کے حوالے سے کتنا شکستہ اور دھی تھی۔ بیات ان سب کو بخو بی معلوم تھی وہ اپنی کی عجت کو ہمیشہ اپنی محبت اور شفقت سے باپ کی محبت کو ہمیشہ اپنی محبت اور شفقت سے باپ کی محبت کو ہمیشہ اپنی محبت اور شفقت سے باپ کی محبت کو ہمیشہ اپنی محبت اور شفقت سے باپ کی اندر خلا کو کر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مہرو بھی اپنے ماموں کو بے حد جا ہتی تھی ان کا وجود اسے اپنے باپ سے بھی زیادہ مزیز تھا ہی وجود اسے اپنے باپ سے بھی زیادہ عزیز تھا ہو کہ وہ دائے کر سے بیٹھی کی کہا تھی ہوگئی ہوگئی تھی۔
مزیادہ عزیز تھا کہوں دل جھوٹا کرنے گئی ابھی تو جھے تھیارہی تھی اور اب خود جلنے کر سے بیٹھی کئی۔" امال اسے یوں بھراد کیھی کر جلدی سے بولین بھلام ہروگی آئیکھوں میں وہ آئیسی دو آئیسی میں۔
مزیاد کی سے بولیس بھلام ہروگی آئیکھوں میں وہ آئیسی دو کیے کی تھیں۔

ر بسر الباب بس کروچھوڑ وان فضول ہاتوں کو .....''امی رسانیت سے بولیں پھرمہر وسے مخاطب ہوکر کو یا ہوئیں۔ ''مہر و بیٹا ......لالیا نے والی ہوگی اور میں نے اب تک کھانا نہیں پکایا' آج ایسا کروتم رات کا کھانا پکالو پھر ہم سب ساتھ

كاناكها مي عي-"

'' کیوں نہیں مامی بتائیے کیا پکانا ہے۔'' مہر وفو أرضا مندی دیتے ہوئے خوش گواری سے بولی تو دونوں خواتین ایک دوسر ہے کودیکھ کرمسکرائیں پھرلالدرخ کی امی نرمی ہے بولیں۔ ''تمہاراجودل جاہے پکالوآج ہم تمہاری مرضی کا کھانا کھا ٹیں گے۔''

حجاب..... 81 .....جولائي٢٠١٢ء

'' بیٹھک ہے'' مہر دخوتی ہے بولی اور وہاں ہے اٹھ کر باور چی خانے کی جانب آگئی جب کہ دولوں خواتین ادھراُ دھر کی باتوں میں کمن ہوگئیں تھیں۔

₩......₩

عشاء کی نمازے فارغ ہوکر ذرتاشہ اپنے کمرے کی کھڑگی کے پائ آ کر کھڑی ہوگئی۔ رات کی تاریکی چہارسو پھیل پھی تقی اس سے ہر چیز اندھیرے کی سیابی میں ڈونی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشل کے احاطے میں لکیس زرداور سفید لائٹیں ہاشل کے اطراف میں اپنی روشن بھیرر ہی تھیں ڈرتاشہ یونہی خالی الذہن کھڑی بے مقصدی نیچے دیکھی جارہی تھی ڈر مینہ نے کاف زورلگایا کہ وہ کھانا کھانے نیچے چلے مگر ذرتاشہ نے اِنکار کردیا اس بل وہ اکیلار جنا جا ہی تھی۔

"افوہ تا شوم کب سے اتنی اڑیل اور ضدی ہو کئیں۔" جب وہ نیچے جائے کوئین مائی تو زر بیز بھی نجھلا کر ہوئی۔
"ابھی اور اس وقت ہے۔" زرتا شدنے ہوئی سہولت ہے جواب دیا پھر زر بینداس کے لیے کھاٹا لانے کا کہہ کر مجبوراً
اکیلے ہی نیچے جگی گئی تھی ہوئی خالی دماغ کھڑ ہے کھڑے اسے بیک دم آئ کلاس روم کا واقعہ پوری جزئیات سمیت یا آ گیا۔
زرتا شہیشہ پورے تین کھنٹے میں بیپر حل کرتی تھی اگر تین کھنٹے ہے پہلے بھی وہ فارغ ہوجاتی تب بھی دہ پر چوں کوالٹ بلٹ
کرکے دکھے کراس کی نوک بلک سنوار تی رہتی تھی۔ آئ کا بیپر خاصا لمباقعا 'زرتا شدنے شروع سے اپنے لکھنے کی اسپیڈتیز رکھی ۔
تقی کر پھر بھی ہمیشہ کی طرح اسے پر چہتم کرنے میں تین کھنٹے لگ کئے تھے کلاس دم میں صرف اکا ڈکاہی اسٹوڈ نفس رہ گئے تھے۔
تر بینہ بھی اپنا بیپر کم ل کرے سرشر جیل کے حوالے کرکے ہا ہر چل گئی تھی جب تین کھنٹے پورے ہو گئے تب ہی ذرتا شدنے اپنا سراٹھایا تھا اور پھرا پی سیٹ ہے کھڑی ہو کہ ہوکر سرشر جیل اس وقت دوسری

کاپیوں کو تر تیب دے رہے تھے جب بی انہوں نے نگاہ اٹھا کرائنہا کی کنشیں انداز میں اے دیکے کرمسکرا کر خاطب کیا۔
''ایک منٹ می زرتا شد! بچھا ہے ایک ضروری بات کرنی ہے۔'' زرتا شد جو آنییں کا بی پکڑا کر مڑنے ہی والی تھی
یک دم ٹھٹک کردک کی پھرا تھوں میں انجھن و نا گواری کے رنگ لیے استفہامی نظروں سے آئییں دیکھا' دل کی دھڑ کنوں
میں اس بل بڑی تیزی سے ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ ایک اضطرابی کیفیت نے اسے اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا اس نے جو نہی کلاس
روم پرنگاہ ڈالی اس کاول دھک ہے رہ گیا' اپنی بے خبری اور بے پروائی پرائے مودکر عصاآیا پوری کلاس اس وقت خالی تھی وہ

آخری اسٹوڈنٹ تھی جواب بالکل اکیلی اور تنہا مرشر جیل کے سامنے اس بل ان کی نگا ہوں کے حصار میں کھڑی تھی۔ ''مس زرتا شد کیا آپ مجھ سے کسی بات پر خفا ہیں؟' سرشر جیل نے زرتا شدسے اس قد رلگا دے ادرجذ بات سے مخور لہج میں بوجھا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی خاص رشتہ انو کھا تعلق ہوڑ رتا شد کومرشر جیل کے انداز نے مرتا پاسلگا کرد کھ دیا۔ ''نہیں سرا میں آپ سے کیوں خفا ہونے گئی۔' اپنی نا کواری اور طیش پر بمشکل قابو پاکراس نے انتہائی رکھائی سے انہیں

''تو پھرآپ نے میرانمبر بلیک سٹ میں کیوں ڈال دیامس زرتا شدیقیناً آپ مجھ سے خفا ہیں جب ہی ....''انہوں نے قصد آجملہ ادھورا چھوڑ دیا۔

'' یااللہ آئیں بلیک کسٹ کابھی معلوم ہو گیا کہیں یہ جھےاہے سجیکٹ میں فیل نہ کردیں۔'' وہ انتہائی متوحش ہو کردل ہی دل ہی خودے یولی۔

''اونہد بھاڑ میں جائے پیراورجہنم میں جا کیں سرشرجیل یہ فیصلہ کرتے ہی اسے جیسے فیبی طاقت میسرآ گئی اس نے انتہائی پُراعتا دُنظروں سے سرشرجیل کودکی کریے حد کشیلے انداز میں کہا۔

" المرمی بہاں مرف پڑھنے آئی ہوں ان فضول کا موں کے لیے ندمیرے پاس وقت ہاور نہ بی مجھے میر اضمیرا جازت دیتا ہے سو پلیز آ ب اس طرح کا بی ہور میرے ساتھ مت اپنا کیں میں آپ کی ایک استاد کی حثیت سے بہت عزت کرتی ہوں اور جا ہتی ہوں ہمیشہ ایسے ہی کرتی رہوں۔" یہ کہہ کرزر تاشہ بناء سرشر جیل کا رقمل دیکھے اپنی سیٹ برگئی اور اپنی چیزیں سمیٹ کرتیزی سے کلاس دوم سے با ہرنگل آئی جہاں سامنے ہی گارڈن میں زر مینہ جہلتے ہوئے اس کی منتظرد کھائی دی۔

حجاب ..... 82 ..... جولائي ٢٠١٦ء

''انوہ تاشوا ہیپر کی جان بھی جھوڑ دیا کر واگر تھیں پانچ تھنے بھی ملیں نا توتم پورے پانچ تھنے ہی کا بی سے چٹی رہویہاں میرے پیٹے میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔'' زر مینواسے تا دیکھ کرنان اسٹاپ بوتی چلی کئی بھرمعاً اسے زرتاشہ کی جامد چپ کا احماس ہواتواس نے کرون موڑ کرفدرے جو تک کراسے دیکھا۔ ''کیا ہوا تا شو!سبٹھک تو ہے ناتم اتن خاموش کیوں ہو کیا ہیپراچھانہیں ہوا؟''زرتاشہ کے چہرے پر چھائی سرخی اور خاموشی نے زر بیندکو تنظر ساکر دیا'زر بینہ کے استفسار پر ذرتاشہ نے ایک تمہری سانس کی پھرزر بیندکی جانب دیکھ کردھیمی آواز میں رہا "موں پیرتو اچھا ہوا ہے مر .... شاید میں اس پر ہے میں قبل ہوجاؤں گی۔" زرتاشد کی تاسمجھ میں آنے والی بات پر زر مینہ نے اے خاصی الجھن آمیز نگا ہوں ہے دیکھا۔ دوفیل موجاؤں کی کیامطلب تاشومیں مجھی نہیں تم فیل کیے ہوجاؤگ؟ "اور پھر زرتاشہ نے زرمینہ کو پوری بات بتائی تو زر میندنے اسے انتہالی داود ی نظروں سے دیکھا۔ رر مینہ کے اسے انہاں داود ہی سروں سے دیں۔ ''شاباش تاشو.....ویری گذا خرمیری بکری شیرنی بن ہی گئی فغاسٹک تاشو.....تم نے بہت اچھا کیا۔'' بے تحاشہ خوشی و چوش سے بولتے بولتے یک دم زر مینہ بالکل چپ ہوگئ کیوں کہ سامنے سے سرشر جیل ہاتھوں میں بلندہ اٹھائے کلاس روم سے انہائی سنجیدہ انداز میں باہرا رہے تھے زرتاشہ نے زر مینہ کے اچا تک خاموش ہونے پراس کی نگاہوں کے تعاقب میں و یکھا توسر شرجیل اسے اس جانب آتے وکھانی دئے۔ ہ تو مرسر بیں اسے ان جانب اے دھان دھے۔ ''سر پکیزیتا ہے تا ہیر کارزلٹ کہ آئے گا۔''عروبہ ظیم نجانے کہاں سے نکل کرسامنے آگئی تھی اپنے مخصوص انداز میں اٹھلاکراس نے بوجھا ایک دواوراسٹوؤنٹس بھی ان کے قریب آ گئے تھے۔ المريكيز ماركس التجھے ديجيے گا ہم بر ذرا بلكا ہاتھ ركھے گا۔' ان كى كلاس كاشوخ سااسٹوڈنٹ دانيال مخرے بن سے بولا۔

" سر پیپرتو بهت اچها بنایا تفالس مارکس بھی اجھے دیجیے گادل کھول کر۔"عروبہ دوبارہ ہنوز انداز میں بولی زر مینداور زرتاشہ ہے کچھ بی فاصلے پر اسٹو ڈنٹس مرشر جیل کو گھرے ہوئے کھڑے تھے۔

'' راستہ دیجے مجھے اور رزاٹ نوکس بورڈ پر جب لکے گا تب آپ لوگ دیکھے لیجے گا اس وقت میراد ماغ مت کھائے۔'' بے حدر کھائی اور بختی سے سر شرجیل بولیتے اسٹو ڈنٹس کے درمیان سے نگل کر چلے گئے جب کہ اسٹو ڈنٹس ان کے اس قدر بجیب و ذ غريب انداز يرقدر متعجب بوطئ

" بيسر شرجيل كوكيا موكيا البعي تفوزى در يهلي تو كتن الجيه مود مين تقيه" دانيال جرت سے بولا چرعروبه كوچيز نے كى غرض سے اس برطنز کرتے ہوئے کو یا ہوا۔

"عروبهانبول نے تمہاری بات کا بھی جواب میں دیانا۔"

''اوشٹ اپ دانیال .....تم اپنے کام سے کام رکھا کروسمجھے۔''انتہائی ناگواری سے کہدکرعروبہ وہاں سے چلی گئی تو دانیال پر میں میں میں تاب سے ا زرتاشاورزر مينك قريب آعميا-

''ہیلوگراز کیسی ہیں آپ دونوں؟'' زرتاشہ اور زر مینہ دونوں اس کے مسخرے بن سے خوب واقف تھیں لہذا دونوں کے چہروں پر بے اختیار مسکر اہٹ دوڑ گئی تھی۔ کھیلے کی آ واز پر یک دم زرتاشہ حال کی دنیا میں لوٹی اس نے مؤکر دیکھا تو زر مینہ پلیٹ ہاتھ میں تھا ہے کمرے میں داخل ہور بی تھی۔

''ناشِوداژرن نے بچھے خی سے کہا ہے کہ جے بعد کھانا کوئی بھی کمرے میں نہیں لے کرجائے گا اب چلو کھانا شروع كرو\_" وهكن انداز ميں بولى توزر تاشەنے سے مسكراتى نگاموں اسے ديكھا پھركھانے كى طرف متوجه موگئى۔

حجاب ..... 83 ..... 83 حجاب 83 ....

باسل تم نے میرے ساتھ میں تو تم ہے تچی محبت کرنے لگی تھی تہم میں ول وجان سے جاہے لگی تھی اب میں کیا کروں گی باسل میرا دل تو تمہارے قبضے میں ہے اور میری روح بھی صرف تمہاری تھی میں ہے۔ ٹھیک ہے اگرتم راستہ بدلنا جاہتے ہوتو بدل ڈالومر پلیز فارگاڈ سیک میرادل تو مجھے واپس کردومیری روح کواپنی متنی ہے آ زاد کردو۔ بھلا دل اورروح کے بناء میں کیے زنده ره پاؤں گی۔ پلیز باسل! پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔" علیم فرمان جذبات کی شدت میں گھری بڑی بے قراری و لا جاری ہے بولتی جلی تئی اور بھل بھل آنسور خساروں پر بہتے چلے گئے باسل نے قدرے چونک کراہے دیکھا اس وقت وہ ساحل ِ مندرے کچھ دورآ کے دو دریا پرایک بڑے ہے پھر پر بنٹھے تھے جہاں اطراف میں کافی خاموثی اور سناٹا تھا جب کہ رات کی سیابی نے بوری طریح سے اپنے پروں کو پھیلا کر ماحول کو خاصا پُر اسرار اور وحشت ناک بنا دیا تھا نیکم کئی دن سے اس ے باہر ملنے پراصرار کررہی تھی آج وہ دونوں یہاں آ گئے تھے جس سے وہ یہاں پہنچے تھے شام کے دھند لکے گہرے پڑ چکے تصريكم كافي خوش اورا يكسائند مورى هى اس بل لائك كرين اورريد كنشراسك في شلوارسوت مين بلكا بلكاميك أب في وه کافی معقول لگ رہی تھی ادھراُدھری باتوں کے بعد باسل نے یونٹی ٹیلم کاری ایکشن دیکھنے کے لیے اپنی فرضی کزن کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہاں کے بیزنش اس کے ساتھ باسل کی شادی میں اُنٹرسٹ ہیں تو ہرلزگی کی طرح سیلم نے بھی رونا دھوتا مچایا اور وہی عام ہے جملے استعال کیے باسل کے لیے تلم فرمان کارد ممل حسب توقع ہی تھا مگر کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو باسل خاور حیات کے دماغ میں الجھ رہی تھی چھوری تھی باسل نے گہری سائس فضا ہے تھنی پھر سہولت سے کو یا ہوا۔

و يلهويكم به حقيقت ب كه مين مهين بيند كرتا مول عم مجھے بهت اليمي لکتي مواور مجھے تم سے محبت بھي ب مكر... قدرے تھرائیلم نے اپن سول سول کرتی ناک کوشوے رکڑنے ہوئے ڈیڈیائی آ جھوں سے دیکھا۔

'' مگریس نے تم سے شادی کا دعدہ تو ہرگز نہیں کیا تھا ان فیکٹ ابھی میری شادی کرنے کی عمر بھی نہیں ہے میری ابھی تو

استدير بهي كميليث وي اور...

'' مگر باسل میں نم ہے ایکی شادی کرنے کا تھوڑی کہدرہی ہوں میں تو بس بیر جاہتی ہوں کہ تم مجھے شیور کردو کہ میرے علاوہ کسی ادر سے شادی نہیں کرو گے۔''نیلم درمیان میں ہی باسل کی بات قطع کر کے ہموار کیجے میں بولی تو باسل چند ثاہیے

"اونبه بہت جالاک اور مکاری لڑکی ہوتم نیلم فرمان مرمیں نے بھی کچی کولیاں نہیں کھیل رکھیں۔" باسل دل ہی ہی دل

میں انتہائی تنفر بھرے انداز میں خودسے بولا۔

"كياسوچ رہے ہو باسل؟" كيده ملكم كي آواز پروہ چونكا\_

" آں ہاں' کچھٹیں ۔۔۔۔ میں بس بیسوچ رہاتھا کہ نیکم ٹی الحال ہمیں اپنی پڑھائی پرتو جدد تی جاہیے اور پھر ہماری فرینڈ شپ بھی تو چل رہی ہے تا میں تمہارے ساتھ تو ہوں پھر تہمیں کس بات کی ٹیکٹشن ہے۔" آخر میں وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولاتو نیکم نے شکوہ کناں نگاہوں ہے اسے دیکھا پھرایک تھی ہوئی سائس فضا کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ ''مہم مُدل کلاس لڑکیاں جے پسند کرتی ہیں اس کوہی دل وجانی سے جاہیے ہیں اسے اپنے من کا دیوتا بنا کردن ورات یوجا کرتی ہیں ہمہونت ای کے ساتھ کے سینے اپن تھلی اور بندا تھھوں نے دیکھتی رہتی ہیں۔باسل ہماری کلاس میں لڑکوں ے دوئتی کی اجازت جمیس ہوئی میں تو بھی تھی کہتم جھے شادی ..... "اتنا کہد کروہ خود ہی خاموش ہوگئ تو باسل بغوراے دیکھتا رہ گیا کانی دریتک دونوں کے درمیان تبیعر خاموثی کارردہ حائل رہا پھر باسل کی تفہری ہوئی آ وازنے اسے جاک کیا۔

" و نیلم بی بات ہرگز نہیں کہ بین محض اپنا وقت رنگین بنانے کی خاطر تمہارے قریب آیا ہم مجھے حقیقت میں پہند آئیں خاص طور پر تبہارا بی شرقی انداز تمہارا کر بر تمہاری شرم وجھ بک مگر رہا شادی کا سوالی تو یہ بل از وقت ہے اس کا جواب تو فی الحال میرے پائنبیں ہے۔ "نیلم بغوراس کی بات سے گئی جب وہ خاموش ہواتو آ ہستگی ہے کو یا ہوئی۔

'باسل مجھے تہاری صاف کوئی تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اچھی بھی لگی مرکبایس تم سے پیامید کر عتی ہوں کہ جب بھی تم شادی کا فیصلہ کرو مے تو نگاہ انتخاب میں تھہروں گی۔ "نیلم فرمان آس ونراس کی کیفیت میں گھری اس سے استفسار کررہی

حجاب...... 84 .....جولائى٢٠١٧ء

متھی پاسل نے بروی دکھٹی ہے مشکرا کراہے دیکھا۔ قُومَ ف کورس تیلم!" \* دخھینک یو باسل! تھینک یوسومچے۔"نیلم بے تحاشاخوش ہوکر بولی تو باسل محض اسے دیکھتارہ گیا۔ \* محصینک یو باسل! تھینک یوسومچے۔"نیلم بے تحاشاخوش ہوکر بولی تو باسل محض اسے دیکھتارہ گیا۔ کا منمٹاتے نمٹاتے جونہی لالہ رخ نے سراٹھا کر کھڑ کی کی جانب دیکھا باہر تھیلے مہیب اندھیرے کودیکھ کروہ اچھی خاصی پرسان ہوں۔ ''اوہ آج مجھے آئی دیر ہوگئ اہا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔'' وہ خود سے بولتی تیزی سے اپنی کرسی سے آٹھی اور مختلف کاغذات کواپنی میز کے ایک سائیڈ پر رکھنے کے بعد اپنا ہینڈ بیگ کندھے پراٹکا کر جو نہی گیسٹ ہاؤس کی لالی کی جانب آئی۔ مہر دکود ہاں ایتنادہ یا یا اے دیکھ کرلالہ رخ کے ہونٹوں پر مشکرا ہٹ رینگ گئ ای اثناء میں وہ اس کے پاس آپھی تھی۔ دور تا میں سے میں ما ہو تھی ہے'' "تم آج مراملي جلي أمين؟" "افوه لالدرخ میں کوئی بی جمید میں ہوں مجھ دارئر د بارائری ہوں مجھیں۔"مہرواے تادیجی نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے بولی تو ''سمجھ داراور بُر دبار۔'' وہ مخطوظ کن نظروں سے مہرینہ کود یکھتے ہوئے چھیٹرنے والیے انداز میں بولی "كيامطلب .....كياميس مجهد اراور برد بارتبيس بوب؟" وه جيسے مرنے مارنے پرتل تی۔ "الصحاباباتم نه صرف مجهدداراور بردبار موبلك ذبين فطين عقل منداور..... ' البس بس اب زیادہ ادور ہونے کی ضرورت جہیں ہے'' وہ ہاتھ اٹھا کرلالدرخ کی بات درمیان میں سے کامنے ہوئے بولی تو لالہ بنس دی دونوں سہیلیاں گیسٹ ہاؤس سے پاہرا تنیں تو خوش کوار خصندی ہواؤں نے ان کا استقبال کیا مختک می فضا کو محسوں کرکے لالدرخ کے اندرجیسے تازگی ہے اتر گئی اطراف میں جھینگوں اور مینڈ کوں کے بولنے کی آوازیں سنائے میں اس یل دوردور تک کونج رہی تھیں وونوں خراماں خراماں چلتی ہوئیں گھر کی جانب جارہی تھیں جب ہی مہرو کی پُرسوچ آ واز لالہ رخ "لالديداني تاشوكامتحان كب ختم مورب بين؟" '' ناشو کے استحان شایداس مہینے کی چوہیں تاریخ کونتم ہوجا کیں گے کیوں تم کیوں یو چھر ہی ہو۔'' وہ اپنی جون میں جلتے ہوئے مہروے استفہامیہ کیجے میں بولی تو مہر دیلتے جلتے رک گئی چربے حد سنجیدگی ہے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ''میرے خیال میں جمعیں تاشوکوایا کی طبیعت کے بارے میں بتادینا جائے للہ بچھے....'' وہ آگی۔'' بچھے لالہ....'' مہرینہ اضطراری انداز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کومروڑتے ہوئے بے حد ہچکچا کر بولی۔ " مجھے ماموں کی طبیعت تھیک مہیں لگ رہی لالہ! اللہ نہ کرے کہ ... ''بس مہر وکوئی بھی غلط باتِ منہ ہے مت تکالنا میں ایا کوجلد ہی کراچی لے جاؤں گی آئییں پھی بیں ہوگا' آئییں پھی بیس ہوسکتاوہ ان شاءاللہ ٹھیک ہوجا ئیں گے۔' لالدرخ مہریندگی بات پوری ہونے سے پہلے بی تڑپ کر بولی جیسے خود کو سمجھار ہی م فی دونوں سہیلیاں پھرسے چھوٹے جھوٹے قدم اٹھا تنیں راستہ طے کرنے لگیں جب ہی مہروا ہے ہنوز انداز میں سجیدگی ''لالة تم توجانتی ہونا كەتاشوماموں ہے ك قدر محبت كرتی ہے اور ہم نے تاشو ہے بیہ بات چھپا كرد كھی ہے كہوہ كافی بيار ہیں كہیں اس سے بیربات چھپا كرہم غلط تونہیں كررہے۔''مهرينه كي بات من كرلالدرخ نے ایک تصفحل می سانس بعری۔ '' تو پھر میں کیا کروں مہرو۔۔۔۔۔اگر میں نے ابا کی بابت اسے تھوڑ اسابھی بتادیا تو وہ اپنے امتحانات چھوڑ چھاڑ کریہاں ' جائے گی اور تم تو جانتی ہونا کہ اعلیٰ تعلیم اس کا واحد خواب ہے جواسے بے پناہ عزیز ہے۔'

د مگراپے آبا سے زیادہ عزیز تو نہیں ہوگانا۔ 'مہروکی بات پراچا تک لالدرخ کے قدم بے ساختہ رکے تھے اس نے چوتک حجاب ...... 85 ...... جولائی ۲۰۱۷ء

کرا عرصے میں مہر وکود کیھنے کی کوشش کی چھڑکی گہری تج میں ڈوب گئی۔مہر و پھٹیس بولی خاموتی سے لالہ رخ کا ہاتھ پکڑ کر آ مِسْكَى سے ملے لكى چندا نے بعد لالدرخ كى واز الجرى-''میروتم بھی کہدرہی ہویقینا تاشو کے لیے اباسے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے جتی کہ اس کا خواب بھی میں کل ہی تاشو سے بات کرتی ہوں۔''مہر ولالدرخ کے فیصلے کن انداز پرسرا ثبات میں ہلاتے ہوئے اس کے سنگ آ مے بردھتی جلی گئی۔ ₩ ₩ سميرشاوة فس كے كام كے سلسلے ميں يائج دن كے ليے اسلام آباد محتے ہوئے تھے جب وہ والي آئے تو أبيس حيا آفندى كريزائن كى بابت خرمونى وه كافى جران بھي موئے۔ ''میں حیانے ریزائن کردیااییا کیے ہوسکتا ہے اگلے ماہ توان کی پروموش ہونے والی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی خوش اور ا یکسائند تھیں۔ "میرشاہ نے این ماتحت تعین الدین سے بیناہ اچتہے میں کفر کراستفسار کیا۔ ' پیانہیں سر ....مس حیا پہلے تو دودن ناسازی طبع کے باعث آفس سے غیرحاضرر ہیں بھرتیسرے دن انہوں نے فراز سر کواپنار پر کنیفن کیٹر پیش کردیا۔"معین الدین صاحب لاعلمی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولے توسمیر شاہ کسی گہری سوج میں غلطاں ہو گئے ۔حیا آفندی خاصی سینٹرا یمپلائی تھی حیا کا آفس چھوڑ دینا یقیبتان کے لیے ایک دھیکے کا ہاعث تھا۔ ''سر ہوسکتا ہے کہ آئبیں اس ہے بھی زیادہ کوئی انچھی آفر مل کئی ہؤجس کی بنا پر پیرجاب چھوڑ دی۔''معین الدین صاحب کی آواز میرشاه کی ساعت ہے مکرائی تو وہ تھن ہنکارا بھر کررہ گئے۔ ''ہوں .....'' پھر کچے سوچتے ہوئے بولے۔''او کے معین صاحب آپ جاکراپنا کام کیجیےاور ذرا مجھے کھتری اینڈسنز کی فائل سيح كے بعد بجواد يحيے كا۔ "جی بہتر سر۔"معین صاحب سہولت سے بول کر کمرے سے نکل مجے توسمیر شاہ نے اپنی میز کے ایک سائیڈ پرر کھے انٹر كام كاريسور علت ش الهايا-' ہاں فراز ...... ذرامیرے دوم میں آنا'' بھرریسیور د کھ کروہ فراز کی آید کا انتظار کرنے لگے چند ہی کھوں میں فراز ان کے سامضآن پہنجا۔ ۔ '' جِی ڈیڈے'' وہ ان کے سامنے بیٹھ کر بولا توسمیر شاہ نے اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے استفہامیہ ليج من كيا-ہے۔ انہا۔ ''فراز بیمس حیائے اس طرح اچا تک ریزائن کیے کردیا؟'' فراز شاہ کواندازہ ہو چکا تھا کہ میسرشاہ یقیناً حیا آ فندی کی بابت دریافت کریں گے ان کے سوال پروہ ایک گہری سائس بھر کررہ گیا' فراز کوجا چی ٹولنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ ہنوز لیج بیں بولے۔ ہیں۔۔۔ '' فرازالی کیابات ہوئی تھی جس کےسبب مس حیانے یوں اچا تک ریزائن کردیا۔'' فراز نے نگاہ اٹھا کر میسرشاہ کودیکھا محردهرے سے کویا ہوا۔ بیرے ہے دیا ہوا۔ '' ڈیڈی دراصل ہوا یہ کہ....'' پھر فراز انہیں سب بچھ بتا تا چلا گیا اور میسر شاہ بے حد شاکڈ کیفیت میں وہ سب مس حیا کے پنداراورعزت نفس پراتن گہری چوٹ پڑی ڈیڈکہ ..... پھرانہوں نے ریزن کردیا۔"مب کچھ بتا کرفراز خاموش ہوا تھائمیرشاہ نے کائی انسوں سے بیٹے کی جانب دیکھ کرایک گہری سانس بھری۔ ''سونیاشروع ہے ہی بہت جذبانی اور پوزیسولز کی ہے لیکن وہ میں حیا ہے اتنا پراسلوک کرے کی مجھے اس کا اندازہ مالکل مہیں تھا۔"سمیرشاہ کے کہج اورانداز میں تاسف بی تاسف تھا۔ فراز بھی نے سرے سے افسر دہ ہو گیا۔ ''ڈیڈی مجھے تو اس بات کا بے حد گلٹ ہے کہ سونیا کے جملوں سے مس حیاجیسی با کردار اور تقیس لڑکی کو کس قدر تکلیف ' پیچی کاش میں اس دن سونیا کی برتھ ڈے پر حیا کو لے کر ہی نہیں جاتا۔' فراز شاہ کے لیجے میں اس بل پچھتاوے کے رنگ

نمایاں تے سیرشاہ نے فراز کو بے حد کہری نظروں سے دیکھااور پھرائے تھیم کیج میں کہا۔ ''آگرتم اس دن میں حیا کواپنے ساتھ نہ بھی لے کرجاتے تب بھی ایک ندایک دن ایسا ہی ہونا تھاوہ پھر کی اور موقع پر مس حیا کوخرورٹارکٹ کرتی اورمیرے خیال میں تم اتنے تا مجھ ہرگز نہیں ہو کہ سونیا کے اس رویے کا سبب نہ جانتے ہو۔''میسرشاہ كى بات برفراز شاه بساخة نكابي جرا كياتو تميرشاه الى كرى برسيد هي موكر بيضة موسة كويا موع، '' فراز بیٹا آئی ایم شیور کے تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہوگے کے سونیاتم میں انٹرسٹڈ ہے بلکہ کافی زیادہ انوالو ہے اور اس بات کا جبوت مہیں سونیا کامس حیا کے ساتھ میں ہی ہوکر کے ال گیا ہے۔ ' فراز نے بے اختیار ایک ممہری سالس پینی پھر قدرے تھے ہوئے کہے میں کویا ہوا۔ « ميں جانتا ہوں ڈیڈ ..... بہت اچھی طرح جانتا اور مجھتا ہوں اور اس بات کا اندازہ مجھے بہت پہلے ہو گیا تھا تمر ..... "وہ مرکیا فراز ....؟"میرشاہ نے بڑی ہے چینی سے پہلو بدلاتھااس سے فراز کے چیرے پرنا قابل فیم تاثرات تھے سمیر شاہ منے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ و جمر میں سونیا میں انٹرسٹذنبیں ہوں ۔ "فراز کے ادا کیے مجمعے جملے پرمیریشاہ نے بے اختیار اطمینان آمیز سانس بعری۔ '' پی حقیقت ہے کہ سونیا میری بہت انہی دوست ہے میرا بہت خیال رضتی ہے اس نے اپنی بہت کی مفی عادیش صرف میرے کہنے پر میری خاطر چھوڑی ہیں اور ابھی بھی وہ اس چیز کا دھیان رکھتی ہے کہ وہ میری ناپسندیدہ باتوں پر قابو پائے كر ..... ويد مين اسي الألف بإر تنز كروب من قبول نبين كرسكتا-" آخر مين فراز بي سي بولاتو تمير شاه في أيك منكارا بيرا بحركوني خيال ذبن ميس يك دم آياتو فورأبول بزي د مگر فراز وہ تو تمہارے ساتھ بہت انوالو ہے اور پھرتم اس کی نیچر ہے بھی واقف ہو کہیں تمہارے انکار پراس کا ری ا يكشن بهت شديدنه مواورتم توسه بات بهي جانت مونا كيروه تمهاري مماكي چهيتي سيجي ب ومیں سب کچھ جانتا ہوں ڈیڈ ..... مرمیں اپنی زندگی کوان چیزوں کے وجہ سے داؤ پرنہیں لگا سکتا۔ وہ قطعیت بھرے لهج میں الل انداز اپناتے ہوئے بولاتو تمیرشاہ نے اثبات میں سر ہلا کرکہا۔ '' يوآ ررائك بيڻا.....شادى كابندهن كوئي بچوں كا كھيل نہيں ہے يہ جاري زندگى كا بہت سيريس ميٹر جوتا ہے لبندااس کام میں جذبائیت اورجلد بازی سے کام ہر گرنہیں لینا جا ہے بہت سوچ سمجھ کر اور ول کی بحر پورآ مادگی کے ساتھ بیرقدم '' فی نیر .....اب سونیا کو بینڈل کرنا ایک الگ اور مشکل ٹاسک ہے۔'' فراز اپنی شہادت کی انگلی اپنی کینیٹی پر بجاتے ہوئے بولاتو تميرشاه بےاختيار بس ديئے۔

''میں جانتا ہوں بیٹا ....لیکن مجھے پورایقین ہے آس ٹاسک کوکامیابی سے ممل کرلو مے۔''سمیر شاہ کی بات پر فراز نے مسكرا كراثبات مين مربلا ديا تها-

" یا خدایہ نجانے نیلم کی مصیبت کہاں سے نازل ہوگئ ہے میں تو کہتا ہوں کہاس لڑکی پر دوحرف بھیج اورا مے بودھ ..... بھاڑ میں جائے اس کا پلان اور وہ خود فیضب خدا کا ہمار ہے وہ غوب کوتو چکرا کرر کھ دیااس چھٹا تک بھرکی لڑکی نے۔ " کیمیس كراؤند مين احراور باسل كے مراہ بيضعد بل نے باسل كى زبانى تمام بات جان كرانتهائي بےزارى ونا كوارى سے كہا۔ " پارعد مل! باسل بھلا کیے اس سے جان چھڑائے؟ ٹو دیکھٹیں رہاحلق کی ہڈی بن کی ہے ریاڑی نہ نگلے چین اور نہ أ كلي-"احرى يرج الهد بهى اس بل عروج برهى باسل في دونوں كود يكھا بھر كچيسوچے موتے بولا۔ "احر تھیک کہد ہا ہے عدیل! میں نے صرف نیکم کاری ایکشن و مکھنے کے لیے اپنی فرضی کزن کا تذکرہ کیا تمر ..... "باسل بولتے بولتے یک دم خاموش ہوا۔

حجاب..... 87 .....جولائي٢٠١٧ء

" مركيا ....؟" عديل اوراحربيك وقت بولي توباس البين مرك بالول بين باتحديميرت موئ تدري الجهروي ۔ ''گر مجھےاس کے انداز نے کچھ چونکایااس نے ہرلڑ کی کی طرح رونا دھونا مچایا'اپٹی محبت و وفاؤں کی دہائیاں دیں گر پچھ اييا تفاجوغير معمولي تفا" '' کیاغیر معمولی تھا؟''عدیل نے استفسار کیا۔ '' وہی میری پکڑ میں نہیں آر ہالیکن پچھ تو تھا جو مجھے کھٹکا تھا۔'' باسل ہنوز کہتے میں الجھتے ہوئے بولا تو عدیل اوراحمر دونوں نے ایک دوسرے کودیکھا پھر کافی دیر تک تینوں دوست خاموش میٹھے رہےسب اپنی اپنی جگہ اپناد ماغ لڑانے کی کوششوں میں محوت چرباسل نے خاموثی کوتوڑتے ہوئے کہا۔ موسے پر ہا کا جا ہوں دور ہے ہوئے ہا۔ ''عدیل تم شاید تھیک کہدرہے تھے نیلم فرمان ہرگز کوئی سیرھی اور معمولی لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پلان سیدھا سا داہے یقیناً وہ کسی خطرنا ک ارادے سے میرے قریب آئی ہے۔' احمراور عدیل نے قدرے خاکف ہو کر باسل کودیکھا۔ ''میرے خیال میں باسل ہمیں پولیس میں انفارم کر دینا جا ہے ویسے میرے انگل ہیں ڈی ایس پی۔' عدیل پریشان کن

کھی باسل سے بولاتو ایک دم باسل کو سی آئی۔

یں با س سے بولانوایک دم با س نو ن ا ن ۔ ''عدل تو تو لڑ کیوں کی طرح ڈرنے لگا'ارے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ شمق۔'' باسل کی بات پرعدیل تھوڑا خفیف سا ہو گیا پھر كلسانا سابوكر يولار

م الرحمي الرومن سے چو كنااور موشيارر مناجا ہے۔"

''عدیل گھیک کہدرہاہے باسل .....تمیں نیکم سے ہوشیارر ہنا جاہیے ادر پھر نمیں یہ بھی تونہیں معلوم کہ پیونٹمن کس نوعیت کا ہے۔'' احمر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جب ہی دور سے رطابہ کی آ واز ان بتیوں تک پیچی۔ ''ا پرسگائی''' نفیز اسٹ نے کا تا میں کا کہ کہ میں کا میں میں کا جب کی آپھیل کی کے بیجی۔ '' ہائے گائز!''نتینوں نے بیک وفت مڑ کردیکھا تو رطابہ ہاتھ ہلاتی دکھائی دی ساتھ بیس نیلم فرمان بھی تقی متیوں کے اندر میں میں بر پھیلتہ جا گڑ

نا گواری و بےزاری چیلتی چکی گئی۔

''اوہ ناٹ اکین میددونوں تو ای طرف آ رہی ہیں۔'' عدیل بے حدیرا سامنہ بنا کر بولا تو باسل نے ایک نگاہ عدیل کی جانب دیکھا پھران دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا جولجہ برلحدان کے قریب آرہی تھیں۔

موبائل فون کی بھی مسلسل ہے نے زر مینہ کو ہڑ بردا کرا تھنے پر مجبور کردیا اس نے مندی مندی آ تھوں سے زرتاشہ کے بستر کودیکھا جواس سے خالی تھا پھراس کی نگاہ دونوں بیڈز کے درمیان میں رکھی میز پر دھرے زرتا شہرے موہائل فون پر بردی زرتاشہ یقیبناً واش روم میں تھی جب ہی وہ نون ریسیونہیں کررہی تھی زر مینہ نے مجلت بھرے انداز میں ہاتھ بوھا کرسیل نون اٹھایا تو موبائل کی اسکرین میں لالہ کا نام جگمگا تا دکھائی دیا' زر مینہ نے فورا سے بیشتر سیل فون پرموجود کیس کا بیش دبایا اور کان سے لگا کر بے صد خوش کوار کہے میں بولی۔

''السلام علیم الالد میں ہیں آ ہے؟ میں زرتا شد کی جملی زر بینہ بات کررہی ہوں۔' لالدرخ کے کا نوں سے زر مینہ کی هنگی مونی آ واز لکرائی تولالہ رخ بے ساخت مسکرا کرزی ہے بولی " وعليهم السلام زربينه! ين تحيك مون تم دولول يسي مو؟ '

ایک دم فرسٹ کلاس اور مزے میں۔ "وہ جبک کر بول چرمز پد کویا ہوتی ''لالیا کی از رہاشہ ترایہ باتھ روم میں ہے اور اب بتائے کھر میں سہ ''ہوں ..... در میرزم لوگوں کے مسٹر (کب تک فتم ہور ہے ہیں۔'' بس آبی صرف دو پیپرزره گئے ہیں گلرراوی چین ہی چین کھے گا۔'زر مینہ کا جواب من کرلا لہ رخ کسی گہری سوچ میں غلطاں ہوئٹی۔زر مینہ نے دوسری جانب خاموشی کومحسوس کیاتو فورا ہولی۔

حجاب ...... 88 ..... 88 .....

''میلو ..... بیلولالیآ پی امیری آ واز آ رہی ہے آپو؟'' زر بیندگی آ واز پر یک وم وہ حال کی و نیا میں واپس آئی۔ ''آ ..... باں باں مجھے تمہاری آ واز آ رہی ہے گر زر میند تا شوتو بتارہی تھی کہ چوہیں تاریخ تک امتحان ختم ہوں گے۔' لالہ رخ کے لہجے میں پچھا بجھی تھی۔ '' باں ٹا آپی چوہیں تاریخ کوہی ختم ہوں گے وراصل ان دونوں پیپرز میں گیپ بہت دے دیا ہے۔'' وہ مند بسور کر بولی تو لالہ رخ تذبذ ب کا شکار ہوگئی وہ اس وقت فیصلہ نہیں کر پارہی تھی کہ زرتا شہکوایا کی بیاری کی بابت بتائے یا نہ بتائے صرف دو پیپرز تورہ گئے ہیں۔ایک بار پھر دوسری جانب خاموتی محسوس کر کے زر جینہ نے اسے مخاطب کیا۔ ''لالیآپی! کیا ہوا کوئی خاص بات ہے کیا؟'' زر بینہ کافی و بین اڑک تھی بار بار لالہ رخ کو خاموش پاکروہ پچھ پریشان ہوگئی

'''لالیا ہی! کیا ہوا کوئی خاص بات ہے کیا؟'' ذر مینہ کائی فہین کڑی تی بار بارلاکہ رے کو حاموں پا فروہ پھر پر کیا تھی۔زر مینہ کے استفسار پر لاکہ رخ نے ایک کہری سائس بھری چھرد ھیرے ہے بولی۔ ''اچھازر مینہ ابھی میں فون بند کررہی ہوں مگر جب زرتا شہیمارے قریب نہ ہوتو پلیز مجھے کال کر لیمناتم ہے ایک ضروری بات کرتی ہے۔'' زر مینہ لاکہ رخ کی بات من کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوگئ۔

سب سیب رہاں در مینہ! سب تھیک ہے بس کوشش کرنا کہآج ہی مجھ سے اسکیے میں بات کرلینا' اللہ حافظ۔'' لالدرخ عجلت میں بولی تو زر مینہ نے بھی خود سے الجھتے ہوئے لالہ رخ سے اجازت جاہی اسی دم زرتاشہ بالوں میں تولیہ کیلیے باتھ روم کے دروازے سے بہآ مدہوئی تو زر مینہ سر جھٹک کرزرتاشہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔

سینگ روم میں رکھے رام دہ کا وُج پر دراز دہ گنتی ہی دیرا یک ہی پوزیش میں بیٹھالا متناہی سوچوں کے بھنور میں ڈوباہوا تھا بجیب بات تو بھی کہ دہ جتناہ سسکے پرسوچتاا تناہی وہ الجھتا چلاجا تا گھنٹوں د ماغ لڑانے کے باوجود کوئی طل اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ زندگی میں آج ہے پہلے بھی اس نے خود کوا تنا بے بس اور لا چارمحسوں نہیں کیاتھا' بہت دیر بعد بھی جب اس کو پچھ نہیں سوچھاتو کا وُج پرڈھے گیا' ابھی اے یوں لیٹے پچھہی دیر ہوئی تھی کہ داخلی دروازے کا لاک کھٹ سے کھلا اور کوئی دروازہ کھول کرا ندرداخل ہوا ہے اختیار ابرام نے دروازے کی جانب دیکھاتو ماریہ کووہاں ایستادہ پایا اسے سامنے دیکھ کروہ جیسے بحل کی تیزی سے اٹھاتھا پھر بے صدخوش کوار لہج میں بولا۔

ں پیرن کے اس موں رہے مدوں ورجی ہوں۔ ''ماریتم بیں تمہیں بہت مس کررہا تھا یہاں آ و میرے پاس۔'' ماریہ نے نگاہ اٹھا کر شجیدگی سے اسے دیکھا پھر مہولت سے چلتی ہوئی اس بچسما منے صوفے پڑتا کرنگ گئی۔

مر بی با برگی تھیں کیا؟" و وشفیقت بھرے انداز میں بولانو مار پینے اثبات میں سر ہلا کرکہا۔ \* دکہیں باہر گئی تھیں کیا؟" و وشفیقت بھرے انداز میں بولانو مار پینے اثبات میں سر ہلا کرکہا۔

''ہوں میں قریبی پارک تک کئی گئی۔'' ''گذا چھی بات ہے شام کو پارک وغیرہ چلی جا یا کر وطبیعت فریش ہوجاتی ہے۔''ابرام کی بات پر ماریہ پر پہنیں بولی تض سامنے رکھی سینٹرمیز پرر کھے کرشل کے گلدان کودیکھتی رہی ابرام نے پچھتو قف سے اسے دیکھا پھر شجیدگی سے کو یا ہوا۔ ''میں جانتا ہوں کہتم ولیم کے ساتھ رشتہ جوڑنے پر خوش نہیں ہو ولیم تبہاری پسند نہیں ہے اور اس منگی میں بھی تبہاری مرضی شامل نہیں ہے۔'' ابرام کی بات پر بھی ماریہ کی پوزیشن میں فرق نہیں آیا وہ ہنوز خاموثی سے بیٹھی رہی بناء

کسی تاثر ات اورردمل کے۔ ''ہنی میں مام سے بات کروں گا آئییں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ تمہاری ولیم کے ساتھ متلی نہ کریں۔'' اپنے تئیں اہرام نے جسے ماریہ کو بہت بردی خوش خبری سنائی تھی مگر ماریہ نے انتہائی تارمل انداز میں اس پوری گفتگو مرتبار نزار میں دیا ہے اور کے دار تھے میں میں اور کچھیں دو کی

میں تہتی بارنظر س اٹھا کرابرام کود کیصااور تھریے حدسیاٹ کیجے میں بولی۔ ''برومجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مام میری مثلتی ولیم کے ساتھ کریں یا نہ کریں اس لیے پلیز آپ کو چھھی کہنے یا کرنے ک ضرورت نہیں ہے۔''ابرام نے اسے بے حدچونک کردیکھاوہ اپنی بات کہ کرصوفے سے آٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ

حجاب...... 89 .....جولائي٢٠١٧ء

₩.....₩

رات کا بچیلا پہرشروع ہو چکا تھا چہارسو کہری خاموثی وسکوت چھایا ہوا تھا' سنائے کو چیرتی جھینگر وں اور دور سے آتی كيدرُ دن كيآ وازنے ماحول كوبہت بُرامبرارسا بناويا تفاوه آئى تھين كھونے اپنے بستر پر دراز بيك تک كمرے كي جيت كوديكھے جارے تھے کچھنا مانوس اور انہونی س مٹیس انہیں اپنے اروگر دمحسوس ہوئی تھیں جیسے کوئی لمحد بہتحدان کے قریب ان کے بہت یاں بن آیای جا ہتا ہے ای بل اپنے بچین سے لے کرجوانی تک کے تمام دورایک قلم کی طرح نگاہوں کے سامنے تے جلے عمئے بخت محنت ومشقت کر کے کس طرح اپنے والدین کوسنجالا رکھنے کے لیے جہت اور تن ڈھائینے کے لیے کپڑا فراہم کیا پھر انہیں اپنی محنت کا شمر ملا ایک معقول تخواہ کی توکری ان کے ہاتھ لگ گئی اور گزربسرعزت کے ساتھ ہونے کئی بھران کی شادی ہوئی بہن کواہے گھر رخصت کیا اور اپن شریک حیات گھر لے آئے جنہوں نے ان کے چھوٹے سے گھریس روشنیاں ہی روشنیاں بھیرویں اور پھران دونوں کی زندگی میں لالدرخ آئی جس نے ان کی خوشیوں کو جیسے ممل کردیا اور جب زرتاشہ کی آمد مونى توزندكي ميس جيساب كونى حسرت بإتى تهيس ربى تفى لالدرخ اورزرتا شددونو سان كي تمحمول كا تاراتهيس ووتوجيسان وونوں کود مکھود مکھ کرئی جیتے تھے اس وقت ان کی نگاہوں میں زرتا شداور لالدرخ کے بچین کے بہت خاص بل کھو منے لگئے بے اختیار ایک مسکراہ ان کے ہونٹوں پرورا کی وقت کتنی جلدی کتنی تیز رفتاری ہے دیے یاؤں گزیر کیا تھا آئیں اس بات کا پتاہی نہیں چلا جو بڑی سرعت ہے ان کی زندگی کے ایام پورے کر کے موت کی دہلیز پر لے آیا۔ واقعی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان جیتاا یسے ہے جیسے دہ بھی مرے گانہیں ادر مرتا ایسے ہیسے دہ بھی جیائی نہیں نجانے وہ اپنے خیالات کے مجینے جنگل میں کب تک بھٹکتے رہتے کرایک دم ای نے کروٹ بدلی اور کسی خیال کے تحت آئیسیں کھولیں تو اپنے رفیق حیات کورات کے اس پہرجا کتا یا کرچونک منٹس فیجانے کیوں آج کل ان کا دل بے تحاشا وسواس و خدشات کا شکار ہوجا تھا ہرآن واحد انہیں محسوس ہوتا جینے کوئی بہت انہوئی ہونے والی ہوجیسے کچھ برا ہونے والا ہوشا پداسے شو ہرکی بھاری نے آئیس حدے زیادہ وہمی بنادیا تھاوہ تیزی ہےاہے پلنگ سے اٹھتے ہوئے بولیں۔

''ارے آپان وقت جاگ رہے ہیں کیا ہوا کیا طبیعت ٹھیکٹیں؟''پہلے لیجے میں جیرانی کے رنگ لیے اور پھر بے صد پریشانی کے عالم میں گھر کرامی نے اہا ہے استفسار کیا تو وہ گردن موڑ کراپی باوفا نیک اطوار اور مخلص جیون ساتھی کو دیکھ وهیرے سے مسکراد ئے جنہوں نے زندگی کی شاہراہ میں ان کا ہرگام پر بھر پورساتھ دیا تھا۔ بھی کسی تکلیف دکھ یا پریشانی میں ربیسر نے سے مسکر

أف تكنبيل كالتي

'' بچے کہتے ہیں لوگ کہ ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے۔'' ابا انہیں نری سے دیکھتے ہوئے حلاوت بھرے لیج میں بولے تو ای کے چرے پر شرکمیں مسکر اہٹ درآ ئی وہ جھینپ کر گویا ہو کئیں۔ ''کیا پیمبری تعریف کررہے تھا ہے؟'' اباان کی بات من کر ہولے سے بنس کر بولے۔

''توادر کیاتمہارے علاوہ یہاں ہے کون؟''ای نے ان کا جملہ سنا تو ان کے اندرایک خوش گوار سااحساس چھیل چلاگیا۔
عورت کی فقط پیتمنا ہوتی ہے کہاس کی وفاؤں ایٹاراور مجت کواس کا مردشرف تبولیت بخش کراہے اپنا مان دے اس کی جاہتوں
کی قدر کرے اور اس حوالے ہے وہ بہت خوش نصیب ٹابت ہوئی تھیں آئیس ایسائی زندگی کا ساتھی ملاتھا جس نے ہمیشہان کی
محبتوں کی قدر کی تھی آئیس سراہاتھا معالی کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو فوراً متفکرانہ انداز میں گویا ہوئیس۔
محبتوں کی قدر کی تھی ہوئی سانس خارج کرتے
"آپ اس وقت جاگ کیوں رہے جی فیند نہیں آرہی کیا؟''ان کے سوالات پر اہا ایک تھی ہوئی سانس خارج کرتے

-2- 1 1 2 m

''نیک بخت مجھےتم پرفخر ہے کہ لالہ دخ اور زرتاشہ کی تربیت تم نے بہت خوب اورا چھے انداز میں کی ہے لالہ میرامان غرور ہے میں جب بیسوچتا ہوں کہ خداوند کریم نے مجھے لالہ رخ جیسی بنی سے نواز اتوباعث انبساط وتفاخر کے میراسید، پھول جاتا ہے بقیناً میری بچیاں تبہارا پرتو ہیں مگر زرتاشہ ابھی چھوٹی اور تا تجھ ہےتم اور لالہ اس کا بہت خیال رکھنا اگروہ کوئی علطی کر ہےتو

حجاب ..... 90 ..... جولائی ۲۰۱۱ء

اسے بچائے ڈانٹ ڈیٹ یا ناراض ہونے کے پیارے سمجھانااس کے قصور کوسعاف کردینا۔ "آخر میں وہ ایک مصمحل کی کمری سانس تعنی کرخاموش ہو گئے ایسامحسوں ہوا جیسے طویل مسافت کے بعد وہ تھیک ہارکرایک درخت کی چھیاؤں میں آ کروہ ھے مجے ہوں ای نے انہیں بے حدمتوحش نگاہوں سے دیکھا ایک دم ان کا دل کسی انجائے خوف کے تحت کسی پرندے کی مانند

'' یہ کیسی با تلس کررہے ہیں زرتا شدا بھی چھوٹی ہے اور اسے آپ کے ساتھا پ کے وجود کی ضرورت ہے۔'' '' بیا پیسی با تلس کررہے ہیں زرتا شدا بھی چھوٹی ہے اور اسے آپ کے ساتھا پ کے وجود کی ضرورت ہے۔'' " تا شواور میراساتھ بیٹا یہ بین تک تھا نیک بخت۔ "اپٹے سرتاج کی بات پرانہوں نے بے تحاشا تڑپ کرانہیں دیکھا پھر

انتبائي شكوه كن لهج مين بيكي آواز مين بوليس-

"خدا كرواسطة بالبي بإتنى مت كرين ميراول مولے جارہا ہے۔" ابائے اي كى بات پرايك تلخ بلنى بنس كركها۔ "موت ہے کسی ذی نفس کوفرار نہیں ہے نیک بخت! اس کا ذا نقد تو ہر جان کو چکھنا ہے اور چرموت تو اللہ کی طرف ے اس سے ملاقات کا بلاوا ہے ہرانسان آیک مقصد حیات لے کردنیا میں بھیجاجا تا ہے جب اس کا کام اس کی زیست کا مقصد پورا ہوجاتا ہے تو پھروہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلاجاتا ہے جیاں سے وہ آیا ہے۔ "وہ بے تحاشا ہراساں ہوکر ا ہے بجاری خدا کودیکھیے کئیں پھر بے حد خاموثی سے ان کا تھوں میں تمی اتر تی جلی گئی آنسو قطار در قطار گالوں پر تھیلتے

ملے گئے وہ سی جر کررہ سیں۔ ) ہے شام ہوتی رینی تمام ہوتی ابانے پیشعرانتہائی کرب کے عالم میں پڑھاجووہ اکثروبیشتر پڑھا کرتے تھے جس پرای بنس کر بولا کرتی تھیں۔ "بس آب کو بھی شعریاد ہے کوئی دوسرا شعربیں آتا کیا؟"جواباابا بھی خوش کواری سے کہتے۔ " مجھے پیشعر بے حدید دیندے نیک بخت کیوں کہاں شعر میں پوری زندگی کا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ "امی ابا کو یک فلس دیکھتے ہوئے ماضی کے دھندلکوں میں کم ہولئیں۔

₩.....₩

جب ہے الدرخ نے زر مینہ سے زرتا میر کی غیر حاضری میں بات کرنے کی بابت اس سے کہا تھا ہے ہی سے زر میندا ندر ہی اندرالجھ کی تقینا کوئی بہت خاص یات تھی جس کے سبب لالدرخ نے اس سے اسکیے میں بات کرنے کوکہا تھا مگر باوجود كوشش كدزر بينه كولالدرخ سے بات كرنے كاموقع بى بيس فل رہاتھا۔ زرتاشہ مدوفت اس كى ساتھ رہتى تھي " كيا ہوازرى.....اتى توجەت كياسوچ رى ہو؟" زرتاشە بہت دىرے اسے ايك بى پوز ميں سامنے كى جانب پر كوفكرى

مندسے تکتایا کر ہولی۔

''آں ..... کے نہیں'' وہ یک دم چوکی توزیرتا شہنے اسے جیران کن نگاہوں ہے دیکھا۔ "تواس میں اتنا تھبرانے والی کون می بات تھی میں نے تو یو تھی ایا۔" "افوہ تم بھی نا ابتم اجا تک مجھے چونکاؤ کی تو میں ای طرح بزل موجاؤں کی نا۔"وہ زریاشہ کی بات پر بے پروائی سے گندھےاچکاتے ہوئے بولی اس بل وہ دونوںا گلے پریچ کی تیاری میں مصروف تھیں زرمینہ پچھ سوچ کراہیے کیچے کوسرسری

"میں ذرامہوش کے روم میں جاریی ہول پڑھ پڑھ کر بور ہوگئ ہوں۔"اس دوران وہ اپن جکہ سے اٹھ کرمو بائل فون اہے ہاتھ میں دبا کرجانے کو تیار کھڑی تھی۔ زرتاشہ نے مصروف سے انداز میں کتاب سے سراٹھا کرایک نگاہ اسے دیکھا پھر ووبارہ کتاب میں سر جھکادیا جب کرزر مینه کمرے سے باہرنگل آئی مجر سہولت سے چلتی ہوئی ہے سٹنگ روم میں آ کرایک جانب آرام سے بیٹھ گئی۔اس دفت شومی اتفاق وہاں کوئی نہیں تھا دہ سکون سے پہاں بات کرعتی تھی اس نے جلدی سے اپنے سیل فون سے لالدرخ کانمبر ملایا اور کان سے لگا کرفون یک ہونے کا انتظار کرنے لگی چوشی بیل پرلالدرخ نے فون یک کرٹیا

حجاب..... 91 .....جولائي٢٠١٧ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اور پھر علیک سلیک کے بعدوہ اصل مدھے میآ کئی۔ '' ذر میند دراصل میں تم سے ایک بہت اہم باتِ کرنا جا ہتی ہوں مگر پلیز اس کا تذکرہ تم تا شوہے فی الحال مت کرنا۔ منت آمیزانداز میں یولی توزر بینه جلدی ہے کویا ہوئی۔ ۔ ''آئیآ پاک بات کی بالکل فکرمت کریں تھیےآ پوکیا بتانا ہے۔'' زرمینہ کے جملے پراس نے ایک اطمینان آ سانس بھری اور پھرابا کی دن بدون بکرتی طبیعت کے متعلق بتاتی چلی تئی بیسیس سن کرزر مینہ بھی از حد پریشان ہوگئی۔ سانس بھری اور پھرابا کی دن بدون بکرتی طبیعت کے متعلق بتاتی چلی تئی بیسیسے سن کرزر مینہ بھی از حد پریشان ہوگئی۔ ''اوہ آپی!اللہ ابا کو صحت و تندری عطا کرے تاشوان کے لیے بے حد متفکر رہتی ہے آپی!وہ بار بار مجھ سے ابا کا ذکر ک ہے الہیں نے پناہ یاد کرنی ہے بہت پیار کرنی ہے وہ ان ہے۔ 'میں جانتی ہوں زر مینہ تاشوے بے حدا میچڈ ہے گرمیرے لیے پریشانی میہ کہم لوگوں کے بیپرز بس چند دنوں ؟ ہی ختم ہونے والے ہیں اگر میں نے تاشوکواہائے حوالے سے پچھ بھی بتایا تو وہ فورا سے بیشیر سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر یہا رِّجائے گی۔ابیم بی بتاؤمیں کیا کروں؟''آخرمیں لالدرخ کے لیجے میں بے بسی و بے چارگی کے رنگ جھلک گئے وہ۔ حد کنفیوژن کاشکارتھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھاوہ تا شوہے ایا کی حالت چھیائے یا پھر بتائے۔ '' بیرتو واقعی بہت عجیب پیوکشن ہے پرسول ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیپر ہے تا شو بہت ولجمعی سے تیاری میں مصروف ہے زر مینہ خود بھی الچھ کئی چند ٹامیے خاموش رہنے کے بعد لالدرخ قدر سے پیکیا کر کو باہوتی۔ ''زرمیند مجھےتم ہے ایک کام بھی تھا۔'' "كام ..... جي جي كيا كام تها؟" زر مين فورات بيشتر يولي تولالدرخ سبولت سے كويا موئي ـ " زر مینه کیا کراچی میں تمہارا کوئی جانبے والا ہے؟ دراصل میں ابا کوکراچی علاج کے سلسلے میں لانا چاہ رہی ہوں و پیے میں نے بہاں کے مبیتال کی معلومات کروائی ہے اور نبیٹ پر بھی سرج کیا ہے مگر کوئی جانے والا وہاں نہیں ہے اگر تمہاری جال پہچان کا کوئی ہوتو کیا اس حوالے ہے تم میری کوئی مدد کرسکتی ہو۔ 'کا لیرخ کامدعا جان کرزر پینہ سوچ میں پڑگئی۔ یہاں پر کوئی جان پیچان والا .....'' وہ دھیرے سے خود ہے بول کراپنے ذہن کے گھوڑے سرعت سے دوڑانے گج شومئ قسمت كراچي ميں كوئى بھى اس كاعزيز رشته دارنہيں تقااس كانعلق چونكيہ پشاور سے تقاللې ذازياد ہ تر اس كے خاندان والے پٹاور کے اطراف میں رہتے تھے یا پھرا کا ڈکا لوگ کوئٹداور اسلام آباد میں تھے وہ مایوں کن انداز میں لالدرخ کوئٹے کرنے ہی والی تھی کہ یک دم اس کے ذہن میں جھما کا ہوا۔اگلے ہی بل وہ بے پناہ جوش وخوش سے کو یا ہوئی۔ ئے تا آئی بالکل جان بیجان والے ہیں۔"زر مینے کے دھیان کے پردے پر فراز شاہ کا ڈیسنٹ ساسرا پالبرا گیاجب کہ دوسري جانب لالدرخ بهي اليكائذ موكئ 'اچھا..... بیاتو بہت اچھی بات ہے زرمینہ پلیزتم ان ہے وہاں کے مناسب در ہے کے میتال کے حوالے سے مجھے معلومات کرکے بتادوگی؟ کیوں کے سرکاری سپتالوں میں تو بناء کسی ریفرنس کے وہ مریض کودیکھیں گے بھی نہیں۔'' میں آج ہی ان سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔''لالدرخ اس کے حسن سلوک سے متاثر ہوکر ممنون آمیز کھے میں بولی۔ " تھینک پوزر مینہ! تمہارا بے حد شکر پہ۔" "آ تی آپ تو چی میں مجھے شرمندہ کررہی ہیں پلیز شکر میادا تو مت کریں۔ 'وہ دافعی شرمندہ ہوگئی جِب ہی جھینیتے ہوئے بولی لالدرخ دغیرے سے بنس دی اور پھرخدا حافظ کہدکرفون بند کردیاجب کہ زر مینہ نے لائن ڈسکنکٹ کرتے ہی اپنے سیل فون پرفرازشاہ کائمبرسرچ کرنے تگی۔ "ابرام جوہات میرے پاس کہنے کے ہووہ کیومیرااورا پناوفت ضائع مت کرو۔" ابرام نے بے عدموج بچار کرنے کے بعدایک بارجیکولین ایدم سے بات کرنے کی شانی تھی۔ ماریداس کے دل کی دھر کن اس کی جان سے زیادہ عزیز بہن تھی یقیناً

حجاب ..... 92 ..... جولائي ٢٠١٦ء

وہ ایک کرب ایک تکلیف سے گز ررہ کی وہ ولیم کو ہالکل پیندنہیں کرتی تھی اسے ولیم کی عادات واطوار حی کہ ہر چیز ہے بے زارى هى اورايسے خص كے ساتھ جے إپ كاول بالكل بھى پىندندكريتا ہوائي لائف شيئر كرنا بے حد تھن اور نا قابل برداشت عمل ہے جیکولین اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھی کتاب بنی میں مصروف تھی جب بی ابرام دروازہ تاک کرے اس کی اجازت سے اعدا يا تعا أب فارغ ادقات ميں وہ اپني اسٹري روم ميں چلى جاتى تھى۔ جيكولين كے مخصوص صاف كواور دوثوك اعماز پروہ تھوڑ اخفیف ہوا پھراہے ذہن میں گفظوں کور تیپ دیتے ہوئے سہولت سے بولا۔

" ام میرے خیال میں مارید کوولیم کے ساتھ انکیج کرنا درست جیس ہوگا ان فیکٹ ان دونوں کی عادتوں مزاجوں میں زمین آسان كافرت بوليم بمدوقت شورشرابه بلاكلامچائے ركھنے كاشوقين بے جبكه مارىيكانى حد تك تنبائى پىنداور يُرسكون زعد كى كى

''ولیم ماریہ کے لیے بالکل پرنیک ہے بیددرست ہے کہاس کے اندر کچھ پچپنا اور نا پچنگی ہے مگر وقت کے ساتھے ساتھ وہ میچور ہوجائے گا۔ 'جیکولین ابرام کی بات درمیان میں بی قطع کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولی تو ابرام منہ کھولے بس انہیں دیکھتارہ گیا' جواپی بات کہ کردوبارہ کتاب کی جانب مصروف ہوگئ تھی ابرام کچھ بل یونہی بیٹھارہا پھر خاموثی سے این نشت سے اٹھ کیا۔

₩.....₩

گری کی شدیت میں دن بدون اضافہ ہور ہاتھا دو پہر کے وقت سورج جیسے سوانیزے پر سوار ہو کرز مین پرائی پُر حدت اور تیز گرم شعاعیں اکل کراس کوجملسا تا تھا ہرؤی نفس کری کی متم ظریقی ہے پریشان و بےزار تھا البستاس بل شام قدرے تھنڈی اور پُرسکون تھی بھی مہریان ہوائیں سبک خرامی ہے جال کر ماحول کوخوش کوار کردیتیں تو بھی روٹھی محبویہ کی طرح کسی کونے میں جا کرچھپ جا تیں۔اس وقت بھی ہوانری اور حتلی لیےا پنے دوش پر چلتی ہوئی جسم وجان کومعطر کررہی تھی فراز شاہ اپنے گھر کے لان میں بیٹےادر سے سونیا کی بابت سو بے جارہاتھا۔

" مجھے سونیا ہے صاف بات کرلنی جا ہے۔" فرازخودے بولا پھرکری کی پشت گاہ سے سرٹکا کرمزید پچھ سوچے لگاای ا ثناء میں اس کا موبائل فون گنگنا اٹھا۔فراز نے ترجھی نظروں سے میز پر دھرے اپنے فون کو دیکھا جوتھر کتے ہوئے زوروشور

ے نے رہاتھا۔

''اوہ کہیں سونیا کی کال نہ ہو۔'' وہ قدر ہے بے زاری ہے خود سے بولا اس وقت وہ سونیا سے بات کرنے کے قطعاً موڈ میں ہیں تھا بھرنا جائے بھی اس نے ہاتھ بڑھا کراپنافون اٹھایا۔ دورا فرور کا اس میں

"بيلوفرازشاه الپيکنگ

" بیلوفراز بھائی السلام علیم! میں زرمینہ بات کررہی ہوں وہی یو نیورٹی والی الرک جے ایک بارآ پ نے اپنی گاڑی میں لفٹ ..... 'فراز زر مینہ کے نان اسٹاپ بولنے پر بے اختیار ہنتے ہوئے بولا۔ '' علیم السلام! بھئی میں پہچان گیا ہوں تنہیں اتن کمی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں۔'' جوایا زر مین تھوڑی سی '''

حفيف موكى كالراج ككاستفهاميه لهج ميس كويا موتي-

"فراز بھائی میں نے آپ کودو پہر میں بھی کال کی تھی مگر آپ کاسیل آف تھا۔" '' ہل دراصل میں میٹنگ میں تھا تو سالکنٹ پر کرنے کے بیجائے جلدی میں آف کردیا تھا۔''وہ نری سے بولا پھرا یک دو

ادھراُدھری بات کے بعداس نے لالدرخ کامعاملیاس کے گوش گزار کرویا۔

'' فراز بھائی کیا آپ اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ دراصل ان کا کوئی بڑا بھائی ہے نہیں اور کراچی میں آپ کے علاوہ ہم کسی کو یہاں جانتے بھی نہیں ہیں۔سنا ہے یہاں علاج بہت اچھا ہوتا ہے۔'' آخر میں زر مینہ کافی الجھتے ہوئے بوئی ترقی در بیٹ میں میٹ ہے۔' توفرازنے فوراہے بیشتر جواب دیا۔

"ارے گڑیا ایسی کوئی بات نبیں ہے میں پہلی فرصت میں میرکام کرتا ہوں۔اچھاایسا کروتم زرتاشہ کی بہن سے کہو کہا ہے

حجاب...... 93 .....**جولائی**۲۰۱۲ء

والدصاحب كى تمام رپورٹس مجھے ميل كرديں ان فيكٹ ميكھا چھے ڈاكٹر زميرے جانے واليے ہيں۔ ' فرازشاہ كى بات من كر زر مینہ ہے تحاشاخوش ہوگئی اس نے ایک لمہ بھی منسائع کیے بناءان کی مدد کرنے کی حامی بحر لی تھی ''او خینک یوسوچ فراز بھائی! آپ بہت گریٹ ہیں'اچھا میں ایسا کرتی ہوں آپ کولالیآ پی کا نمبردے دیتی ہوں آپ یا چروه خودآپ سے بات کرلیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ 'زر مینہ مجھدداری سے یولی تو فراز شاہ نے تائیدی انداز مين سر بلا كركها\_

'بان بيفيك رب كاتم ان كومير المبرد عدو مين خودان ت تفصيلاً بات كراول كا\_"

''اوکے فراز بھائی اللہ حافظ '

''الله حافظ۔''اس نے زیرلب مسکرا کر بولتے ہوئے فون بند کیااور پھر پچھ دیرسوچنے کے بعد ڈاکٹرسلیم بین کانمبر ملانے لگا'لائن ملنے پرفیرازان سے بفتگو میں مصروف ہوگیا جبکہ دوسری جانب فراز شاہ کے نمبر پرکال کرتی سونیادوسری لائن پرمصرف مونے کا تیج س کریک دم جھنجھلا تی تھی۔

₩ ....

حورین نے ڈرائنگ روم کی نے سرے سے سیٹنگ کی تھی وہ کھھ دنوں سے ڈرائنگ روم کی جاوٹ میں کافی مصروف رہی مقى ملك ينك اورا ف وائت امتزاج مين كولدُن رنگ كي ثون مين اس في صوف اور پردول كوتيار كروايا تفاآج كهين جاكر مل ہوا تو اس نے ایک طائزاندنگاہ پورے ڈرائنگ روم میں ڈالی پھر قدرے مطمئن کی ہوکراس نے ایک کمری ران ہوری شیشم کی لکڑی سے بنا بے حداث الکش ساآف وائٹ صوفہ سیٹ جس کے بارڈر پر گولڈن رنگ ہے بہترین کشیدہ سانس بھری شیشم کی لکڑی سے بنا بے حداث الکش ساآف وائٹ صوفہ سیٹ جس کے بارڈر پر گولڈن رنگ ہے بہترین کشیدہ کاری کی گئی تھی آف وائٹ اور ملکے نیلے رنگ کے دبیز بیش قیمت جدید طرز کے پردے اور ڈرائنگ روم کے بالکل سینٹر پر خوب صورت ترکی قالین اوراطراف کی بے حداسٹامکش میزوں پر دیکھے غیر آگی ڈیکوریشن پیسز جب کہ چھت پر جھول افرانسیسی فانوس ڈرائنگ روم کی خوب صورتی کوچارچا تدلگار ہاتھا۔

'' ہولِ تو تمہارا ٹاسک تمپلیٹ ہوگیا۔''عقب سے خاور حیات کی آواز ابھری تو حورین نے مسکراتے ہوئے پلٹ

"جى جناب بالكل كمپليث موكيا"آپ بتائي كيما لگ رېاب-" " ظاہر بے تباری پسند ہے تو پھر بری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ " وہ سبسم کیجے میں اے والبانہ نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے بولا چرکائی مسلین ی صورت بنا کر کویا ہوا۔

'' ڈیئروائف کچھٹائم اور توجیآ پاسپے شریک حیات کو بھی دے دیجیے۔'الیمن اور پنک رنگ کے امتزاج کے لان کے سویٹ میں وہ نفاست سے بالول کو جوڑے کی شکل میں لیٹے و <u>صلے ہوئے چیرے میں بھی بے حدد ککش اور خوب صورت</u> لگ ربی تھی۔خاور حیات کی بات پروہ اہے تادیبی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔

"اچھا کیا میں آپ کوٹائم اور تو جہیں دیتی؟" خاور حیات حورین خاور کے چبرے پر معنوی غصے کے رکوں کود مجھ کر فہقہہ لگا کرہنس دیا پھرمحظوظ کن نگا ہوں سے اسے دیکھتے ہویئے دلنشیں انداز میں بولا۔

" بهى ان صوفول اور پردول كو يجهل دنول تم في جتنى توجه اورده مان ديا با تنا توتم في مس اب تكنبيل ديا " ''خادرا ب بھی حد کرتے ہیں۔' وہ ہنس کر بولتے ہوئے ڈرائنگ روم نے دروازے کی جانب برجی تو خادر بھی اس کے پیچیے پیچے باہرآ میادونوں ٹی وی لاؤنج پروہاں رکھ صوفے پا کآمنے سامنے بیٹھ کئے پھراجا تک پچھ یادآنے پرخاورنے حورين سے استفسار کیا۔

و ورین به باسل آج کل مجھ زیادہ بی باہر نہیں رہے لگا؟ دودن سے تو وہ وُ نرٹیبل پر بھی عائب پایاجا تا ہے کیامصروفیات چل رای بین صاحب زادے کی تم نے لوچھااس ہے؟

" جی میں نے پوچھاتھاوہ بتار ہاتھا کہ اس کے مسٹرز اسٹارٹ ہونے والے بیں لہذا آج کل وہ کمبائن اسٹڈی میں بری

حجاب...... 94 .....جولائی٢٠١٢،

ہے۔''حورین نے سہولت ہے جواب دیا۔ چندوا ہے دونوں کے درمیان خاموثی طاری رہی گھرندرے تو قف کے بعد خاور ت ویا ہوا۔ ''ہوں موصوف آج گھرآ کیں تو میرے کرے میں بھیجنا آئیں۔'' حورین نے جوا با اثبات میں سر ہلا کر''جی'' کہا پھر حيات كويا موار رہ ویا ہوں۔ ''میں آپ کے لیے جائے بنا کرلاتی ہوں۔'' وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کر کچن کی جانب چل دی جب کہ خاور ریمورٹ کنٹرول '' פנונם לעומפט-ہاتھ میں کے کرنی وی آن کرنے لگا۔ نیلم فرمان انتہائی مجڑے ہوئے تیوروں سمیت کمرے میں واعل ہوئی اور اپنا بیک بستر پر زور سے چا پھر قدر ب مصطرب می ہوکر کمرے کی کھڑی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی فرسٹ فلور پر بنے کمرے کی کھڑی سے بیچے کالان صاف دکھائی وے رہاتھا جہاں مالی بودوں کی کوڈی کرنے میں مصروف تھا بیشہر کا بوش علاقہ تھا جہاں بورشنز میں کھر بنے ہوئے تھے جبکہ ر طابداور نیلم یہاں دو کمروں کے چھوٹے سے پورش میں سکونت پذر تھیں وہ خالی الذہمی نجانے کتنی دیر تک خاموثی سے باہر مین ربی جب بی رطابہ نے قدم رنج فرمایا۔ "اوه گاؤآج توبهت زیاده کری ہے ایک توسورج سوانیزے پر ہےاو پرے اس لوؤشیر تک نے توجان بی تکال دی ہے بس يارايك بارميرے باتھ ميں رقم آ جائے تو كسى شندے ملك ميں جاكر بيرمياں گزاروں اورخوب ميش كروں " رطابہ اسے خیالوں میں مکن می مورنیلم کی بہت کود میسے ہوئے لیک ربولی تو نیلم نے پورا کھوم کراسے انتہائی استہزائی انتہا ويكما كرب صرطزوهارت بمرك ليج مس كويا مولى-'' بلی کوخواب میں چیچیڑے ہی دکھائی دیتے ہیں ویے انسان کو اپنی اوقات میں رہ کر ہی ایتے اوپنچے خواب دیکھنے عاہے۔ "منام فرمان کے تحقیر بھرے دویے کو مسوس کر کے اس کا چیرہ نا کواری واشتعال سے سرخ پڑ کمیا منام بات بے بات ے بیزنی ذیل کیا کرتی تھی رہا ہے وہلم سے تحقیراندانداز پر بے حیطیش آتا تھا تکراننہائی وقتوں سے خود پر کنٹرول کر کے وہ نیلم کی با توں کونظر انداز کردیا کرتی تھی کیوں کہ ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی اسے پیپوں کی بے حدضر ورت تھی اور وہ صرف اسے نیلم كاساتهدين بالكيت تصاس وقت بهى الصنيم كى بات يرسخت عصاً يأتمر ضبط كرت موسة نارل لهج مين بولى-"كيامواليكم آج تم وي بريشان ي لكري موكيال في محدكما بيكا؟" "اونہہ باسل حیات میں اتنا دم خمنیں ہے کہ وہ نیلم فرمان کو پریشان کرسکے۔" وہ تفرے سرجھکتے ہوئے بولی جب کہ رطابه نے اسے استفہام پنظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ " پھر ..... "رطابكوچند اليے ليم نے بغورد يكھا پھر كھيوج كر يولى-" مجھے کچھ دنوں بعددی جانا ہے ایک ضروری کام آگیا ہے مراس سے پہلے میں باسل حیات والا کنسائمنٹ کمپلیٹ كركے جانا جائى موں۔"رطاب يلم كى بات بن كرا كيسائندى موكى۔ "اجیاتواس کا مطلب ہے کہ جاراعیش کرنے کا وقت بس آنے ہی والا ہے۔" رطابہ کوبس پیپوں سے غرض تھی وہ دل ے جا ہی تھی کہ جلد از جلد باسل حیات سے رقم متھے کے اور پھراہے بھی حصہ ملے۔ میڈم رطابہ! ہمیں عیش کرنے سے پہلے اور بھی بہت سے ضروری کام کرنے ہیں اتنی آسانی سے حلوہ تنہارے مندیں آنے والائیں۔"اس نے محرطزیہ جملہ اس پراچھالاتورطاب نے مجمی خاصی ترقی سے کہا۔ " ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ بیکام بہت آسان ہے تم تو مجھے اس طرح برتاؤ کرتی ہوجیے اس پلان میں میراکوئی میں میں "رطابه بيدونت ايك دوسرے سازنے بحرنے كانبيں بلكه بيسوچے كا ب كدس طرح باسل حيات كوثريب كيا جائے؟" نیکم کی بات پررطاب نے قدرے پریشان موکر کہا۔

**حجاب......95 .......... 95 .....** 

''لکین ہمارا بلان تو کامیاب جار ہاتھا تا؟'' ''ہوں .....کر باسل میرے ساتھ کوئی نیا تھیل کھیلنے کے موڈ میں ہے۔'' وہ اپنے دوٹوں باز و سینے پر ٹولڈ کرتے ہوئے بے مزہ می ہوکر یولی۔

"مطلب كيسا كهيل كهيل رباع؟"

"مطلب یہ کہ وہ میرے ساتھ چوہا بلی کا تھیل تھیل رہاہے۔" نیلم سہولت سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آ کر رک کر بولی تورطا بہنے اسے نامجی والے اتھاز میں دیکھا۔

₩ ₩

ایا کی طبیعت پچھی رات اچا تک کانی بگرگئ تھی لاکہ رخ اور آئی دونوں آئیں ہیں تال لے کر بھا کے تھے ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر نے بھٹکل ان کی طبیعت کوسنھالاتھا ای تو ان کو اس حالت میں دیکھ کرخود پر ضبط نہیں کر کئی تھیں بے حدمتو حش وہراسال ہوکر رونے گئی تھیں۔ لالہ رخ نے آئیس بیزی دفتوں سے خاموش کرایا تھا دن میں جب بینئرڈ اکثر آیا تو ایا کا کھمل چیک اپ کرنے کے بعد کوئی امید افز ابات نہیں کی تھی جس کے سبب لالہ رخ بھی بے حد پریشان ہوگئی تھی۔ دو پہر تک مہرینہ اپنی مال کے ہمراہ ہیتال آگئی تھی مہرینہ لالہ رخ کو بے حد حوصلہ دے رہی تھی جس کی بدولت لالہ رخ کو گائی ڈھارس ہوئی تھی وگر نہ رات سے لے کراب تک اس کے اعصاب بری طرح شل ہو چکے تھے۔

" مهرو! اباٹھیک تو ہوجا کیں گے نا انہیں کے ٹیس ہوگا تا۔" لالدرخ مہرینہ کا ہاتھ پکڑ کر کجاجت سے بولی تو ہے اختیار مہرو میں میں میں میں میں ایس کے مارانیس کے تا انہیں کے تعدید کا باتھ کی کو کر کجاجت سے بولی تو ہے اختیار مہرو

نے اے اینے گلے سے لگالیا۔

ے ہے ہے ہے ہے ہے۔ '' کیول جیس لالہ!اگر اللہ نے چاہا تو ان شاءاللہ ماموں جلد صحت یاب ہوجا کیں گے۔'' بولتے بولتے مہر دکی پلکیں بھی بھیگ گئے تھیں دواس کی بیشت سہلاتے ہوئے اسے ڈھیر دل تسلیاں دے رہی تھی۔

" " گرمبروڈ اکٹر تو کچھاور ہی کہدرہے ہیں کیاایا ہم سب کوچھوڑ کرچلے جا کیں ہے۔" وہ مہروے الگ ہوتے ہوئے بے

عد معصوریت سے یولی تو میرو کاول جیسے سی نے سطی میں لے کرمسل ڈالا۔

''اللہ ہے اچھی امیدرکھولالہ اور ماموں کے لیے وعا کرؤ دعاہے بردی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔'' وہ بے حدمحبت سے اسے خود سے لیٹاتے ہوئے بولی تولالہ رخ بھیکی میکوں سے دیکھتی رہ گئی۔

₩.....

ساحرہ آج کا ٹی دنوں بعدا پی بہن کے گھر آ ٹی تھی جب کہ سارا بیگم اور سونیا اس کے آئے بچھی جار بی تھیں۔ '' آنٹی آج تو ہمارے نصیب جاگ گئے ہمارے گھر جو آئی ہیں آپ۔'' سونیا ساحرہ کے گلے میں بازوجمائل کرتے ہوئے چیک کر بولی توساحرہ دکھٹی ہے بنس کر بولی۔

"ارے میری چندا! تمہاری آئی انتابزی جورہتی ہیں ورند میرا تو بہت دل چاہتا ہے تم لوگوں کے پاس آنے کا۔" سارا مے نے مسکراتے ہوئے بھانجی کودیکھااور پھر بڑی خوش مزاجی سے کویا ہوئیں۔

""ساحرہ تم اسے وٹوں بعد آئی ہوتو ہمارے ساتھ ڈٹر کرکے ہی جانا 'تم مجھے اپنی فیورٹ ڈش بتادو میں کک کوابھی آ رڈر دیتی ہوں۔" بہن کی بات پرساحرہ نے اسے دیکھ کرجلدی ہے کہا۔

"ارے نہیں سارا! آج میری فرینڈ کے گھر ڈ زے دراصل اس کی .....

''اوہ آنٹی نوابی ایکسکیوز! آپ آج بس ہارے ساتھ ڈنر کررہی ہیں دیٹس اٹ اوکے''سونیا ساحرہ کی بات درمیان میں ہی ا چک کراس کا جملہ کمل کیے بغیر سرعت سے قطعیت بھرے انداز میں بولی تو ساحرہ نے مسکرا کراہے دیکھا پھر چند ٹاہے بعد ہنتے ہوئے کہا۔

"او کے ڈن جیساسونیا کے گی ویساہی ہوگا۔"

"اوه آنی ہو آرگریٹ آئی لویوسو مجے رسکی۔"وہ ایک بار پر فرط جذبات سے ان کے گلے میں بانہیں ڈال کر بولی تو ساحرہ

حجاب ..... 96 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

نے منتے ہوئے اس کے گال پر زاکت سے بیاد کرتے ہوئے گہا۔

• '' آئی تو پوٹو ہائی ہوئی فل کو ئیں!'' پھر ساحرہ اور سارادونوں ادھراُدھر کی ہاتیں کرنے آگئیں تو سونیا'' میں ابھی آئی'' کہہ کر
وہاں سے نکل کر دوسری جانب آ کر فراز کا نمبرڈ اکل کرنے لگی گر دوسری جانب آگیج کی ٹون من کروہ تی ہجر کر بے مزہ ہوگئی۔

''اؤ فراز یہ تبہارا فون انتا ہیزی کیوں جانے لگا ہے جب دیکھوا گئیج کی ٹون سنائی دیتی ہے۔'' وہ بے صد بے زاری سے خود
سے بولی پھرا یک تین کر کے اسے بھیج کر دوبارہ ساحرہ کے پائی آ کر بیٹھ گئی۔

سے بولی پھرا یک تین کر کے اسے بھیج کر دوبارہ ساحرہ کے پائی آ کر بیٹھ گئی۔

" " تھینک ہو۔" ابرام محبت بھری نگاہوں ہے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ کو یا ہوا۔
" جتم بہت بیاری لگ رہی ہوان قبیٹ پری اور ہورلگ رہی ہوولیم اورتم ......" بولتے بولتے وہ اچا تک بول رکا جیسے
چلتے جلتے اسپیڈ بریکم تا کیا ہودلیم کے نام پر ماریہ نے جن نگاہوں ہے اسے دیکھا ابرام کو بے حد شرمندہ کر کیا۔ ایکے بل وہ
جلتے جلتے اسپیڈ بریکم تا کیا ہودلیم کے نام پر ماریہ نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا ابرام کو بے حد شرمندہ کر کیا۔ ایکے بل وہ

بوےں چاہ رہے ، وسے ں پائے بین کا میں اور پیاری لگ رہی ہو کہ میرادل جاہ رہا ہے کہ کاش میں اڑکا ہوتی اور تم ہے ابھی ''اوہ ہار پتم اس میکسی گاؤن میں اتن حسین اور پیاری لگ رہی ہو کہ میرادل جاہ رہا ہے کہ کاش میں اڑکا ہوتی اور تم اور اس وقت شادی کر لیتی ۔'' حیسکا شوخی وشرارت بھرے لیجے میں بولی تو مارپیاور ابرام دونوں ہنوز خاموش ہی کھڑے دے جبکہ جیسکا اپنی جون میں ان دونوں کی خاموثی کومحسوں کیے بناءا ہے سابقہ انداز میں بولتی چلی گئی۔

ببدیسته ای اول میں انزاز بردست ہے کہ کیا بتاؤں بس میں نے تو ڈیبائیڈ کرلیا ہے کہ اپنی مثلی میں میں ایسا ہی میکسی گاؤن ''تمہارا پیڈرلیس انٹاز بردست ہے کہ کیا بتاؤں بس میں نے تو ڈیبائیڈ کرلیا ہے کہ اپنی مثلی میں ایسا ہی گاؤوہ جیسے ہڑ بردا سلواؤں گی ٹھیک ہے ابرام!''آخری جملہ بولتے ہوئے میسکا نے ابرام کا بازو بے تعلقی سے اپنی جانب تھیجیاتو وہ جیسے ہڑ بردا کررہ گیا۔

ره سیا-"" ...... بان کیا ہواجیسکا "جیسکانے ابرام کی کیفیت پر چونک کراسے دیکھا-"ابرام کیا ہوا بھٹی؟ تم کہاں کم ہو گئے تھے-"

حجاب ..... 97 ..... 97 .....

'' میں کہیں مجم نہیں ہول تنہارے سامنے کھڑا ہوں بس اپنی بہن کودیکے کرسب کے بھول میا ہوں۔''آخریں وہ ماریہ کوشار ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا توجیہ کانے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ '' واقعی آج تو ماریہ کودیکے کرکوئی بھی اپنے ہوش وخرد بھلاسکتا ہے۔'' وہ شستہ انگریزی میں بولی کہ اس بل ولیم نے بھی اپنی

انٹری دی۔ ''ایکسکیوزی گائز! آپ لوگ ٹاید مجھے بھول رہے ہیں یا درہے گروم کے بناء براکڈ بالکل ٹاکمل ہوتی ہے۔'' وہ شوخی سے ماریہ کو والہانہ نظر وں سے دیکھتے ہوئے بولا تو ماریہ کے چہرے پر یک دم ٹاگواری کا آیارنگ ابرام نے واضح طور پر دیکھا۔ ''میرے خیال میں ابرام ہمیں کہاب میں ہڈی نہیں بنتا چاہیے ان دونوں کوا کیلے چھوڑ دیتا چاہیے۔' حیسکا ابرام کا بازو اپنی بانہوں میں کیلئے ہوئے بولی تو ولیم نے حیسکا کوتشکران آمیز نظروں سے دیکھا جب کہ جیسکا کی بات پر ماریہ کے چہرے کے عضاات تن سے مجھے۔

''افواہ ابرام آؤنا ہم ذرابا ہر کا چکراگا کرآتے ہیں۔''جیسکا اسے اپنے سنگ تقریباً تھینچے ہوئے اٹھلا کر یولی توجیے ابرام نے اس کی بات کوسنا ہی نہیں وہ ایک جھکے ہے اپنا باز وجیسکا ہے چھڑا کر بے اختیار ماربیہ سے لیٹ گیااور بڑی زورہے ہے اپنی بانہوں میں بھیجے لیا ایسے جیسے وہ سب کی نظروں ہے چھپا کراہے اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہوا برام کی اس حرکت پرجیسکا اور ولیم نے تھنگ کر ابرام کی پشت کو دیکھا جس کا بے اختیارانہ انداز آئیں بک دم ساکن ساکر گیا تھا پھرجیسکا وجیرے ہے مسکرا کردلیم ہے گویا ہوئی۔

''ابرام اپنی بہن سے بے حدیبار کرتا ہے دلیم ااس دنیا میں مار یہ سے زیادہ جیتی چیز اور کوئی نہیں ہے اس کے لیے۔'ولیم نے جیسکا کی بات کوغور سے سنا پھرا ثبات میں سر ہلا کر کہا۔

₩ ₩

اماکی حالت پچسنجل گئی آمی اس وقت وہ دواؤں کے زیراٹر پُرسکون نیندسور ہے تھے جبکہ ای آئی می ہو کے باہر پچھی پنچ بینجیں سلسل سبجے کے دانے پڑھ رہی تھیں۔ مہر وُلالہ رخ اور مہر وکی اماں نے بہت سمجھایا کہ اب حالت کافی بہتر ہے وہ جاکر پچھ دیمآ رام کرلیں مگران کی تو بس ایک ہی ضدتھی کہ میں ان کے ساتھ ہی گھر جاؤں گی نینجتًا وہ لوگ ان کی ضد کے سامنے مجور ہو گئے تھے۔ لالہ رخ منتشر اعصاب اور تھکن زدہ وجود سمیت ہپتال کے باہر خوب صورت باغیج میں نسبتا تنہا کو شے میں آ کر بیٹھی اور جلدی سے اپنا میل فون نکال کرزر مینہ کا دیا ہوا نمبر ڈائل کرنے گئی تیسری تیل پر اسپیکر سے بے حدد دکھی و کہیے مردان آواز انجری۔

حجاب...... 98 .....جولائي٢٠١٧ء

www.maksociety.com

''ہیلوفرازشاہ اسپیکنگ۔'لالدرخ کی ساعت سے فراز کی آ واز ککرائی تولالدرخ فورااسے پیشتر جلدی ہے ہوئی۔ ''ہیلومٹر فرازشاہ میں ذر بینہ کے ریفرنس ہے بات کر دہی ہوں لالدرخ مری ہے۔'' فراز جواپنے کمرے میں ریلیکس انداز میں ہیضائی دی کے چینل سرج کر رہاتھا کیک دم چوکنا ساہوا پھرتیزی ہے سیدھے ہیٹھتے ہوئے کو یا ہوا۔ ''جی مس لالدرخ ۔۔۔۔کیسی ہیں آپ؟''اس کا انداز رسی تھا۔لالدرخ نے بھی رسماجواب دیا۔ ''جی اللہ کاشکر ہے میں بالکل ٹھک ہوں۔وہ فراز صاحب زر مینہ نے آپ کومیرے والد کے بارے میں بتایا ہوگا ان

''جی اللہ کاشکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔وہ فراز صاحب زر مینہ نے آپ کومیرے والد کے بارے میں بتایا ہوگا ان فیک وہ اس وقت بھی ہپتال میں ایم مٹ ہیں۔''

میں رہاں۔ "اوہ .....!" بساختہ فرازشاہ کے لیوں سے لکلا پھرتو جہسے لالدرخ کی بات سنے لگا وہ کراچی لانے اور یہاں علاج کروانے کی بابت اسے تفصیلات بتار ہی تھی اس کی آواز سے بے صدیرِیثانی متر شخ تھی تکر پھر بھی وہ بہت ہمت وحوصلے سے فراز سے بات کردہی تھی۔

ر سی کی بھے میں کا لدرخ ..... آپ لوگ بالکل بھی پریشان مت ہوں میں نے پہاں کے بہت ایچھے ڈاکٹر سے بات کی ہے آپ بس جھےان کی رپورٹس میل کردیجے پھر میں ان سے ڈسکس کر کے آپ کو بتا تا ہوں ۔'' فراز شاہ نے بڑے کا پر پیوانداز میں لالدرخ سے کہا تو وہ جیران ہوئے بنا نہیں رہ کی ۔ایک بالکل اجنبی اور غیرانسان تعتی زمی اورا خلاق سے اس سے محو گفتگو تھا اور تو اوراس کی اتنی بڑی مدوکرنے کو بھی تیارتھا۔وہ فراز شاہ کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی تھی ۔

''فراز صاحب .....میں آپ کا کن لفظوں میں شکر بیادا کروں آپ نے میری کنٹی بڑی مشکل آسان کردی ہے شابیا آپ کواس کا اندازہ نہ ہو۔ آپ یقیناً ایک اچھے انسان ہیں۔' بے حدد ککش در نشیس آ واز موبائل فون کے اسپیکر کے ذریعے فراز شاہ کی ساعت سے نکرائی تو دہ ہولے ہے مسکرا دیا پھراہنے مخصوص انداز میں بولا۔

"مس لالدرخ آخرانسان ہی انسان کے کام آتا ہے اوراسے کام بھی آتا جا ہے اور رہامیری مدد کا سوال تو بیرتو زر میند نے مجھے ایک نیکی کرنے کاموقع دیا ہے۔ 'لالدرخ اس کا جواب من کرمز پدمتا ٹر ہوگئ پھر بے حدمنون کیجے میں بولی۔

" تھنک ہو تھنک سومچ فراز صاحب''

''انش او کے مس لا کہ رخ '''''اچھا فیں ابھی آپ کوائ قبر پراپی ای میل آئی ڈی سینڈ کرریا ہوں' آپ جلد سے جلدا پنے فا در کی رپورٹس مجھے میل کردیں'' فراز کاپڑ مردہ من کرلا لہ رخ اس وقت نئے سے تیزی سے آھی تھی۔ '' ٹھیک ہے فراز صاحب میں آپ کوجلد سے جلدا ہا کی رپورٹس میل کرتی ہوں۔' پھرفرازنے اللہ حافظ کہ کرفون ہند کردیا تولالہ رخ بھی تیزی سے آگے ہڑھ گئی جبکہ فراز لالہ رخ کوئی ٹائپ کرنے لگا۔

₩....₩

اس بل رات کا کھانا ہے حدخوش گوار ماحول میں کھایا جار ہاتھا' سوئے اتفاق آج اعظم شیرازی بھی ڈنر کے وقت پہنچ گئے تھے۔سارا بیگم کے برابر کی کری پر براجمان ساحرہ بہت خوشی سے اعظم شیرازی کومخاطب کر کے بولی۔ ''بھیا آج کتنے عرصے بعد ہم سب یوں اکٹھے ہوکر کھانا کھارہے ہیں نا۔'' جواباً اعظم شیرازی نے بھی مسکرا کرا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

'''' جبکہ سونیائے اپنے کہدری ہو بہت ٹائم کے بعد ہم یوں بیٹھے ہیں۔'' جبکہ سونیائے اپنے ڈیڈاور پھوٹی کودیکھتے ہوئے خوش گواری ہے کہا۔

''آپ دونوں بہن بھائی ہر دفت اتنام صروف جور ہتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے۔''آخر میں اس کا لہجہ شکوہ کنال ہواتو ساحرہ نے اے معذرت خواہانہ نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے بے صرشیر بنی لہجے میں جواب دیا۔ ''اوہ آئی ایم سوسوری بے بی ڈول۔''اس اثناء میں اعظم شیرازی کھانے ہے ہاتھ ہی چکے تتھے وہ نیپکن سے اپنے ہوٹٹوں کوصاف کرتے ہوئے اپنی نشست چھوڑ کرڈا کننگ ہال ہے نکل گئے تو تینوں خواتمین اِدھراُدھر کی با تیس کرتے ہوئے کھائے میں مگن ہوگئیں۔

حجاب..... 99 ..... جولائي٢٠١٧ء

'ممی میں کک ہے گرین ٹی کا کہد کرآئی ہوں۔'' میہ کہد کرسونیا قصداڈ نرتیبل سے اٹھ کران دونوں کو تنہا چھوڑ کر وہاں سے جلی گئی تو سارا بیگم ملکے سے گلا تھنکھار کراپنی اکلوتی نند کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بڑے سجاؤے **ک**ویا ہو ئیں۔ ''ساحرہ تم تو جانتی ہونا کہ سونیا میری اکلوتی اولا دہے میرے حکر کائکڑا ہے یوں مجھوسونیا کے اندر تمہارے بھیا کی اور میری جان سبتی ہے۔''سارا بیکم کی بات پرساحرہ نے نزاکت سے گانی میں سے پانی کا تھونٹ بھرنے کے بعد فورا کہا۔ '' آ ف کورس!سارا جعلا کیوں نہ ہوگی سونیا میں تم دونوں کی جان آخر کووہ تم دونوں کی اکلوتی بنی ہے۔'' '' پاں ساحرہ! وہ ہماری بنی ہےاورتم تو جانتی ہونا کہ بنی کےمعاملے میں والدین کائی حد تک مجبوررہتے ہیں وہ اپنی بنی کا مستقبل کسی محفوظ اور بھروے مند ہاتھوں میں سوھنے کامتمنی ہوتے ہیں تا کہان کی بیٹی خوش رہے مگراس معاملے میں وہ استے زیادہ بااختیار بھی تونہیں ہوتے تا۔"سارا بیگم ہولت سے بات کرتے ہوئے اپنے اصل مدھے کی جانب آنے کی تمہید باندھ رای سی جب بی ساحرہ نے بے بروانی سے کہا۔ "ارے سارا یو پرانے وقتوں کی وقیا توسی باتیں تھیں کاڑکیوں کے اچھے پروپوزلز کے لیےلڑ کی کے والدین انتظار کرتے تصاب تو وہ خود بھی اڑی کا پروپوزل پیش کردیتے ہیں اس بات میں کوئی مضا کفہ تو تہیں ہے '' ہاں کہ توتم تھیک رہی ہوؤیسے اللہ کا بہت کرم ہے سونیا کے بے حدایتے ہے اوراد نجے گھر انوں سے برشتے آ رہے ہیں مگر ی کواچی بیٹی سوچنے کے خیال ہے ہی میرادل ارز جاتا ہے۔''ساحرہ سارا بیگم کی بات من کر بےساختہ بھی پھران کی جانب و يصفي موسئة تائيرى انداز مين بولى-'' ہاں یہ بات تو ہے یقیناً اس معاملے میں تہارا دل بہت حساس ہوگا اور تمہاری فیلنگز میں بھی نہیں سمجھ یاؤں گ کیوں کہ میرے دو ہیتے ہیں بٹی کوئی نہیں ہے۔'' آخری جملہ دہ کندھے اچکا کر بولی تو سارا بیگم نے فوراً اپنی زبان کو حركت ديتے ہوئے كہا۔ " ہاں ساحرہ میبی بات میں تہمیں سمجھانے کی کوشش کردہی تھی ساحرہ کتنا اچھا ہونا کہ میری بیٹی تہمارے گھرجائے۔ کسی غیر گھرانے میں اس کی شادی کرنے کے بجائے تمہارے بیٹے سے شادی ہوکروہ اپنی پھوٹی کے گھر کیوں نہ جائے۔'' ساحرہ نے اپنی بھاوج کی بات برکافی چونک کرائبیں دیکھا پھر قدرے تو قف کے بعد بے مدخوش گوارا نداز میں بولی۔ 'ارے میرا تواس جانب خیال ہی نہیں گیا' کیول نہیں سارا! سونیا پرتو پہلائق میراہے اور میرے بچوں پرتمہارا کیال ہے میرادھیان پہلے بھی اس طرف کیوں مہیں گیا۔'' خری جملہ وہ کافی حیرت سے خود سے بولی تو سارا بیٹم کی تو بالچھیں کھل من پھر بے حدخوشی وانبساط بھرے کیجے میں بولیں۔ '' چلو مہانہیں گیا گراب تو چلا گیا نا۔ , جھنگا یں سارا! بیددھیان بھی مجھےتم نے دلایا ورنے تو میرے سر پر ہروفت اپنی این جی اوکا بھوت سوار رہتا ہے۔ ' ساحرہ خود کوسرزنش کرنے والے انداز میں بولی توسارا بیکم کھل کرہنس دیں جب کے ساحرہ نے بھی ان کی ہنسی میں ان کا ساتھ دیا۔ ₩....₩ باسل حیات کے مسٹرزا شارٹ ہونے والے تھے ووا پناؤ بمن اور توجها بی اسٹڈی میں لگانے کی کوشش کریر ہاتھا مگر بار بار اس کا دھیان ٹیلم فیر مان اپنی جانب میذول کر دہی تھی۔ آج کیمیس میں بھی ہمہوفت وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ '' ہاسل بھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے اچا تک چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤے اور میں تنہیں ڈھونڈ تی رہ جاؤں گے۔''اس پل وِہ دونوں لا بسریری میں بیٹھے تھے باسل کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ نیلم فر مان کی بات پر اس نے جیسے کوئی تو جہری تہیں دی وہ ہنوز اپنے کام میں مکن رہا۔ تیلم نے اسے چند ثابیے دیکھا پھر باسل کواپٹی جانب یے بروایا کروہ کافی پڑگئی۔ '' باسل تم س بھی رہے ہو کہ میں کیا کہیر ہی ہوں۔''نیلم بے صحیحظلا کر بولی تو باسل نے لامحالیہ نگاہ اٹھا کراہے دیکھا اس بل اے نیلم کی قربت سخت زہرلگ رہی تھی اندر ہی اندر بے پناہ بے زاری کیے وہ طوعاً کرھا اس کے ساتھ بیشا تھا جب حجاب..... 100 .....جولائي ٢٠١٧ء

ى كافى روۋا ئداز ش<sup>ى</sup> كوياموا ـ

''نیلم! میرے پاس اس وقت تہاری ہے سرو پا پاتیں سننے کا بالکل ٹائم نہیں ہے۔ تہہیں معلوم ہے تا کہ ہمارے ایگزام ر اشارٹ ہوتے والے ہیں اور میں کسی بھی قبت برائی پوزیشن خراب ہیں کرتا چاہتا' انڈر شینڈے م اگر بیہاں پور ہور ہی ہوتو پلیز باہر چلی جاؤ' باسل پی اسٹڈیز کے معاطم میں کوئی کمپر و ما ترنہیں کرتا تھا وہ ایک پریلیزیٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پوزیشن ہولڈر بھی تھا اور اس بار بھی وہ اپنے مارکس میں ٹین رکھنا چاہتا تھا سو ہر جانب سے دھیان ہٹا کروہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا تھا مگر نیلم فر مان تو جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہوئے جار ہی تھی۔ باسل کی حدور جہد زار کی محسوں کر کے نیلم چند ٹانے کے لیے جیسی ہوگئ بھر معذرت خواہا نہ انداز ہیں ہوئی۔

سوں رسے یہ چیرہ ہے ہے ہے ہیں ہوں ہوسی کر رہی ہوں نااو کے بیں باہر ہی چلی جاتی ہوں۔ "نیلم کا مندلنگ گیا تھا'اس نے "سوری باسل! بیں تمہیں بار بارڈسٹر ب کر رہی ہوں نااو کے بیں باہر ہی چلی جاتی ہوں۔ "نیلم کا مندلنگ گیا تھا'اس نے خاموثی ہے اپنی کتابیں سمیٹ کر دھیرے ہے اٹھتے ہوئے باسل کی طرف نگا ہیں اٹھا تیں گروہ ہنوز کتابوں میں سردیے بیٹھا رہا چند ٹاہے وہ یونمی کھڑی رہی بھرخاموثی سے چلی گئی۔ باسل نے صرف ایک سرسری نگاہ اسے دروازے سے نگلتے دیکھا پھر سر جھنگ کرا ہے کام میں مصروف ہوگیا۔

₩......

فرازشاہ اپنے کرے میں داخل ہواتو تھکن کے مارے اس کا برا حال تھا 'وہ ہے ہی بے حدم صروف رہاتھا۔ حیا آفندی کے اجا تک یوں چلے جانے ہے اسے آفندی کی سیٹ کے اجا تک یوں چلے جانے ہے اسے آفندی کی سیٹ کے لیے آنے والے لڑکے اورلڑکیوں کا اعرو یوخود لے رہاتھا گراہمی تک اسے حیا آفندی کے طرکا تو کیا اس کا پاسٹ بھی نہیں ملاتھا وہ حیا آفندی کے طرکا تو کیا اس کا پاسٹ بھی نہیں ملاتھا وہ حیا آفندی کے جدوہ اپنے بستر پر گرنے والے انداز میں بیٹھا اس وقت اس کا سرجمی کا فی دروکر رہاتھا اس نے سامنے ویوار پر گی گھڑی پر نظر ڈالی جورات گیارہ بے کا اعلان کر رہی تھی فراز نے ایک گہری سانس تھی جی ابھی وہ اپنے بستر پر وراز ہوئے ہی والاتھا کہ ہاکا ساور واز وہا کہ موااور پھرور واز سے کا حدود اسے بستر پر وراز ہوئے ہی والاتھا کہ ہاکا ساور واز وہا کہ مواور پھرور واز انہیں دیکھر تھوڑا جیران ہوا کیوں کہ میر شاہ جلذی سونے کے عادی تھے اور رات دی سے اور رات

'' ارے ڈیڈآ پ ……! خیریت تو ہے تا آپ ابھی تک سوئے نہیں؟'' وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سیدھا ہوکر بیٹے ا جب کے میرشاہ ہولت ہے چلتے ہوئے اس کے بیٹر کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔

" مول بس آج نينزليس أرى هي الوسوحاتم سے وجھ باتيس كراول "

'' یہ نیندآ پ کی کہاں چکی گئی جواؔ ج آ پ کے پائ نہیں آ رہی۔'' فراز شاہ باپ کوشوخی ہے دیکھتے ہوئے قدرے شرارت ہے گویا ہوا توسمبر شاہ بےافقیار قبقہہ لگا کرہنس دیئے بھراست فہامیہ کہتے ہیں بولے۔

"تم آج کائی لیٹ ہو گئے اور چبرے سے بھی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو آج کام بہت زیادہ تھا کیا؟"جوابا فراز قدرے بے زرالیج میں گویا ہوا۔

"بس ڈیڈ .....ده دراصل آج کل مس حیا آفندی کی سیٹ پرانٹرویوز چل رہے ہیں سوای سلسے میں پچھ مصروف ہوں۔" "ابھی تک تہمیں اپنے معیار کا کوئی بندہ نہیں ملا۔" انہوں نے استفسار کیا تو فراز شاہ مایوں کن لہے میں بولا۔

' انہیں ڈیڈ ....مس حیا آفندی جیسے قابل اور ایکٹوورکر آئی آسانی ہے کہاں ملتے ہیں۔' فراز شاہ کی بات پر سمبرشاہ نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

" بہ بات تو درست ہے۔" پھر قذر ہے تو قف کے بعد گویا ہوئے۔" فرازتم نے سونیا ہے بات کی۔" " ' تس سلسلے میں ڈیڈ؟" فراز نے ناسجھنے والے انداز میں دریافت کیا تو انہوں نے گہری سانس بھری پھر ماں سانہ ا

۔ سے بیسے۔ ''یبی کہ سونیا جوتم سے ایکسپیکٹ کررہی ہے اس کے لیے تم ایگری نہیں ہو۔'' فرازنے مین کربے چینی سے پہلو بدلا پھر

حجاب ١٥١ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

"" البين ولير البحى توميل في سونيات كونبين كهاان فيكث سونيافي جوسلوك من جياك ساتھ كياا سے سوچ كر مجھے ابھى

جى سونيا يرغصه آجاتاب

بی سویا پر حصا جا ماہے۔ '' وہ تو تحکیک ہے فراز گرمیرے خیال میں تمہیں جلدے جلد سونیا سے بات کرلینی چاہیے کہیں ایسانہ ہو کہ یہ بات سیرلیں ہوجائے۔''سمیرشاہ کے دل میں مجیب سے خدشات نے سرابھارا تھا' وہ سونیا کی ضدی اور بنیلے انداز سے کافی حد تک واقف تصاور بہت می چیز دل میں وہ ساحرہ کی مشاہر تھی لہذا وہ بھی بھی سونیا اعظم خان کواپے سکتھے ہوئے بیٹے فراز کے لیے اس کے لائف یارٹنر کے روپ میں تبین دیکھنا جا ہے تھے۔

"اوے ڈیڈایس وقت نکال کربس ایک دودن میں اس سے بات کرتا ہوں۔" فرازنے کچھ موج کرمیرشاہ سے کہا توسمیر

شاه این جگہ ہے اتھتے ہوئے شفقت سے بولے۔

'' او کے مائی سیابتم آ رام کروکانی تھک سے ہوان شاءاللہ صح تم سے ملا قات ہوگی۔'' "اوك دير ..... كذنات ـ

" گذنائے۔" بیکه کرمیرشاه فراز کے کمرے سے باہر چلے محے جبکہ فراز کافی دیرایک ہی پوزیشن میں یونمی خالی الذہنی كيفيت بين كحرابيناريا-

زرِ تاشِداور زر میند کا آج سِینندُ لاسینِ بیبرِ تفادولوں نے خوب اچھی طرح تیاری کررکھی تھی مگر پیپراچھا خاصامشکل آیا تھا پیرختم کرکے وہ دونوں مندانکا کرباہرآ نی تیس۔

''ہائے اللہ تا شو مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس پیپر میں فیل ہوجاؤں گئ اُف کتنی بے عزتی ہوگی تامیری۔''زر مینہ چیسے رود پیے راک

كوكى وه د بالى وين والاازيس بولى-

''اللہ نہ کرے زری۔۔۔۔۔کم از کم مندا چھانہ ہوتو بات تو اچھی کرلیا کروٴ چلونمبر بہت ایجھے نہیں آئیں گے مگر پاس تو ہوجا ئیں کے نا۔'' آخر میں زرتاشہ زری ہے زیادہ خود کوسلی دیتے ہوئے بولی تو زر مینہ نے انتہائی مایوس کن نظروں ہے اسے ویکھتے

''محتر مه تاشوصاحبہ .... آپ کی خوش جنبی میں مت رہے گا۔ میڈم متاز بہت اسٹریک مارکنگ کرتی ہیں سناہے یا س بھی بہت مشکل سے کرتی ہیں۔ "زر مند کی بات س کرزرتا شہمی پریشان ہوگئ۔

" ہائے اللہ تھی میں تو مجھی تھی کہ پاسٹک مارکس تو آ رام ہے آ جا کیں گے اب کیا ہوگا زری؟ "وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگیوں کو پس میں مروژتے ہوئے متوخش می ہوکر ہو لی جب کرزر مینہ صاحبہ اب کافی ریلیکس ہو پھی تھیں۔

"كيا موكا بهنى وبى موكا جومنطور خدا موكاي"

''احِيمايه بناؤ كه.....' زر مينه انجمي اتنابي بولي هي كه ايك دم اس كاموبائل نون مِنگنا اشا۔ زر ميند نے سِل فون جو ہاتھ ميں بى تقام ركھاتھا تيزى سے اپن نگاموں كے سامنے كيا تو موبائل اسكرين پر فراز بھائى كا جُمُكاتا ہوانام نظر آياس نے فورا ب بیشتر ریجیک کا بین دبا کرموبائل بپ کا گلا تھوٹا اور پھرسکرا کر ذرتاشہ کی طرف متوجہ ہوئی جب کہ زرتاشہ نے ایسے کا فی الجھن بھری نگاہوں ہے دیکھاوہ بغورنوٹ کررہی تھی کہ چھلے چند دنوں سے زر مینیا کیلے میں جاکرکسی ہے بات کرتی ہے یا پھر جو تک وہ اِدھراُدھر ہوتی ہے وہ سرعت ہے تمبر ملا کراپنا سیل فون کان سے لگا کر کسی ہے آ ہشمآ واز میں گفتگو کرنے لگتی ہے۔زر میندکی پیر کات وسکنات اے خاصی محکوک لیگ رہی تھیں کیونک آج سے پہلے زر میندکی کوئی بھی کال اس کے پیل فون یں آتی تووہ زرتات کے سامنے ہی ساری بات کیا کرتی تھی جب کہ ذر مینہ نے ابھی بھی کسی کی آتی کال کو بناءا نینڈ کیے ہی کاٹ ویا تھااور ایسااس نے پہلے بھی کئی بار کیا تھا۔

" يار مجصة اس وقت بهت زبروست بحوك لكري بايساكرت بين برياني كهات بين بهت دن موسك برياني نبيس

حماب ..... 102 ..... جولائي ٢٠١٧ء

کھائی۔'' وہ مکن سے اعداز میں اس کے ساتھ جلتے ہوئے بولی جب کہ زرتا شد کا ذہن ابھی بھی زر مینہ کے فون کا شخے کے مل پر انکاہوا تھا' زربینہ إدھراُدھرکی باتیں سلسل کررہی تھی مکرزرتات خاموثی ہے بس جلے جارہی تھی۔زربینہ نے کافی دیر بعداس کی خاموثی کو میوں کیاتو یک دم رک کراہے جیران کن نگاموں سے دیکھتے ہوئے ہو گی۔

'' تا شو! تمہیں کیا ہوا ہے میں اتنی در سے تم ہے ہا تیں کیے جارہی ہوں اور تم ہو کہ جپ جاپ چلتی چلی جارہی ہو۔'' زر مینہ کے رکنے پر تاشوبھی چند قدم چل کررک گئ چرمز کراس کی طرف ویکھتے ہوئے بے حد سجیدگی سے

استفهاميه كهجيس بولى-

" زرى ابھى جوتھوڑى دىر پہلے تہار بے بيل نون پر كال آئى تھى وہتم نے كاٹ كيوں دى تم نے بات كيول نہيں كى؟" زرتات كاجابك يوجين برزر بينه بل جركوكر بروائي جرام كلے بل خودكوسرعت سسنجال كر بنتے ہوئے كها۔

"اجهاده.....دراصل ميرے كھرے فون آر ہاتھا تو ميں نے سوچا كەنى الحال ميں پيٹ يوجا كرلوں پھر ہوشل جاكم آرام ے امال سے بات کرلوں کی۔'اس بل زرتا شدزر میندکو بے حد کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔زر میند کا جواب س کر اس نے اپنے دونوں باز وسینے پرفولڈ کرتے ہوئے قدرے بے یقین کیجے میں کہا۔

''اوہ اچھا' مکرزری تم تو اس سے پہلے بھی بہت ی کالزکومنقطع کر چکی ہواور جہاں تک میراخیال ہے کہا ت سے پہلے تم بید حرکت بھی نہیں کرتی تھیں۔'' زرتاشہ کی بات پر زر مینہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے تو خوانخواہ اس پر بھنجھلاتے

"اجھاباباب کھرے فون آئے گا تو میں بک کرلوں گی بس-" پھراس کا ہاتھ پکڑ کرروش پر چلتے ہوئے بنس کر کو یا ہو گی۔ " توبه ب تاشوابيتم اتى تلى كب ب مع بولسين " اى دوران دو كينتين بن في چى تيس -

" تا شوتم جلدی سے جاؤاور فنافٹ دولیٹیں بریانی لے کرآؤ "میں وہاں سامنے درخت کے بیچے تمہاراا تظار کررہی ہوں۔" زر مینه زرتاشه کو مدایت دینی موتی بولی تو زرتاشه نے سرا ثبات میں ملایا اور جو تھی وہ آ کے کی جانب برحی یک دم زر مینه کاسیل فون پھرنے اٹھا۔ زرتاشہاس کی آواز پر بےساخت مڑی تھی جبکہ زر میند کے چیرے پر بھی بے اختیار تھبراہث کے رنگ درآ ئے بتے اس نے قدرے شیٹا کرزرتا شہود مکھا جو بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی اس نے ذرد بدہ نگاہوں سے اپنے میل فون کی اسكرين كي جانب و يكما اسكرين برلالية في كانام جميكا ناد يكد كراس كادل جيسيا فيل كرحلق بين أعميا-"اب س کی کال ہے۔" زرتاشہ کے استفسار پروہ میسکی میس کر کویا ہوتی۔

"امال کی کال ہے

''اچھا تو میرے سائے بک کرو۔''اس وقت اس نے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا' زرمینہ نے انتہائی لا جاری سے زرتاشكود يكصا

(انشاءالله باقي آئنده ماه)



# DOWNDAIDE IFROM

... 103 .... جولائى١٠١٦ء

" کیا ہے میرل کب ہے دماغ کھا رہا ہے کہ جودیا برب نوازے بات كروں كى مبلے تو كوئى كام تو دھوندا بھى تو این لائق کماتا دھاتانہیں ہے چلا ہے کھر بسانے۔" نذران نے بیزاری سے میرل کوجھڑ کا۔

"امال میں جیس کماتا پر ..... ابا تو کماتا ہے تال ـ" وہ

'بےشرم ذراغیرت پکڑاس بڑھے کی حالت پررم کھا اکیلا اس عمر میں بھی تین بیٹیوں اور تیرے پیٹ کا دوزخ مجرنے کے لیے منح کا لکلا شام کو گھر آتا ہے اور تو اس کی مصبتیں اور بر هانے کی بات کرتا ہے۔ سوچا تھا بیٹا ہوگا تو مچھ دلدر دور ہول کے دکھ تو کیا دور ہوتے اور بردھ گئے ہمارے تو "وہ اے محورتے ہوئے بولی۔

· اکلوتا بیٹا ہیوں امال پر جمہیں اور ابا دونوں کومیری **قد**ر نہیں ہے۔'' وہ خفکی ہے منہ پھلاتا پینگ پر جا بیٹھا۔

" ہوں قدر بھی ان کی ہوتی ہے جو جار پیے ہاتھ پر وهرتے ہیں تیری طرح کامل وکام چورکی کوئی فقد رہیں کرتا۔ چلا ہے کھریسانے کون دے گا تھے تھے کو بٹی اسے قابل تو كما تا نہيں ہے بات كرتا ہے رب نواز كى بيني كى ارك چریا..... اتی حوری بنی باس کی کھد کھردے گاوہ بھی اور تجھ میں ایسا ہے ہی کیا جش کی کوئی تمنا کرے '' وہ تاسف ےاہے مجھاتے ہوئے بولی۔

"اس طرح تو نه کهوامال ..... میرے دوست کہتے ہیں شکل سے بڑا خاص لگتا ہوں پورے گاؤں میں کوئی بھی جھھ جیساسو ہنانہیں ہے۔"اس نے فرضی کالراکڑائے۔

'' جبیبا تو ہے ویسے ہی کمبخت نا کارہ تیرے دوست و یلے ہیں۔موئے کوئی یا کل ہی ہوگا جو تھے جے تھی کوا بی بیٹی دے گا بیخواب دیکھنا چھوڑ دے۔ "وہ بربراتے ہوئے رضیہ (بٹی) کو وازدے کی۔

اليراآباآتا موگاروشال يكافيه "اس كود يكيت بي ده شروع ہوئی۔

"ابال ..... ميري بياري ابال تو بي ميرے ول كا حال تبیں سمجھ کی تو میں کس ہے کہوں گا۔ تو ایک بارمیری شادی ماروی سے کروادے مجرتو جو کیے گی میں وہی کروں گا۔"وہ اے باتک پر لیٹے دیکھراس کے قریب ہیٹا اوراس کے یاؤں دہاتے ہوئے بولا۔

" ع كهتاب " وه متجب مولى \_

"امال اس کی باتوں میں نہآ..... بیرتو یونمی منگونے چھوڑتا ہے کرنا کرانا کھے نہیں ہاس نے۔"رضیہ نے آئے كے ويڑے بناتے ہوئے طنز بركبا۔

" بك بك نه كر مجھ الل سے بات كرنے دے " ميرل کواس کی مداخلت اچھی نہیں لگی

"امال وہ بچھے بہت اچھی لگتی ہے کسی شمرادی کی طرح۔"

" تونے اے کہاں اور کب دیکھ لیا؟" میرل کی ماں

' وہ اینے ایا کوا کثر کھانا دینے کھیتوں کی طرف جاتی ہے' وہن دیکھاتھا۔'' وہ سکراتے ہوئے تج بتار ہاتھا۔

'' کمبخت تو گاؤں کی چھور ایوں کا پیچھا کرنے لگا ہے اب- كيا يمى مرياقى معى إكر ..... اگراس في رب تواز سے شکایت کردی یا گاؤں کے کمی بڑے نے بچنے اس کا پیچیا ارتے بکر لیا تو کلاے کرے ڈال دے گاتیرے ..... کیوں اس برهامی میں رسوا کرنے برتا ہوائے چھوڑ دے اس کا خيال بي وه يخ چ كرتى الحديثمي -

" جمي تو كہتا ہوں عزت سے بات كرلوكل كلال پھھ ہو گيا مرنه كمنا .... "وه بكرت موع بولا\_

"كيا ..... كرنے ير علا مواہ تو ..... كيوں ميري زندكى خراب كررهى ب جرياتيرے بجائے الله ايك اور بني دے دیتا کم از کم سکون تو ہوتا۔ تو تو نراعذاب ہے بس "اس نے بروبرات ہوئے غصے سے اس بے مہار کو کھور ااور سر پکڑلیا۔ ''اگروہ مجھے نہ کمی تو ..... تو میں اینے آپ کو مارکوں گا اور



اسے بھی ماردوں گا۔" وہ دھمکی دیتے ہوئے اسے خوف زرہ کر گما تھا۔

''رب نواز جھی اپنی دھی دے گا جب تو کوئی توکری ڈھونڈے گا دہ اس کی اگلوتی بیٹی ہے دہ اسے یونمی تیرے حوالے تھوڑی کرے گا'اپنے آپ کواس کے قابل بنا پھراس کی بات کر۔''اس نے نری ہےاسے شنڈا کرنا چاہا۔

''اماں تیری مسم ..... میں نوکری ڈھونڈلوں گا اگر ماروی کو پانے کی بہی شرط ہے تو میں یہ بھی کرلوں گا۔''وہ تیار بیٹھا تھا۔ ''مگر تجھے نوکری کون دے گا تو ...... تو نشہ بھی کرتا ہے .....''وہ اِس کی ضد پر پریشان ہوگئی۔

' ' چاچا کرم دین کے پاس حویلی جاول گا وہی کہیں داوادیں کے دؤیرے کے پاس۔' وہ ٹھانے ہوئے تھا۔

ورقی کہدرہا ہے۔ 'نڈیراں کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتی جلدی رام ہوجائے گا۔

''ہاں اماں میں اس کی خاطراپنے آپ کوسدھارلوں گا اسے بس میرا بنادئے مجھے اس کےعلاوہ پچھ بیں سوجھتا۔'' وہ اپنی بےقراریاں بتار ہاتھا۔

''امال ..... تیرا بیٹا تو گیا ہاتھوں سے۔'' رضیہ تندور سے روٹیاں نکالتے ہوئے طنز یہ بولی۔

" د جھلی وہ آ جائے گی آؤ حمہیں ہی آ رام ہوگا' تمہارے ساتھ مل کر کتنے ہی کام نبٹا دیا کرے گی۔ ' میرل مسکراتے ہوئے بولا۔

" ہونہ او بڑا کام کرتا ہے جودہ کیا کرے گی۔" رضیہ نے ماتھ سے بہتے لیسنے کودد یے میں جذب کیا۔

"و كيولوامال \_اس كفريس كن كوجه سعبت تبيس ـ"وه ب كيا-

\* وتتر ر کرم الجھے ہوتے تو سجی تیری قدر کرد ہے ہوتے ناقدرے ۔ 'وہ بیزار ہوئی۔

شنڈی ہوائے جھوٹگوں نے گرمی کے زور کوتوڑ دیا تھا۔ اسے نیندا نے لگی وہ سونے کی نبیت سے ددبارہ پلنگ پر پڑگئی اور دویشہ مند پرڈال لیا۔

''اماں خمہیں سونے کی پڑی ہوئی ہے یہاں نہدن کھتے ہیں نہراتیں'' وہ اسے سونے دیکھ کرخفا ہونے لگا۔ ''دفع ہو کم بخت مہاں منہ اندھیرے اٹھتے ہی کاموں

"دفع ہو کمبخت میہال منداند طیرے اٹھتے ہی کاموں سے لگ جاتے ہیں رات آرام کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے

اس ربھی تو کل کل ڈال رہاہے۔ تیری طرح آ وارہ گردی نہیں کرتے عل جا یہاں ہے آ رام کرنے دے مجھے۔ "وہ کروٹ لے کر لیٹ تی۔

''' و 'اور میرے رہنے کی بات۔'' وہ اس کے جعڑ کئے پر جھینے گیار ضید دو پٹہ منہ پر رکھے ہنس رہی تھی۔

"کہ جودیا پہلے نوکری ڈھونڈ تا کہ عزت کے ساتھ تیرا رشتہ ڈالا جاسکے۔ ناکارہ آ دمی اپنوں پر بھی بھاری ہوتا ہے اے کوئی نہیں قبول کرتا۔" کہتے کہتے وہ نیندکی وادیوں میں کھو گئی تو وہ مایوس ہوگیا۔

''اماں تو سو کنٹیں تہمارا قصہ محبت سنے بغیر۔ باتی مجھے سنادو۔'' رضیہ روٹی پکا چکی تھی ہاتھ دھوتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔

''جا .....جا اپنا کام کرروٹیاں بھی جلی بھٹی پکاتی ہے۔'' میرل اے ڈانٹنے ہوئے دوسرے بلنگ پرلیٹ گیا۔وہ اس ہے دوسال چھوٹی تھی مگر اس کے ناکارہ پھرنے اورنشہ کرنے کی وجہ ہے کوئی بھی اسے عزت نہیں دیتا تھا۔ دن کے میں ایس میں میں دیتا تھا۔

''نوکری تو تم کراوے گریدنشہ بھی چھوڑ دو بیانسان کو کئی کا مہیں رکھتا۔''رضیہ نے اسے سلح دی۔

"نیہ چھوٹے والی چیز نہیں ہے جو کرسکتا ہوں میں وہی کروں گا۔ "وہ و هٹائی کے ساتھ سکریٹ کا دھوال چھوڑتے موسانوں

ے۔ "اگر رب نواز جا جا نے انکار کردیا پھر....." رضیہ نے پیروں

"تو پھر جان ہے ماردوں گا اسے دہ میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی ہے بتا دینا آہیں۔" وہ دھمگی دیتے ہوئے سرخ آتھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔نشہ سرچڑھ کر بول رہاتھا۔

" نو تو پوراچ یا ہو گیاہے محبت بھی کوئی زبردی حاصل کرتا ر" رضہ نے تاسف سے کہا۔

ے۔ 'رضیہ نے تاسف سے کہا۔
'' بھے نہیں معلوم ..... میرل بس اتنا جانت ہاروی اس
کے لیے بنی ہے اس کے بیارے بیارے نازک ہاتھ اس
کے لیے ہیں ورنہ کسی کے نہیں۔'' وہ خود کلامی کرتے کرتے
ہننے لگا خود ہے ہاتیں کرنے لگا نشہ اس پر قبضہ جماچکا تھا۔
اب وہ اپنا بھی نہیں رہاتھا 'اسے ندا پنا ہوش تھا ندا پی باتوں کا۔
رضیہ نے اس کی حرکتوں کو تا گواری سے و یکھا اور کہری ہوتی

رات گؤابا اجھی تک دوسرے گاؤں سے بیس آیا تھا وہاں اس نے اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کی بات طے کر رکھی تھی تصل ک کٹائی سے جورقم حاصل ہوتی اس سے اس سال دوا بنی دونوں بیٹیوں کو بیا ہے کا اراد ورکھتا تھا اس سلسلے میں بات کرنے گیا تھا تا کہ تاریخیں رکھی جاسکیں ایک فرض آو ادا ہو۔

"مراونو کچھ کرتا کیوں نہیں ۔" ماروی فکرمندی ہے بولی۔

"مثلاً كياكرول؟" وومسكرات موع اس بيارس ديكھتے ہوئے بولا۔

' یہ بھی میں بتاؤں .....' میرل کی ہے ہودگیاں روز بروز بردھتی جار بی ہیں جب بھی اہا کوروٹی دینے کھیت میں جاتی ہوں نجانے کہاں سے چھلادا بن کرچلاآ تا ہے اور رستہ روک کر کھڑا ہوجاتا ہے بے غیرت .....' اس کے خوب صورت چبرے پرنفرت بی نفرت بھری ہوئی تھی۔

'' تمنیاری جنیسی شنرادی کا رسته کون نبیس رو کے گا' اتنی پیاری جو ہو ہا ہر کیوں آتی ہو۔'' وہ شرارت سے اسے چھیٹر ۔ افتا

'''اہا کوروٹی دینے کون جائے گا'اماں جوڑوں کی تکلیف کے باعث آئی دور کھینوں میں آ'جانہیں سکتیں'تم جانتے تو ہو۔''وہ خفا ہوئی۔

''توبابانے اسے کھوڑانٹ پھٹکارسنادین تھی آپ ہی بھاگ جاتا۔'' وہ ہنتے ہوئے ماروی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔

''ارے جھلی وہ نشہ کرتا ہے ایسے لوگ اندر سے بوے کمزوراور بزدل ہوتے ہیں۔اس نے پچھبیں کرتا تواہیے ایا سے کہدکراس کی شکایت نذیراں خالہ تک پہنچادے وہ خودہی اسے مجھالیس گی۔''مراد نے اسے مشورہ دیا۔ دنا۔ تھی نے محبورہ کی شکایت نظامیت

''اورتم نے کچھٹیں کرنا ....کرانا۔'' ماروی نے خفکی سے اے کھورا۔

''وہی تو یو چھر ہا ہول شغرادی آخر کیا کروں؟'' وہ نہر کے بانی میں پھر بھینکتے ہوئے شوخی ہے بولا۔ '''تم .....اپنے امال اہا کو جھیجور شنتے کے لیے بید ہات طے

قوم میں ایٹے امال اہا کو جھیجور شتے کے لیے بید ہات طے موجائے کی تو وہ بھی رائے میں آنا چھوڑ دےگا۔ 'وہ شرم سے لال گلنار ہوتے ہوئے دھھے سے بولی اس کے چبرے پر اترتے رنگوں کومرادنے ولچیس سے دیکھا۔

''دل تو یمی چاہتا ہے کہ تجھے میرے علاوہ کوئی اور نہ د کیلے گر .....کیا کروں گریجویشن ہوگا بھی امال ابا سے بات کرنی مناسب گلتی ہے وگرنہ وہ کیا سوچیں کے پڑھائی پوری ہونے سے پہلے ہی شادی کی فکر ہوگئے۔'' وہ سوچتے ہوئے بولا۔

"رشتہ تو ڈالا جاسکتا ہے ناں شادی خیر سے دوسال بعد بھی ہوجائے تو اتن جلدی نہیں ہے تیرا نام میر سے نام کے ساتھ جڑجائے گا تو میری ساری فکریں دور ہوجا تیں گی۔ یہ اندیشے مجیب وہم ڈالتے رہتے ہیں کہی کوئی ہمیں جدانہ کردے۔ " دہ تھوڑی کھٹے سے تکتے ہوئے اپنے دل کے حال سارہی تھی۔

" چل تھیگ ہے اس بارناز واپنے سسرال سے آئے گی تو یہ بات میں اس کے کان میں ڈال دوں وہ اماں سے خود ہی بات کر لے گی خوش ۔" مراد نے اسے سلی دی۔

"" من من تک گاؤں میں ہو؟" ماروی نے اے نظروں میں بھرتے ہوئے پوچھا جب جب اے دیکھتی تھی دل سیر می بیس ہوتا تھا اور خواہش بڑھتی تھی اے دیکھنے اس سے ملنے اس سے باتیں کرنے کی۔

''یمی دو ہفتے تک کیول .....؟'' مراد نے اسے یک تک و کھتے یا کر ہو چھا۔

"" تمہارے بہاں ہونے سے دل کواظمینان رہتا ہے ساری فکریں دور ہوجاتی ہیں تم شہر چلے جاتے ہوتو سارا دھیان وہیں نگارہتا ہے امال کہتی ہیں ماروی تو جعلی ہوگئ ہے ہر وقت خیالوں میں ہی ڈولی رہتی ہے امال کو کیا معلوم تیرا خیال دل کو گنتی خوشی دیتا ہے۔" اس کے لفظوں سے مہمکتی محبت مراد کے دل تک بہتی کراس کی خوشی اور مان بردھارتی تھی۔ "" تم بچھ سے کئی محبت کرتی ہو ماروی؟" مراد نے اس کی شہدرنگ تھوں کو تلتے ہوئے کہا۔ "جنتا دریا میں پانی ہے اس سے بھی زیادہ۔" دو اللی تھی

حجاب ١٥٦- ١٥٦٠ جولاني٢٠١٦ء

اس کی نفر ٹی ہلسی نے ایک جلترنگ سا بجایا تھا۔" اور ..... م "وه جوابالو چورای می

''اتنی کهاگرتم مجھے نہیں ملیں تو میں مرجاؤں گا۔''وہ ادای

"الله سائيں نه كر كيسى باتي كرتے ہو۔"وه اس كے ہونٹول برہاتھ رکھتے ہوئے ٹاراض ہوئی۔

" پچ کہتا ہوں تم مجھے آئی ہی عزیز ہو۔" وہ اس کا ہاتھ چوہتے ہوئے دلکیری سے بولاتو وہ شر ما کئی۔

"اياكياب مجهين وجهت بمتراوراجي لاكيال بين گاؤں میں۔''اس کی دراز میلیس عارض پرسایہ کن ہوگئیں وہ زیادہ دریاس کے جذبے لٹائی آ تکھوں کود مکھ نہ سکی۔

"معلوم نبیں مرتمہارے بغیر بیزندگی ادھوری ہے جب لیمی بارتم نازو کے ساتھ ہارے کھرآئی تھیں اور میں شہرے كھرآيا بوا تھا توياد ہے مجھے ديكھ كرتم كھبراكئ تھيں تہبارے چرے کے حیا آمیز رنگ جھے یاد ہیں میری آ تھوں میں یے ہوئے ہیں۔عورت وہی ام میں ہوتی ہے جس میں حیا ہو شرم ہو خوب صورتی اور لحاظ ہو۔'' وہ محبت سے بتار ہاتھا۔ "مرادوبال شريل برنگ تيس موتے كيا؟" ووشيرك

ماحول كالوجيف كل "ہوتے ہیں مگرفیشن اور آزادی کے بدنما رنگوں نے انہیں ماند کرڈ الا ہے۔ ہم بھی کوئییں کہدیجئے مگرا کثریت ایسی ئى ہے۔'' وہ وضاحت کرنے لگا۔

''میں جھلی یہی سوچتی رہتی تھی کہ کہیں شہر کا حس<sup>ت</sup>مہیں بھے ہے چھین نہ لےتم کھونہ جاؤ۔''

"اگرمیری زندگی مین تم نہیں آتیں تو شاید ..... تراب تو مجھے گاؤں آئے کی دن رات فکررہتی ہےدن کن مکن کر کا شا ہوں اور بہاں ملا قات بیس تم استے دن نگادیتی ہو بھی امال کا بہانہ تو بھی اہا کی فکر ..... بھی گاؤں والوں کا احساس نجائے تم ات وسوسول میں کیوں گھری رہتی ہو۔ "وہ اسے شرمندہ

و بچھے ڈرلگتا ہے کی جاری ملا قاتوں کوکوئی و کھے نہ لے بات کا بتنکرین جائے گا ممہیں معلوم توہے یہاں سب کیے ہیں محم می سوچ رکھتے ہیں۔ "وہ فکر انگیزی سے بولی۔ ''ہوں رات کے اس پہرکون آئے گا جھلی سب جلدی پڑ كرسوتے ہيں۔رات كى جائدتى ميں محبت كے ديوانے ہى

جاگ رہے ہوتے ہیں۔ محبت کی تجدید کرنے کے لیے اس نے ماروی کے اندیشوں کو مذاق میں اڑا یا تھا۔

" پھر بھی مراد مجھے برے وقت سے ڈرالگتا ہے جودب ياؤن اجا تك بى سائنة ك كفر ابوتاب "ووسيم كربولى-"نیکی رات کے اس پہر عشق کے مارے بی خوار مور ہے ہوتے ہیں تمہارا کھر تو وہاں سامنے ہی ہے نبر کے دوسری طرف بجهددور جانا موتاب بجهد الكرجاتا مول تو نيندي نہیں آئی رات آئھوں میں لنتی ہے۔''وہ اپنا حال سنار ہاتھا' رات کی جائدتی میں نہرے کنارے بیٹے وہ ایک دوسرے \* Dag = 10 - 5

"تم میرل سے ڈرتی ہو؟" ماروی کی چوڑیوں سے <u>کھیلتے</u>

'' پھراس مبخت کا ذکر کر دیا' مجھے تواس کی آ 'نگھوں ہے ڈر لگتا ہے اس کے ارادوں سے خوف آتا ہے نفرت ہولی ہے اے دی کھر' وہ جمر جمری لیتے ہوئے کہنے کی

"اور جھے سے خوف میں آتا مجھ سے ڈرٹیس لگتا؟" وہ مسكراد بانفا

'' کُولَی اپنے آپ سے بھی ڈرتا ہے تم تو جھ ش ہو سرے یاؤں تک۔ " وہ اس کے کندھے سے سر تکاتے ہوئے بولی تو مراد نے محبت سے اپنے لب اس کے ماتھے يرو كادي تق

₩ .....₩

''راستہ کیوں روکا ہے ..... ہٹوسامنے ہے۔'' میرل کو و کھے کراس کے چہرے برنا گواری کی چھا کئی تھی۔ آج کتنے ہی دنوں بعدوہ ماہر نقی تھی اور وہ سانب بنارہتے میں آ گیا تھا۔ ''اتی جلتی دھوپ میں تو کیوں رونی دینے جاتی ہے لا ..... میں دے آتا ہوں جا جا کو۔ "آ کے بردھ کرای کی مدد کے خیال سے اس نے ہاتھ بڑھائے تھے ماروی بدک کر پیچھے

"دورر ہواہے ٹایاک ہاتھ برے رکھو۔ میں نے تم سے سليمي كهاتفاميرل ميردر يتنآيا كراتى يات تبارى سمجھ میں ہیں آئی۔ 'وہ تی سے کویا ہوئی۔

''میں کب پیچھے آتا ہوں تیری محبتِ مجھے آنے پر مجبور کرتی ہے۔ کتنے دنوں کے بعد نظر آئی ہے پتہ ہے میں کتنا اداس تھا۔'' وہ ورخت سے بیتے تو ختے ہوئے لیے میرل کی سمجھ میں بی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے وہ کھڑی فصل کے پانی میں جا گراتھا اس کے ہاتھ پاؤں اور سارے کپڑے کچڑ میں ہو گئے تھے۔

" الكلى ہے جھے فردگاری کی اور دور نظرا ہے کیا نقصان پہنچا سکنا تھا۔" اس نے خود کلای کی اور دور نظرا تے ٹیوب وہل کے پانی ہے اپنے ہاتھ پاؤل دھونے کا سوچنا قدم اٹھانے لگا۔ دومری طرف ماروی اسے دھکا دے کر بھا گی تو دور تک کھیتوں کے سلسلے تھیلے ہوئے تھے۔ میرل کو دھکا دینے کے خیال سے وہ اس طرف آ نگی تھی تا کہ دہ اسے تلاش نہ کر سکے خیال سے وہ اس طرف آ نگی تا کہ دہ اسے تلاش نہ کر سکے خیال سے وہ اس طرف آ نگی تا کہ دہ اسے تلاش نہ کر سکے جیب اس کے قریب آ کر دک گئی۔ دھول مٹی کے غول میں جیب اس کے قریب آ کر دک گئی۔ دھول مٹی کے غول میں اسے سہراب سائیں اپنے گارڈ زاور بندوں کے ساتھ جیب میں شان و شوکت سے میشانظر آ یا تو اس کی سائیس لیحہ بحرکو میں رک تی گئیں۔ اس نے چاور کا دھے چہرے پر پھیلا یا تھا۔
میں شان و شوکت سے میشانظر آ یا تو اس کی سائیس لیحہ بحرکو رک گئیں۔ اس نے چاور کا دھے چہرے پر پھیلا یا تھا۔
میں شان و شوک بندے نے اسے گھر کا تھا۔
سے انزگر آ یک بندے نے اسے گھر کا تھا۔
سے انزگر آ یک بندے نے اسے گھر کا تھا۔

''وہ بابا کوروئی دینے جارہی تھی۔''اس نے مرے مرے
لیجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا چھپا ہوا آ دھا حصہ ان کی
نظروں کے سامنے تھا۔ سہراب شاہ کی نظریں باز کی طرح اس
پرگڑی ہوئی تھیں۔ حسین چہروں کا وہ شوقین ہی نہیں شیدائی
تھا۔ لڑکی کے ہاتھاور چہرے کے آ دھے نقوش اس کی خوب
صورتی کے گواہ تھے۔۔

''کہاں رہتی ہو؟''اس باروہ جیپ سے باہرآ چکا تھااور ٹھنڈے میٹھے لیجے میں اس سے پوچپور ہاتھا۔اسےآتے دیکھ کروہ بندہ چچھے ہوااور ماروی کواپٹی جان رخصت ہوتی نظر آنے گئی۔

''تی ..... وہ گاؤں میں نہر کے پاس جو گھر ہے ہیں وہیں۔'' اس نے اضطراری کیفیت میں کہتے ہوئے قدم بڑھائے تھے۔

''آ وُ۔۔۔۔ہم تہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔' وہ تھم سنار ہاتھا۔ ''نہیں۔۔۔۔ نہیں سائیں میں چلی جاؤں گی ابھی تو بابا کو روٹی دینے جانا ہے۔وہ راہ دیکھ رہا ہوگا۔' وہ گھبرائی اور تیز تیز بولتے ہوئے مڑی اور لحوں میں اس کے سامنے کھیتوں میں او جھل ہوگئی تھی۔ سہراب شاہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حال دل شار ہاتھا۔ '' بک بک بند کرؤا پی شکل دیکھی ہے چلا ہے محبت کرنے کوئی اندھی' کانی ہی ہوگی جو تیرے جیسے سے محبت کرے گی۔' وہ نفرت سے سرجھنگتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ '' تیری تو گالیاں بھی مجھے بھول گئی ہیں جتنا دل چاہے برا کہ' من لے گر میں تیرے پیچھے آنے اور تجھ سے محبت کرنے سے رکنہیں سکتا۔'' وہ ڈھٹائی سے سکرایا۔

" كيول مجھے اور خود كورسوا كرنے پر تلے ہوئے ہوئے ميں تمہيں پندنہيں كرتى كيا لكھ كردول الله سائيں كے واسطے ميرا پيچھا كرنا چھوڑ دؤ ورند ..... " وہ بے بى سے ہونٹ چبا كررہ كئى۔

"ورنه کیا....." وہ اس کی ہے ہی سے مزہ لیتا ہوا بولا۔
"ورنه میں بابا ہے تمہاری شکایت کردوں گی وہ ہے بات
پنچائیت کے سامنے رکھیں سے پھر سوچ لو۔ وہ لوگ تمہیں
گاؤں ہے بھی نکال سکتے ہیں۔" اس نے اپنے طور پراسے
ڈرانا جایا۔

''شاداہ بھی شاواہ میں ڈرگیا بالکل۔۔۔۔' وہ ہنتے ہوئے
اس کا آنچل پکڑنے ہوئے بولاتو اس کا بور پور غصے ہے جلنے
رگا' وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بگڈنڈ بوں کو پھلائلی اپنی راہ برہولی
اب اس نے مر کرمیرل ہے کوئی بات نہیں کرتی تھی پڑھ بھی
کہنا بریارتھا۔ کھیتوں کا یہ سلسلہ آبادی سے ذراد درتھا اس لیے
میرل بے خونی سے اس کہ آئے پیچھے کراسے ڈراتا' ستا تا
رہتا تھا اب بھی اس کی بےخوتی اور ڈھٹائی اسے خوف اور
غصے میں بتلا کررہی تھی۔ دہ اس کے بیچھے بی گنگا تارہا تھا۔
''ماروی ۔۔۔۔ او میری شغرادی میری بات تو سے' دو بی
قدموں میں وہ اس کے سر پرتھا۔

'' تو جانتی ہے جھ سے تیز نہیں بھاگ سکتی پھر بھی دوڑنے کی کوشش کرتی ہے میں کیا تجھے کھا جاؤں گا۔'' وہ اس کے سر پر کھڑ انداق اڑار ہاتھا اس کی آ تکھوں میں بے بسی سے آنسو آگئے۔ وہ کس طرح اس کی ہے بسی سے حظ اٹھا تا تھا کوئی نہیں تھا جواس موئے بے غیرت کوروکتا۔۔۔۔ٹوکتا۔

"ارے نگی تو رور بی ہے نا' نال بابا میں تیری ال خوب صورت آ تھول میں آ نسونہیں دیکھ سکتا۔ "اس نے جذبائی مورت آ تھول میں آنسونہیں کی سعی کرنی چاہی تو ماروی نے اسے ایک ہاتھ سے چھے کو دھا دیا اور تیز بھا گی تھی چند کھول کے ایک ہاتھ سے چھے کو دھا دیا اور تیز بھا گی تھی چند کھول کے

اینے ابا کو۔'' ماروی کی مال اندر کمرے سے آئی تو اسے محن " كون تھى يەلاكى .....كياتم لوگ جانتے ہو؟" اس كے من بلك روارد كوكر وكك كي-بیضتے ہی ڈرائیورنے جیب اسٹارٹ کی تھی۔ وہ تو بولتے ہوئے جاتی تھی اور اس کی آ وازے ای دونہیں سائیں.....گر ہوگی اینے ہی گاؤں کی۔آپ

اس كي آمد كا بية جل جاتا تفاحراً ج وه مصم كيول تعي؟اس کہیں تو یہ کریں۔ ملازم تابعداری سے بوجور ہاتھا۔ كے سامنے آ كراس كاشاند بلاتے ہوئے أس نے ماروى " بول ـ " وهسر بلاتے ہوئے رضامندی دے دہاتھا۔ كوچونكايا تقا-" بابا ..... من كل ي مهين روني دي جيس آول كي-" وہ رب تواز سے کہدر بی تھی۔ وڈیرے سائیں سے ملاقات

"المال آج وول سائين رائة من مل ملے تھے۔" اس فے تھر کر کہتے ہوئے مال کود ہلایا۔

التيرا بيرا غرق ..... تو كيا بري بيزك سے تھيتوں كى طرف من المراث المحرف والمنتان المناهم المراث المحرك الله "وه رائے میں کتے بیٹے ہوئے سے حمہیں تو پہتے ہ مجھان سے ڈرلگتا ہے۔" ماروی نے میرل کا ذکر کرنامناسب

''ان بڑے لوگوں کے سائے ہے جتنی دور رہوا چھا ہے۔اب نجانے کیا طوفان آئے گا تجھ سے تیرانام ہو چھا تھا۔ تیرے ابا کا۔ ' وہ اس کا باز وہلاتے ہوئے تشویش ہے کہنے کی

" نام بين كر يوجها تعالين نے كه ديا نبرك ياس جو کھرے جی وای رہتی ہوں۔ "اس نے ی بتایا۔

"اجهاكيا.....كمركا بهي سي بية نه بتانا نجاني كيا اراده موکیا وقت ہو تیری مجری جوانی سے ای لیے مجھے ڈراگنا ہے تیری اس خوب صورتی سے خوف تا ہے بی جننی عام صورت ہو اُں باب کا دل تھی رکھتا ہے۔ بٹی تیری طرح بری صورت مواورغريب بهي موتوجانت بزمان وتمن موجاتا ب-عزت سے شادی کرناایک خواب بی دکھتا ہے۔ بس آج سے تیرایا ہر جانا بنذ کوئی ضرورت بیس کسی می کام کےسلسلے میں تکلنے کی میں خود ہی مراول کی ..... کرلوگی۔ " وہ اسے بلتے ہوئے چو لیے کے پاس بیٹے کر برتن پٹنے کی۔ ماروی ایک بار پھر ر بیثانی سے بلک پر بیٹے گئی۔اسے مال کے لفظوں سے خوف آنے لگا۔ آنے والے وقت سے ول وطنے لگا اس کی آ تكسين بمرآ تين-

"اری .....روتی کیوں ہے خدا کا شکر ادا کر اس نے تیرے ابا کا نام نہیں بوجھا ورنداب تک اس کے بندے يهالآ مح موت\_مارے توالك بى جادرا تارف والے بین ہم کہاں جاکر انصاف مانلیں کے۔'' وہ اسے ڈیٹے

نے اسے ہراسال کردیاتھا۔ " كيول ..... كيابوا؟"رب نوازن يوجها-''گھرے کھیتوں کا پیرفاصلہ خاصا دور پڑتا ہے۔ میں تھک جاتی ہوں۔ آگرآ پہیں تو کل سے میں میل (نازوکا چھوٹا بھائی) سے کہددیا کروں وہ آپ کو کھاٹا دے جایا کرے الكياس فيها-

"جس میں تیری مرضی مووییا ہی کرمیں تو خوذہیں جاہتا تواتى جلتى دهوب بين يهان آياكر يسارار تك جل جائے گا تيرا- وه بيارے اس كى مرير باتھ چيرتے ہوتے بولا \_كمر آ کربھی وہ اضطراب کا شکار رہی۔شہر جانے سے پہلے مراد نے ہی کہا تھا کہوہ امال سے کہدرے گا وہ روز پیل کوتمہاری طرف بھیج دیا کرے گی تم اس کے ہاتھ بابا کو کھانا بجوادیا كرناية ج اتن دنول من على آيائيس تفاتوات ازخودة نايرا اوربيب بوكيا تفارا ككطرف برل كي طرف يريثاني تھی دوسرے آج وڑے سائیں نے بھی دیکھ لیا تھاوہ شاہ لی بی کے باس امال کے ساتھ کئی بارجو ملی کئی تھی مگر کھونگسٹ نکا گئے كارواج تفا اس لي بحى يون انبول في الترويرود يكها تہیں تھا مرآج ....مرراہ ان سے ہونے والی ملاقات نے اے براسان کردیا تھا کول کدلوگ وؤے سائیں کے بارے میں اجھا نہیں بولتے تھے۔ اس کے وجود میں چيونٽيان ي رينڪني اتھ ياؤن کاهي ڪيدوه پلنگ بر كري سوچوں میں غلطال تھی۔

''مراد نجانے کیا سوہے بیٹا تھا کر بجویشن ہوگا تب شادی کی بات ہوگی اس سے پہلے وہ مچھ کہتے ہوئے ڈرتا ہاں کر بہال کرھ ہیں کہاس کی راہ تاک رہے ہیں بھی بھی کچھ بھی ہوسکتا ہے۔" اس کا دل اعدر بی اندر تیز تیز دهرك رباتها\_

"ماردى .... كيا مواليول كيول ليش بي كمانا دي آئى

ہوئے ملال سے بول رہی تھی کہ تنی ہی گاؤں کی خوب صورت چھوریاں وڈ ہے سائیں کی حویلی میں ملازم تھیں اور حکم نہ ماننے کی صورت میں اس کی ذاتی جیل میں قید تھیں۔ ندان کے گھر والے ان سے مل سکتے تھے اور نہ ہی آئیں گھر آنے کی اجازت تھی۔ ایک طرح سے وہ ان کے لیے مرہی چکی تھیں۔

"امان تم اليي ڈراؤنی باتیں تو نہ کرو اگر تمہاری ٹانگوں میں تکلیف نہ ہوتی تو کیا میں یوں خوار ہوتی پھرتی۔" وہ شکوہ سے سی سا

- Z 12 12 50 -

المجتی تو تھیک ہی ہے مگر میں اب تیر سے اباسے کہوں کی برادری میں اچھا ساکوئی بھی لڑکا دیکھ کر تھیے تیرے کھر کا کرئے تھیے دیکھتی ہوں تو دل ہولتا ہے میرا۔"وہ اپنے ارادے بتارہی تھی ماردی پریشان ہوکراس کی صورت دیکھنے گئی اس کے وہم سے ہورہے تھے۔

''گرامال .....ای مین میراکیاقصوری'' ''قصورتو کوئی نہیں گر ..... بٹی جننی جلد اسے گھر کی ہوجائے ماں باپ کا فرض ادا ہوجا تا ہے ان کی فکر ختم ہوجاتی ہے گرمصیبت تو بہی ہے تیرے ابا کوٹو بڑی گئی ہی نہیں اس کابس حلے تو ہمیشہ تجھے گھر میں تجا کرد کھے'' وہ رب نواز کی محبت برجھنجلا کر مربیٹ رہی تھی۔

روجمہیں تو بھے ہے پیار ہی نہیں ہے اماں ..... شکر ہے ابا میرااحساس کرلیتا ہے۔' ماروی کا ول باپ کی محبت پر

مریمیت کا مطلب ..... تیرے ساتھ دیمی کرنائیس ہے کیافا کہ ہ الیمی عبت کا لوگ کل جمیں طعند میں دیوانہ ہیں۔ وہ براہا نتے ہوئے بردبر الی تھی دروازے پرزوردار دستک نے ان دونوں کوچونکایا تھا۔ ماروی نے خوف زدہ نظروں سے مال کود یکھا۔ یہ وفت رب نواز کے آئے کا نہیں تھا اگروہ نہیں تھا تو پھر ....اس بھری دو پہر میں کون آگیا تھا مال نے اسے دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور دروازہ کھو لنے چل دی۔ دوسری طرف نذیراں اور اس کی دونوں بیٹیاں کھڑی محس شکر کا سائس بھرتے ہوئے اس نے آئیس اندر بلایا اور

سبب بیس تھا۔

"اروی ..... کی مال میں آج تم سے پچھ مانگئے آئی
ہوں۔ "جبحکتے ہوئے اس نے اس کے تاثرات دیکھے تھے۔

"مفریوں کے پاس سوائے عزت کے اور کیا ہے جوتو
مانگئے آئی ہے نذیران کھل کر بول کیا کہنا جا ہتی ہے۔ "
اروی کو مانگئے آئی ہوں اس کی روشی سے میرے گھر
کے اندھیرے دور ہوجا کیں گے۔ میرامیرل راہ راست پر
آ جائے گا۔ تجھے رب کا داسطہ انکار نہ کرنا تو نے مجھے دکھے رکھا
ہے اسنے سالوں کا ساتھ ہے پڑدی ہیں دکھ سکھ کے ساتھی
ہیں۔ میری خالی جھولی میں اپنے ہیرے جسی بیٹی ڈال دے میں۔ میری خالی جھولی میں اپنے ہیرے جسی بیٹی ڈال دے میں۔ میری خالی میں اپنے ہیرے جسی بیٹی ڈال دے میں۔ میری کھر کے دلدر بھی دور ہوجا تیں کے ..... تال مت

کرنا۔'' وہ اپنادہ پٹر پھیلاتے ہوئے گر گرائی۔ اس کے مدعانے ماروی کی مال کے ماشھے کی تیور میال ممبری کردی تھیں وہ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ''نذیر اس اپنی مراد لے کرمیرے در تک آنے ہے پہلے کم از کم اپنے بیٹے کوقو د کچھ لیا ہوتا' کوئی ایک کرم اس کا

انچھیا ہوتو کوئی آہے بیٹی دے نشہ وہ کرتا ہے نزائکما' تکھٹووہ ہے کوئی تو خوبی ہوکہ میں اپنی ماردی تجھے وے دول۔''وہ تاراض ہوئی۔

''میں جانتی ہوں ہم کم نصیب کہاں اس لائق کہاس کی ہنا کرسکیں گرتو۔۔۔۔۔ تو اولا دوالی ہے جانتی ہے انسان کی کے آھے اتنا مجبور و ہے بس نہیں ہوتا چتنا اولا د کے آگے ہوں' یقین کروشن تیری ماروی کو پلکوں پررکھوں گی بھی اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دوں گیا اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گی تجھے ہماری طرف سے بھی شکایت نہیں ہوگی بجروسہ کر میرا۔'' وہ اس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے دکیری سے بولی۔

"نذیراں شرم کراس کھٹو کے لیے تو مجھے سمجھارہی ہے آگر اتنی ہی بیٹے سے محبت تھی تو اسے سمجھایا ہوتا تا کہ دہ اپنے کرتوت اسیجھے کرتا ایک تو وہ موانشہ کرتا ہے پورا گاؤں جانتا ہے دوسرے پچھ کرتا 'کراتا مجمی نہیں ایک طرح سے بینی کو کنویں میں دھکا دینے والی بات ہے الٹا تو اس کے گیت گارہی ہے۔ اپنی مجبوری اور بے بسی بتارہی ہے تو ۔۔۔۔۔ تو میری بیٹی کا خیال رکھ لے گی مگر جس سے زندگی کا بندھن ہو وہی سیجھ

نه ہوتو عورت کی عزت دو کھے کی ٹبیس ہوتی مجھے معاف کر تیرے آ کے بھی تین بٹیاں ہیں کیا تو کسی ایسے کوائی بٹی ويدك ول برباته ركه كريتا كياتوانيس المحص عياه وے گی .... "اس نے تذریال کے ساتھ آئی اس کی دونوں بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔رضیہ اورسکین دونوں مال کوشرمنده موتے دیکھر ہی تھیں۔خالیہ منہ مجر بحر کر مال کو ذكيل كردى تحى اوران كى اتى متنبيل تحى كدوه اسے روك علیں سچی سکینا کے برحمی تھی۔وہ مزید مال کی بے عزتی نہیں

" چلوالان .... الحفو مين ترجهين يملي اي كها تفاميرل كے ياكل بن ميں اس كاساتھ شددؤد يكھا ذليل كرواديا نال اس نے ہمیں "اس کے لفظول پرنذ برال نے آ مجھول میں آيے آنسوول كودو بي من جذب كيا تھا۔ بياتو وہ بھى جانتى تھی کہ ماروی کی ماں انکار کردے گی مگراس نے سوجا تھا شاید کسی مجزے کی صورت بررشتہ ہوجائے اور میرل کام پرلگ جائے۔وہ ماروی کی خاطر سب کرنے کو تیار تھا۔

اگروہ ٹھیک ہوجاتا'نشہ چھوڑ دیتا اور کام ہےلگ جاتا تو أنبيس اوركيا حائية تقامتهمي مال باب يبي حاسبة بيب كدان کی اولا دسدهرجائے اس نے بھی اسے طور برایک کوشش کی تھی مگر ہواو ہی تھا جوسو جا تھا' ماروی کی مال ناراض ہوگئ تھی اور اس نے اسے منہ جر جر کر باتیں سانی تھیں جس سے اس کاول د کھر ہاتھا اورآ فکھیں آنسوؤل سے تر ہور بی تھیں۔ وہ بیٹیول کے ساتھ بڑی مایوس کیفیت میں وہاں سے نکل تھی۔اسے میرل کا غصراس کے الفاظ باوا رہے تھے جس نے کہا تھا۔

'' ماروی اس کی نہیں تو تھی کی بھی نہیں ہوگی۔'' اب وہ گھر بیٹھااس کا منتظر تھا۔اس کے جواب کا انتظار کررہا تھا وہ اس ہے کیا کہتی ..... کیا خرسناتی اس کا دل تھرجانے کے خیال سے یا تال میں ووبا جارہا تھا۔ اس نے بیٹیوں کی طرف دیکھا جو سے چرے کے ساتھ اس کی بےعربی براواس

"دیکھوابھی میرل سے کھے نہ کہنا کہ ماروی کی مال نے انکار کردیا ہے۔ وہ کسی کام سے لگ جائے گا تب کی تب ديلهي جائے گي-"

'' مگرامان! ابھی میرل ہے کیا کہوگی جوگھر ببیٹھا انتظار كرر ہاہے۔"رضية شويش سے بولي تھی۔

' کہدووں کی ماروی کی مال گھر پرتہیں تھی اینے رہتے داروں کی طرف تی ہے اس لیے بات ندمو کی۔"وہ سوچے ہوئے بولی تو دونوں سر ہلانے لکیس۔

₩ .....₩

"امال اب تو است بہت سارے دن ہو سے ہیں۔ وعدے کے مطابق میں بھی بوے مالک کی حویلی میں کام پر لگ گیا ہوں اب تو ماروی کے امال اباسے میری بات کرتا۔ وہ ندیراں کے یاؤں دیاتے ہوئے خوشامری کیے میں بولاتو نذرال بلنگ براٹھ بیتی کب سے دہ اس دن کے آنے سے وْرِنْي مَعْي اورآن وه ون چرآ كيا تفاجب اسے أيك بار پھر اسے بہلانا تھا' پیار سے سمجھانا تھا۔ تا کہوہ جذباتی سم عقل ناسمجھا ہے ہے باہر ندہو۔

"ایش باتیں اتنی جلدی تہیں ہوا کرتیں ماروی ان کی اکلوتی اولا دیہوہ بہت سوچ سمجھ کراس کا بیاہ کریں گئے ابھی تو تیری نوکری کی ہے سال چھ مہینے تو ہوجا تیں ذرا لوگوں میں شہور ہوجائے میرا میرل بھی کام والا ہوگیا ہے چر بات كرون كى كبيل جلدى يل كام خراب شهوجائے "اس تے پیارے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

'' پرامال کہیں دری میں وہ کی اور کی نہ ہوجائے۔ یکج کہتا ہوں میں اسے بھی مارووں گا خود بھی مرجاؤں گا۔''وہ بكركر مايوى سے كهدر با تفا۔ نذيران كا دل سينے كے اندر کانپ کرره گیا۔

اند ....ندا بے میں کہتے ماروی سے زیادہ اچھی لڑکیاں گاؤں میں موجود ہیں تو کیوں اس کا دیوانہ ہواہے وہ جیس ہوگی تو کوئی اوراچھی می لڑکی تیری قسمت میں کھی ہوگی۔''اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔

"اوری سے زیادہ حسین تو کوئی بھی نہیں ہے میری آ تھوں سے دیکھ امال ..... بالکل شہرادی لکتی ہے بر جانے كيول آج كل كهانا دي بهي جبين جاربي اتن ون موكك میں اے دیکھے ہوئے۔ 'وہ اپنی اداسی بتار ہاتھا۔

'' یہ تو ماروی کے پیچھے بالکل یا گل ہو گیا ہے اسے اپنا بھی ہوت جیس ہے کتنے دن سے ایک بی سوف چر صائے ہوئے برات بھی سوتے میں اس کانام لےرہاتھائسی دن ابائے س لیا تو جار چوٹ کی مار برنی ہےاہے۔" رضیہ جب ہے ماروی کے گھرے ذکیل موکرآئی تھی اس کے نام پر یوٹی

ىدا ئىن ، حيا بخارى ، نادىيا تىد، قلعت نظائى، خازىيە ئائلەغارق ، صدف آصف ، رفاقت جادىدى تۇنىپ مىورت li women, magazine Womenmagazine aanchalpk.com \_2016US فاخر كالمكمل ناول いったいいいのか راحت وفاكالمسلح وارناول اقراصنيرا حمكامك نادل

# WWW. Dalkisociciy.com

بھڑک اٹھتی تھی۔اس دن کی ذلت کے بعدوہ ہر گزنبیں جا ہتی تھی کہ اس کی ماں دیوائے بیٹے کا مدعا لے کر وہاں کا رخ کرئے کہاں ماروی اور کہاں میرل؟ دونوں کا جوڑتو ویسے بھی نہیں بنیا تھا۔

" تختیج کیوں آگ گئی ہے اس کے ذکر پر میری مرضی اسے یاد کروں یا اس کے لیے گیت گاؤں اپنے کام سے کام رکھا کر ..... میرل کاموڈ بگراتھا بہن کی تنقید پر۔

ر میرل .....وه بهن ہے تیری تیرا بھلا بی چاہتی ہے۔'' نذیراں نے اسے ٹو کا۔

" " اماں اسے بھی اپنے گھر کا کروخوانخواہ میرے معالمے بیں ٹا نگ اڑاتی ہے بھلاوہ بھی کوئی زندگی ہے جو ماروی کے بغیر گزرتی ہو۔" وہ بڑے جذب سے کہدر ہاتھا۔ تذریاں نے افسوس بھری نظروں سے اس جھلے کودیکھا۔

''رشتائے گاتو کروں گا ہونمی تو بیٹیوں کوکوئی دھکائیں وے دیتا گئی محنت کرتا ہے تیراباب ان کے لیے چھے جوڑ سکے پر مہینے کے آخر تک سب پیسے لگ جاتا ہے بھی کوئی دکھ بیاری آجاتی ہے تو بھی خاندان میں کی کودینا پڑجاتا ہے بچھ جمع ہوتو ان کے لیے پچھے لے کرڈ الوں پرسوچ پوری ہی تہیں ہویاتی۔'' وہ افسردگی ہے کہ دہی تھی۔

" دو بلی والوں ہے کہونا اماں ..... وہ تو ہمارے بڑے
ہیں تم گزارش کے کرجاؤگی تو دڑے سائیں تہمیں انکار ہیں
کریں گئے ہوئے ہیں ذیادہ تر ڈیرے پر ہی ہوتے
ہیں انہوں نے ہی جھے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا
ہیں انہوں نے ہی جھے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا
ہے۔ اپنے تو عیش ہی عیش ہیں کھلا ملتا ہے کھانے کو .....اور
زیادہ روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ "وہ مال کے اٹھتے ہی اس کی
گئے پر لیٹا تھا۔ جومغرب کی نماز کا وقت دیکھ کروضو کرنے
صحن میں گئی تک آئی تھی۔

" پیسر کار لوگ بورے نخرے والے ہوتے ہیں زیادہ لا پروائی نے دکھانا بھی نکال باہر کریں۔" رضیہ کی زبان میں ایک بار پھر تھجلی ہوئی۔

ریت بار پر بن ہوں۔ ''تو نے مجھے اپنی طرح کام چور سمجھ رکھا ہے۔ پورے دھیان ہے گھوڑوں کی صفائی کرتا ہون۔ انہیں چارہ ڈالٹا ہوں سائیں کے ایک تھم پر دوڑتا ہوں کیسے نکال باہر کرے گا۔ وہ تو مجھ ہے بہت خوش ہے اور تمام ملازم بھی کہتے ہیں میرے آنے ہے ڈریے پر دوئق ہوگئ ہے۔''وہ

فخرے بتارہاتھا۔ ''ابھی گھر میں بھی رونق ہونے والی ہے ابا آتا ہوگا اور تو نماز کے وقت پڑا اینڈ رہا ہے۔'' وہ کھلکصلا کر ہنگی تھی۔میرل جانتا تھا ابا کواذان کے وقت کیٹنا کتنا براگٹنا تھا۔اس بات پر اکثر وہ میرل کولگا بھی دیا کرتا تھا۔

''اچھا ہوا بتا دیا ورنہ میں یہی پڑ کرسو جاتا اور ابا کا غصہ دیکھنا پڑتا۔'' وہ تھیہ لے کراندر کھولی کی طرف بڑھا تھا پھر ٹھٹک کر دروازے میں ہی رکا اور مڑکر کام کرتی رضیہ سے بولا۔

"رجو .....یہ ماروی آج کل اینے ابا کو کھانا دینے کیوں نہیں جارہی۔" اس کے چبرے کی تشویش وککر پر رضیہ کا منہ کڑوا ہوا تھا۔

''کھر ماروی نجانے یہ بدنفییب اسے بھولٹا کیوں نہیں تھا۔''اس کی تیوریوں کے بل گہرے ہوگئے۔ ''تو جونظرا جاتا تھااہے۔۔۔۔۔۔ بیچای ڈرگئی ہوگی اس لیے

ا تنا پیار کرتا ہوں اس جھلی ہے اسے دیکھے بغیر دن بھی اداس گزرتا ہے اب تو .....'' ووائے ول کی حکایتیں سنار ہاتھا۔ دوریش دیماں سے عشقہ شق میں سے نہیں رکھا ۔ وکہ ال

''بازا جامیرل اس عشق وثق میں پھینیں رکھا۔ وہ کہاں تو کہاں انسان اپنی اوقات دیکھ کریاؤں پھیلاتا ہے تو خودتو ولیل ہوگا ساتھ میں امال ابے کو بھی ذلیل کروانا ہے۔' وہ سر جھنگ کرنخوت ہے بولی۔

مسک روٹ کے برائی "مرم کئے زلیل کرنے والے .....کوئی کھے کہہ کرتو دیکھیے وڈے سائیں ہے کہہ کراہے خائب نہ کروا دوں تو نام بدل دینامیرا۔"اس کی منتمانہ سوچ کفظوں سے ظاہر تھی۔

ویا پیراد ہیں ہوں ہیں ہوں اس معالمے میں پڑنے گئے۔وہ برنے لگے۔وہ برنے لوگ ہیں ہونے گئے۔وہ برنے لوگ ہیں ہونے گئے۔وہ برنے لوگ ہیں اس کے کرتا ہے کہول جاا ہے۔' وہ تنگ آگئی تھی اس کی بحث سے وال کی پہلی کوڈھکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

ی بیلی وو سی وہ الطاهری اول - " ماف بتا رجواس دن اماں وہاں گئی تھیں تو کیا بات موئی تھی تو کیا بات موئی تھی تو اس سے پہلے اتنا کر وانہیں بلتی تھی جتنا زہرا ج تیری زبان میں نظرا رہا ہے۔ وہاں کیا معاملہ ہوا تھا۔ "اس نے بازوے تھام کر رضیہ کوروکا تھااس کی سرخ سرخ آسم تھوں

''اگر چربھی کھے نہ ہوا تو ''رضیہ نے مایوی سے کہا۔ در تبیں .... تبیل بہت بہنچ ہوئے برارگ ہیں۔ وہ برای عقیدت سے کہ رہی تھیں ماں کا احترام اور یقین دیکھ کروہ دونول بفي سربلاتے لکيس۔

"بس دعا كرنا ..... كى طرح مير بيرل كا دل شمكانے يرة جائے وہ ماروي كوجول جائے۔" كہتے كہتے اس كى آواز چررند صفائل آ تلمول مین آسوار نے لکے خروہ اس کی اولا دخفااس کے جگر کا نکڑا تھا۔ تین بیٹیوں پرالٹدنے دیا تھااور کس قدر بدنصیب تفانی و گھروالوں کے دل میں اس نے اپنا کوئی مقام بنایا اور نه بی گھرے یا ہروالے اسے پند کرتے تص\_اگراییا موتا تو ماروی کی مال منه بحر کرانکارنه کرتی آخر <u> تص</u>غوده ان کی طرح ہی غریب کسان ہی .....کون ساوہ لوگ محلوں میں رہتے تھے بات صرف اتی تھی کہ میرل غریب ہونے کے ساتھ ساتھ برکارا در مشکی بھی تھااور جا ہے ماروی کی ماں ہوتی یا مجرخود نذمرال ہی کیوں نہ ہوتی کوتی این بنی کو جان بوجه كركنوي مين بين داليا ميالي بين چرها تا\_

" شکرے تم نے چہرہ تو د کھایا میں تو مجھی تھی اعتکاف میں بیٹھ تی ہو۔" نازونے ماروی کود مکھ کرشکوہ کرتے ہوئے گلے لكاماتھا\_

"میں مصروف تھی توتم آ جاتیں اماں نے کون سائتہیں دروازے سے واپس میسج دینا تھا۔خالی خولی محبت نہ جھاڑا كرو-"وه منه كهلاتي بوع حقل سے بولي تو نازوبنس دى۔ "واہ ری شنرادی بڑے کرے ہورے ہیں۔ جانتی ہو ناں مہینے بحر بعد میکی تی ہوں تو امال کے برار کام ہوتے ہیں جو مجھے ہی کرنے ہیں۔ انہیں ویکھول کہ تیرے ناز المفاؤل '' وواسے پلنگ پر بٹھاتے ہوئے خودموڑھا تھنج

"مراوی کوئی خرے کبآئے گا؟" ماروی اضروی

"ابھی تو مے اے مہینہ جر ہوا ہے سنا ہے پیرز ہور ہے ہیں اس میں برداونت لگتاہے ہوسکتا ہے اس بار در سے آئے۔" ٹازونے خبرسانی می۔

"كياكرول بريشانى ب كدبرهتي بي جاتي ب يملي خاله نذران اسے میرل کے لیے رشتہ لے کرا سمی محس وہ تو امال

مے لکتی غصے کی آئی ہے وہ کانپ کررہ گئا۔ ''تو.....تو ایسے ہی اپنا بھی وماغ خراب کرتا ہے اور دوسروں کا بھی۔ بتایا تو تھااس دن ماروی کی امال محمر بہیں مل تھی تو کیا معاملہ ہوتا۔ ہم یو نمی آ گئے تھے پھراماں نے سوجا كه توكسي كام جوگا موگا تونى بات داليس گى-اتنى كى بات

ہے۔''وہ بے نیازی بنی۔ ''نہیں مجھے دال میں کچھ کالا دکھائی وہے رہا ہے کہیں اماں اورتم لوگ مل کر مجھے ٹال تو تہیں رہے یو کی ول تو تہیں بہلارے "وہ بدگمان جور ہاتھا اور اس کی بدگمائی تھر میں برا فساد محاسكتي تقى رضيه كوايني زبان كى بيالگامي يرسخت غصهآ ياتكر سنجلتے ہوئے بولی۔

" تجھے تو یونہی فکریں لگ جاتی ہیں جامتا ہے مصلی پر سرسول جمالي جھے ایے معاملات میں ویکھنا بھالنا پڑتا ہے جب رشتے طے ہوتے میں لڑکی ایک بار کسی مے نام ہوجائے تو پھرای کے نام پراس کی ڈولی آٹھتی ہے ورنہ کھ بیٹے بوڑھی موجاتی ہے گاؤں کا تو یمی رواج ہے۔

"وہ کب میرے نام ہوگی .....کب میراندیشوں کے سانپ مجھے ڈسنا چھوڑیں کے دل ہولتا رہتا ہے کہیں کسی اور کا نام اس کے نام کے ساتھ نہ وابستہ ہوجائے تو امال سے کہنا کل بی جائیں ان کی طرف ....بس اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے شک منگئی کردیں شادی سال بھر بعد ہوجائے کوئی پروائبیں۔" وہ اپنا فیصلہ سنار ہا تھا۔ رضیہ نے ہو لتے ہوئے اسے جاتے و یکھا تھا۔اب ایک نی فکراس کے سر پرسوارتھی جو اسے ندراں (ماں) کے کوش گزار کرنی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے بھائی کا مدعا اسے بتایا تو وہ دل پکڑے اٹھ ٹیٹھی سارى نيندجاني راي-

"اب كيا موكا .....كس طرح كهددول كداس ف الكار کردیاہے کوئی اپنی بیٹی کس طرح دے دے اسے نشہ بھی تو كرتاب كوئى خونى موتو .....انسان سويي بھى ـ "مال كوروت و بلچے کر دونوں بیٹیاں اس کے بلنگ بہا جینھیں اورفکرسےاسے

مولا سائیں ہی کوئی کرم کرے تو ہو۔ سوچی ہول جمند عوالے بابات تعوید لا لی بوں ول بلت جائے گا تواے بھول بھی جائے گا۔ ہاں پیڈیال جھینا مراد کو پہلے کیوں مبين آيا-"وه آنسويونچه كرآس بانده دي كل-

حجاب......115 ال.....جولائي٢٠١٧ء

## يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کو پیند نہیں آیا در نہ وہ تو مجھے کل کی رخصت کرتی آج كردے\_اباباك يتحصافي مونى ہے كدوہ ميرے ليے وه بيزار مولى-رشتہ تلاش کرے۔اہے میری فلر کھائے جارہی ہے۔ 'ماروی نے ادای سے پریشانی بیان کی سی۔

"نذبرابِ خالد كوسوجهي كيابه بہلے ميٹے ميں من تو تلاش كركيتين \_ كوئى خوبى ويمضيس پحركهين بات والني حاسي تقى كهال تو ..... كيال وه موالمبخت و يكتأ بهي كتني عجيب نظرول ے بنا ہے کہیں کام سےلگے گیا ہابتو۔" نازواس پر تبره كرتے ہوئے جائے بنانے كى-

"اس میں خوبی ہے یا تہیں فکر تو مجھے اس بات کی مور بی ہے بیرل کی مال کوا تکار کردیا اب آگرابا کو کوئی مناسب رشتہ ال گيا تو..... كيا هوگا\_امال تو تيار بينجي ہے ميں مس طرح منع كردي تيرا بهاني اورتم ماته پر ماته وهركر بيش ربو- وه ناراصلی ہے کویا ہوئی۔

''تو فکرند کر میں اماں ہے آج ہی بات کردں گی دوخالہ زرینه کی طرف کی ہے ان کی طبیعت بوچھنے .....ایسا بھی ہوسکتا ہے میں اپنے بھائی کے دل کی خوشی کو کسی اور کا بننے دوں ۔ "وہ اے سل دیے ہوئے مسکرائی۔

" كہيں كھ ہونہ جائے دل ڈرتار ہتا ہے نجائے كون سے وہم ستاتے رہے ہیں۔" اس کی آ عصیں آنسوؤں سے

''یوں رو کرمیراول کمزور نہ کراور نہ بی خود کو خوار کرتو ایے ماں باپ کی اکلونی وهی ہے وہ تیری رضا کے بغیر کیے ہاں كريكتے ہیں۔خاص طور پر جا جاتو تھے بہت بيار كرتا ہے جاچی نہ بھی مانیں تو جاجا تو تیری بات رکھتا ہے تال۔ پھر كيول پريشان موتى ہے۔ "نازونے بروه كراس كي نسوؤل

"شادی بھلے ہے دوسال بعد ہوتی رہے کم از کم مراد کا نام يرے نام كساتھ جرجائے- يورے ليے يى كافى ہوگا' پھر مجھے کسی کی پروائیس ہوگی اس مجنت میرل کی بھی مہیں۔ جے دیکھتے ہی منہ کڑوا ہوجاتا ہے نجائے موا کیوں میرے پیچیے پڑ گیا ہے۔''وہ نازو کی کملی پاکراس سے کہہ

"توہے بھی تو آئی پیاری اس کا دل آ گیا ہوگا تھے ہے۔" نازونے اسے چھیزا۔

" كواس نه كرنازو فشه كرنے والاصرف اپني ذات ا ہے وجودے محبت کرتا ہے اے کی سے پیار ہیں ہوتا۔'

٠ "اب تو كام كرنے لكا ب والے سائيس كى حويلى ميں .... بوااكو كر چانا بينا بين اور در در يرساس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہیں کھوڑوں کی صفائی ستھرائی اور حفاظت کے کام پرمعمور ہے اس کے بدلے سامیں کی مہربانیاں اس کے کھر والوں کے ساتھ ہوگی ہیں خالہ مذیران توبہت خوش ہیں اس کی اس تق ہے۔" نازونے اس کی معلومات میں اضاف کیا تھا۔ چند ہفتے پہلے ماردی کی مال نے میرل کی بےروز گاری کونشانہ بنایا تھا اور نذیراں نے کہا تھاوہ كام سے لگ جائے گا اور اس نے كر دكھايا تھا۔اب جبكه وہ وڈے سائیں کی حویلی میں ملازم ہوگیا تھا تو کہیں ان کے اختیارات اوراہے انقام کے ہاتھوں اے نقصان نہ پہنچائے رشتے سے انکار کا بدلدنہ لے لے الہیں۔"اسے پیرسوج کر ہی بينة في لكاول كى كيفيت عجيب موكى ال كى كم هم كيفيت ينازوني ات نوكا تفا-

"ارے تھے کیا ہوگیا بیٹھے بیٹھے خوابوں کا سفر کرنے لگی ب كيار ادامراوزياده يالاً رباب-

"ميں اب مرجلتی موں كافى در موكئ بے كہيں شام مربر نه آ جائے۔ "وہ جا درس پر درست کرنی دروازے کی طرف - Je 32.

"ابھی تو جائے بھی جہیں کی اور تو بھا گیے رہی ہے۔ میں مچل (بھانی) کے ساتھ مجھے کھر چھٹر وادوں کی۔وہ تھوڑی دیر میں اماں کے ساتھ آتاہی ہوگا۔"نازونے اے رو کنا جاہا۔

و منہیں نازو .... مجل نجانے کب آئے تو میرا پیکام كرد برادكو بلادب يا مجراي امال كول كركمر آجار شيخ ک بات کرنے مجھے اس پریشانی سے تکال دے میں تیراب احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی۔" وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے دلگیری سے بولی۔

"جھی ہوئی ہے تو تو میری دوست ہے سپیلی ہے بہن ہے تیرا کام بیں کروں کی تو کس کا کروں کی تو بے فکر ہوکر جا....جلدا چی خبر لے کر تیرے کھر آؤں گی۔" وہ اس کا حوصلہ بر حاربی تھی۔ ماروی سے مسکرایا بھی نہیں گیا۔اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھٹرانی وہ وہاں سے نظی تھی۔ جب سے

حجاب......116......جولائي٢٠١٧ء

جھنگتے ہوئے بولی۔ ''تو.....بس ہاں کردینا میں تجھے بہت حابتا ہوں ماروی ۔ وہ ایک جذب کی کیفیت میں اس سے کویا ہوا تھا۔ "د ماغ خراب ہے تیرا ..... تیرے جیسے کون شادی کرے گا بھلا۔" وہ اس کی آ تھیوں میں اشتیاق ومجت کا جہان آبادد کھ کرنا کواری سے چلائی تھی۔ " مجھ میں کیا خام ہے شمرادی تیری خاطراب تو نوکری

ہے بھی لگ کیا ہوں۔ "وہ دوٹوک کہتے ہوئے ماروی کارستہ روك كركفر ابواقفا

"نوكرى كرنے سے كيا شكل بدل جايا كرتى ہے مجھے تو ..... تو صورت ہے ہی زہر لگتا ہے جس دن و کھے لول سارا دن برا گزرتا ہے اور تو ساری عمر کی بات کرتا ہے۔ ہونہہ ..... اس نے نفرت سے کہتے ہوئے اس کے ارمانوں کا خون کیا تفااورقدم برهانی این رست پر مولی می میرل کی آ جمور میں تی تیرگئی۔ دل پر جسے کی نے محوضا دے مارا تھا۔ کتنی لفرت وبیزارگی کھی اس کے کہج میں۔ جو بری چرہ ہوتی ہیں ' ائیں کوئی کیے متاثر کرتاہے؟ نجانے ان کے سینوں میں دل بھی ہوتا ہے یا نازک سرایے میں پھرا کا تکڑادل کی جگدفت ہوتا ہے۔ وہ دھڑ کتا بھی ہے یا بین اس کے لفظوں نے اس کے ملنے اور دیکھنے کی ساری خوشی کو ملیامیٹ کردیا تھا۔اس کا ہاتھ بھاری رائفل برسخت ہواتھا۔وہ دورجاتے اس کے وجودکو اندهيرول ميل كم جوتے و كليّار با۔ وہ جانتا تھا' وہ كم صورت تھا' ہر کیا ظ ہے اس ہے کم تھا۔ پھر بھی نجانے کب کن کمزور لحول میں اس کی صورت کا شیدائی ہو بیٹھا۔ دِل اس کا تمنائی ہوگیا اوراب اس کی قیدے آزادی جان لیواسی اس نے اپنی کلی ہوتی آ تکھیں آستیوں سے اوچھی تھیں مرآ تکھیں ایک بار پھر کیلی ہوکراس کا احساس کمتری اور دکھ بڑھارہی تھیں۔وہ وہیں قریبی نہری طرف چلاآ یا اور چھوٹے چھوٹے پھرا الله كرنبرك ياني ميس چينك لكا جيسے الى تمام سوچوں كو یانی کی اہروں کے ساتھ بہادینا جا ہتا ہو۔ ومیں تیرے بغیرنہیں رہ سکتا ماروی نہیں رہ سکتا اور تخصے ا پنے بغیر رہے ہیں دول گا۔"وہ خودے عہد کرر ہاتھا۔ 器.....器 "مرادوبي كرے كاجويس اوراس كاابا جاہتے ہيں الجحي تم

"تو ..... پھر میں کیا کروں " ماروی بے رخی سے سر دونوں اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ بڑے بڑے فیصلے کرنے لکو

میرل اے کمیتوں کے رائے میں تک کرنے لگا تھا اس نے وہ راہ چھوڑ دی تھی ابھی بھی کی سڑک سے آتے ہوئے اس نے جاور کوائے مراور آ وھے چرے برحق سے جمائے ہوئے قدم برهائے تھے۔ سورج وصلنے کے قریب تھا اور اس کا گھر مراد کے کھرے دور بڑیا تھا۔وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی منزل كى طرف روال دوال كھى تجھى آ مے جيب كے ياس ميرل ود بسائيس كے بندول كے ساتھ كھڑ انظر آياتواس كے قدم ست يرف كياس مصيبت سے بيخ كے ليے وہ محيتوں کے رہے سے نہ آئی تھی اور دہ .... کی بری خبر کی طرح سامنے نظر آ رہا تھا۔ ماروی کور کتے دیکھ کراس کی باچھیں کھل سئیں۔وہ خوشی کی تصویر بن گیا' اینے بندوں ہے اجازت لیتااس کی طرف آیا تھا۔اس کے ہاتھ میں وڈے سائیس کا دیا مواسلي نظرة رباتها جے شان سے اس نے پکر امواتها۔

کہاں تھیں اتنے دنوں ہے۔ میں تو اداس ہو گیا تھا مجھے دیکھے بغیر۔" وہ اس کے تاثرات سے بے خبراین کہائی سار ہاتھا۔

و فکل و کھانی ضروری تھی کیا؟ '' وہ نا گواری ہے تہتی رکے بغیر چلتی گئی۔ میرل کا اس کے پاس آٹا اے اجِهالبين لگاتھا۔

"كيابات عي شرادي ..... برى جلدى مين مودو كمرى بات کرنے میں کیا حرج ہے۔' وہ یک دم اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ جلدی میں اس سے تکراتے تکراتے پی تھی۔ عنیض

وغصے ہے اس کاروال روال کانپ اٹھا۔ '' یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی یولِ رستدروكتے ہوئے شرح تبيس آئى تمہارى بھى ببنيں ہيں اگركوئى ان كايون رسته روك تو ..... "وواس كوشرم دلاتي اين رستير ہوئی تھی تھیتوں سے لوٹے کسان گاؤں والے اسے دور سے ہی آتے نظر آ رہے تھے بات کا بتنگڑین جاتا اگر کوئی آئیس يول ساتھ ساتھ و كھے ليتا اوراس كمبخت كواحساس تك نہيں تھا۔ وہ یک دم رک کر ہولی تھی۔

"مسلُّه کیا ہے بیچھے کیوں آرہے ہو؟"اسے جب چاپ آتے دیکھ کرماروی نے گھر کا تھا۔

"میری امان تیرے گھرآ ناجا ہی ہیں میرارشتہ کے کر۔" اس کے بوجھنے مروہ کڑ برڑا تا ہوابولا تھا۔

ولادی ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ دوآ س متم ہوجاتی ہے كيونكه ماروى كي مال باب اسے بھا كرميس رهيس مح جب مارى طرف معلى خاموش اختيار كرلى جائے كى توماروى بھی اپنی امید چھوڑ وے کی۔ تو اپنا دل پریشان مت کراور این سرال میں دل لگا۔ مہينے دو مہینے میں دوڑ دوڑ کر میکے مت آیا کر میں جا بتی ہوں ماروی والا معاملہ فعنڈا ہوجائے تاكيمراديجي آح كى طرف سوچ سكاس باريس تيريابا ے کہوں کی مراد کو گاؤں آئے ہے مع کردے۔ جب دیکھو بما كا جلاآ تا ب- مجهيم بي بين تفاكديد معامله ب- اكرتو نے سلے پھوٹ دیا ہوتا تو میں برسوں ہی زریند کی طرف کی تھی مم از کم بات کی کرآئی شادی کا کیا ہے آتے سالوں میں ہوجائے گی کم از کم کوئی مراد کی طرف سے خالی خولی اميدتوند باند معے' وه بربراتے موعے ناز دادر مراد دونول پر غصہ کرر ہی تھیں۔ نازونے مال کی نارانسکی وغصیلے چہرے کو افسوس ود كھ سے ويكھا نجائے ہمارے بوئے مارے مال باب ہمیں ونیا کی سب تعتیں دینے کے ساتھ دل کی خوشی دینا كيوں بھول جائے ہيں۔ كيوں اس معاطع ميں ان كےول تنگ ہوجاتے ہیں۔اب میں ماروی سے کیا کہوں کی ادا مراو .... تمهارا كيا بوكا؟ الله سائيس بهتركر ي ..... وه المدكر ا پناسامان سمینے کی اے معلوم تھا کہ اب امال کی ناراضکی کے بعد اس موضوع پر بات کرتی بیکار تھی۔ ابا تو ویسے بھی اماں کی ہی سنتا تھا۔ وہ آ تھوں میں تمی اورافسروگی کیے اپنا سامان بیک میں رکھنے لگی۔

ساہ کا بیت میں اوسے ہاں۔ "ماروی کاش میں تیرے لیے پھر کرعتی۔" ایک آ ہ سی اس کے ہوشوں نے لکی تھی۔

₩.....₩

"امال صاف بتاد في ميرارشته كرومال جائك كايا نهيں -"آج پھرميرل مج سے بيدقصه ليے جيھاتھا اس كے احتے دنوں كى چپ اور خاموثى كودہ تعويذ كا كرشمه بھے بيھى تھى كہ شايد جھنڈ سے والے بابا كے تعويذوں نے اس كے دماغ سے ماروى كا بھوت اتارڈ الا ہوگر .....! "ناشتہ تو كرلے ہيہ بات تو بعد ميں بھى ہوسكتى ہے -" نذيراں نے بيالے ميں جائے اور بليث ميں پراٹھار كھ كراس

کی طرف بروحایا۔ وونہیں کھانا مجھے .....کون سے میرے ارمان پورے ماروی بھلے ایسی الوکی ہے شریف اور خوب صورت ہے کریش نے ہمیشہ مراد کے لیے ہمرال (زرینہ کی بیٹی) کوسوچا ہے اپنی ہے شریف ہے باکروار ہے بہتی ہوئی پھر بھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اپنی بچی کو لینے کے بجائے کی اور کی بیٹی کو گھر کی سلطنت سونب دول ٹابابا اگرتم اور مراد پھاور سوچ بیٹھے ہوتو وماغ درست کرلوانا۔ ایسا بھی تہیں ہوسکتا۔ 'زینت بیٹم نے سنتے ہی نا گواری و تھی کا اظہار کیا تھا ٹازوتشویش سے مال کے تاثر ات و کیھنے تکی وہ تو یہی سوچ بیٹھی تھی کہ ماروی کی خوب صورتی ہی اس کا سب سے بڑا دوئے تھی۔ پھر وہ مراد کی ول کی خوش تھی اس سے بھی وہ امال آبا کوراضی کرنے میں کامیاب ہوجاتی مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا وہ زرینہ خالہ کی بات بھی کرر تھی تھیں اور اندرون خانہ انہوں نے بہن سے بات بھی کرر تھی تھی۔

و میں اس مرادات بہت ..... اس کی بات پوری ہونے سے بہلے ہی زینت بیکم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ دھراتھا۔

و خردار کسی کی بینی کے سلسلے میں کوئی بات کی تجھے معلوم

الری کسی کے نام سے مشہور ہوجائے تو پھراس کا کہیں رشتہ

الری کسی کے نام سے مشہور ہوجائے تو پھراس کا کہیں رشتہ

اسے آپ بی سمجھالوں گی۔ وہ میرا بیٹا ہے بجھدار ذہ دار

ابھی تو وہ بڑھر ہا ہے پہلے کی قابل ہوجائے پھر میں ہمرال کو

ابھی تو وہ بڑھر ہا ہے پہلے کی قابل ہوجائے پھر میں ہمرال کو

ابھی تو وہ بڑھر ہا ہی گیا ہی گائی وہ کے کی اور کو کیوں

مر لیآ وس کی اس کی دہن بنا گرویسے بھی زرینہ بیارو بی کا

ویکھوں اپنا مراواس کے ساتھ بہت خوش رہے گائو ویکھنا۔ وہ

ویکھوں اپنا مراواس کے ساتھ بہت خوش رہے گائو ویکھنا۔ وہ

چرہ پھر گیاوہ کئی آس وامید لے کس کی اور کو کول

چرہ پھر گیاوہ کئی آس وامید لے کس کی اور کی کا اداس

خواب بن رہی تھیں نازوگی آس کھوں کے آگے ماروی کا اداس

خواب بن رہی تھیں نازوگی آس کھوں کے آگے ماروی کا اداس

خواب بن رہی تھیں نازوگی آس کھوں کے آگے کی اور کی کا اداس

خواب بن رہی تھیں نازوگی آس کھوں کے آگے کی اور کی کا اداس

خواب بن رہی تھیں نازوگی آس کھوں کے آگے کے ماروی کا اداس

در سے درجوں بیس کم دیکھی کھے لیئے آگے گا۔ زینت بیگم نے

اسے سوچوں میں کم دیکھی کرٹوگا۔

اسے سوچوں میں کم دیکھی کرٹوگا۔

در سے میں میں کم دیکھی کرٹوگا۔

در سے میں میں کم دیکھی کرٹوگا۔

در سے میں میں کہ میکھی کرٹوگا۔

در سے میں میں کم دیکھی کرٹوگا۔

''آج ہے ۔۔۔۔کل میں آجائے گا اماں۔''وہ اداس تھی اسے ماروی اور مراد کا خیال دکیر کرر ہاتھا۔ ''دکیجے نازو۔۔۔۔۔اس معاطے سے دور رہ اگر تونے اپنی سہبلی کو کچھ خواب دکھا دیتے ہیں یا مراد نے اسے کوئی آس

جس کی ہرکل ماروی کے نام سے سیدھی ہوروی تھی کیا حرج تھا
اگر ماروی اس کے نام سے وابستہ ہوجاتی تھی تو غریب
کسان کی بیٹی ہی کون سا وہ لوگ دولت کے ڈھیر پر بیٹے
تھے صرف میرل کی بےروزگاری اور نشے نے بات بگاڑ دی
تھی اب تو وہ کام والا ہوگیا تھا اور نشہ چھوڑنے کی بات بھی
کررہا تھا تو کیا ۔۔۔۔۔اسے ایک بار پھر اپنا واس پھیلا کر وہاں
جانا چاہیے ہوسکتا ہے اس بارقسست یاوری کرجائے۔ ماروی
کے بہانے اگر میرل راہ راست پر آتا ہے تو کیا براہے کون
ماں باپ نہیں چاہتے کہ اولاد کا سکھ دیکھیں اولا د بری بھی ہوتو
دل کوئر پر ہوتی ہے اور وہ تو تین بیٹیوں پر ہوا تھا کیو کر عزیز
د ہوتی ہے اور وہ تو تین بیٹیوں پر ہوا تھا کیو کر عزیز
اور مان دیتے تھے کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اب اس سے
اور مان دیتے تھے کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اب اس سے
سیاجیسی شکا بیٹر بھی نہیں رہی تھیں۔

ب صحابی میں میں میں اس کیا دوبارہ ان کی دوبارہ ان کی چوکھٹ پر جائے گی جہاں سے پہلے بھی ایک بارا نکار ہو چکا ہے۔"رضیہ نے میرل کے جاتے ہی نذیران کوٹو کا۔

' '' پہلے کے میر کُ اور اُب کے میر لُ شی فرق ہان تین مہینوں میں اس کی کا یا بلٹ گئی ہے۔ ہر کو کی جانتا ہے وہ کمانے لگا ہے اس نے برکاری چھوڑ دی ہے۔ کیا معلوم اس بار وہ مان ہی جا کیں۔' وہ آس وامید کا دائن تھا ہے۔ میں برخص

''میری بھولی اماں ایسے خیالات سے نکل آؤ کہاس بار وہ مان جا میں گئے میری دوست ریشما بتا رہی تھی ماروی کی بات نازو کے بھائی مراد سے چل رہی ہے ادر وہ تو بیا بھی بتارہی تھی کہ شایدوہ ایک دوسرے کو پسند ۔۔۔۔۔'' اس سے پہلے وہ الفاظ کم ل کرتی نذیراں نے ہاتھ بڑھا کراس کے ہوٹوں پر اپناہاتھ رکھا تھا۔

""نال.....ایسے نہیں کہتے ناحق چھوری کو بدنام کرنے والی بات ہے اوروہ لڑکا بھی بڑا شریف اور نیک ہے۔ لوگول کو تو باغیں بنانے کا موقع چاہیے۔" اس نے اسے گھرکتے ہوئے کہا۔

برسے بیات "اگر وہاں ماروی کی بات کی ہوگئ جو کہ امید ہے کہ ہوجائے کیونکہ گاؤں میں مراد ہی سب سے پڑھالکھا اوراجھا نوجوان ہے ادر بھی چاہتے ہیں بٹی خوش رہے تب میرل ہے کیا کہوگی بہتر ہے اسے بیار سے سمجھا دواب اتنا بچہ بھی نہیں ہورہ ہیں ایک بات کئی تھی ابھی تک اس پر مجی گل ہیں ہوا کون سا کوسوں دور جاتا ہے جو ٹال رہی ہے اب تو وعدے کے مطابق کام بھی کرنے لگا ہوں پھر بھی مجھے خیال ہیں ہے۔'' وہ باقاعدہ روٹھا بیٹھا تھا۔ ہے۔'' وہ باقاعدہ روٹھا بیٹھا تھا۔

''اچھا.....آج چلی جاؤں گی اب تو ناشتہ کرلے۔'' نذریاں نے مختذی سائس بعری تھی۔

یہ بین سے میں میں اس کو کی ہے ضرور وہاں ایس کوئی بات ہوئی ہے جونو جانے سے کتر اربی ہے صاف صاف بتا تیرا بیٹا اتنا کمزور اور معمولی ہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے اٹکار کر سکے ۔''وہ بدگمان تھا۔

و کوئی کہائی نہیں ہوئی لڑک والے سو بارسوچتے ہیں اسب سے سلے مشورے کرتے ہیں کوئی یوں ہال نہیں کردیتا۔ " مب سے تو کتے ہوئے زی سے بولی۔ دواسے تو کتے ہوئے زی سے بولی۔

وہ اسے وسے اوسے من سیاری است و اس جات کے دیتے ہیں تو اس جلدی ہاں ہوگئ مسل کے سل کے دیتے یادا نے جن کے مسل کے دیتے یادا نے جن کے آتے ہیں دوماہ کے اندرا ندران کی منگنیاں کردگی گئی ہیں۔
''رشتہ جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی جلدی ہاں ہوتی ہے تو کمانے تو لگا ہے گر ۔۔۔۔۔' وہ کہتے کہتے رکی میرل کی سوالیہ فظریں اس برجی تھیں۔۔

میں کی اورخو لی ہوئی اور خوجی کی الفاظ یادا ہے جس نے کہا تھا۔''لوگری کرنے ہے کیاشکل بدل جائی ہے۔ جھے تو شکل ہے ہی تو براگلہ ہے جس دن دیکھ لوں سارا دن برا گرزتا ہے اور تو ساری عمر کی بات کرتا ہے۔''اس کے لفظول نے ایر کے اندر کہیں شور مجایا تھا۔

" تونشہ چھوڑ دے اے کوئی بھی پیندنہیں کرتا ..... " وہ تفکر سے اے سمجھاتے ہوئے بولی۔

" کل تونے کہنا ہے دوستوں کو بھی چھوڑ دوں تو کیا ہے بھی کرتا پھروں گا۔ " وہ متھے ہے اکھڑ اتھا۔

وہ برائی میں ہے۔ ''کیا حرج ہے انہی تکموں اور کمخوں کی صحبت نے تیرا حشر خراب کر رکھا ہے کوئی عقل کی بات سمجھ کے خانے میں میٹھتی ہی نہیں ہے۔' وہ مگز کر ہولی تھی۔

''ال جسدن ماردی ہے میرارشتہ پکا ہونے کی خبر لے کرآئے گی اس دن ہیں چھوڑ دول گا۔''اس کے لیجے میں عزم تھا۔ نذیرال نے آس وامید ہے سنورتے میٹے کودیکھا

ہے کہ مجھ ندسکے کہاں ماروی اور کہاں وہ۔" رضید نے آئیں حقیقت دکھائی تھی۔

''کیوں میرل میں کیا کی ہے اور مراد کہاں کا راجہ اندر ہے صرف پڑھا لکھا ہونے سے رشتے تھوڑی ہوتے ہیں کیا پید کون کس کے نصیب میں لکھا ہو؟'' وہ خوش فہیوں کے تانے بان رہی تھی۔ رضیہ نے افسوں سے اپنی کم فہم مال کود کھا اوراٹھ کرصحن سے جھاڑ واٹھا کرصفائی میں جت گی۔ مگراس کے ذہن میں ریشمال کے الفاظ شور مچارہ ہتھے۔ مگراس کے ذہن میں ریشمال کے الفاظ شور مچارہ ہتھے۔ ''یہ رشتہ ضرور ہوجائے گا مراد شریف اور پڑھا لکھا ہونے کے علاوہ ماردی کو بہند بھی تو کرتا ہے اور وہ بھی پاگل ہونے کے علاوہ ماردی کو بہند بھی تو کرتا ہے اور وہ بھی پاگل ہونے کہا ہوئے گئی ۔ ہاس رہی تھی۔ ۔ '' وہ بس رہی تھی۔ ۔ '' وہ جیران ہوئی تھی۔

''ایسی اتیں کو کی تا تاہے بھلایہ تو چرے پرصاف پڑھی حاتی ہیں آتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔'' وہ شرارت سے آتھیں نیارہی تھی۔

"بغیر اللہ کی ایسی الی منہ ہے ہیں اللہ تہمیں معلوم تو ہے بہاں ذراسی ہات فسادے شروع ہوکر خون خراب میں تبدیل ہوجاتی ہے۔" رضیہ نے اے تو کتے ہوئے دل کی گھرائیں کی تھیں۔

"واه ری نصیحت نی بی جب تیرا (ادا)میرل ماروی ماروی گاتا ہے تب اے تیں روکی ساری آوازیں مارے حن میں سنائی برنی ہیں کی ون میرا بھائی"ر جو .....رجو ..... کرنے لگاتو برابرا لگے گاہے۔ 'وہ اے چھٹرتے ہوئے ہلی تورضیہ نے شرم سے ہاتھوں میں چہرہ چھالیا۔ بید حقیقت تھی وہ ریشماں کے بھائی اکبرے محبت کرتی تھی وہ محنت کش شریف نوجوان تجانے كبدل كى دھركن بن كيا اسے تو تب خبر موكى جب اس کے نام کوئ کراس کے چرے پر گلابیال اترینے لکیں اور اے ریشمال کے تھر جاتے ہوئے حیا آنے لگی تبدل کی چوری کی خبر ہوئی کہ وہ بھی اسے پیند کرتا ہے اس کی خبردینے والی بھی ریشمال اس کی ہمراز دوست سب کھھ تھی۔ اکثر اکبر کے تحفے اے پہنچانے کی وہی ذے دار ہوتی تھی اکبرے بڑافیض محمر تھااس کی اور ریشماں کی شادی کے بعد ہی اکبر کانمبرآنا تھا اس لیے بھی وہ دونوں صبرے بیٹھے تے اور ایک دوسرے کود مکھ دیکھ کرجیتے تھے۔ ₩ ..... ₩

ول بے چین مضطرب تھایا آج انکشافات کا دن تھا'وہ كام ختم كركے حویل سے لوٹا تواسے نبر كے باس دوسائے مے محسوں ہوئے اس نے اپناوہم مجھ کرٹالنا جا ہا مر پھرانسانی فطرى بحس مجبور موكروه اس راست يردب فقدمول جل یزار وہ دوسائے کس کے تھے؟ اس نے میرل کے اندر بچل ي دُالي هي آج كاسارادن عجيب بوجعل سا كزرا تعا-جب يے رضيد نے اسے بتايا تھا كدامال دوبار ماروى كے كمر كئى میں اور اس کی امال نے اس کے بیروز گاری اور نشے کو جواز بنا كررشت سے انكار كرديا تھا۔ تب سے اس كا ول كى چوڑے کی طرح د کار ہاتھا عم وغصے پور پورسلگ رہاتھا۔ وہ حویلی سے بھی دریے لوٹا تھارائے بھر خود کلای کرتے وہ چلاجار ہاتھا۔ تب اے وہال نہر کے یاس دوسائے نظر آئے تھے گاؤں کے ماحول میں شام کے سوجانے کارواج تھا۔ آئی رات کئے کسی کے وہاں آئے کا تصور بی محال تھا۔وہ خاموثی كى جادر ليسكون كرساته قدم برها تانير كرقريب جلا آیا تھا مروہاں وہ دوسائے اس کے لیے اجبی تہیں تھے ساہ شیشوں کی جا در اوڑ ہے دہ ماروی ہی تھی اس کی ماروی جوجان ہے بھی زیادہ اے عزیز تر تھی جس کے بغیر زندگی دوقدم بھی مہیں چل عتی تھی۔ وہ مراد کے کندھے سے سر تکائے رور بی تھی۔اس کی سسکیاں رات کی تاریجی اور خاموتی میں دور کھڑے میرل کوول پر دھڑ کتے محسوس ہور ہی تھیں۔ "مراد كب تك اوركب تك انظار كي قصل كانني موكى ایک بار بی بتادے تیری ماروی کی راہ میں اتن آسانیاں نہیں ہیں کہ وہ ساج سے بعاوت کر سکے میں امال بایا کہ سے مزید انکارنبیس کرسکوں کی تم اپنی امال سے کہتے کیول نبیس ہو؟" كباني نئيبين تقى برازكي اس كهاني اوركم وييش ايسے بى حالات ے گزرتی ہے۔مرد کی مجبوریاں اس کے یاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں اور محبت دل کاروگ نہ وہ بیڑیاں تو ڑیاتی ہے اور نیاس روگ سے نجات حاصل کریاتی ہے وہ بھی کیمی کررہی تھی اور مرادسکون کے ساتھ اے سکی دے رہاتھا۔ بیار کے ساتھاں کے کندھے پر ہاتھ دھرے کی فیتی شے کی طرح اسے خودے لگائے بیٹھا تھا۔ میرل کا دل جاہا آ کے بڑھ کر ماروى كواس ظالم مخص سے جدا كردے جس كے حسين خوابول نے ماروی کواس سے چھین لیا تھا۔اس نے ماروی کے لیے خود

حجاب ..... 120 محاب عولائي ٢٠١٦ء

كوبدل ليا تفاررشت كى اميد برنشترك كرنا شروع كرديا

تھا۔ان درستوں کوچھوڑ ڈالاتھا جواس کے ہم توالہ ہم پیالہ تھے صرف آیک ماروی کے لیے اور اس کے ہاتھ کیا آیا تھا تارسانی تشکی اورادھوری محبت کے دکھ اور ایک سیمحص تھا چھ بھی نہ كر كےسب كچھ حاصل كيے بيٹھا تھا۔ غصے وانتقام نے اب جیے لچہ بھر کواندھا کر ڈالا وہ آ مے بڑھ کران کے سرول پر پہنچ چکا تھا۔اے دیکھ کر ماروی کے ہوتوں سے لحہ بھر کو چیج نکل ہےلگایاتھا۔ قَتْي \_ خاموشى كى نَصَاصِ أَقْرَ لَى حِيْخُ دورتك سنا كَى دى تَقَى \_

> ہوئے میرل کو کھر کا تھا۔ '' پیبھے یوچھتے ہوئے غیرت انسان سے بتاؤرات کی اس تاریکی میں تم کون سے تھیل تھیل رہے ہو۔"اس نے بره كرمرادكاكريان بكراتفا-

میرل اے چھوڑ دومہیں خدا کا داسطہ اسے جانے دو۔" ماروی زئي كراس كيآ كے ہاتھ جوڑنے تكى۔

"تم يبال كياكررب مو؟" مرادف بظاهر مضوط فيخ

انے تومیں سائیں کے پاس لے کرجاؤں گاوہ فیصلہ کریں گے گاؤں کی عزت ہے کھلنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔تم ويلستى جاؤ ماروي ميس اس سے كيسا انقام ليتا ہول بہت عزيز بنال مہیں سخص آج کے بعد مجھے تہاری سم ہے مہیں منظر نہیں آئے گا۔ اس کے لفظوں کی سفاکی نے ماروی کی آ نگھوں میں تسویمرڈالے۔

"ابيامت كرويمرل صرف يبى قصور وارتبيل بي يلى برابری شریک ہوں تہمیں سزادین ہے تو مجھے دواسے جانے دو مہیں اس محبت کا واسط جوتم بھے سے کرتے ہو۔ "وہ اس کے آ کے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی۔

" تمہارے جیسی ہے اب کون محبت کرے گا مروصرف عورت کی یا کیزگی اس کی حیااورشرم برمرتا ہے اس کی یارسائی ے محبت کرتا ہے۔ کیاتم مجھتی تھی مجھے تہاری خوب صورتی نے اسر کیا تھا تو بی ج جوب صورتی کے ساتھ اگر عورت میں یے خوبیاں بھی ہوں تو مردالی عورت کے لیے جان دیے ے دریغ نہیں کرتا مگر ایس عورت جو پرائے مرد پر مرتی ہو حیب حیب کملی موالی عورت کومرد مکلے کا بازمیں بنا تا نہ اے کر میں باتا ہے بلکداے کاری کرتے زمین کے حوالے کردیتا ہے اور تہاری اور مراد کی میں سزا ہے گاؤں والتيمبين الي بالقول سيستكساركرين "وه القريل ليج میں آئیس سزا سنار ہاتھا۔

" بکواس بند کرد تم ہوتے کون ہوجمیں سزاسنانے والے یہ ماری زندگی ہے ہماری مرضی اسے مس طرح بسر کرنا ہے اور ماروی مہیں اس محص سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت مبیں ابھی میں تہارے ساتھ ہوں۔" مراد نے بوی محبت وعزت كے ساتھ اسے اپنے باز و كے تھيرے ميں لے كرخود

" شاوا بھئی ہیرو واد دیتا ہول تیری ہمت کی موت کو سامنے دیکھ کر بھی حوصلہ پانی نہیں ہورہا مکال ہوگیا بیاتو۔" میرل کھیائی ہلی ہنتے ہوئے بولا تھا اس نے جیب سے چکدارر بوالورنکال کرمراد کے سینے برتان لیا تھا۔ ماروی خوف ے تفرقر کانینے لگی اس کی جان جنسے لبول بر تھی موت سے زیادہ اس کا خوف انسان کو مار دیتا ہے وہ بھی مراد کوموت کی كرفت ميں گھرے ديكھ كرخوف زده ہوگئ تھی ڈرگئ تھی آنے والے وقت سے میرل نے بڑھ کرایک جھکنے ہے ماروی کا بازو پکژ کراین طرف تھینجاتھا۔وہ کمزور ناتواں طوفانوں کی زو مس تھی اس کے زور دار جھکے کوسہدنہ عی اس کے بازوے آن لگی۔میرل کی مضبوط کرفت نے اس کی سائیں بند کرڈالی

تھیں وہ اپنی زندگی کا سب سے براونت دیکیر ہی تھی۔ ''اپ بول مراد پہلے اسے ختم کروں یا تجھے' کیونکہ بیاتو معالمہ م مخفي بھي الچھي طرح معلوم ہے غيرت کے پیچھے ہونے والے لل يريرد الدال دي جات بير الريس رات كاس تاریکی میں تھے مار بھی دول تو مجھے اس کے ابا امال اور بنجائيت كسامن يمي ظاہر كرنا موگا كددونوں بے حيائي ميں مشغول تصاور غيرت كى خاطريس في مرادكو مارديا توكوني میرا کریبان تھامنے والانہیں ہوگا آسانی کے ساتھ میں چھوٹ جاؤں گا۔" اس کی آ تھوں کی وحشانہ چک بتارہی تحمى ووكسي بهى وفت انتهائي قدم المفاسكنا تفاعم وغصاورانقام نے اسے اندھا کرڈ الاتھا۔

''اگر تنہیں مارنا ہی ہےتو پھر ہم دونوں کو ماردو کیونکہ اس کے بغیر میں ویسے بھی مرحاؤں گی میرے جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں' ہم اگر فل نہیں سکتے مرتو ساتھ سکتے ہیں۔'' ماروی نے بوراز ور لگا کرمیرل کو چھے دھکا دیتے ہوئے نفرت ہے کہااور مراد کے برابر جا کھڑی ہوئی۔اس کے چبرے برچیلی مرادی محبت نوربن کرچک ربی تھی۔وہ اس سے اتنا پیار کرنی تقی کہاس کی خاطراس کے سریرآنے والی مصیبت اپنے س

حجاب ..... 121 معالی دا ۲۰۱۰

لینے کو تیار بھی۔اس کی خاطر مرجمی عتی تھی وہ بھی تو اس ہے اتنا بی بیارکرتا تفامکراس کے ہاتھ کیا آیا تھا۔ شماروی ملی تھی اورینہ ہی اس کی محبت اور مراد کتنا خوش نصیب تھا اسے وہ بن مانکے مل كئ تھى۔اس دعاكى طرح جواجا تك قبول ہوجائے۔اس کی آ تھوں کے آنسوگالوں پراتر آئے اپنی بے بسی کاشدت ے احساس ہوا تھا۔ آگر وہ مراد کو مار بھی دیتا تو ماروی کون سا اسے ال جاتی اور اگروہ غصے اور انتقام میں آئیس گاؤی والوں کے حوالے کردیتا تب بھی وہ خالی ہاتھ ہی رہتا۔ اس کی جھولی تو خالی بی رہنی تھی۔ ماروی نہ پہلے اس کی تھی نہ بعد میں اس کی ہونے وال تھی تو پھر کیوں ندمیر ل تو اپنا ظرف بردا کرلے۔ محبت كامقصد بميشه ياناى بيس موتا محبت تووه جذبه ب لت كرجحي انسان مالا بأل رہتاہے جھے اس وقت وہ اپنے اندر محسوس كرر باتفار وتتيغم وغصادرانقام كي فضائ كراس نے سچائی ہے سوچا اور شلیم کیا تو اسے احساس ہوا وہ عظمی پر نے سچائی ہے سوچا اور شاہم کیا تو اسے احساس ہوا وہ عظمی پر تھا۔ بیال کی کیسی محبت تھی کہ ماروی کومراد کے ساتھ دیکھ کر دورجا کھڑی ہوتی اوروہ اس کے مل بہا مادہ ہو گیا اگر تھوڑی می وبراور بهوجاني توشايدوهم وغص ين إينابي نقصان كربيثهتا كيونكه غيرت كے نام ير مونے والے ل كى بے شك چھوٹ ہو مرا پناصمیر اور احساس بھی کوئی معنی رکھتا ہے ماروی کو مارکر

ردن ں۔

''اب کھڑے سوچ کیا رہے ہواکھٹا کرولوگوں کو جمع

کرو تا کہ ہمیں سزا دلواسکو۔'' مراد نے نفرت ہے اسے

گھورتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ اٹھ کر اپنی راہ ہولیا
تھا۔ اس کے بول خاموثی سے اٹھ کر چل دینے پر ماروی
ادر مراد نے جرت سے ایک دوسرے کود یکھا پھر میرل کے
دور ہوتے وجود کو جوانہیں معے میں ڈال کرخود وہاں سے چلا
دور ہوتے وجود کو جوانہیں معے میں ڈال کرخود وہاں سے چلا

اس سے تمام خوشیاں چھین کر کیاوہ خوش رہ سکتا تھا شاید نہیں

اس في مستلى سے سر بلايا اور مراؤ ماروي كوساتھ كھڑ ہے ايك

نظر دیکھا جواس کی خاموتی اور چپ کے پیچھے اسرار ڈھونڈ

رہے تھے۔دونوں کے چبروں برمحبت عزم بن کر چک رای

مھی۔ انہیں اپنے نفع ونقصان کی پروانہیں تھی۔ وہ ساتھ تھے

ان کے لیے بی کافی تھا۔میرل نے ربوالوروالیس ابنی جیب

میں ڈال لیا۔ سامیں نے جب سے اسے دیلی کے خاص

ملازمین میں شامل کیا تھا تب سے ریوالور کی عنایت ساتھ

سمجھ نہیں آیا تھا۔ فکر تھی تو صرف اتنی کہ ماروی اپنے گھر خیریت کے ساتھ پہنچ جائے اور مراد نے بہی کیا تھا۔ گھر آ کر بھی ماروی اس بھیا تک خواب کوسوج سوچ کر ہار ہار ' ڈرتی رہی اے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرل اتنا غصہ کرنے اور انتقامی سوچ رکھنے کے باوجود انہیں وہاں بونمی چھوڑ گیا تھا' کیوں اور کس لیے؟

₩....₩

''کتناسا منه نکل آیا ہے میرے بیٹے کا۔کہاں ہوتا ہے سارا دن؟'' نذیراں اے دیکھ کرفگرانگیزی سے بولی وہ وہیں پلنگ یمآ کر میٹھاتھا۔

''اب توسائیں کی حویلی بھی نہیں جاتا پہلے تو ہی بہانہ تھا وہاں کا م'وام کرتا ہے بھر کہاں مارا ..... مارا بھرتا ہے ویکے تو کتنا رنگ جل گیا ہے تیرا پہلے جیسی کوئی بات ہی نہیں رہی دن یدن گھلیا ہی چلا جار ہا ہے۔'' نذیرال پریشانی ہے اسے تھلتے ہوئے بول رہی تھی۔وہ جیپ کاروز ہر کھے کم تھا۔

"امال یوں لگتا ہے تم میرل سے نہیں اس کے بھوت سے بات کررہی ہو۔ بولٹائی نہیں ہے بیتو۔" رضیہ نے اسے بات کے لیے اکساما تھا۔

'' کمواک نہ کرجا ہمائی کے لیے کھانا لاآج تو میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی جب سے وہ کموہی بیاہ کرگئ ہے اس کا تو سکھ چین ہی چھن کیا ہے جیسے۔'' دہ کلسی تھی۔ اس نے رضیہ کووہاں سے روانہ کیا۔

''اماں ۔۔۔۔اس کا ذکر نہ کیا کر۔۔۔۔''میرل نے مصم انداز میں رنجیدگی سے کہا تھا۔

" کیوں نہ کرون اس بد بخت کلمونی ڈائن کی وجہ ہے
اس کے مال باپ مرے اور تو ..... آج تک اس کے دکھ کورور ہا
ہے اس کے جلے جانے کاغم منار ہا ہے اپنے بوڑھے مال
باپ مجھے دکھائی نہیں دیتے جو تیری جپ اور ہار کے پیچھے
فکر منداور پریشان ہیں۔" نذیران کی آ مجھوں میں آ نسوآ شکے
وہ دوئے کے بلوسے آ تکھیں رکڑتے ہوئے اس ہے حکوہ
کرنے گئی۔

"میں کیا کروں امال؟ میرے ول پر بہت ہو جو ہے ہوں اگلاہے میرادم گفٹ رہاہے کوئی گلد دبار ہاہے میراد"اس نے اضطراری کیفیت میں اپناسینہ مسلاقھا۔ "اللہ سائیں خیر کرئے صبح ہوتے ہی میں جھنڈے

والے بابا کے باس جاؤں کی تیرے کیے سکون کا تعویذ لینے مجھ لگنا ہے کہیں کی نے جھ پر کھے کرواتو میں دیا۔" وواس کی کیفیت د کھے کراس کی کمرسہلانے لگی۔

''و کھے میرل ہمیں اس بوھایے میں اورخوارمت کرتو ہی اکیلا ساراہے ہم بڑھے بڑھی کا حوصلہ پکڑ جو ہونا تھا ہو گیا' وہ تو عیش کررہی ہو گی سائیں کی حویلی میں۔خوشیاں منارتي موكى اورتويهال بيضااس كاعم منار باب بعول كيول نہیں جاتا اے۔" نذرال نے اے بیار سے مناتے سمجھاتے ہوئے کہا۔

" كيے بھول جاؤل مجھے يوں لگتاہے جيے دور سي وہ بيٹمي روتی ہے اس کے آنسو یہاں .... یہاں اس ول بر کرتے ہیں تو آ کیے سے برجاتے ہیں سویائیں جاتا مجھ سے اس کی آوازیں اس کی جینیں مجھے سائی برتی ہیں۔' وہ کم صم ہارے موئے کہے میں بول رہاتھا۔

''تواپیا کیوں سوچتاہے بیگے وڑے سائیں سے شادی کا فیصلہ اس کے مال باپ نے کیا تھاوہ کوئی زبردی بیابی تھوڑی گئے ہے۔''نذریال نے اسے کی دی تھی۔ ''در مہیں نہیں معلوم امال وہ مراد مبخِت اسے میری

آ تھوں کے سامنے اپنا بنانے جارہا تھا میں س طرح اسے اس کا ہونے دیتا' کیے اس کے دل کی خوشی کو پورا کرنے دیتا' میری آ تھوں نے بھی ایک عرص ایں کے خواب ہے تھے اس کے اپناہونے کی تعبیر دعیمنی جا ہی تھی ادر تجھ سے بوج متاتھا تورشتہ ڈالنے ماروی کے کھر کئی یا نہیں اور تیرا ایک ہی جواب ہوتا کہ نوکری سے لگ جا وہ تھے مل جائے گی بر ..... کہال سب مرادیں بوری کر کے بھی میں خالی ہاتھ ہی رہااوروہ مراد سب کچھ یا حمیا ماروی کی محبت اس کا وجوداس کا دل سب اس كالتحاده تومير بام يرتفوكي تكينبين تعياب مجهس نفرت جو میری شکل اے اچھی نہیں گئی تھی اس لیے امال میں کیا كرتابيں نے بھى اس سےاس كے دل كى خوشى چھين كى أكروه میری نبیس تو پھر مراد کی بھی نبیس ہاں اماں ....اس نے کہتے كہتے كتے ميں بينى نذرياں كا ہاتھ بلايا تھاجواس كے مندسے

ز ہر بھرے انکشافات من رہی تھی۔ '' تونے کیا کیا ۔۔۔۔ میرل ۔۔۔۔'' اس نے بیٹھتے دل کے ساتھ سرسرانی آواز میں پوچھاتھا۔ "كياكرتاامال ....سائين كوجوان خوب صورت حسين

عورت کی ضرورت بھی وہ ہررات جشن جومناتا ہے میں نے اسے ماروی وے دی اس کے لوگوں کے ساتھ مل کررات کی تاریکی میں اسے کھرے اٹھوالیا اس کے بڑھے مال باب کیا كرتے أنبيس ماروى كا سوداكرنا يوا وريندسائيس كے لوگ اے بوں بھی لے ہی جاتے .....؟ وہ طلتگی ہے تو نے لیجے میں کہدر ہاتھا۔

"بدبخت بدكيا كرديا تؤنيه "نذيران بهني بهيمي آنكھوں سےاے دیکھتے ہوئے دھاڑی تھی۔

" تحقيم الني ببنيل ما ونبيل آئيل محقيم لاح شرم ندا كي-" "میں اور کیا کرتا اماں۔"اس نے وحشت سے نذیراں كردونون باتھوں كوتھا متے ہوئے برقر ارى سے كہا۔

'' ماروی نے مجھ سے سب مجھ چھین کیا تھا میرے خواب میری محبت میری خوشیال میری زندگی سب اس نے مراد کو وان كردى تعين وه اسے جائى تھى كھر ميں اپنى خوشيال اين زندگی اپن محبت کیسے اس کے پاس رہے دیتا، کیوں ندوالی ليتا؟"وهرخ آلمحول سات تكتي بوع كهدر باتها-"اب نه میں ہوں نه مراداس کی زندگی میں کو کی نہیں ہے

چر بھی .... چر بھی مجھے صربیس آتا ....میرے ول کوفر ارتیس ملانجانے کول اس کی طلب مجھے بھٹکائے رکھتی ہے۔اس کی یاد آ نسوبن کرآ تھول سے بہتی رہتی ہے۔ یول لگتا ہے وہ دور کی روتی ہے یاد کرتی ہے نکارلی ہے مرجیس ملتی اب وہ تصور میں بھی دکھانی جیس دیتی۔ 'وہ سرپکڑ کرروتے ہوئے اپنا د کھ ڈھور ہاتھا۔ وہ د کھ جس کی فصل اس نے خود ہی بوئی تھی اپنی م م ظر فی کے ہاتھوں اور تمام عمر جیتے جی خود بی کائن تھی۔





" چاندنظرآ گيا جاندنظرآ گيا-" اشهد نے عيد كا جاند و مکھتے ہی خوشی کے مارے بچوں کی طرح شور مجادیا۔خالداور سائرہ بھی جیت پر ہی موجود تھیں۔عطیہ خالہ نے اس کے یوں شورمیانے پرتیز کھی میں کہا۔

" تو تحقی کیارویت ہلال ممینی والوں نے اعلان کرنے کا ذ مەسونپ ركھا ہے جو يوں گلاپھاڑ پھاڑ كريتار ہاہے؟''

"عيد كاجا ند إلى كلا مهار مهار كري بتانا جا ہے نال خوشی کی بات ہے۔'' وہ انہیں دیکھتے ہوئے مسكراتے

"كونى فوشى؟" بائيس ساله خوش شكل دل رباى سائره نے خوبر وانٹہد کوئنگ کرد میکھتے ہوئے استنفسار کیا۔ "عید کی خوشی ما کی ڈیئر وا نف!" وہ شوخی سے بولا۔ "عید کی کیا خاک خوشی منائیں سے ہم؟" گھر میں سویاں پکانے کوچینی تک نہیں دودھ بھی ختم ہو گیا ہے عید کے ون بھی ہم ممکین ہی رہیں ہے۔عید کا جوڑ اسل گیا تو جوتارہ گيا\_مهنديآ گن توچوژيان ره کنين - کيونکه چوژيان بھي جار یا مج سوروی کی آئیں گی۔ ہماری بھی کوئی عیدے بھلا؟" ''عیدتوسب کے لیے آتی ہے سائرہ!''وہ بولا۔

"جنہیں عید صرف پیسے والوں کی ہوتی ہے سال میں دو بارسيس بار بار موتى ہے جب من جابا جوتا خريدليا كمانا بڑے بڑے فائیواشار ہوٹلوں میں جا کریا گھر منگوا کے کھالیا اور عید کے دن تو درجنوں پکوان کیتے ہوں کے ان بنگلے گاڑیوں والول کے گھر میں عیدمکن پارٹی کے نام پرلا کھوں خرج كرتے ہيں بياوگ\_ايك مم بين عيد كے دن بھى سویاں ..... یکانے کو چینی کے محتاج ہوئے بیٹھے ہیں۔" سائرہ روہائسی ہوکر جلے دل کےساتھ بولتی چلی گئی اورعطیداور انتہداے تاسف سے دیکھتے رہے۔

"بس اتنى يات پرعيدى خوشى نبيس مناؤ گى تم؟ الله

تغالی کاشکرادانہیں کروگی کہاس نے جمہیں رمضان کے بعد عيد كانتحفه ديا انعام ديا خوشي دئ رمضان ميں توتم نے خوب جم مے عبادت کی تھی نال مجراس عبادت کا صلہ تو اب انعام م كه نبيل دے كا كيا وہ تهيں؟" البدنے اس كى زمسى آ تھوں میں ادای اوراحساس محردی ویکھتے ہوئے زی سے كباتؤوه ناراض ليج مين بولى-

و کیون؟ کیا حمبین این عبادات بر بر روستبین یا الله کی رحمتوں اور عنایتوں پر شک ہے؟" اشہد بہت غورے اس کے چرے پر پھیلی افسردگی دیکھتے ہوئے ہو چھر ہاتھا۔

"جھےکیاچا؟"

'' پہانہیں' آ دھی ادھوری زندگی ہے جاری خوشیاں بھی ہمیں بٹ بٹ کے کٹ کٹ کٹ کے لئی ہیں مجھی اوری اور کمل خوشی بھی ملی ہے ہمیں؟ کیڑے نے مل گئے سل گئے تو جوتے وہی پرائے جوتے منے تو کیڑے پرائے مجھ کھانے کودل کرے تو پہلے باور جی خانے میں راشن اور کھر کا بجٹ و کھنا پڑتا ہے کہ کہیں ذرائی عیاشی سے جارون کا کھانا ندرہ جائے بیکی محیس کے بل یا قاعد کی سے بھرتے رہوجا ہے دل خالی ہوجائے عید کے موقع پر بھی میں اپنے لیے چوڑیاں نہیں خرید سکی جانتے ہو کیوں؟" سائرہ نے اس کی آ تھوں ميں جھا نكا۔اشہدشرمنده ساہور ہاتھا۔

" کیونکه اگر میں چوڑیاں خرید کیتی توسویاں رہ جاتیں اورعید کے دن بھی اگر ہمارے گھر میں سویاں نہیلیں تو تف ہے ہماری اوقات رہے پھر تو عید کا بھی نہ پتا چلے۔ آج آخری روڑ ہتھا نا' تو اماں نے شربت اور حلوہ بنا کرمسجد اور محطيمين بطيج وياتو چيني توختم هوني تقي نال أب سويول مين نمك مرج ذال كريكائيس مح كيا؟ تمكين سويال ميشى عيدير کھائیں ہےہم؟"

''ویسے آئیڈیا برانہیں ہے ممکین سویاں توخالہ یکاتی بھی

حماب ..... 124 ..... جولاني ٢٠١٦ء

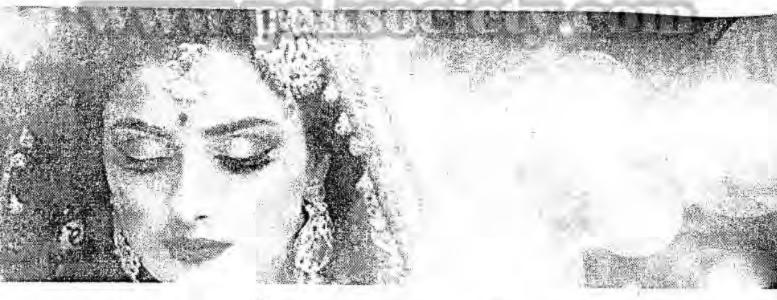

''بس رہنے دو۔'' وہ خطکی ہے منہ بسورتی نیچے سیڑھیاں اتر گئی۔وہ بھی اداس ہو گیا تھا اے اداس دیکھیکر۔ نیسی نیسی ہے۔۔۔۔۔۔۔

سائرہ اشہدی منکوحہ می اور خالہ زاد بھی ایک سال پہلے
ان وونوں کا نکاح ہوا تھا۔ سائرہ کے والدساجد شفق ڈیرھ
برس قبل کردے فیل ہوجانے کے باعث انقال کرکئے تھے۔
ان کے انقال نے سائرہ کو چڑ چڑا بنا دیا تھا وہ اپنے ایا کی
لاڈلی بیٹی تھی۔ ایا کا تحفہ تھا اشہد سے اس کا نکاح۔ کیونکہ وہ
وونوں ایک دوجے کو چاہتے تھے اور نکاح کے بندھن میں
بندھ کروہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔

ساجد شفق اسكول بيچر تھے ان كى زندگى بيس حالات اخراجات نے سارى جي پخي خرج كردوں كى بيارى اور علاج كے اخراجات نے سارى جي پخي خرج كرادى تھى۔ ان كا أيك بينا تھا راشد شفق جو بينك بيس ملازم تھا۔ انچي تخواہ اور سبوليات حاصل تھيں اسے مگرول بيس جگہيں تھى كہ مال باپ بين پر بجي خرچ كر كے خوش ہوتا۔ شادى كے بعد بيوى باپ بين پر بجي خرچ كر كے خوش ہوتا۔ شادى كے بعد بيوى باپ اور بين سے برظن كرديا تھا اور الگ كروا كے بى دم ليا تھا۔ وہ دوچار مينے بين آكر شكل دكھا جاتا تھا۔ مال باپ بين نے نداس ہے بھى پسے مائے نداسے خيال مال باپ بين نے نداس ہے بھى پسے مائے نداسے خيال مال باپ بين نے نداس ہونے ہى دے ديا كر ہے۔ لبذا گھر كے طالات تو خراب ہونے ہى دے ديا كرے۔ لبذا گھر كے طالات تو خراب ہونے ہى تھے۔ سائرہ بھى گھر بيس ثيون مالات تو خراب ہونے ہى تھے۔ سائرہ بھى گھر بيس ثيون

اشہد کے والد زاہد اور والدہ ثریا میں علیحدگ ہوگئی تقی تب

بہت مزیدار ہیں۔''اشہدنے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہونہہ۔۔۔۔۔میشی عید پرنمکین سویاں بہت اچھی گلیس گ ناں۔''وہ تب کر بولی۔ ''ہاں بالکل۔''وہ سکرایا۔

دو تم تو بس رہنے دؤتم ہے بھی پھی بی ہوتا۔ صبر و قاعت کی تھٹی بی رہنے دؤتم ہے تو ہر موقع پر وہی کانی ہے تہارے لیے اور بیں اگر چوڑیوں کے بنا عید مناوں گی تو تم کواس سے کیا؟ میری عید نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ لعنت ہو ایسی حکومت پر جس نے غریب اور سفید پوش لوگوں سے چوڑیاں اور سویاں خرید نے گی خوشی بھی چھین کی اور اسطاعت نہیں رہنے دی۔ 'سائرہ کا پارہ ہائی جور ہاتھا۔ پورا مہینہ بہت خشوع وخصوع سے عباوت کرنے کے بعد اب اس کا بیانہ صرابر پر ہوا تھا تو اس خیال سے کہ عید کے دن ان کے گھر مبیضی سویاں نہیں بیسی گی اور اس کی سونی کا ایکاں چوڑیوں مبیضی سویاں نہیں بیسی گی اور اس کی سونی کا ایکاں چوڑیوں سے مبیضی سویاں نہیں بیسی گی اور اس کی سونی کا ایکاں چوڑیوں سے مبین بیسی بیسی گی۔

''ارے کیا ہوا؟ تم پھولوں کے مجرے بنا کر پہن لینا' چنبیلی کی کلیاں اور گلاب کے پھول تم نے اپنے آگئن میں لگا تو رکھے ہیں۔تمہارے ہاتھوں میں سجتے بھی بہت ہیں۔'' اشہدنے اسے چاہت سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں جب انسان مہیا نہ کرسکے نیے چیزیں پوری نہ کرسکے دوسروں کے لیے تو وہ یونہی باتوں کے خزانے لٹا تا ہے دل کے بہلانے کو پی خیال اچھاہے۔'' دہ کئی سے بولی۔ ''اچھانہیں' بہت اچھاہے۔''

حجاب ..... 125 .... جولائی ۲۰۱۲ء

WWW.AVEIDER ASSOCIATION

اشہد گیارہ سال کا تھا۔ مال باپ نے ایک دوسرے سے علیحدگی کے پچھ کرمے بعد دوسری شادی کرکے اپنا گھر پھر سے بسالیا تھا اوراس دوسرے گھر میں اشہدے لیے کوئی جگہ نہیں الشہد کے لیے کوئی جگہ نہیں الشہد نانانی کے انقال کے بعدوہ خالہ عطیہ عینی سائرہ کی امی اور ابوسا جدشیق کے محبت بعدوہ خالہ عطیہ عینی سائرہ کی امی اور ابوسا جدشیق کے محبت محبرے اصرار پران کے گھر آ کررہے لگا۔ اس وقت وہ بیس بحرے اصرار پران کے گھر آ کررہے لگا۔ اس وقت وہ بیس برس کا تھا اور سائرہ اٹھارہ برس کی تھی۔ اوپر والا کمرہ اشہد کو دے دیا گیا تھا۔

سائرہ نے بی اے کے پر پے دیے اور اشہد نے ریاضی
میں ماسٹرز کیا تھا۔ بی ایڈی ڈگری بھی تھی اس کے پاس اس
نے اکیڈی میں نیوشنز پڑھانا شروع کردی تھی اور ساتھ ہی
اسکول کی بینک کی اور کئی سرکاری محکموں میں ملازمت کی
کوشش بھی جاری رکھے ہوئے تھا' انٹرویوز بھی دیئے تھے گر
ہرجگہ رشوت اور سفارش کا بول بالا تھا۔ ابھی تک کوئی جاب نہ
مل کی تھی اے۔ وہ سائرہ کو ایک اچھی خوش حال زندگی دینا
جا ہتا تھا اس لیے مایوں نہیں ہوا تھا اور دان رات کوشش میں لگا
ہوا تھا

اس کی بھی کوشش اور محنت بالآخر رنگ لے آئی اور اسے
آج نوکری کا پروانہ ملا تھا سرکاری اسکول میں ملاز مت بل کی
تھی اور اس نے بیہ خوش خبری عبید کے لیے بچار کھی تھی۔ ثیوش
فیس بھی عید کی وجہ ہے ل گئی تھی اور وہ عید کے لیے سویال
چینی چاول تھی وودھ مضائی وغیرہ خرید لایا تھا۔ ساتھ میں
سائرہ کے لیے میچنگ چوڑیوں کے چارسیٹ لایا تھا اور اسے
سائرہ کے لیے میچنگ چوڑیوں کے چارسیٹ لایا تھا اور اسے
سائرہ کے لیے میچنگ چوڑیاں سائرہ کی الماری میں اور باتی
مضائی کا ڈبہ فرج میں چوڑیاں سائرہ کی الماری میں اور باتی
لواز مات باور جی خانے میں رکھآیا تھا۔

مجدیں دونفل شکرانے کے بھی ادا کیے تھے جواس کی خوثی کے حساب سے بہت ہی کم شھاس کا احساس اسے بھی تھا اور وہ تو ہرروز دور کعت نفل شکرانے کے اداکرنے کی نیت کرچکا تھا۔

'' تو دل برانه کربیٹا' صبح تک ٹھیک ہوجائے گی سائرہ۔'' عطیہ خالہ نے اشہد کو مصم بیٹھے دیکھ کرکہا تو وہ بولا۔

''انشاءاللہ! صبح تک سبٹھیک ہوجائے گا۔'' ''انشاءاللہ۔''عطیہ خالہ بولیس۔ ''خالہ……عید کے دن ہماری رخصتی کی رسم مجھی ادا ردیں۔''

مر المراب المرابي كلي الكروم من بيشط بنها أرضى كى كيا سوجى؟"عطيه خاله جوجهت بر بهوا كهانے چار پائى برلينى بى محى اس كى بات سنتے بى يوں الله كر بينسيں جيسے ہزار والث كا كرنٹ لگ كيا بو۔

دوہم نے کون ساخا ندان برادری کواکشا کرتا ہے۔ تکاح پر کرلیا تھا سب کوجمع رصتی کی رسم سادگی سے ادا کرلیس مے اور عید سے اچھا مبارک دن بھی کوئی ہوگا بھلا؟''وہ اطمینان سے بولا۔

"الواورسنؤيهال سوئيال پكائے كوچينى نہيں ہادر تھے خصتی كى سوچى ہے باؤلا ہواہے كيا؟" عطيبہ خالہ نے اسے الىي نظروں سے ديكھا جيسے آئيس اس كى دماغی حالت پرشبہ مور اور

''فالہ! میں نے تو اس میٹھی عید کو میٹھا کرنے کا سوچا تھا' محلے بھر سے سوئیاں کھیر زردہ شیر خرمیا تا ہے ہرعید پر' تو اب کے بھی لازی آئے گانا' تو آپ ان کو مکین سوئیاں چاول دہی تصلے کھلا دینا' میٹھائی میں لے کرآیا ہوں وہ بھی پورے دو کلو کا ڈبٹر ن میں رکھا ہے۔' اشہد نے مسکرا کر بتایا۔

'' بین دوکلو کیون خریدی بھئی؟ ایک کلو، تی بہت تھی۔'' '' ایک کلوعید کی خوشی میں ایک کلو ملازمت ملنے کی خوشی میں لا یا ہوں خالہ۔''اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ '' ہائے کیا بچ سجتے توکری ل گئی؟'' وہ خوش کوار جرت

''ہائے کیا ج مجھے تو کری ک کی؟'' وہ حوی توار جیرت میں گھر کر بولیں نے وہ خوثی خوثی بتائے لگا۔ ''جربی اللہ الحریک اللہ کا میں مضار کے میں ہے' ہیں۔

"جی خالہ ..... الحمد لللہ .... اللہ کے فضل وکرم ہے اس مہینے کی برکت اور آپ کی دعاؤں سے مجھے سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی ہے۔ تخواہ بھی پچیس چھیس ہزار ہوگی ان شاء اللہ "

''ان شاء الله! بہت مبارک ہو بیٹا! بیاتو سے مج خوشیوں والی عید ہوگی بنا مشمائی اور سوئیوں کے مند میٹھا کردیا اس خبر WWW.Talksociety.com

کے چرول پر تمایاں تھے۔

سائرہ نے جسلمل کرتا انگوری رنگ کا سنہری کام والا جارجٹ سلک کمس کپڑے کا بہت خوب صورت چوڑی دار پاجامہ فراک ادر کام دار دو پشرزیب تن کیا تھا۔ بداس کی شادی کے جوڑوں میں ہے ایک تھا جوآج عطیہ خالہ نے فاص طور ہے اے نکال کردیا تھا عید پر پہننے کو۔ دہ میک فاص طور ہے اے نکال کردیا تھا عید پر پہننے کو۔ دہ میک آپ کے کانوں میں جھکے پہنے بہت حسین اور دار بالگ رہی تھی۔ میت سین اور دار بالگ رہی می گئی ہوئے ہے۔ ہاتھوں پر مہندی کا سرخ رنگ کھلکھلا کرا ہے عید مبارک کہدر ہاتھا۔ مرسونی کلائیاں اے اداس کر رہی تھیں۔ عطیہ خالہ نے جب اسے اشہد کی ایک چوٹیاں لاکر دیں تو وہ خوش کوار جیرے میں جٹلا ہوکر لائی چوٹیاں لاکر دیں تو وہ خوش کوار جیرے میں جٹلا ہوکر لائی چوٹیاں۔

"" دیے چوڑیاں کہاں سے آئیں .....کون لایا؟"
"بازار سے اشہد لایا ہے۔" انہوں نے اس کی نظر
اتارتے ہوئے جواب دیا۔
"مرے لیے لایا ہے؟"

'' نہیں ہاکے لیے لایا ہے'ا تنا تورونا ڈال رکھا تھا تونے چوڑیاں نہ ہونے کا تو وہ لے آیا تھا تیرے کہنے سے پہلے ہی۔'' عطیہ خالدنے اسے خوش دیکھ کر بتایا۔ '' لیں تروق یہ کہ کہ انہیں تا المجھ میں دنی جلتی

'' لے آیا تھا تو رات کو کیوں نہیں بتایا مجھے میں یو نہی جلتی بھنتی سوگئے۔'' وہ شکوہ کرنے لگی۔ ''۔ م

"جوخوش مجھے اب ہورہی ہے وہ رات کو نہ ہوتی ابھی تو اور بھی خوش خبری ہے تیرے واسطے۔" ِ

''وہ کیا امال ..... جلدی بتا ئیں نال؟'' وہ بے تاب ہوئی۔

"وه تواشدى تحقي بتائ كا-"

''اچھا.....! کہاں رہ گیاوہ نمازتو ہوچگی ناں۔'' ''ہاں تو نماز کے بعد سب سے ملنے ملانے عید مبارک کہنے میں بھی تو وقت لگے ہے تاں۔'' عطیہ خالہ بولیں۔ ''ہاں اماں! راشد بھائی بھائی اور بچوں کو لے کرآ سمیں گآج ؟''سائرہ نے سنجیدگی ہے یو چھا۔

"مرضی ہاس کا اگراہے یہ یاد ہوا کہ اس کی مال بہن

نے تو اللہ كا لا كھ لا كھ شكر ہے احسان ہے كرم ہے اس كا وہ انعام ہے ضرور نواز تا ہے اس مہينے كے روزے ركھنے كا انعام دیا ہے اس نے تجھے ۔''عطیہ خالہ نے خوش ہوكراہے گلے لگا كرياركرتے ہوئے كہا۔

" جی خالہ .....اب ہمارے بھی دن پھرجا کیں گے۔" وہ مسکراتے ہوئے بولا۔

"ابھی تو اس اڑک کا دہاغ پھر گیا ہے چوڑیاں اور سوئیاں ندہونے کے صدمے سے اسے جاکے سنامیہ خوش خبری تاکہ اسے بھی عید کی خوشی محسوس ہو۔"

"نه خالہ! اے تو بہ خوش خبری میں صبح ہی سناؤں گا عید کی ماز کے بعد گھر آ کراس دفعہ عید حقیقی اور کچی خوشی دے گی سائرہ کو۔" اشہدنے مدھم آ واز میں کہا۔

"ان شاء الله! تو نے بہت برئی خوش خبری سنائی ہے بیٹا ..... جیتا رہے سدا سکھی رہے ترقی پائے میں ڈرا شکرانے کے لفل پڑھ لول ۔ "عطیہ خالہ اس کے سرپر دست شفقت چھرتیں دعا میں دیتی ہوئیں چار پائی ہے اترتے ہوئے بولیں ۔

''ضرورخالهـ''وهمسكرايا\_

''تو بھی پڑھ لے فقت کھنے پر تجدہ شکرلازم ہے نہیں تو نعمت میں بر کت نہیں رہتی۔'' عطیبہ خالہ نے اسے و کیھتے ہوئے کہا۔

" فی کہا آپ نے خالہ! میں تو شکرانے کے قال مجد میں ہی ادا کرکے آیا ہوں ادراب تو ہرروز ادا کروں گا سجدہ شکراند ان شاء اللہ تعالی! آج تو خوشیوں کا چائد نکلا ہے ہمارے گھر میں '' اشہد نے آئییں ویکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے پُر لہج میں پولیں۔ "شکرالمحدللہ ''

عید کا دن بہت اجلاً روش اور کھرانکھرا ساتھا۔ مساجد کے لاؤڈ اپلیکر سے قر اُت اور عید کی نماز وضلے کی صدائیں سائی دے رہی تھیں۔ محلے کے بیچے ایک دوسرے کے گھروں میں سوئیاں زردہ کھیراور شیر خرمہ دینے جارے سے اور بدلے میں عیدی بھی یارے سے فوشی کے رنگ بچوں اور بدلے میں عیدی بھی یارے سے دوشی کے رنگ بچوں

حجاب..... 127 .....جولائي٢٠١٧ء

"خان تواس دفت تم ميري نكال ربي بوجان اثهد!" " پیچے ہٹو۔" وہ شرما کراے ہاتھوں سے پیچے دھکیلتے موتے بولی دوہس بڑا۔

الم میجھے نہیں مٹنے والا میں نے خالہ سے کہد دیا ہے آج تمبارى رحقتى وي وي مجهاى لية وخاله في تمبيل شادى كاسوث يمنخ كوديا تعا- "المهدك انكشاف يرده مكايكاره كى-" يه چينگ إشهد" چندان بعدوه منجل كربولي تو الثهدكاجواب بمى خاصامعنى خيزتفا\_

"وى توكىيە چىلنگ بىسائرە! اتى تىسنورى مۇمىرى مو اور مجھے سے دورر موتوبیہ جیٹنگ ہی ہے تال جان!" ''اشہد'' اس ہے کوئی جواب نہ بن پڑا وہ بری طرح شيثاً في هيآ-

اس وقت دروازے ير دستك بوئى اور راشد شفق اين یوی اور دو بچول کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا۔سوائے اشہد کے دہ دونوں مال بیٹی انہیں وہاں دیکھ کر جیرت ومسرت ہے آبديده بوكئين -وه يهال يوخي نيس حلية ت تقدراشد شفیق کووالدین سے منہ موڑنے کی کافی سزال چکی تھی۔جس ملازمت برغرورتهاان كوان كى بيوى ثناءكووه ملازمت ختم بوگئ تھی اور وہ آج کل ایک پرائیویٹ جاب کررے تھے۔ تنخواہ پہلی ملازمت کے مقالبے میں آ دھی تھی۔ ثناء تیسری بارامید ہے ہوئی تھی اور اس کامس کیرج ہوگیا تھا اور وہ دوبارہ مال مہیں بن سکتی تھی۔اباے مال کی باپ کی جھت اور اولاد کی قدروابميت كااحساس مورماتها بلكهان سب كي وجومات ان کے والدین سے بدسلوکی اور ان کی طرف سے اپنی ذمہ داريان ادانه كرنا تفاريداحساس ان دونول كودقنا فو قنا الثهدان کے کھر جاکر دلاتار ہاتھا۔ تب بھی ان کواتن شدت سے اپنے روبوں کی بدصورتی کا اتنااحساس نہ ہوا تھا بس ٹالتے رہتے تھے۔جواز و عونڈتے رہتے تھے اپنے ساتھ چیش آنے والے حادثات کے لیکن جب راشد شفیق کی موٹر سائیکل وفتر کی یار کنگ ایریا سے چوری ہوگی اور اس کی ذمہ داری کسی

چوکیداریا چیز ای نے قبول نہ کی اوروہ اپناسا منہ لے کررہ گیا

تباے شدت سے احساس ہوا کہ بیسب جواس کے اور

مجهی بین زنده ای شهر مین رئتی بین تو شاید مروماً شکل دکھا جائے آئے۔"عطیہ خالہ نے افسردگی سے جواب دیا۔ "السلام عليم! عيدمبارك ....عيدمبارك " إشهداى وقت بیرونی دروازے سے اعددافل موااور أنبیں و کھتے ہی خوشی ہے بولا وہ دونوں بھی مسکرانے لگیس۔

"وعليكم السلام! جيتا رے خبر مبارك ميرے جائد عطیہ خالہ نے اسے ملے نگا کردعا دی۔وہ سفید کرتے شلوار میں بہت نے رہاتھا۔سائرہ کوکن انکھیوں سے دیکھر ہاتھا جواس کے دیکھنے برنارافسکی کا تاثر دینے کورخ پھیرگئ تھی۔ " خاله! آپ کی بینی کاموؤ کون آف ہے عیدمبارک بھی

نہیں کہا؟''اشہد د مکھ تو سائر ہ کورہا تھا اور یو چھ عطیہ خالہ سے ر ہاتھادہ محراتے ہوئے دونوں کود مکھنے لیں۔

"نيرتو خود بي يوجھ لے ائي جورو سے۔ مل ذرا باور چی خانے میں و مکھ لول مہمانوں کے کھاتے بینے کا بندوبست كرول جاك ـ" وہ يه كه كر باور جي خانے كى

ے ہاں یں۔ '' بیمنٹھی عید پر ممکین سوئیاں کیوں بیکم صاحبہ؟'' ایٹید نے اس کے قریب آ کر معیٰ خیز بات کی تھی۔اس نے خفکی ے اے کھورا۔

'' چوڑیاں لے آئے تو بتانیس سکتے تھے' پہنائیس سكة تقع؟"

''بس اتنی می بات لوابھی پہنا دیتے ہیں۔'' وہ سکراتے ہوئے بولا اوراس کے ہاتھ سے چوڑیاں لے کرر بیرا تارااور باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں پہنادیں۔ "لوابخوش"

"خوش ـ" دہ شرملے بن سے مسكراتے ہوئے چوڑيوں یر ہاتھ پھیررہی تھی۔اشہداسے بہت پیار بھری نظروں سے وعجدر باتفاء

"عیدمبارک تو کهدوؤه کیایژون کے گی مجھے؟" '' جان نہیں نکال لوں گی میں پڑوین کی۔'' وہ فوراً حق جمّاتے ہوئے خطرناک کیجے میں بولی تو اس نے معنی خیز اور شريه ليح من كبا-

حجاب ..... 128 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

اس کی فیملی کے ساتھ ہور ہاہے بیسب والدین کا دل دکھانے ان كو برا بحلا كينيان كي تكليف اورمشكل مين ان كاخيال نه رکھنے خدمت نہ کرنے کا نتیجہ ہے تو وہ اپنے رویوں اپنی باتوں پر بہت شرمسار ہوئے۔اللہ سے بھی معافی مانکی اور اشمد کے بلانے پرعید کے دن اپنی مال اور بہن سے معافی ما تکنے چلے آئے یہ یقین کر کے کرعید کے دن تو میمن بھی آپ كے گھر آ جائے تواہے معاف كركے كلے نگاليما جائے اور ابیائی ہوتا ہے۔ان کے معاطم میں بھی ابیائی ہواتھا پہال تومال ادربهن سامنے خیس وہ بھلا کیسے ندمعاف کرتیں انہیں

"اتنا کچھ تیرے ساتھ ہوا اور تونے ہمیں بتایا تک نہیں مشکل پریشانی میں اپنے ہی کام آتے ہیں بیٹا۔'' عطیہ خالہ ان کی آب بیتی من کر بولیس توراشد شفیق نے عدامت سے پُر

" آپ کی مشکل اور پریشانی میں ہم نے آپ کوئیس یو چھا تھا تو اپی مشکل اور پر بیٹانی آپ کوس مندسے بتاتے اورمدد ما تكتة؟"

''بیٹا! میں ماں ہوں اور مائیں اولے بدلے نہیں کیا كرتيں \_ مال كا دل تو اپني اولا دكى ذرائ تكليف اور يريشاني بربز بالمتاب

" پھیکے کہدر ہی ہیں امال! ہم نے ہی آپ کی قدر نہیں کی اینے فرائض ادانہیں کیے جب بی تو اللہ تعالیٰ نے جميل سيسبق ديا إوراتى بار ديا كهجميل اي زيادتيال اور غلطيال سمجه مين آكتي - بم بهت بيس بو مح تقامان آپ بس ہمیں معاف کردیں۔" ثناء بھالی نے عطیہ خالد کے ہاتھ تھام کرول سے معانی ما تکتے ہوئے کہا۔ راشد شفق بھی

"جی امال عید کی خوشی کا موقع ہے ہمیں بھی خوشی دے ویں معالی دے دیں۔" "راشد اور ثنا بيني أكرتونم دونوں صرف معافى ما كيكنے آئے ہوتو میں نے ول سے معاف کردیا دونوں کو۔ ہاں آگر بدخيال تهبيل يبال تعينج لاياب كداس كمركواب نام كرالو

انہوں نے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔

تمہارے ایا مرحوم نے میدمکان سائرہ کے نام لکھ دیا تھا۔ تيرے ليے وہ جو كر سكتے تھے كيا پڑھايا لكھايا اچھى توكرى پر لکوایا۔شادی کرائی اپنا ہرفرض ادا کیاانہوں نے باتی سائرہ کو ائی زندگی میں وہ بیاہ تو نہ سکے پراس کے نام بیدمکان کردیا تھا۔اس کی شادی کے تھے کے طور پراب اگر بچھے اس مکان میں اپنا حصد چاہے یا پورامکان اپنا نام کرانے کی نیت سے آیا ہے تو بیٹا ابھی والی چلا جا جمیں تم سب کے بغیر جینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ دعا تیں دے عتی ہوں میں تمہیں بیٹی کا حی نہیں دے عتی۔ بردا بیٹا اور بھائی ہونے کے ناطے یہ تیرا فرض تقاكه بهن كي شاوي كرتاسار سے انتظامات اپنے ہاتھ اور جیب سے کرتا محر تو شادی ہوتے ہی پرایا ہوگیا جیے مال باپ بہن تو ہیں ہی ہیں تیرے ماں باپ نے تو اپنے فرض ادا كرديئ تص تحجي بى است فرائض ياد ندر ب رشتول برحق جنالے بعنا جاہے پر چیزوں پرفق ندجنا ئیو کیونکہ تیری محنت کی کمائی ہے اس کھر میں ایک اینٹ تک نہیں تکی نداور کوئی سازوسامان تیراخریدااورلایا ہواہے بہاں۔ عطیہ خالہ نے بنالحاظ کیے صاف اور دوٹوک کہے میں بات کی تو وہ دونوں میاں بوی شرمندگ سے زمین میں گڑھ گئے۔ "خالہ چھوڑیں بھی آ ہے بھی کیابا تیں لے کر بیٹھ کئیں۔"

کے یا جھے کا نقاضا کرو کے تو کان کھول کرس او دونوں۔

اشد نے زی ہے کہا۔ "به باتنس ضروري بين بينا! محصين اب اتناحوصلهبين ہے کہ میں بیٹے کو پھرے رنگ بدلتے ہوئے و مکھ سکول اس كايك دفعه كالمح اورخودغرضى في جود كالميس ديا تفااس ے ہم نے بہت کھے کھ لیا ہے جبی صاف صاف کہدرہی موں کر اگرول سے بھیمان ہو کے معافی ما نگفتا یا ہے تو دی معافى اليكن أكراس مكان مين ابناحق اورحصه ما تكفية ما يهو ابھی واپس چلا جائے اور دوبارہ اپن شکل نہ دکھائے جمیں۔ ہارا برا کڑا وقت گزار ہی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی گزر جائے گا۔ برخود غرضی اور بے حسی کی جادر اوڑھ کے ہم سے ناطے ندر هيں ياس "عطيه خالدنے ول پر پھرر كاكر كہااور ان کا اٹل اور مضبوط لہجدراشد اور ثناء کو اپنی خود غرضوں کے

حجاب..... 129 .....جولائي٢٠١٧ء

سارے سبق یاد دلاگیا تھا۔ وہ شرمندہ تھے دل سے جب ہی سمجھا تکتے ہوئے کہا۔ راشد نے مال کے پاؤں مکڑ لیے ادر روتے ہوئے معافی ''بالکل نہیں تو جپ ہی ر۔ ریکن میں

"امال! مجھے معاف کردیں میں دل سے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ آپ سب کوچھوڑ کر میں نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ مجھے اندازہ ہوگیا ہے کہ والدین کی نافر مانی کرنے والا آئیس دکھ دینے والا مصیبت اور ضرورت میں آئیس چھوڑ دینے والا ہمسیت اور ضرورت میں آئیس چھوڑ دینے والا بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ برباد ہوتا ہمر فرض ہر ذمہ داری بخوشی اوا کروں گا۔ مجھے کوئی حصہ نہیں ہر فرض ہر ذمہ داری بخوشی اوا کروں گا۔ مجھے کوئی حصہ نہیں جائے اس مکان میں۔ مجھے تو آپ کے پیار میں حصہ جائے آپ کی دعاؤں میں اپنا حصہ جا ہے امال مجھے اس جائے آپ کی دعاؤں میں اپنا حصہ جا ہے امال مجھے اس جائے آپ کی دعاؤں میں اپنا حصہ جا ہے امال مجھے اس جائے آپ کی دعاؤں میں اپنا حصہ جا ہے امال مجھے اس جائے آپ کی دعاؤں میں اپنا حصہ جا ہے امال مجھے اس جائے آپ کی دعاؤں میں اپنا حصہ جا ہے امال مجھے اس حائے ہوگئیں اور اسے گئے سے گا لیا۔

"اولا دکتنی ہی ناقر مان اور بے حس کیوں نہ ہو۔ ماں باپ بھی بھی ات بیاراوروعا دینائیں بھولتے یہی فرق ہے ماں باپ کی بین فرق ہے ماں باپ کی بین فرض محبت اوراولا دی خود غرض چاہت میں۔ جامعاف کیا اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے آمیں سوئیاں لاتی ہوں تیرے لیے۔"عطیہ خالہ نے اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا۔

کرتے ہوئے کہا۔ '' دادہ ہمارے لیے بھی۔'' پوتا پوتی کی معصوم آ واز وں پر عطیہ خالہ نہال ہو گئیں اور ہانہیں پھیلا کر دونوں بچوں کواپنے سینے سے نگالیا۔

ہے ہے رہ سیا۔ ''عید مبارک اماں۔'' ثنا بھی جھجکتی ہوئی ان کے گلے آگئی۔

"عیدمبارک بہؤجیتی رہ سداسکھی اورسہا گن رہے۔" عطیہ خالہ نے گرم جوثی ہے اے اپنا ساتھ بٹھاتے ہوئے ول سے دعا دی۔ اشہد اور سائرہ خاموثی سے بیرسب دیکھ

رہے تھے اور مسکر ارہے تھے۔ "معافی تلانی ہوگئی ہوتو میں کچھ کہوں۔" انٹبد مسکراتے ہنس کر کہا۔ ہوئے بولا۔ تو عطیہ خالہ نے فورا سے باور چی خانے سے باہر چلی آئی۔

میں ہے۔ ''بالکل نہیں تو چپ ہی رہے آج نیری شادی ہے اور شادی کے دن دلہانہیں بولتا۔''

"کیوں خالہ؟ ولہا نہ شادی کے دن بولے نہ ہی شادی کے بعد اسے بولنے دیا جاتا ہے بے چارہ کرے تو کیا کرے؟"اشہدنے ہنس کرکہا تو سائرہ شادی کی بات س کر شرما گئی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کراہے کمرے میں طابع ہ

'' بختے شوق تھا نہ رخصتی کرانے کا اب کا ہے گھبرا تا ہے سائرہ کے بھائی بھادج بھی آگئے ہیں اب تو اور دو چار محلے داروں کو بھی کہدر کھا ہے میں نے آتے ہی ہوں گے رخبر سے آج میری سائرہ بھی رخصت ہوجائے گی گھر گرہستی والی ہوجائے گی اور میرا یہ فرض بھی آج اوا ہوچائے گا۔'' عطیہ خالہ نے خوش سے پُر لیجے میں کہا۔ راشد ثنا اور دونوں نے جن کی عمریں چارسال تھیں دونوں جڑواں سے باسط اور حناوہ بھی بہت خوش ہور ہے تھے ان کی با تیں س کر۔

''ان شاءاللہ'' راشداور شاءنے ایک ساتھ کہا۔ ''لوسوئیاں کھاؤ''' عطیہ خالہ نے ٹرے میں سوئیوں کی پلیٹس سجا کران سب کے سامنے میز پررکھتے ہوئے کہا۔

" امال بیسوئیاں توشکین ہیں۔'' شاء چیج لیتے ہی ذا کقتہ یوں کرتے ہوئے بولی۔

محسوس کرتے ہوئے بولی۔ ''واقعی اماں! میشی عیداور نمکین سوئیاں۔''راشد نے بھی سوئیاں چکھ کرجرت ہے کہا۔

''وہ اس لیے کہ اتنے میٹھے میٹھے واقعات اور لمحات پیش آرہے ہیں تو بیلنس رکھنے کے لیے ممکین سوئیاں پکائی ہیں خالہ نے ۔''اشہد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔

"سائرہ! آ جاتو بھی سوئیاں کھالے میں سے پچھیس کھایا تونے۔"عطیہ خالہ نے سائرہ کو واز دی۔

"امال دلین کوجمی تمکین موئیاں کھلائیں گی کیا؟" ثناءنے بنس کرکبا۔ تب تک سائزہ بھی شرمائی لجائی می کمرے سے باہر حلیۃ آ

حجاب..... 130 .....جولائی٢٠١٦ء

"اور نہیں تو کیا کہن کا منہ تو سب سے زیادہ میٹھا ہے آج۔"عطیہ خالہ مسکراتے ہوئے سائرہ کو پکڑ کر بیٹھاتے ہوئے بولیں۔

" ثناء! مشائی لائے تھے ہم ڈبہ نکال کے دوامال کواور اماں کتنے مہمان آ رہے ہیں مجھے بتا کیں میں اس حساب سے مشائی اور ہاتی انتظام کرلیتا ہوں۔" راشد نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پھر مال سے مخاطب ہوا۔

رات شرخورد کاسا مان شربت کی بوتل مشائی چینی سب
انتظام ہے۔ "اشہد

الت شرخورد کاسا مان شربت کی بوتل مشائی چینی سب

الے آیا تفاران شاء اللہ تعالی سب ہوجائے گا۔ ہم نے کون

ساسو بچاس مہمان بلائے ہیں۔ ہیں بچیس ہوں سے محلے بحر

سادگی سے شادی کا اعلان تو حکومت بہت کرہ ہے پر ممل

ندکرا سکے پر ہمارے جیسے سفید پوش تو اپنا بجرم دکھیس نال۔

اس پر ممل کر کے مشائی اور شندی بوشین کانی ہیں۔ ساتھ میں

سویاں اور شیر خورمہ خاص مہمانوں کو پیش کریں سے کیوں

شویاں اور شیر خورمہ خاص مہمانوں کو پیش کریں ہے کیوں

مویاں اور شیر خورمہ خاص مہمانوں کو پیش کریں ہے کیوں

مرتے ہوئے شاء کود کی کرکہا تو وہ سکراتے ہوئے بوئی بات کمل

کرتے ہوئے شاء کود کی کرکہا تو وہ سکراتے ہوئے بوئی بات کمل

تو دینا ہوگا نا ہمیں اپنی سائرہ کو یوں خالی ہاتھ کیسے رخصت

تو دینا ہوگا نا ہمیں اپنی سائرہ کو یوں خالی ہاتھ کیسے رخصت

کریں گے؟' ثنا شجیدگی ہے ہوئی۔

''میں نے سائرہ کو جہنر ہیں تمیز تہذیب اخلاقیات اور

تعلیم کا محبت سے گھریسا نے اور قربانی دینے کا جذبہ احساس و

ممل دیا ہے۔ کوئی ہے اس ہے اچھا جہنر؟ میرے اشہد کو تو

نہیں جا ہے اس کے سوا پھے بھی اور ماشاء اللہ اب تو اشہد کی

نوکری بھی لگ گئ ہے چہیں ہزارتو کمائے گائی مہینے میں اور

کیا جا ہے سائرہ کو؟ دونوں ال جل کرزندگی کی گاڑی جلالیں

گے۔'' عطید خالہ نے مسکراتے ہوئے بتایا تو ان دونوں سے

زیادہ سائرہ کو چرت بلکہ خوش گوار چرت ہوئی اس کی توکری کا

ر جمہیں نوکری کب ملی؟" سائرہ نے بے اختیار پوچھا۔ "کلے" وہ سکراتے ہوئے بولا۔

''تو کل کیون نہیں بتایا؟'' فوراً اگلاسوال آیا۔ ''عید کی خوشی دوبالا جو کرنی تھی تہہیں بیتحفیدے کر۔'' ''مکین سوئیوں کے ساتھ؟'' سائرہ نے پیار بھری خفگی سےاسے دیکھا تو وہ بنس کر بولا۔

ے اے دیکا ووہ اس ربرہ۔ ''میشی خوشیوں کے ساتھ ممکین سویاں بھی مزا دیتی ہیں۔''

المراح ا

کر شجیدہ مگر زم کہتے میں کہا۔ ''آ مین!''ان متیوں نے کہا۔

سائرہ خوشی اور حیا ہے کھلی جار بی تھی شرمیلے پن سے مسکرار بی تھی۔اس عید کی تیج جتنی حسین اور خوش کوار تھی۔ کی شام اس سے بھی زیادہ خوش کوار پُر بہار سرایا پیار تھی۔ سائرہ اور اشہد کی میٹھی عید ان سب کی دعاؤں سے ان کی محبوں سے اور بھی میٹھی اور خوش کوار ہوگئ تھی۔مکین سو یوں کے ساتھ اتن یادگار عید شاید ہی دوبارہ آتی۔

جس میں وہ دونوں ایک نئی زندگی ..... نئے سفر کا آغاز کرے تھے۔جس میں آنے والی ساری عیدیں انہیں ایک دوجے کے سنگ منا ناتھیں۔ یہ خوشی ان دونوں کے لیے روح افزائیمی۔ان دونوں کے ساتھ عید بھی مسکرار ہی تھی۔



نبسيانازش لاؤ

رمضان کا آخری عشره چل رہا تھا عید کی آ مدآ مدمی اور منیرصیاحب کے ہال میلسی جانے کی تیاریاں زور وشور سے جاری میں محصلے ایک ہفتے سے صوفشاں بچوں کے چھے یروی ہوئی تھیں کر کسی نے بھی ابنا اپنا میب تیار نہیں کیا تھا۔ ادهران كي شوبرنا مدار غصر بورب تقام ص بمثل چند چشیاں ملی تھیں۔ لگنا تھا وہ بھی ان کی تیار یوں کی نذر ہوجا ئیں گی۔منیرصاحب دیسے بھی میلسی جانے سے ہمیشہ الرجك رہے تے تھے تھل بیوى بچول كے شديداصرار پردل پر 一直三月のとりるの

ضوفظال شوہرمنیرصاحب کوتملی دے ربی تھیں کل روانه ہوجا تیں محےان شاء اللہ اور عید کے فوراً بعد شادی اور مجرشادي بهي منيرصا حب كى بهن اورضوفشال كى بھالى كى بيثى تھی۔ دہرارشتہ تھااور رشتہ ہے کہ جس سے شادی ہور ہی تھی وہ رشته دارول میں سے تھاسو ہرطرف کا خیال رکھنا پڑرہا تھا۔ بچونے کچھ بھی ند کیا تھا سارا جھنجٹ خود ہی نیٹانا پڑ رہا تھا الكلےروز افراتفرى كاساسان تقان كودُر تقا كچھرہ نہ جائے۔ دو بچے کی قریب ٹرین روانہ ہوئی طویل سفر کے بعد جب وہ منزل مقصود يرينيج توروزه كملنة والاتفايه

∰.....₩........

" ملے دادو کے تحریفات کہ ماموں کے ہاں؟" منیر نے سب سے مشتر کہ دریافت کیا۔ ضوفشاں دانستہ چپ ر ہیں کدا گرانہوں نے میکے والوں کوڑ جے دی تو خوامخواہ منیر صاحب كوطعندزني كابهانا باتهاآ جائے كا كهسرالي رشته داروں کوعزیز نبیس رکھتی۔ یول بھی ان کے لیے مسئلہ نبیس تھا میکہ اورسسرال کے درمیان محض ایک چھوٹی سی کلی کا فاصلہ ہی تو حائل تھا بلکہ جس طرح مکان بے ہوئے تھے اس لحاظ ے سرالی کھر کی چھیلی دیوار میکے کے جیت سے کی ہوئی تھی کون ساکوسوں کاسفرتھانیج میں۔

البلے دادوے میں مے پھر مای کے ہاں۔"فسابیے نے

تذیران مای کے ہاں بچوں کا زیادہ دل اس کے لگتا تھا

کہان کی ڈھیرساری اولادیں تھیں جن میں سے کچھان تتنول کے ہم عمر بھی تھے رونق بھی خوب آتی تھی۔ دادو کے ہاں محبوب جاجا اورحسینہ جا چی ہی تھیں اور ان کے دوتوں یے بہت چھوٹے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی نذیران سب سے بری میں ان کے بعد متیرصاحب اور پھر محبوب جاجا يعظي

'' کون ہے بھی! اے خشنود ذرا دیکھ تو۔'' دستک دیے کی زوردارا واز پر کھر کے وسیع وعریض محن میں ایک کونے پر جائے تماز بچھائے بیتھی داددنے عالبًا کام کرنے والی لاکی کو آ دازدے کرکہا تھا۔

"بائے لی لی جی ایروہے آئے ہیں شہرے "جو تھی خشنور نے میا تک کھولا دل پر ہاتھ رکھ کے خوشی سے میخی

" بہم الله .....مير ب يجآئے ہيں۔" دادو سيح جائے

نماز پرچیوژ کرانچه کھڑی ہوئیں۔ پیروڈ دادد..... پیاری دادو....." فسابیہ سعادی اور فاطمہ سفر کی محمکن بھلا کران کی گدار آغوش میں سائے منے انہیں اپنی دادوے بہت پیارتھا۔

" کتنے ونوں سے اڈ یک رکھی ہو کی تھی میں نے۔روز راہ تاتی تھی کہ عید سریرا رہی ہے اور میرے جانڈ میرے جگر گوشے ابھی تک جیس آئے۔" دادی حال ابیس لیٹا کرنہال העניט ביט-

" چا جی اور چا چا کدهر ہیں دادو!" فسابیہ بے چینی سے إدهرادهرو مكورى عى\_

"میرا جا جا تواعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مجدمیں ہے اور حید تیری پھو یو نذیرال کے ہال کی ہے تھوڑی در پہلے۔ آج رات ل كرقرآن شريف يرهينه كايروكرام تفاان كا\_ اے خشنور و تھیلے کمرے کی کھڑکی ہے آ داز دے کر بتادو۔" ب سے پخطے کمرے کی مشتر کہ دیوار کے درمیان ایک سلاخ دار کھڑ کی بنائی ہوئی تھی رابطہ کے لیے۔ " رہنے دیں دادو! ہم ویسے بھی مامی کے ہاں جارہے

حجاب ..... 132 .... جولاني ٢٠١٦ء

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





ہیںان سے ملنے کے لیے اچھاہے سر پر اکر دہے گا۔"معدی كوجميشه سيمر يرائزه ينالسندر بالقا-

''رات کاوفت ہے بچے! آجھا رام کر لیتے' تھے ہوئے ایل لینا۔''

'' بہن بھائیوں سے ملے بغیر کہاں چین پڑے گا۔'' ضوفشاں نے محبت سے اپنی اولاد کی بے تاب فطرت پر

"اے خشنود! جابجوں کے ساتھ نذیراں کے گھر چھوڑا اور حسینہ کو بولنا جلدی ہے گھر آئے روٹی پانی کا انظام بھی ہوتے تھے پورے خاندان میں واحداعلی تعلیم یافتہ مرد تھے جو کرنا ہے۔'' چھوٹی می تک گل سے گزر کروہ ماموں کے گھر انجینئر تگ کے آخری سال میں تھے۔راولپنڈی میں زرتعلیم

ے عبدالصمد نے بھاری آ واز میں پوچھا۔ میں ایک صد جا کے بھاری آ واز میں پوچھا۔ '' درواز تو کھولیں' عبدالصمد باؤ!'' خشنود کو شوخی پیند بدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے اس میں ان کی ان کی ان سو جھنے لکی

" كيابات ٢٠٠٠ عبرالصمد نے دروازہ كھول كرمتحير کیج میں دریافت کیا مجران پر نگاہ پڑتے ہی تخیرخوشی میں

"السلام عليم عبدالصمد بعيائى!" تتنول تے كورس كے انداز میں کہا تھاسعدی ان سے کر جوتی سے مطلح بلا۔ انہوں نے فسابیے سر پرشفقت سے ہاتھ پھیرا البتہ نسابیہ کے سلام کے جواب میں فوشد لی سے محرا کرسر بلایا۔

عبدالصمد بھائی سے ل کر تنوں ہمیشہ سے زیادہ خوش تے اور آج کل چھٹیوں کے سلسلے میں گاؤں آئے ہوئے "كون بي بهيئ؟" خشنود كے دروازه كھ كلھٹانے يرائدر تھے۔وہ نام كى عبدالصمدى نہيں تھے بلكه أنبيل مج مج خائدان ك الركول مين أيك صد حاصل تقار بحول برول سب مين تقيس اورشابانه عادات واطوار كالجعي عمل فظل تقا اورشايديه

حماب ..... 133 ..... 133 ....

رکھ لی جائی تھی شادی میں بہت کم ون رہ گئے تتے \_ پیچھلے راولینڈی ہاسلوں میں گزرا تھا۔اس کیے وہاں والوں کے استون سے سارا کھرمصروف تھا محلے کی ویکرار کیا ان اور س کی سکھیاں روز آ کر گیڑے لئے کی تیاری میں ہاتھ يناوي سي

مامون اورمحبوب جاجا فرنيجركي خريداري كيسليل میں شرکے چکر لگارے تھے۔عبدالعمد بھائی شادی کے انظامات كرتے بحررے تھے جبكة مرفراز بھائى إدهراُ دهر دوست احباب اورد مكردوردراز كرشته وارول كي بال كاروز كبنجانے كا فريضه سرانجام دينے كے ليے لكلے EZM

"فونی! تم نے شادی کے کیڑے کیے بوائے ہیں؟ ویے بتاہے ای نے تمہارے کیے اپنی پسندے دوسوٹ بوائے ہیں مراب بینیں با کہم مین بھی او کی کہیں شہر والوں کی پہند و کھری ہوتی ہے۔" جمالی بوے شوق سے اے جھلملاتے شوخ کیڑے دکھارہی تھیں۔

"ارے بھانی! یہ کیا اس قدر بھاری.... یہ تو خواخوا زحمت کی مامی تے بوے ملکے تھلکے کیر وں کے عادی ہوں۔ پلیز مجھے بہت شرمند کی ہور ہی ہے۔ "وہ بڑے تکلف اور ندامت سے کیڑوں کوتبہ کرنی کہدرہ کھی۔

وتم يه بناؤ پسندائے كہيں بھلے سے نہ پہنو۔ بعد كے کیے رکھ کیتے ہیں۔" ناصرہ نے برای شوخ معنی خیر مسکراہٹ کے ہمراہ اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ پکھے نہ بچھنے والے انداز میں انہیں دیکھ کررہ گئی۔

" بھی آج افظاری کا ارادہ نہیں ہے کیا؟" ای کیے عبدالعمد حليات تقد

" كياآت بهت روزه لك ربا بعيدالعمد بحالى!"ان کے عاجلانداز برفساہیہ خوب صورتی سے چوٹ کرتی ہوتی مسكراتى \_انبول نے ملے جرانى سے اور پھر بنس كرد يكھا\_ " میں اپنی بھوک کی وجہ ہے جیس کہ رہا بلکہ آپ لوگوں کو وقت کا احساس ولار ہا ہول یا یکی نے رہے ہیں اور ایک محفظ بعدروز وكل جائ كا" "مارے محے ..... عمالی حراکے جیز کا جوڑا پک کرتے

ہوئے تھبراہٹ کے مارے اٹھ بیتھیں۔

''اتنا وقت ہو گیا اور بتا ہی جبیں چلا۔'' ناصرہ بھی بو كھلائے ہوئے انداز میں جیل یاؤں میں اڑتے ہوئے اٹھ

بات بھی تھی کہ بردھائی کی دجہ سے انہوں نے عمر کا زیادہ حصہ کے مہان کی میشیت رکھتے تھے بین بھائیوں میں دوسرے بمر بر تھے ان سے بڑے سرفراز بھائی تھے جوشادی

اندر كمرے يس بحاني صوفيه ناصر و حرا حسينه جا جي سفيد حادرين بجها كرعبادت مين مصروف تعين اطلاع ملته بي سب ميل ملكي مي عني أيك ميلي كاسال تفا-

"مامی کہاں ہیں؟" ماموں کے بارے میں تو اندازه تفا كم مجديل مول مح مرنذ برال مماني دكهائي جيس د ساري س

''وہ خالہ صدیقال کے گھر درودشریف کی محفل میں بیقی ہیں۔ عبدالصمد! جاؤتم الہیں بلالو میرے ور ( بھائی ) ۔ " بنتی مسکراتی طبیعت والی بھالی نے بتا کرو پور كومخاطب كيانفا\_

"خرم اورمنصور....؟" سيدي كواييخ جم عمر مامول زادول سے ملاقات کی ہے پینی تھی۔

'' وہ دونوں مردانے میں سوتے ہیں' جا راتی جاکے جا چوؤں کو اٹھالا۔'' رائی جاچوؤں کو بلانے کے لیے دوڑ گیا۔

اطلاع ملنة برسرفراز بهائي بهي حِلية سن وه فوج ميس ملازم تھے۔ چھٹی پرآئے ہوئے تھے بل جرمیں رونقیں جاك المحاصي بسبان كي آند يركط يورب تصاوراتي يذيراني بران كي چيلى سارى كوفت اورجعنجطا بث جاتى ربى ھی۔باتوں اور خاطر مدارت میں بتا بی ہیں چلا کب محری کا ٹائم ہوگیا۔ روزہ رکھنے کے بعدسب جو برد کرسوئے تو دن ير ها كه كلي

"آج تو لگتا ہے سارے ریکارڈٹوٹ جائیں کے بارش ك حرام في جين من باغرى توسيس ماني تحيي "منح \_ سل جنري في موني تعي فسابدايين سے دوسال بروي حرا سے دوستوں کی طرح بے تکلف تھی۔ حراے ایک سال چھوٹی ناصرہ ہے تواس کی خوب گاڑھی چھنٹی تھی۔ ''چلوبدتمیز.....'حرااس کی شوخ چھیڑ خانی پر کجا گئی۔ آج البيسوال روزہ تھا اورعيد کے الحلے دن ڈھولک

حجاب ..... 134 ..... جولاني ٢٠١٦ء

نکل آئے جاروں طرف سے جاند مبارک کی صدائیں آرہی تھیں۔ ''ہائے' ہم نے تو کپڑے بھی استری نہیں کیے۔''لڑکیوں کو بکلی جانے کا اتنا افسوس شاید اس ہے بل نہیں ہوا ہوگا۔

"اورمہندی محی لگانی ہے ....." فسابیہ نے منہ بسورا۔ " فكرنبين كرو البحى انظام كرتے ہيں۔" عبدالصمد ارج لي تحد أدهر جيت ير عضنور جي اطلاع ویے آن سی کی تھی نذراں ممانی تو شام سے میکے میں تعیں \_غرضیکدرات میں دن کاساں پیدا ہوگیا علیہے نے سب کے ہاتھوں برمہندی لگائی اور آخر میں خودصرف ایک باتھ يرنگاسكى۔

' لو بھئی مجھے تو احیما خاصا نقصان ہو گیا۔'' وہ افسو*ی*ں كردى هى بچول نے خوب ميلداكار كھاتھا شورشراب سے۔ ''عبدالصمد بھائی سے لکوالؤ آئیں بڑی اچھی ڈیز اکٹنگ آتی ہے۔" ناصرہ نے شرارت سے بھانی کی طرف دیکھاجو فاطمه كاذيزائن نوث كررب تفيه

" ہاں باد ہے چھلی عید راس نے میری متنی اچھی مہندی لگائی تھی۔عبدالصمد بھائی! فولی کے ہاتھ پرلگادو۔ بھالی نے بھی جبٹ فر مائش داغی تھی۔

"رہے دیں صاحب اناؤی لگ ربی ہیں مہیں میرے ہاتھ یرآ رہیلچر تک کانمونہ نہ بنادیں۔ مسابیہ نے بنس كرثال ديا تفايه

"لاوَلكاوية بن بيكيامشكل بي" ببنول اور بهاني کے مسل اصرار پر انہوں نے سادہ سے اعداز یس کہتے ہوئے ہاتھ میں لے کر کون مبندی وائیں ہاتھ اللیوں کے پاس سے تھام کرنقش وتگار بنانا شروع کردیے۔

ریس رہے۔ "رہنے دیتے عبدالصمد بھائی!" وہ خفت سے کہد رہی تھی۔

"دكھاؤنو .....ابنانام تونہيں لكھ مئے۔"وه كامختم كرك باتھ دھونے کے لیے باہر نکلے تو ناصرہ مسکراتی نظروں سے و میستے ہوئے فسابیے یاس کھسک آئی۔

" ياكل ہوكيا' وہ كيوں ايسا كرتے ..... " فساہيہ نے سخت جرانی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ ناصرہ کی محرابث اس ك مجهد بالرهى بحراجا نك مجه يادآ كيا-

بيقى حرالو مفتددي دن كي مهمان هي جواس كوچھٹي ملي مو كي تقی صوفیہ بھانی کے بچوں کوسنتیال زبی تھی۔ "سارا دن جمری کی ربی اس کیے انداز و نہیں ہوا۔" فسابيكرے سے لكل كر برآ هے ش آگئ - برآ مدے كى وابنى سائية بريجن كادرواز ونظرآ رباتها-

" بِهالِي! مِن يَجِهد دكرون؟" وه بهي كن مين جلي آئي تھی ایک میں لکڑیاں دیک رہی تھیں دوسرے پر تاصرہ ہاغذی بھونے کی تیار بول میں تھی۔

نے کی تیار یوں میں تی۔ ''ارے مبیں چندا۔۔۔۔'' بھالی نے مخصوص شفیق انداز

میں کہا۔ ''تم بیٹھوادھر....''انہوں نے ایک چوکی اس کی جانب نہ سر مران ال سماؤہ ڈگا بھر کر آٹا کھے کا کر پھرتی ہے پرات میں آٹا نکالا پانی کا ڈونگا بھر کمآٹا

فسابيے سے زيادہ ديرتك بے كارنبيں بينا كيا ال ناں کرنے کے یاوجوداس نے بیس کھول کر پکوڑے تلنے شروع كردية-

"خرنبیں آج عید کا جا عرفظراً تا ہے یانیں "افطار کے بعدسب ہی چہ مگوئیاں کررہے تھے بارش ہلکی ہوچکی تھی مگر شدیدد صدمی جا ندنظرآنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ نی وی ریڈیونی اطلاع کے ذریعے تھے مگر جب تو یج تك جا ندنظر تبين آيا توسب مايوس مو محت سب اين اي بسرّ وں میں کیلے محے عبدالقمد بھائی کے تمرے مین سعدی كابسر سيك كرديا كيا تفا- ورائنك ردم مين منبرصاحب اور ضميرصاحب بسرين تحصيين بالك رب تصاور زنانه بال كرے ميں ناصرة حرا صوفية فاطمه اور فسابيه وغيره

اورسرفراز بعانى كوخواب تق ُ ُ لُو كُوُ الله جا وَ أعلان من لو \_ جا ندنظر آ حميا ہے كل

براجمان تھے۔ بارش کے بعد لائٹ کی ہوئی تھی سو کیڑوں کا

كام كل يرو ال ديا كيا تھا۔ برابر كے كمرے ميں بھائي بي

عير ہوگی۔' كوئى كمياره بحي كالائم تفاسب سويك يتصرف نامره اور فسابیہ جاگ رہی تھیں جب عبدالصمد بھائی سعدی کے ساتھ اونے اونے سرول میں اعلان کرتے ہوئے بال كرے ين وافل ہوئے تھے۔

· بین ..... واقعی .....؟ · وه لوگ انجل کر بستر ون

حجاب ..... 135 .... جولائي ٢٠١٧،

FOR PAKISTAN

اور متیند جیس آتی تھی۔ایر جنسی میں بھی کمرہ اور بیڈ چھوڑ نا أمیں بخت گزاں گزرتا تھا محراب کے کمن درجہ آماد کی اور آرام سے دستبردار ہوگئے تھے۔

و ''بائے میری جی!'' نذرال کے ول میں بھا چی اور جیجی کی محبت نے جوش مارا وہ ویسے بھی فسابیہ سے حصوصی محبت رهتي هيل-

''نجمہ!میری بچی نے تو کھاٹا بھی نہیں کھایا ہوگا۔' وہ اس كى بعوكاره جانے كے خيال سے يريشان مور بى ميس " إل من كهانے كے وقت وهوغرتى ربى تھى اسے" بھائی نے جلدی سے بتایا پھر خیال کیا اپنی دادو کے ہاں چلی

" جانا حرا! بھائی کے لیے بستر لگادے ڈرائنگ روم میں اور پھر بہن کے باس موجاعبدالصمدے کرے میں۔ " فوبى نے بھی خوب کیا ابھی ہے قبضہ کرلیا۔"عبدالصمد بھائی مڑے تو ناصرہ نے ذوعنی مسکراہٹ سے ماں کی طرف

بھائی اور حرا ہس پڑیں نذریاں کے ہونٹوں پر بھی سرشاري مسكراہٹ درآئی یہ فیصلہ تواہیۓ طور پر وہ بہت پہلے كريحكي تهيس اور دبيلفظول مين باريا ضوفشال كواشاره بهي كرچكى تين \_ واضح طور ير بهائى كآ مے جھولى دراز كرنے سے پہلے وہ عبدالصمد بھائی کے برسر روزگار ہونے کا انتظار كرربي تعيس كجراس سيجحى زياده ضرور حراك بعد ناصره كي شادى تھى۔ ناصرہ كا فى الحال خاندان ميں كوئى جوزئېيں مل رہا تھا اور وہ لوگ باہر کرنے کے حق میں ٹیس تھی اپنا آخرا بنا ہی -4-57

₩....₩

شادی کے ہنگامے بوری طرح جاگ چکے تھے خاتدان برادری کے لوگ تو جو تھے سوتھ اس کے علاوہ بھی ملنے جلنے واليدوست احباب اورتعلق دارون كاأيك جحوم بيكران تفاجو مہندی کے دن نقط عروج تک پہنچ کیا تھا۔ فسابیہ فاطمہ کی پیشن کوئی کے عین مطابق ابتدائی کوفت کے بعداب بالکل فث فاد موكر يورى طرح فارم يس آچكى اورتندى س بھائی اور ناصرہ کے ساتھ کام دھندوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی گزنز اور دیگرلژ کمیاں اِس کی سر گرمیوں کو بردی و پچیسی اور ستانش کی نگاہ سے دیکھر بی تھیں۔

'' بھئی جھے وادو کے ہاں جانا ہے' محبوب حیاجیا اعتكاف بيا اله يك بي ال علنام-"فسابيا اله کمٹری ہوئی تھی۔

"ارے ہاں بھی ادھرتو مٹھائیاں وغیرہ بث ربی ہوں گی۔''سداکی میٹھے کی شوقین صوفیہ بھی جھٹ سے تیار ہوئی۔ ''اتن رات گئے اکیلے کیے جاؤ گی؟'' بھائی نے تشویش سے پوچھا۔

یں سے پوچھا۔ ''عبدالصمد بھائی بھی جارہے ہیں' تھہرو میں انہیں کہتی ہوں ان کے ساتھ چلے جانا۔" ناصرہ لیک کر بیس پر ہاتھ وهوتے عبدالعمد ومطلع كرتے كے ليے باہر چلى تى سى۔ ₩....₩

" بھتی عید کا لطف تو تب آئے آگر جاند پر جانے کی اجازت ل جائے۔ عید کی نماز کے بعد کھروں کوواپسی ہوئی تو ڈھیروں مہمان منتظر تھے جن کے لیے طعام کا بندوبست كرنا تفاادراي بين شام كزركي فسابية واس قدر تذهال تقي کہ منہ ہاتھ دھوکران ہی کپڑوں میں پڑکے سورہی تھی ریجھی ندو یکھا کہ کہاں مونے کے لیے لیٹل ہے۔

رات کھانے کے بعد عبدالصمدائے کمرے میں آئے تو المنك كرده محية سامنے بيد بريمرخ كيرون ميں الجھے بھرے بالول سميت وه في خرسور بي اللي

" جانے کتنی محلن ہوگی آرام کرنے سے از جائے كى - "وەاسىۋسرى نەكرنے كے خيال سے ڈرائنگ روم میں سونے کے ارادے سے باہر لکل آئی۔

"ای! میرے لیے ڈرائنگ روم میں ابا تی کے ساتھ حاریانی ڈال دیں۔''وہ برآ مرے میں بیٹھی نذیران کے پاس -E 2 10

"كيا ہوا كرے كا بلب فيوز ہوگيا كيا؟" نڈیراں کو ہمیشہ اینے لاڈ لے کی پڑھائی لکھائی اور

آ رام کا دھیان رہتا تھا۔ "دنہیں ……" دومبہم سکرائے۔" دراصل فساہیہ کو نیند کی جھونک میں بالہیں چلا اُدھر بیڈ راآ کے سوئی۔ میں نے سوچا اٹھا کر کیول بے آرام کروں اسے وہیں سویا رہے دیں آپ میں سے کوئی ایک ساتھ میں سوجائے میرا ڈرائنگ روم میں بیتر سیٹ کردیں۔" ان کی بات سب کے لیے جیران کن تھی انہیں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں

حجاب ..... 136 .....حولاني ٢٠١٧ء

بعجلت بولی تقیی خشنود کی ذومعنی بات کوودنوں نے اہمیت تہیں ''تہارے ماموں کی بٹی تو بڑی سادہ ہے کوئی نخرا ميس و كولو كيے فرمندي سے فات الى كانظامات وي كى۔

میں لگی ہوگی ہے۔'' حرا کی کسی دوست نے تعریفی انداز

"اور کیا۔"حراکی گردن فخرے اکٹے گی۔

"مزاج کی اتنی انچی ہے کہ کیا بتاؤں خبر ہے اُمٹن مہندی کی رسم میں سب کہد کر تھک مجئے کہ ڈانس کرو مگر آ فرین ہے وہ غریب من کرہی کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جان بچانے لگی کہ مجھے تو گانے کا ایک بول بھی یادئیں ڈائس کیا کروں گی۔ ذرا بھی چنچل نہیں ہے جس طرح وہ منظور کی چا کی لڑک تھی یادے کیے لہرالبرا کرمنہ بگاڑ کے انگریزیال

ا کے ای بی نے دیکھ لیا تو میری خیرنبیں مہرمانی کرکے كيڙے دوج پهن لوني ني!"

" عائيس بن؟ کھمهمان آئے بیٹے ہیں۔"ای کمے عبدالصمد مصروف سے انداز میں مکن میں واعل

"ابھی ابھی بھجوائی ہے سعدی اور خرم لے کر مھتے ہیں۔" فساہیہ جائے کے لیے مزیدیانی رکھنے کے بعد مڑی تو وہ جائے کے لیے پُر تو لتے ہوئے ایک کھلے کورک گئے عور ے اسے دیکھنے کے بعد بولے۔

"تمہاراتو يُراحشر ہوگيا ہے كام كركے ناصرہ اور بھائي کدھر ہیں اور خشنودتم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیوں کھڑی ہو۔ انہوں نے تیکھی نگاہ خشنود پرڈائی۔

''خیرے بھائی!'' وہ بثاثت ہے مسکرائی۔''اپناہی گھر ہے مجھے بالکل بھی محملی محسول نہیں ہور ہی۔ "اس کی بات پر انہوں نے ایک تجزیاتی نگاہ اس پرڈال کر ہٹالی خشنود دانت تكال ربى تكى -

وولوآب كابى كفرب اللدر كمهد برديمهونال مبندى شروع ہونے والی ہے ساری لڑکیاں سی سنور کے تیار ہو چکی مِينُ آ بِ بَهِي كام چھوڑ دونال اب\_''

" ہاں بس اب نکل ہی رہی تھی۔" وہ جوٹی سے نکلتی لٹ كان كے پیچے اڑستے ہوئے بولى۔" وہ عبدالصمد بھائى ..... بلیز کہیں سے استری کا بندو بست کردیں مجھے یادآ یا کیڑے بغیر استری کے بیک میں بند ہوں گے۔'' وہ یادآ جانے پر

A Barry " فيك ب-"وه بابرنكل كي تھ-"برُا خيال ريطة بن جي عبدالعمد باؤ آپ کا-" خشنود شوخی ہے آسمیس نیاتے ہوئے خوشا مداندانداند

- JU 2013 ''وہ سب کا ہی رکھتے ہیں۔'' وہ جھلا کر بولی اور

بہ مبندی کے تعال کس نے سجائے ہیں۔"مہانوں میں سے کسی نے اشتیاق سے دریافت کیا۔

''میری تطبی اور بھا بحی فوتی نے کیا ہے سارا انظام۔'' ئذىران خوشى خوشى بتارى تھيں۔

" ماشاء الله بوی گنوں والی ہے میج سے بھر کی کی طرح إدهر أدهر كهومت و مكهرب بين بم " كى بررك خاتون قے داددی می۔

شادی کے روز وہن کوسجائے سنوارنے میں فساہد کا بولیش کا کورس خوب کام آیا تھا۔ رحمتی کے بعد بھی گھریس اك متكامية بريا تفامهمان حضرات اورخوا تنين كارات صيام کے بعدروائی کاارادہ تھا۔

ایک بٹی کو رخصت کردیئے کے فوراً بعد جانے صمیر صاحب کے ول میں کیا سائی کہ ناصرہ کے لیے بے تاب ہو گئے۔ ایک خیال احا تک ذہن میں آیا اور جب منیر صاحب مع فيملي واليس لاجور تياريون مين مصروف تقيقو ایک دن پہلے انہوں نے نذیران کو اپنا ہم خیال بنانے کے بعدضوفشال سے بات سی تو مکا بکا رہ سین ای ساعتوں پر يفين جين أرباتفا-

" ديھوضوفشال! تم مجھے چھوٹی ہو پھرميري سکی بہن ہوئم ہے میرا کچھ پردہ بیں اس کیے براہ راست کہدرہاہوں تا كەمنىر كے كان ميں به بات ۋالور ميں دے كا مريض موں جانے كب اور سے بلاوا آجائے اس سے بہلے بيٹيوں کے فرض سے سبکدوش ہونا جا ہتا ہوں کو جھے صوفیہ کی بھی فکر ہے مر وہ ابھی من ہے۔ تیرہ چودہ برس کی ہےسب سے زیادہ فکر ناصرہ کی ہے اس کی عمر نقی جارہی ہے خاعدان میں کہیں کوئی جوزنہیں اور غیروں میں دینے کا جگرائیس ہے جھ میں جانے کیے تکلیں ....اس کیے سوچنے کے بعد تمہارا اور

لا ہور والیں آگر کتنا ہی عرصہ وہ بے کل رہی تھیں کس منہ سے منیر سے بات کریں۔ محرکر ما بھی ضروری تھی تنمیر بھائی نے ایک ماہ بعد آنے کا کہا تھا وقت گزرتا جارہا تھا۔ بالآخریہ عجیب وغریب تجویز انہوں نے منیر صاحب کے سامنے رکھ دی وہ س کر گئتی ہی دیر بے یقینی کے عالم میں آئیس دیکھتے رہے پھر عصر کرنے گے ضوفشاں پریشان می ہوکران کی صورت دیکھ دہی تھی۔

''کس درجہ خود غرض ہیں خمیر بھائی! اپنی بیٹیاں تو نظر
آ گئیں اور دوسروں کی دکھائی نہیں دیتین کوئی ان سے
ہوچھے سعدی بڑا ہے کہ فساہی؟ آئیس ناصرہ کی جلدی ہے تو
ہمیں بھی اپنی جوان بٹی کی فکر ہوسکتی ہے وہ اگر حرااور ناصرہ
کی شاد یوں کے بعد عبدالعمد کا سوچ ہوئے ہیں تو کیا ہم
فساہیہ سے پہلی سعدی کی شادی کا سوج سکتے ہیں اور بھی اس
فساہیہ سے پہلی سعدی کی شادی کا سوج سکتے ہیں اور بھی اس
قدر ہے جوڑشادی۔''میرصاحب کی برہمی بالکل ہے تھی۔

قدر ہے جوڑشادی۔''میرصاحب کی برہمی بالکل ہے تھی۔
ان سے کہہ دیتا کہ ہم ابھی اپنے بچوں کا ان ذمہ داریوں
سے دوررکھنا چاہتے ہیں۔ دہ پڑھ کھے جا کہ نی پورسوچیں سے
سے دوررکھنا چاہتے ہیں۔ دہ پڑھ کھے جا کہ نی پورسوچیں سے
سے دوررکھنا چاہتے ہیں۔ دہ پڑھ کھے جا کہ نی پورسوچیں سے
منیرکا پیغام ان تک پہنچایا۔
صاحب آ ئے تو پشیمان می ضوفشاں نے ڈھکے چھپے انداز میں
منیرکا پیغام ان تک پہنچایا۔

''' وہ قدرے نا محلہ ہے؟'' وہ قدرے نا گواری

و فاگرتم لوگ بیرس رہے ہوکہ وشر سے موجائے گا تو الیں کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا تمہارا کیس سامنے کی بات ہے۔ تمہاری اور نذیراں کی اس طرح شادیاں ہوئی ہیں مگر الیمی کوئی بات نہیں ہوئی عبدالصمد نے اس بات کی گارٹی دی ہے ان شاء اللہ ہماری دونوں بچیاں ناصرہ اور قسابیہ خوش رہیں گی ایٹ ایس کے گھروں ہیں۔''

" یہ بات نہیں ہے بھائی صاحب! ناصرہ بھی میری بینی سے بچھے فولی کی طرح عزیز ہے۔ اللہ سب کا مسبب اللہ اللہ سب کا مسبب اللہ السباب ہے اس کا نفیسب اچھا کرے ہم خود تلاش کریں گے۔ اس کے لیے کوئی اچھا سارشتہ۔ "ضوفشاں نے سرجھ کا کر شرمندگی سے کہا' بھائی کو اٹکار کرتے ہوئے بھی شرمساری ہوں تی تھی مگر کیا کرتنی اولاد کا معاملہ تھا۔

نظرا یا ہے کوئی حرج ہیں ہے۔'' ''مگر بھائی صاحب! آپ ہو ہے تو سعدی اور ناصرہ کی عمروں میں بڑا فرق ہے۔' وہ صدعے کی سی کیفیت میں بیٹھی تھیں کہ انہوں نے ایسا ہے جوڑ رشتہ بائدھنے کا سوچا بھی کیوں۔ ناصرہ تو نسابیہ سے بھی ایک ڈیڑھ سال بڑی تھی جبکہ نسابہ سعدی سے پوری پانچ سال بڑی تھی اس لیاظ سے ناصرہ کم از کم چھسال بڑی تھی سعدی ہے۔

''غردل کے کیا ہوتا ہے ضوفشاں!اس سے بلے بھی تو ہمارے خانمان میں ایس شادیاں ہوتی رہیں خودتم منیر سے دوسال بڑے ہو تمہاری بھائی نذیراں مجھ سے ڈھائی سال بڑی ہیں۔'' وہ عمروں کے فرق کو چنداں اہمیت نہیں دے رہے تھے۔

''وہ زمانے اور سے بھائی صاحب ہیں بن کئی جیسے
سے آئ کل کے زمانے جی ایسے رہتے زیادہ دیر تک نہیں
چلتے پھر ماحول کا فرق ہے اور سب سے اہم بات ہے ہے
سعدی نے ابھی کیر تیر بنانا ہے۔ وہ انڈر میٹرک ہے ابھی کم
سعدی نے ابھی کیر تیر بنانا ہے۔ وہ انڈر میٹرک ہے ابھی کم
از کم چیسال پڑے ہیں اس کی تعلیم کھل ہونے میں اس کے
بعد جاب ڈھونڈ نے گا پھر کہیں کملی زندگی اسارٹ کرے گا۔''
اللہ نے تہمیں اتنا پچھ دے رکھا ہے شہر میں بنگلہ ہے
پھر باپ آری آفیسر ہے۔ کس چیز کی کی ہے سعدی شادی
کے بعد آرام سے پڑھتارہ گا۔ ناصرہ تو ویے بھی بوی
ماہر وشاکر پنگی ہے اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے
ساہر وشاکر پنگی ہے اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے
ساہر وشاکر پنگی ہے اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے
ساہر وشاکر پنگی ہے اس کے کسی معاملے میں دخل نہیں دو
ساہر وشاکر نے میری خیز میں اڑا رکھی ہیں کھلے شادی دو
سینیوں کی فکر نے میری خیز میں اڑا رکھی ہیں کھلے شادی دو
سینیوں کی فکر نے میری خیز میں اڑا رکھی ہیں کھلے شادی دو
سینیوں کی فکر رہے میری خیز میں اڑا رکھی ہیں کھلے شادی دو
سینیوں کی فکر نے میری خیز میں اڑا رکھی ہیں کھلے شادی دو
سینیوں کی فکر رہے میے کہ ضوفشاں کے محل حواس فدر
سینیوں کی ادرائی کرنے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے
سینیوں کے سینیوں کی کاررائی کرنے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے
سینے۔

''میں نے سرفراز کے علاوہ عبدالصمد سے بھی بات کی ہی وہ بھی اس رہتے کا ہامی ہے۔'' انہوں نے بطور خاص کہتے ہوئے ضوفشاں کے اعصاب پر کویا دوسرا دھاک کیا تھا۔

"میں جواب لینے جلد ہی لا ہورآ وک گائم منیرے بات کرلیرائ

چجاب ..... 138 .... جولاني ٢٠١٧ء

''اگرایکسال کافرق کی بات ہوتی تو بھی پٹس بھی شہر منبوچی گزائے۔۔۔''

''بھی عمروں کا فرق تو تحض بہانا ہے۔'' ضمیر صاحب خفاہونے کے موڈ میں نظرآ رہے تھے۔'' جھے واضح جواب دؤ بہتو صاف گھر بلا کر ذکیل کرنے والی بات ہے۔'' بالآ خرمنیر صاحب کو براہ راست بات کر تا پڑی۔ان کا دوٹوک لہجین کر ضمیر صاحب کا چرہ سرخ ہوگیا وہ مجڑے تیور لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

''تم لوگوں کا انداز تو قطع تعلقی والا ہے مویا یہ اشارہ دے رہے ہو کہآ گندہ کے لیے تم سے مزید رشتے واری بڑھانے کا نہ سوچا جائے۔''ان کا اشارہ نسابیک طرف تھا۔ ''بھائی صاحب! آب بات کو بجھیں یوں ناراض ہوکر نہ جا کیں۔''ضوفشاں ان کے سردلب و لیجے کا پس منظر بجھ کر نری ہے آبیں سمجھانے گئیں۔ نسابیہ کے لیے وہ ہمیشہ سے عبدالصد کوچشم تصور میں داماد کے رویب میں دیکھا کرتی تھیں خود نذیراں بار ہااشار تا ایزا ارادہ بتا چکی تھیں۔

'' و کیسے خمیر بھائی ایر کی حدیث میں نہیں کھا کہ صرف خاندان میں ہی رشتے کیے جائیں۔ اگر خاندان سے باہراچھا رشتہ ل جاتا ہے تواس میں کیا مضا نقہ ہے۔ کیا ضروری ہے محض خاندان میں کھسانے کے چکروں میں بے جوڑ شادیاں کی جائیں ان شاء اللہ خاندان سے باہر ناصرہ کے لیے برا اچھا رشتہ ل جائے گا۔'' منبر صاحب نے زم لیجے میں کہا تھا۔ ضمیر صاحب جواب میں کی خیس ہو گئے کے برا ایم میں موالی جوان میں کی خیس ہو گئے جہاں ہوی اور دونوں جوان شور لیے میٹے سرفراز اور عبدالصمد پوری کارروائی سفنے کے لیے بے شاب سے۔ میٹے سرفراز اور عبدالصمد پوری کارروائی سفنے کے لیے بے تاب سے۔

پھر جانے کیا سوچ کر عبدالعمد اور ضمیر صاحب ناصرہ کے رشتہ کے لیے سرگرم ہو گئے دو ماہ بعد جان پیچان کے لوگوں میں ایک رشتہ مل گیا اور ٹھیک چار ماہ بعدشا دی رکھ دی گئی۔

₩.....

"ارے ..... تاصرہ کی شادی کا کارڈ ہے ابھی تو حراکی شادی کو بمشکل سات آٹھ ماہ ہوئے ہوں گے واؤ زبردست فوب مزہ آئے گاہم لوگ چلیں مے تال امی۔" فسابی حددرجہ اشتیاق ہے کم صم بیٹی ای سے پوچھوری تھی۔

نی اے کے فائنل ہیرز کے بعددہ بالکل قارع میں آج کل میں ززلٹ آنے والاقعال سے بعدائل کا ارادہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے کا تھا۔

" دو خرجیس جاتے ہیں کہنیں۔ "ای نے سیکے سے انداز میں کہہ کر ٹالا۔ وہ محکر کمر ماں کی شکل دیکھنے گی انداز میں کہہ کر ٹالا۔ وہ محکر کمر ماں کی شکل دیکھنے گی انہوں نے جو پچھے کہا تھا ناممکن ہی تو لگ رہا تھا بھلا قریبی رشتے دار کی شادی ہواور ہم نہ جا کیں 'وہ ہماری خالہ بھی ہیں اور پھو یو بھی۔

" ای! کیا بات ہے آپ بہت اداس بلکہ مایوس نظر آرہی ہیں۔ 'وہ کھوں میں ان کا متغیر چیرہ بھائپ کران کے موڈ کا اندازہ لگانے کی تھی۔

''کیا بتاؤں بس زمانے کے پھیر پر جیران ہوں۔ خدا کی شان ہے کل جودل و جان خچھا در کرکے قدموں تلے بچھ بچھ کریدرشتہ مانگنے کی جراتیں باندھا کرتے تھا تا اس بے مروتی سے انکاری ہورہے ہیں۔''

"مواکیا ہے امی؟" وہ واضح طور پر ہراساں ہوگئ کہے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔

" تنہارے ماموں یہاں سے لوٹے تو خاصے خفاہے میں خود بنی کارشتہ لے کے اتنی امید ہے آیا اور جھے ذکیل کیا گیا' خداق اڑا یا گیا کہ باہر سے ڈھونڈ لو بنی کے لیے۔ یہ زمانی گیا ہے یہ عزت ہے میری ..... جا کر پھر بیٹوں کوسٹایا' عبدالصمد نے کہا تھیک ہے جب ہماری بیٹیاں غیروں میں جاسکتی ہیں تو پھراب ہم بھی باہر سے ہی لا میں گے۔' حسینہ نے بتایا ہے جھے وہ اس وقت وہیں موجود تھی جب یہ ساری بات ہوئی ہے وہ شاں بڑی آزردہ تھیں۔

" تمہارے بابا جان تو شروع سے بی تہارے لیے کچھ اور سوپے ہوئے تھے وہ تو بیس نے بھائی صاحب اور خاص طور پر نذیراں بھائی کے باربار اصرار کے بعد منیر سے عبدالعمد کے بارب بات کی تھی پہلے تو وہ راضی ہی نہ تھے بھر میرے گائے امرار پر اور تمہارے رجیان کو و کھتے ہوئے تقریباً رضا مند ہوگئے تھے کہ خمیر بھائی اور عبدالعمد کی طرف سے بیرویدد یکھنے کول گیا۔" فسابیکو جیسے بحل کا شاک رگا تھا 'وہ بُت بن کھڑی دیکھنے کول گیا۔ فسابیکو جیسے بیروید کھنے کول گیا۔ فسابیکو جیسے کے پاس سائیں سائیں کی آ وازیں آ رہی تھیں اس کا چرہ شدت ضبط سے سرخ پڑنے لگا۔ اس قدر تذکیل و تحقیر۔

حجاب..... 139 ..... جولاني ٢٠١٦ء

"ای! سن قدرغلط سجھا ہے انہوں نے ہمیں اور خاص طور برعبدالصمد بھائی نے ایک کزن کے رشتے برے بھائی کی حیثیت ہے ہم ان کی آؤ بھکت کرتے ہیں یا احر ام اور اینائیت سے پیش آئے تواس کا پیمطلب تو نہیں کہ ..... "اس نے تحیلا ہونٹ دانتوں تلے دیاتے ہوئے انہیں دیکھا۔"ان ے ہمارا خونی رشتہ ہے دہراتعلق ہے۔ وہ اگران باتوں کو ہاری خواہش یارضامندی مجھ بیٹے ہیں توان کی غلط ہی ہے میں نے بھی اس نظریے سے ان کی پذیرائی نہیں کی اور ان کا کیا خیال ہے ہم ان پر تکیہ کے بیٹے ہیں ہمیں خدا کے فضل ہے کھی جین ایک ڈھونڈو ہزاروں ال جائیں ہے۔ "عم و غصے احساس توہین اور عزت نفس مجروح ہونے کا احساس سے وہ لال ہور ہی تھی کواس نے عبدالصمد کے بارے میں ابھی ابیا سوچائمیں تھا مراس کے دل میں ان کی بوی قدر تھی۔ان کی نفیس عادات اور دھیے سکتھے ہوئے متین انداز کو پند کرتی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ ای نے بھی واضح انداز میں متوقع بندهن كا ذكر بمى نبيس كيا تھا (بابا جان كے علم كى وجه ے) وگرنہ وہ شاید مثبت انداز میں ان کے بارے میں سوج چکی ہوتی اور اچھا ہی ہوا دابستگی کا وہ لچہ پیندانہ طرز عمل

سائے گیاتھا۔ ''خبر.....ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھلے سے لے آئیں باہر سے شوق بورا کرلیں ابنا۔'' ضوفشاں اپنی رنجیدگی مٹانے کوخود کو بہلارہی تھیں۔

مٹائے کوخودکو بہلاری تھیں۔
''شکر ہے نہ منگنی ہوئی تھی اور نہ ابھی بات باہر لگی تھی
وگرنہ کتنی بدنا می ہوئی۔ بچھے خبر ہے نذیراں کو باپ بیٹے کی
اس انتقامی سوچ سے تکلیف بیٹی ہوگی وہ تو شروع ہے اس
بندھن کی دلی خواہاں رہی ہے خبر اب کسی کو کیا الزام دیا

جائے آج کل کی نی آس کے اپنے نیصلے ہوتے ہیں۔"
''ان کی سوچ ہوگی کہ جس طرح ہم لا چاری اور بے ہی
کے عالم میں ان کے پاس بیٹے کے لے گئے تھے ای طرح

پر لوگ بھی ایک دن خود ہمارے بیٹے کے رشتے کے لیے
آ میں گے۔ ہونہہ مامول اور ان کے صاحبزادے کی یہ
حسرت بھی پوری نہیں ہوگی اور ای !اب آپ من لیں مجھے وہ
مخص مرکز بھی قبول نہ ہوگا جا ہے اب وہ سونے کا بن کری
کیوں نہ آجائے۔ آئی سستی نہیں ہوئی ابھی فساہیم منبر خان
کیوں نہ آجائے۔ آئی سستی نہیں ہوئی ابھی فساہیم منبر خان

تیں سوچوں گا۔''
تا مرہ کی شادی پر رسم پوری کرنے کے لیے صرف بابا
جان اور ضوفشاں کئے تقصیلی پھر مسلسل دوسال تک ندادھر
سے کوئی آبانہ گیا۔عبدالصمد کو انجینئر تک کمپنی میں بودی انچھی
جاب ل گئی تھی اب وہ عملی زندگی میں آ گیا تھا۔ اس دوران
میں فساہیہ نے ایم اے کرلیا پھر یونمی دفت گر اری کے لیے
مین فساہیہ نے ایم اے کرلیا پھر یونمی دفت گر اری کے لیے
نیجنگ کرنے گی۔ ای اور بابا جان اب اس کی شادی کے
نیجنگ کرنے گئی۔ ای اور بابا جان اب اس کی شادی کے
دوران میں اس کا کوئی خاص ڈھنگ کا پروپوز ل بھی نہیں آبا
موان میں اس کا کوئی خاص ڈھنگ کا پروپوز ل بھی نہیں آبا
تقا۔ وہ لوگ پریشان تھے بھی کی عمر ڈھلتے کوئی کی درگئی ہے
تا صرہ اس دوران ایک بے کی مال بھی بن چکی تھی۔

اس روز بابا جان آرئی یو نیفارم بیس اینے ایک دوست کے استقبال کرنے کے لیے ائیر پورٹ کی طرف روانہ ہوگیا اتنا خطرناک کہ وہ جانبر نہ ہوگیا اتنا خطرناک کہ وہ جانبر نہ ہوسکے اور اللہ کو پیارے ہوگئے۔سانچہ اس قدر دل شکن تھا کہ ہفتوں ان کو اپنے گردو پیش کا ہوش نہیں زہا تھا اسلام تھا۔ بے سائبانی اوروپرانی کا عجب عالم تھا۔

وہ لوگ ابھی تک تو آری کی طرف سے ملنے والے گھر
میں رہتے تھے گراہ تھے وقتوں میں منیرصاحب نے لاہور میں
گھرینالیا تھا نیچ کا پوریش تو تعمل تھااو پران دنوں کام تروع
کرایا ہوا تھا کہ بیہ حادثہ ہو گیا۔ جالیسیویں کے بعد وہ لوگ
آری کا لونی جھوڑ کر لاہور چلے گئے تنیمت تھا جو منیر
صاحب نے رہائش کے لیے انظام کردیا تھا وگر نہاں کڑے
صاحب نے رہائش کے لیے انظام کردیا تھا وگر نہاں کڑے
میں کہاں جاتے۔ ہر چند کہ دادو اور محبوب جاچا نے
میں کہاں جاتے۔ ہر چند کہ دادو اور محبوب جاچا نے
میں کہاں جاتے۔ ہر چند کہ دادو اور محبوب جاچا نے
میں کہاں جاتے۔ ہر چند کہ دادو اور محبوب جاچا نے
میں کہاں جاتے۔ ہی ایسامکن بھی تہیں تھا۔سعدی بی ایس
میں تھا اور ان حالات ہیں ایسامکن بھی تہیں تھا۔سعدی بی ایس
میں تھا اور ان حالات ہیں ایسامکن بھی ہوتا کو یا بچوں کا مستقبل تاریک
میرادی تھا۔ ای لیے ضوفتاں نے بچوں کا
ساتھ دیا تھا۔
ساتھ دیا تھا۔

''جوان اولاد ہے خصوصاً پچیاں شہر میں عجب لوٹ پڑی ہوئی ہے 'پہلے کی بات اور تھی اب تنہا عورت.....'' ضمیر صاحب پریشانی کے عالم میں بہن کو وقت کی نزاکت کا احساس ولارہے تھے مجبوب چیابھی ان کے ہم خیال تھا مگر

حجاب ..... 140 ..... جولائی ٢٠١٦ء

مفروف ی-مفروف ی-"السلام ملیم!" دواس کے قریب آکر ہوئے۔ "وظیم السلام!" نہایت آ جسکی سے جواب دیے ہوئے بولی تھی۔ چبرے پر کسی بھی جذبے کی رحق نہیں تھی' زبور کے بعداب دہ تشو پیپر سے میک اپ اتار نے کا کام شروع کر چکی تھی۔

وہ کھ در المجھی ہوئی نظروں سے اس کی حرکات توٹ کرتے رہے گھر شیر والی اتار کر الماری ہیں لؤکانے کے ارادے سے بڑھے اس اثناء ہیں فسابیہ سوٹ کیس سے ہلکا گرین کاٹن کا سوٹ نکال کر تبدیل کرنے کے ارادے سے باتھ روم ہیں بند ہو چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو عبدالعمد کیڑے تبدیل کرنے کے لیے جلے گئے جب وہ باتھ روم سے باہر آئے تو اسے بیڈ کے ایک کونے پر رضائی ہیں لیٹے و کیے کرفدرے چو تکے اور پھراس سے خاطب ہوئے۔

''کیابات ہے فساہیہ! طبیعت تو ٹھیک ہے؟''ان کے لیے میں وہی پرانی اپنائیت آمیز فکر تھی۔ فساہیہ نے چونک کر آسٹھوں سے باز واٹھا کران کی طرف دیکھا' جانے کیا ہوا ان سے نظریں نہ طایا کی دوسرے ہی کمنے نگاہ جرالی تھی شاید بیاس بندھن کے نتیج میں بیدا ہونے والی جھجک تھی۔

''ٹھیک ہوں۔'' اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے دوسری سائیڈ بدل کی ہی۔ ''کیا سفر کی تھی ہورہی ہے؟'' وہ بیڈ کے دوسرے

کونے پڑآ کرا پی رضائی سیٹ کررہے تھی۔

'' میں سونا چاہتی ہوں۔'' کچھ دیر کے قوقف کے بعد

اس نے کیرائے ہوئے سر دمہر انداز میں کہا تھا انہوں نے

ایک لیج کومؤ کراس کے کترائے بے مروت انداز ملا خط کے

گریکافت بے گانہ سے اندازہ میں رضائی تان کر ہوئے۔

''اوکے جیسے تہاری مرضی۔'' دوسرے کمچے وہ لائٹ بند

کر کے سونے کے لیے لیٹ بچکے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا' سامنے والی اکلوتی کھڑکی کے لکڑی کے بٹ سردی سے بچنے کے لیے مفبوطی سے بند کردیئے گئے' روشن کا کوئی روزن نہیں تھا۔ وہ موصوف تو جانے کب کے سونچکے تھے مگرفسا بیدگی آ تھھوں سے بہتا پانی اسی رفتار ہے اس کے گال بھگور ہا تھا اس کا دماغ لامتنا ہی سوچوں گی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ضوفشال اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور سے۔
''سب سے زیادہ فکر فساہی کی ہے جوان جہاں لڑکی ہے
شادی کی عمر ہے اس کا فرض ادا کرنا سب سے زیادہ ضرور کی
ہے یوں کب تک کھر بٹھائے رکھیں گے اور خصوصاً الیک
صورت حال میں جبکہ باپ بھی سر پرنہیں رہا اور بھی تنظین
مسئلہ بن گیاہے۔''محبوب چاچا سر پرست ہوتے کے تاتے
مسئلہ بن گیاہے۔''محبوب چاچا سر پرست ہوتے کے تاتے
اپنی فکر مندی کا اظہار کرنے میں تن بجانب تھے۔

"فساہیے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہیں۔ میں نے کہا تھا نال کہ اسے ہی اپنوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال تو نہیں کیا گیا گرہم اس نازک وقت میں طوطا چشی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ میں جا کرعبدالعمد سے بات کروں گا چر میں اور نذیران آ کیں گے بات کی گرنے۔ میرا خیال ہے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا عبدالعمد کی رضا مندی لے کرمادگ سے نکاح کرے بی کو گرلے آ کیں گے۔ "مغیر صاحب نے اپنی طرف سے اعلیٰ ظرفی اور معاملہ نہی کی مثال قائم کی تھی۔ ضوفشال ہر جھکائے لب بستہ بیٹھی رہ گئیں۔

کیا کہتیں....مصلحت کا یہی تقاضہ تھا سر کا سائیں سلامت ہوتا تو بھائی کے اس احسان کا خندہ پیشانی سے واپس لوٹا دینتی مگر اب مجبور تھیں ور نہ ان کی بٹی آئی از رال مجمی نہیں تھی اب کہ کوئی ہزارا حسان کے بعد قبو لنے پرآ مادہ ہو انہیں عبدالصمد کے وہ الفاظ نہیں بھولتے تھے۔

"و فیک ہے آگر ہاری غیروں میں جارہی ہے تو بھرہم بھی اب غیروں کی ہی بہولا کیں گے۔" مغیرصاحب کو جب یہ حالات اور ضمیر صاحب کے ارادوں کے بارے میں خبر ہوئی تھی تو انہوں نے غصے کی انتائی حدود چھوتے ہوئے آئدہ سے ضمیر صاحب کی فیملی سے میل ملاپ کے دروازے ہی بندکر لیے تھے۔

"ان کی بیجرات کی وہ ان کی راج دلاری شنرادیوں کی سی آن بان رکھنے والی لائق قائق بیٹی کی اس طرح تذکیل کی آن بان رکھنے والی لائق قائق بیٹی کی اس طرح تذکیل کریں۔"عبدالصمد کمرے میں واخل ہوکر دروازہ بند کرکے مڑے والی دم چو تکے۔

ر سے رہیں ہا ۔ وہ لباس بدل کر ڈریٹک ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی عبدالصمد کے اندر داخل ہونے اور دروازہ بند کرنے کے مل کا بظاہرہ کوئی نوٹس نہیں لیا تھا وہ اطمینان سے اپنے کام میں

حماب ..... 141 .... جولاني٢٠١٧ء

کرنا لازم ہوجاتا ہے ورنہ گزارامکن جیس ہوتا۔ ہمیں ای معاشرے میں رہنا ہے الی لوگوں کے درمیان رہنا ہان ے بگاڑ رھیں گے تو خود بی کا نقصان ہوگا۔ ونیا سے کث كرينا بيت مشكل موجاتا ب أكرآج بم أبيس مندتوز جواب دے کرنے بروابوجا نیں تو وہ ہمارے سامنے کہنے کی بجائے پیٹھ چھے فسانے چھٹرا کریں گے۔ابویں تو نہیں کہتے كما رى كے ایک طرف اور دنیا کے دونوں طرف دعداتے موتے ہیں فی الحال میری نظر میں کوئی معقول رشتہیں ہے اور تہارے باپ کی وفات کے بعداب میں زیادہ تک مہیں كحرجين بشاعتى -اب تويول بهي مجصة زعر كى كالمجروسة بين ربائتمهارے بعدفاطمہ کابھی کچھو یکھناسوچنا ہے۔عبدالصمد میں بذات خود ایس کوئی خامی یا چی تبین برا نیک فطرت شریف اور قابل بچہ ہے۔ جانے وہ بات کیونکر منہ سے تکالی بيضا تفاتمر چندا! مصلحاً بهت ساري باتيس نظرانداز كرنا پريي ہیں۔تم دل سے غبار نکال دؤ بدگانی جب تک دل میں موجود رہتی ہے۔ مثبت سوج کا داخلہ رو کے رکھتی ہے اول مجھوالیں کوئی بات تم نے سی بی جیس میری پریشانیاں اور مسائل مجھو میری بچی! یقین کرونتهاری ماں بڑی مجبور ہوکر تمہارے یاس آئی ہے۔" اور وہ ان سے لیث کر چوٹ مچھوٹ کررووی تھی۔سسکیاں اس کی فکست کا واضح اظہار تھیں ضوفشال کےائے آنسوقا ہو میں ہیں رہے تھے۔ " كوكه ميں نے بھى بھائى صاب كى تكني باتوں كے بعد بری مجوری کے عالم میں بدرشتہ قبول کیا ہے مرایک بات کا اطمینان ضرورے کے عبدالصمد کے روپ میں تنہارے لیے بوے مناسب اور مجھ دارجیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔وہ لڑکا ہر کحاظ سے تمہارے لیے بہت اچھاشو ہر ثابت ہوگا ہی تم چھلی باتوں کا ملال ول سے نکال دو۔ می مروہ ایسا کیسے كرعتى تفئ كهنابهت آسان تفااور كرنانهايت لتحن مال نے تواپتافرض بورا کردیا تھاہیاہ کر مگر ہر ہر مل ذہنی اذیت کا شکار تو اے بی ہونا تھا۔ لڑکیاں یوں بھی ایے معاملات میں بہت حساس ہوا کرتی ہیں۔ ہراڑ کی کار خواب ہوتا ہے کدالی جگہ بیاہ کر جائے جہاں اسے دل و جان سے " قبولاً" جائے ولی پذیرانی اور کرم جوشی نصیب ہو۔ بوی جاہ خواہش اورول کی تمام ترآ مادگی کے ساتھاس کووالدین سے مانكا جائے بڑے اصرار اور شوق سے اسے آتكن ميں بسايا

سوچیں جو دل چر دیے والے روح فرسا حقائق پر مشمل تعین دل و دماغ احساس ذلت سے چھنے جارے سے مشمل تعین دل و دماغ احساس دل میں چنگیاں کاٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جینے دماغ میں بھا بھڑ ہے جل رہے ہوں د کیھنے الاوکی پیش سے اس کے جم وجان بھیلنے محسوس ہوں دیکھنے الاوکی بیش سے اس کے جم وجان بھیلنے محسوس ہور ہے تھے۔ اتناروکی تھی اتنا سوچا تھا کہ اب سر پھٹنے کے قریب ہوگیا تھا۔ جب ضوفشاں نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ کتنا برائی تھی کتنا مجلی تھی۔

"ای خدائے واسطے میرا تماشا نہ بنا کمی اتی تو ہین نہ کریں میری عزت نفس کی کہ جھے موت آسان لگنے گئے۔
آپ کا یہ فیصلہ میری روح کی موت کے متراوف ہوگا جھے اپنی نگاہوں سے نہ گرائے کیا بیٹیاں اتنا ہو چھ ہوتی ہیں والدین کے لیے کہ ذہر دی منت وساجت سے کی غرور کی انتہا رکھڑ ہے خفس کو دان کر دی جا کیں۔ ای خدا کے لیے کچھ انتظام کرلیں بیانہائی قدم نہ اٹھا کیں۔ ای خدا کے لیے کچھ لوگوں نے ہماری اتن تحقیر کی ہم ان کا احسان کیوں لیس پھر ایسا بھی کیا انداز بھول جا کیں گئی ہی ایسا بھی کیا انداز بھول جا کیں گئی ہی ایسا بھی کیا انداز بھول ہا کیوں لیس پھر ایسا بھی کیا انداز بھول ہا کیوں لیس پھر ایسا بھی کیا انداز بھول ہا کیوں لیس پھر ایسا بھی کیا انداز بھول ہا کیوں لیس پھر ایسا بھی کیا انداز بھول ہوا کی بھر ایسا بھی کیا انداز بھول ہا کیوں لیس پھر ایسا بھی کیا انداز بھول ہوا کیوں لیس پھر ایسا بھی کیا انداز ہوں میری نے گئی!"

ضوفشال کا کانیتا ہواہاتھ اس کے بھر سے البھے بالوں پہا کر تفہر گیاتھا ان کی آتھوں میں آنسو چک رہے تھے۔ ''بیسب تو قسمت کے کھیل ہوتے ہیں در ہوئی ہیں جاتی ہے اور پھر تمہارے معالمے میں تو البی در بھی ہیں ہوئی مگر میری جان .....میری چندا! مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری ڈھال ہیں رہی ہمائی کی فاتحانہ اور احسان جماتی ہوتا تو میں بھی اپنی بھائی کی فاتحانہ اور احسان جماتی نظروں کا بوجھ دل برنہ لیتی کہ تمہارے باپ نے ساری مر آن اور انا کے لیے کسی مفاو کی پروانہیں کی اور اپنی اولا دکو بھی یہی سبق سکھایا ہے مگر میں کیا کروں بچی! ہم پر بہت معاشرتی دباؤ ہوتے ہیں۔'

''ائی! زندگی ہماری ہے ہم معاشرے کی پروا کیوں کریں۔''اس کے انداز میں سرختی تھی۔ ''کرنی پڑتی ہے میری پڑی۔'' ضوفشاں نے مختذی سانس لے کرکہا۔ ''جن لوگوں کے درمیان ہمیں رہنا ہوتا ہے ان کی پروا

حجاب ..... 142 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

جائے مگر مہاں تو زوروز بردی والامعالمہ تھا۔

ہرہت شروع میں ہی واضح طور پر جنادیا گیا تھا کہ فساہیہ
کے مقابلہ میں خاندان سے باہرلڑکی ان کے لیے قابل قبول
ہوگ عبدالعمد دو ٹوک انداز میں اظہار ناپندیدگی کر پچکے
ہوگ عبدالعمد دو ٹوک انداز میں اظہار ناپندیدگی کر پچکے
ہوان سے میل جول ترک کر پچکے تھے وہ کی طور بھی من چاہی
ہیں تھی ۔ خاندانی عزت کا حوالہ دے کر ضمیر ماموں نے
احسان کے طور پراس کا رشتہ ہا نگا تھا اور عبدالعمد نے محض
ماں باپ کے اصرار اور خاندانی وقار کے لیے اس کا ساتھ
قبول کیا تھا۔

قبول کیا تھا۔

اس کے پس پردہ کوئی ولی جذبہ کوئی والبیکی نہیں پائی جاتی تھی اور انہوں نے اپنے انداز سے ٹابت بھی کردیا تھا جب بی آوا نے آرام ہے کروٹ لے کرسو چکے تھا۔ اپنا کوئی بھی حق استعال کے بغیر حتی ہے رونمائی ویٹا تک کوارانہیں کیا تھا۔ وہ کون سا ان کے ول سے نکلنے والی دھاؤں کی جو گئی تھی ہی جو گئی تھی ہی جو گئی تھی ہی اور گئی تھی ہی اس کی انااورخودداری نے کوارا نہیں کیا کہ وہ اسے موق فہی نہیں کیا کہ وہ اسے موق وی روپ پیل کوانظارد کھے کراس پرنظر نہیں کیا کہ وہ اسے موق کوارا کے اندازی کے پھر برساتے ہوئے اس کی بلیلائی انا کو مزید یا آپ سے بہلے بی لہا سے ان کے آئے ہے کہ کی ہوگی تھی اسے ان کے آئے سے پہلے بی لہا س

''یے مراخود سے عہد ہے عبدالعمد ضمیر خال جب تک آپ مجھے بحثیت ایک انسان کے پوری عزت و تکریم اور اعز از کے ساتھ تسلیم ہمیں کریں گے۔ میں آپ کی پیش قدمی کے جواب میں سپر دگی کا مظاہر ہنیں کروں گئ میں بھی ان کے چیچے جان دینے والے باپ کی بیٹی ہوں۔'' وہ شب عروی کے گزرتے ہر لیمے میں خود سے عہد باندھتی رہی تھی یونہی آ تکھوں میں رات کٹ رہی تھی۔

لیں ہر چند کہ نذیراں نے حقل سے منع کیا۔ بھائی نے پیار سے مجھایا۔

" چنداا ساری عرکام ہی کرنا ہے ایکی سے کیوں خود ہلکان کرتی ہو پھرتم عادی جی ہیں ہو۔ شہروں میں جو ہمولتیں ہوتی ہیں اس کے مقاللے میں بہاں کی زندگی تہیں بہت مشکل اور محنت مشقت والی لگے گی۔ اب الی بھی قیامت نہیں آئی کہ ہم تم پر اتنی مصیبت ڈالیس تم آئی نازک ہی ہؤ بس آرام سے بیٹھوا کی طرف ہم تہ ہیں کام کروا ہے لیے تھوڑی لائے ہیں۔" بھائی پیار سے اس کا نرم چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولیں۔

" اس تمہارے کام یہ ہے کہ ہمارے شغرادے ویر عبدالصمد کا دل بہلاؤ اس کے دل پرراج کرد۔" ان چھیڑ خانی ایک کمھے کواس محبوب کر گئی تھی۔

''جب ساتھ رہنا ہے تو پھرٹل جل کر ذمہ داریاں سنجالیں مح سب'' وہ ٹالنے کو ددبارہ پرانا موضوع لے بیٹھ تھی۔

نذیران لا کھڑے کرتی رہیں مگراس نے دنول میں کام سنجال لیا کھانا پکانے میں بھائی کی مدوکرتی۔ برتن دھوتی کیڑے دھونے میں مدوکرتی مکروں کی صفائی سخرائی مار ملنے جلنے والا جو بھی و کھٹا نذیران کی قسمت پردشک کرتا جے اتن مہذب بڑھی کھی خوب صورت فرمان بردار اور سادہ مزاج بہولی تھی۔ جو بھی آتا اس پرتعربیفوں کے ور ترجیوا تھا۔ وہ جھکا کرسٹتی رہتی مگر کسی احساس نے دل کونہ چھوا تھا۔ وہ کسی رڈس کا اظہار نہیں کرتی تھی زیادہ تر چپ رہتی تھی۔ خوشی تو اندر سے ابھرنے والے بے ساختہ خوش کوار جذبے کا نام ہوتی ہے اور اس نے باپ کی موت خوش کوار جذبے کا نام ہوتی ہے اور اس نے باپ کی موت عرصہ ہی بہت چلاتھا بغیر کسی خوش کن خیال کے اور خواب و کیصنے کی وہ بھی عادی نہیں رہی تھی۔

''تم آئی خاموثی اور کم سم کول ہوگئی ہوفو بی! لڑکیاں تو شادی کے بعد پھول کی طرح کھل جاتی ہیں۔'' ناصرہ کا سسرال پاس کے گاؤں میں تھا ہفتے میں ایک آ دھی چار چکر ضرور لگالیتی تھی اس بارتو آئی تو اس کی غیر معمولی شجیدگی اور سپاٹ رویے کود کھے کر کہے بنانہ دہ کی تھی۔

" بال اور اس ك بال تو يحول كل جي جكا بلكه دوسرا كلي ويكا بلكه دوسرا كلي والا بي والله على الله على الله على ال

ناصره کے تھیلے ہوئے وجود پر چوٹ کی تو ناصرہ جھینپ کررہ گئی پھر بولی۔

''میرے کہنے کا مطلب بیہے کہاس قدراداس خاموش بلکہ بے زار بے زار کیوں رہتی ہوتم۔'' ناصرہ نے اس کے احساسات کا درست تجزیہ کیا تھا۔

سائنات اورست بزید نیاها۔ "تمہارا وہم ہے۔" دہ صاف ٹال گئ مکر ناصرہ مطمئن پیس ہوئی۔

''وہم نہیں ہے۔' وہ شدو مرسے سر ہلا کر بولی۔''پہلے میں بھی بہی بھی تھی کہ منیر ماموں کے انقال کی وجہ ہے قدرتی سنجیدگی آگئے ہے تم میں گراب تو تمہاری شادی کو بھی تیسرام بینہ شروع ہو چکا ہے۔ کہیں عبدالصمد بھائی ہے کھٹ بھٹ تو نہیں ہوگی ؟'' ناصرہ کے سنجیدہ شور دیکھ کر فساہیہ کو منجھ ناپڑا 'مصنوی خوشد لی ہے اس کی چوٹی تھیج کر بولی۔ ''دوماغ تو نہیں خراب وہ بے چارے تو راولپنڈی میں میٹھے ہیں بھلااین سے کیاان بن ہو تھی ہے؟''

"اوہ واب جھی کہاس دوری کا اصل میں دکھ ہے۔" حرا نے شوخی ہے اسے تھو کا مارا۔ " ہاں بھٹی ہے تو بیسراسرظلم نئی نویلی دابن کوچھوڑا کروہ

''ہاں بھتی ہےتو بیسراسرطلم نٹی نویلی دلہن کوچھوڑا کروہ ہفتہ ہفتہ بھرعائب رہتے ہیں۔'' ناصرہ نے بختی مسکینی خود پر طاری کرکےاس کی جانب دیکھاتھا۔

" پھرآ کر مداوا بھی تو کردیتے ہوں مے لڑ کیو!" بھالی کے معنی خیز فقرے پروہ فطری حیاسے سرخ پڑگئ شدول نے حصت بھاڑتھ کا قبقہدلگایا تھا۔

''میرا خیال ہے بھائی کو شجیدگی ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ایسا کب تک چلے گا۔'' ناصرہ اب کے سنجیدہ تھی کو کہ روبدینہ بھائی کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چلاآ رہا تھا' گزشتہ دس سال ہے۔ان کے میاں آ رمی میں تھے بھی چھٹی پرآتے تو بھائی کے سجنے سنورنے کے دن لوشتے تھے ورنہ وہی طویل انظار کرفسا ہیے کہ بات دوسری تھی عبدالصمد بھائی ایک اچھی پوسٹ پر تھے۔

گھر کرائے پر لینا افورڈ کر بھتے تنے دوسرے سب گھر والے ذہنی طور پرشادی سے پہلے ہی اپنی طرف سے بیسوچ چکے تنے کہ عبدالصمدشادی کے بعد دلہن کواپے ہمراہ پنڈی لے جائیں گے۔ گرتین ماہ گزرجانے کے باوجودہ ایسے کوئی آٹارنظر نہیں آرہے تنے۔نذیران نے ایک باردریافت کیا تو

انہوں نے بے بیازی سے بتایا تھا کہ کم از کم آٹھ دی ماہ بعد وہ کھر لینے کی پوڑیشن میں ہوں کے لی الحال تو بہی معمول تھا کہ ہفتے کی شام کوآتے تھے اور اتوار کی شام کو روانہ ہوجاتے۔ بھی نذیراں بہت اصرار کرتیں تو جعرات کی شام کو دویارہ واپس لوٹتے تھے نذیراں کو برداقلق تھا کہ ان کی نازک کی شنرادی بہوکوشادی کے ابتدائی رنگین عرصے میں ہی دور بوں کے عذاب سہنے پرار ہے تھے۔

أنبين كياخر بدعذاب اس كے ليے كتناسكون تھا وہ كھ سےدور ہوتے تھے تو فسابید کی زخی اناکو ارام مل جاتا تھا۔ان کا سامنا کرناان کی موجودگی میں کرے میں بیٹھنااس کے کیے اک عذاب ہے کم نہیں ہوتا تھا۔ان کے آپس کے تعلق میں روز اول کی سی دوری تھی اور اس دوری کو باشنے کی عبدالصمدتے بھول کر بھی کوشش نہیں کی تھی اور سے بات اس کو مزید تذلیل کا احساس ولاگئ تھی اس نے مکمل طور پر اینے آب كوخول من بند كرايا تفارشادي كردو بقة بعدايك دن صميرصاحب في اس كرم يرباته ركهة موت كهاتقا '' فوبی بینی!ایخ آپ کوبھی بھی اس کحاظ ہے کم نہ جھنا' یرانی با توں کو بھول جاؤ ہووں میں او پچ چھوٹی رہتی ہے <del>گ</del>ر اس کا مطلب یہیں کہ بچوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔تم مجھے اپنی بچوں کی طرح ہی عزیز رہی ہؤتمہارے امی ابوے جو بھی بات رہی ہو مگرتم ہے بیٹی کے بیار کا جورشتہ تھا سوہے اس بیار میں بھی کی نہیں آئی اور شآئے گی۔ بیاب تمہاراا پنا گھرہےاورال گھر کے سب لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں تم سے بہت بارکرتے ہیں۔انسپ کوتم شروع سے بسندرہی ہوہمیں امید ہے تم چھلی باتوں کی تخی تجلا کرہم سب کواپنا مجهد كرقبول كروكي يلمي خوشي ماري ساتهد موكى "اوراس کے دل سے صمیر ماموں کے خلاف میل جاتار ہاتھا۔ تاراض تووہ اس محبت بھرے ماحول میں ہے کسی سے بھی نہیں تھی۔ بال مروه ايك محص جوسب سے قري تعن كا دعويدار تھا وہ اس کا بال بال مقروض تھا' نذیران اور ضمیر ماموں کے شفقت بھرے انداز اور بچوں بروں کے والہانہ انداز یذیرائی نے اس کو پرسکون اور پُراعتا دتو بنادیا تھا مرخوشی کا تصورا بھی تک اس کیے اجبی تھا کہوہ جس رہتے ہے بندھا تقياوہاں اس تو ہین انسانیت اور تذکیل وتحقیر کے سوا کچھ تو تع

حجاب ..... 144 ..... جولانی ۲۰۱۲ .

نەھى ملنے كى پ

ا رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا آ خری عشرہ چل آما تھا ان دنوں دادو کی طبیعت پچھ خراب رہنے تکی تھی۔ فسابیہ غذیراں کی رضا مندی ہے دادو کے ہاں چکی آئی تھی۔ شام کے بعد إدھر بی آ جاتی تھی۔ رات کو دادو کو وضو کے لیے پائی گرم کر کے دی وضوکر وائے میں مدددی ادران کے آ رام کا خیال رکھتی تھی۔

اگلی تہے ہمیشہ سے زیادہ اداس تھی کم از کم فساہیہ کے لیے۔ ہراآ نے والا دن بے چینی اضطراب اور ذہنی اذیت کے لیے۔ ہراآ نے والا دن بے چینی اضطراب اور ذہنی اذیت کے کرنمودار ہوتا تھا۔ کتنا عرصہ بیت گیا تھا اسے دل سے اپنے ہوئے کسی چیز میں کوئی دلچیئ کشش یا تازگی محسوس منہیں ہوتی تھی۔

''کیا بات ہے بیٹی ۔۔۔۔۔ افسردہ کیوں ہورہی ہو؟'' نذیراں بہو کے اکھڑے اکھڑے انداز دنوں ہے دیکھ رہی تھیں گرییسوچ کے چپ سادھ لیتیں کہ خاوند کی جدائی کے باعث جی اچاہ ہوگیا ہوگا مگر اپ تو عبدالصمد دو تین دن ہے گھریر تھے۔عید کی چھٹیاں لے کرآئے تھے وہ یوں پھر رہی تھی جیے خوشی کا منبد کیکھے صدیاں بیت گئی ہوں۔

"بس مامی! یونمی ول اداس ہورہا ہے۔" وہ اپنی جھلاہٹ پر قابو پاکرہ ہمتگی سے بولی تھی۔ نذریال اون سلائیاں جھوڈ کرتشویش سے اس کا چرود مکھنے گئی۔

'' بیں صدقے میری بی اجمراپراگھرے تہمارا گھر والا تمہارے پاس ہے پھر ول کیوں اداس موریا ہے کیا عبدالصمدنے کچھ کمہ دیاہے؟''وہ بہت پریشان ہوگئ تعیں۔ ''انہوں نے کیا کہنا سننا.....''وہ طلق تک بزار نظر آرہی تھی جی اتنا ماندہ تھا کہ مروتا بھی اپنی پڑمردگی چھیائے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کب تک خود پرخوش ہاتی کی نقابیں ڈالےرہے بندہ۔

ے رہے ہدہ۔ ''خدانخواستہ....''اس کے دلگیرانداز ان کی اوسان خطا رنے لگے۔

سرے ہے۔ '' مجھے بتاؤ میری جان! تم اکملی نہیں ماں کی جگہ ہوں میں' پھو پوکارشتہ بھی ہےاور مامی کا بھی گران سے بھی پہلے تم میری بٹی ہو۔'' وہ اٹھ کراس کے پاس آ گئیں اور اس کاسر سہلائے لگیں۔

"میری بی امیری جان ..... جاؤ روبیداس باطف کو ابھی اورائی دفت میرے سامنے بلاؤ۔" انہوں نے م وغصے کی شدت سے لرز تے ہوئے دم بخو دہیشی روبید بھائی کوانگی سے اشارہ کیا تھا۔وہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے بھائی جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئیں کہ کوئی اِدھرنیآ ن شیکے۔

"کیا ہوا ای ...... پ نے بلایا تھا۔" عبدالعمد اپنی وهن میں بے پروائی ہے اندرا ئے تھے کرائدر کاسین دیکھ کر ان کے چودہ مجبق روش ہو گئے۔وہ گنگ روتی بلکتی فساہداور اسے سنجالتی غضب تاکی کی حدود چھوتی ہوئی مال کو دیکھ رہے تھے۔

'''آجاؤ ..... شاباش ہے میرے یج بوا نام روش کیا ہے ماں باپ کا برا کارنامہ کیا ہے تم نے شک نے بلایا ہے حمہیں ہار بہنانے کے لیے۔''

"افی! کیا بات ہوگی ہے؟" وہ مال کے اس درجہ اکھڑے ہوئے ملکہ مجڑے ہوئے تیوروں پر ہلکا بکا رہ گئے تھے تشویش ہے بھی اسے اور بھی ماں کے برہم چہرے کو د کھے رہے تھے۔

" نیم بھے ہے ہو چھ رہے ہوتم ؟" وہ ان پر الٹ پڑیں۔
"کیا دیدہ دلیری ہے کن حالوں میں پہنچا دیا ہے میری پی کو۔ بتاؤ بھلا قیامت کے روز میرے بھائی نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی کہان کی لاڈلی شنرادی رانی بیٹی کو کتناسکھ دیا۔"

حجاب ..... 145 .... جولائی ۲۰۱۲ء

حبیں سین کی وہ منذ پذب سے باہر چلے کئے شام تک بات علین دوراہے پر جا پہنچی می معمیر ماموں کو بھی پتا چل چکا تھا اور پچھرنہ وکھے کن من بچوں کو بھی لگ کئی تصى-اندركى بات تو پتائبيں چلى هى البيته بيذ بر كنفرم موچكي تقي كهنذميال عبدالصمداور فسابيه المشتر كهطور برخفابي سب دونوں کوطرح طرح کے مشورے دے رہے

تے عبدالعمدتو كره بندہو كئے تھے۔البتة نسابيہ بال كے مرے میں سب کے درمیان غائب و ماغی کے عالم میں بيتى بونى كى\_

"مجھے خود بار ہامحسوں ہوا تھا حتی کہ شادی کے شروع شروع میں بھی مجھے لگا تھا کہتم دونوں کے درمیان تعلق کی کوئی ڈ ورجیس بندھی پھرسو جا دونوں پڑھے لکھے ہیں۔شہری ماحول میں رہے ہیں شاید وہاں اے طرح ہوتا ہو۔ شہر یوں کی خوشی مل ك انداز مين فرق بحى تونيين موتا ب\_" بهاني اس الك بينه وكي كرچكي چيكي كهدري تقيل-

" يوں پريشان ہوئے سے كيا حاصل كل انيتسوال روز ہ بے دستور کے مطابق ناصرہ اور حرابچوں سمیت اپنی مسرال ے ادھر چلی آئیں کی عید مناتے کے لیے پھر اور بھی ملنے ملانے والے آجا میں مے۔ تم لوگوں کو وقت تبین ملے گا' میری ماثونو افطاری کے بعد ڈرائنگ روم میں جا کر دونوں خالہ جی کومنالو بیرونت بھر ہاتھ تھیں آئے گا۔ ناراضکی میں وہ رات كا كعانا بحى تبيل كعا تيل كي مجيدان كي طبيعت كا اندازه ہے۔'' بھانی کام کامشورہ دےرہی تھیں جا کر دیورکو بھی یہی تمجهايا وه فطري طور يربري صلح جومهريان اور محتدي مزاج کی تھیں۔ انہی کی کوششوں اور خوشامدوں سے نذریاں عبدالصمداور فسابيك بات سننه برآ ماده موتى تفين عبدالصمد جيے کھفال کا ئے تھے۔

"اي سيدهي اورصاف بات بيب كدمح مدك ساته زیادنی ہونی ہے بورشتدان کی پندے طے بیں ہواتھا سو انہوں نے کسی منم کی خیر سکالی کا مظاہرہ نہیں کیا ہ ج ہے حہیں پہلے دن ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجبی بين-"عبدالصدكوا فيها تونبين لك رباتها اس طرح كي باتیں مال سے کرنا مراب افشائے راز کے سوا جارہ بھی میں رہاتھا۔ بہت مجورہو کے سر جھکا کربالا خرانہوں نے ترخی سے کھیڈ الا۔ نڈیراں بیسب من کراس طرح بدکی کہ وہ دویٹے میں منہ چھیا کر ردویں۔ انجھن بریشانی اور اضطراب أيك ساته عبدالقيمد برجمليا وربوع تق اليي كيا بات موكن مسكيال دباتى عدهال ي فسابيه نكاه والت ہوئے وہ الگ امتحان میں پڑے ہوئے اور اب مال کا روثا اس کے اعصاب اون ہونے لگے تھے۔

''بتاؤ میری کچی! تِنهارا مجرم سامنے ہے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کھل کریتاؤ کیماسلوک کرتا ہے ہے تمہارےساتھ؟ كيا شكايت بمهين اس سے؟"فيابيدجو شدت جذبات میں دنیاو مافیا کو بھلا کر جی بلکا کرنے کو گھٹا کی طرح برس بری می-اب ہوش میں آتے ہی ابی حافت کا احساس ہوگیا تھا اسے کیا خبرتھی معاملہ اتناسیریس ہوجائے گا- كمرے ميں صرف نذيرال عبدالصمداور بھائي تھے۔اندر ے وروازہ بند کردیا گیا تھا سب کے چروں پرسنجیدگی اور تسویش تھی اس کا جی جا ہا خود کو کہیں دنین کرے جس راز کووہ ات عرصے سے کامیابی سے چھیائی آربی تھی آج اپنی اندروني كمزوري كيسبب سرعام فاش بهو كميا تفا

'' بجھےان ہے کھٹ کایت ہیں مای!البتیان ہے یوجھ لیجے۔' وہ تھبرا کرالگلیاں مروائے ہوئے کہ کی سرجما کہا اورول تيز تيز وحرك رباتفا

"تم بتاؤ عبدالصمد!" نذرال كڑے تيور ليے بينے كى طرف مڑی تھیں۔

"مجھے کیایو پھتی ہیںائ!ای سے پوچھے جس نے آپ سے کہا ہے ہیں تو بالکل بے خبر ہوں۔'' وہ ایک سجیدہ تكاه اس برڈال كرفقدر سے ناراض سے انداز ميں كويا ہوئے۔ "اس كامطلب بكوئى بات بادرتم دونول مجھے ب وقوف بنارے ہو۔" تذریال کے حتی کہتے پر دونوں پریشانی سے آئیں دیکھنے لکے ان کے انداز میں ناراضکی تھی۔ "اليي كونى بات تهيس امي! آپ پريشان نه مول-" عبدالصمدلجاجت سے بولے۔

'' بچھے یا گل سمجھا ہے تال دونوں مجھ سے چھپار ہے ہو۔ مھیک ہے میں کیالگتی ہوں تہاری مجھے کوئی بات ندکرے تم دونوں جاسکتے ہوئ وہ لمح کے بزاردیں عصے میں فیصلہ كركے بيد يرليك كئيں اور سر يرهيس تان ليا۔ بھالى نے ساکت بیٹھے عبدالعمداور فساہیرکوا شارے ہے باہر جانے کو کہا'وہ اپنی ساس کی مزاج آشنانھیں۔جانتی تھیں وہ اب کچھ

حجاب ..... 146 ..... جولائي ٢٠١٦ء

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

دونوں کو دیکھنے لگیں جیسے یقین نہآ رہا ہو ان کا چہرہ زرد پڑتمیا تھا کو یا تین ماہ سے دونوں سب کی نظروں میں دھول جھونک رہے تھے۔

" جی جاہ رہا ہے ساری عمرتم دونوں کی صورت نہ رکھوں۔ وہ صدے کی انتہائی کیفیت سے گزردہی تھیں۔ " مم لوگ بنین ماہ ہے ہمیں بے دونو ف بناتے رہے ہو جانے ہو کتنا ہوا گتاہ کررہے ہو؟ اس بندھن کی تو بین کرتے رہے ہو۔ شادی بیاہ فراق ہوں ہوتا خدائی فریضہ ہوتا ہے۔خدا اور اس کے رسول اللہ کا تھم ہے شرع کا ایک بہت اہم پہلو ہے اس کے متعلق قرآن پاک میں کتنے جامع احکامات ارسے ہیں۔ کیاا سے عرصے میں ایک بار بھی کلام اللی کھول ارتے ہیں۔ کیاا سے عرصے میں ایک بار بھی کلام اللی کھول کے کرنہیں پڑھا؟ تم لوگوں کو خوف خدا ہیں آیا استے پڑھے کو تو تو خدا ہیں آیا استے پڑھے تھوت و فرائض کا سبق درج نہیں ہے؟" وہ کھری کھری سے دونوں کو کھوررہی تھیں۔ ساتے ہوئے انتہائی برجمی ہے دونوں کو کھوررہی تھیں۔ ساتے ہوئے انتہائی برجمی ہے دونوں کو کھوررہی تھیں۔ سے تاتے ہوئے انتہائی برجمی ہے دونوں کو کھوررہی تھیں۔

"مائ! بير اول درج كے دروغ كو بين سارا الزام مجھ پرؤال ديا ذراان سے پوچيس نال خودمير بے ليے انہوں نے كيا كيا؟" خود پر بات آتے و كي كرفسا بيد كا خاموش بيٹھے رہنا ممكن نہيں رہا تھا اس نے بلاكم و كاست سارافساند كه ڈالا۔

''میں تو ان کے لیے ان جابی چیز رہی ہول جے
بحالت مجبوری قبول کیا گیا وگرندان کا ارادہ تو باہرے ہیوی
لانے کا تفا۔آپ لوگوں کے دیاؤ میں اگر مجھ سے نا تا جوڑا
گھر میں لا کر خبر تک نہ لی۔ میرا ہونا نہ ہونا ان کے لیے ایک
برابر ہے گویا۔'' اس کا جواب فیکوہ من کر عبدالصمد کو جبرت کا
شدید ترین جھنگالگا۔

"ائی! می می نظامیانی سے کام لے رہے ہیں میں نے کھی ہی کے کہی ہیں کے کہی ہی کے کہی ہیں ہے کہی ہیں کے کہی ہی کہی مجھی بھی اسے ردنہیں کیا بلکہ ہر بارخود سے بلاتا رہا ہوں مگر جب اگلا بندہ ہی رسیانس نہ دے۔ بے نیازی برتے م مزامت سے کام لے تو پھرانا اورخودداری تو سب میں ہی ہوتی ہے۔"

من ادهرا و فولی بنی!" نذریال نے پچےسوج کرزی سے اسے پاس بلایا انہیں پچے پچے بھی آلی جارہی تھی بات کی۔ "" تم سے کس نے کہاتم ان چاہی ہو؟" انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پچیر کرشفیق لہجے میں پوچھا۔" تتہیں آو

ہم بڑے ار مانوں سے بوی جاہت سے بیاہ کر لائے ہیں مری چی اشروع سے بی ہم قے مہیں اس من من مل لاتے خواب و ملھے تھے میرف میں نے ہی میں خود عبدالعمد کے ول کی بھی یمی تمناتھی مہیں خرنہ ہو مرس نے عبدالصمدى خواہش بیجان کربہت مہلے سے بدیات تمہاری مال کے کان میں ڈال دی تھی کوئی باہر کی لڑکی جھلاتہاری جگہ لے عتی می ۔ بال سعدی اور ناصرہ والے معاطع میں شاید ایک بار جذباتي بوكرعبدالصمد يجه كهد بيضا مكروه صرف وتي غصبرتها-تهار مصمير مامول لا مورسية ائو بهت غمز ده اور مصحل نے آ کر جانے کس انداز میں بیٹوں کو بات بتائی کہ عبدالصمد عصه مين آكر بابر سائرك والى بات كركيا-ايسا ہوجاتا ہے بندہ غصے میں نہ جانے کیا چھے بک جاتا ہے بعد میں بھول بھال جاتا ہے اس وقت کچھ پتائیس چاتا کیا منہ ے تکل رہا ہے ای لیے تو کہتے ہیں کہ عصر حرام ہے۔ نذيران ساري بأت واضح كردبي تفين عبدالصمد بهت غور ے نسابیے چرے کے تاثرات پڑھرے تھال پر بھی اس کے کریز اور پہلوجی کاراز کھل کیا تھا۔

'' کمال ہے ای ! میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیاس قدر پرانی اور چھوٹی سی بات کوول پر لے لے گا۔''ان کے لیج میں ہمواری اور سکون غالب تھا۔

" بجھے تو تھیک ہے یاد بھی تبین آ رہا کہ ایسا پچھ کب کہا تھا ہوسکتا ہے جذباتیت میں مند سے نکل گیا ہو گرمیرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اگر ایسا ہوتا تو استے سال منیر ماموں اور اباجی کی سلح کا ایسالار کیوں کرتا؟ توکری ملنے کے بعد باہر والی محتر مہیاہ لاتا 'خوانخواہ تمین سال تک سولی پر نہ لاکا رہتا ''ان کے شکفتہ لب و لیچے نے فساہیہ کوخود میں ہمیٹنے پر مجبور کردیا تھا 'استے عرصے کی دل میں چھی بھانس نکل گئی مجبور کردیا تھا 'استے عرصے کی دل میں چھی بھانس نکل گئی ہمی ۔ وہ من چاہی ہونے کا یقین حاصل کرچکی تھی ہی سند تھی ۔ وہ من چاہی ہونے کا یقین حاصل کرچکی تھی ہی سند یا چکی تھی کہ ہوئی خواہش و مناجات کا نتیجہ ہے یہ بندھن ۔ یا چکی تھی کہ ہوئی خواہش و مناجات کا نتیجہ ہے یہ بندھن ۔ یا چکی تھی کہ ہوئی خواہش و مناجات کا نتیجہ ہے یہ بندھن ۔ یا خواہ کی غیرے وجود کی فیل کی ۔ مردمہری اور بے زاری کا اظہار کرئی رہی آ ب اس کی شکا بیش کنوا کی خبر لیجیے تاں ۔ ' وہ ایک ایک کرکے اس کی شکا بیش کنوا کی خبر لیجیے تاں ۔ ' وہ ایک ایک کرکے اس کی شکا بیش کنوا کی سی تھی ہیں گئوا کی سی تھی ہیں گئوا کی سی تھی ہیں ۔ ' وہ ایک ایک کرکے اس کی شکا بیش کنوا کہ سی تھی ہیں ۔ ' میں تھی سی تھی کی جبر سیتھ تھی اس ۔ ' وہ ایک ایک کرکے اس کی شکا بیش کنوا کی سیتھ تھی ۔ میں سیتھ کی خبر سیتھ تھی اس ۔ ' وہ ایک ایک کرکے اس کی شکا بیش کنوا کہ سیستھ کی خبر سیتھ تھی ہیں ۔ ' وہ ایک ایک کرکے اس کی شکا بیش کنوا کی سیتھ کی خبر سیتھ تھی ہیں ۔ ' وہ ایک ایک کرکے اس کی شکا بیش کر ایک کرکے اس کی شکا بیش کی خبر سیتھ کی کرنے کی سیتھ کی خبر سیتھ کی خب

میرایهان آنااس کے لیے عذاب سے کمنیس ہوتا

حجاب..... 147 .....جولائي٢٠١٧ء

درمیان بینی ہمی خوشی سب کے مہندی لگارہی تھی بررگ پارٹی ڈرائنگ روم میں محفول جمائے ہوئے تھی۔ رات کے ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا مرکسی کونیند کا احساس نہیں تھا۔ '' بیر کیا میلدلگار کھا ہے بھٹی سونے کا وقت بر باد کررہے موے معاعبدالعمد برہم موڈ لیے اندر داخل ہوئے تھاس کی مصروفیت کونہایت تا پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے كل سيوه ما تحديث آن هي-

''واقعی بہت رات ہوگئ ہے۔'' بھائی نے دیور کے تور بيجان كرفورأسب كواشاديا\_

''تم جاؤ کل رات بھی پوری جاگ کر گزاری تھی۔ سیح عيد ہے اتناملنا ملانا مہلی عيد تمباري تعلن بردھ جائے گی جا كر و کھا رام کراو۔ ' بھائی نے بظاہر سادگی ہے کہا تھا مگران کی نگاہ کی شوخ معنی خبزی فساہیہ کوشرم سے عل کرانی تھی عبدالصمد واپس بلٹ مجھے تھے۔ كمرے ميں داهل موت ہوئے اس کے قدم من من جرکے ہورے تھے مگر یہ مرحلہ طے تو بیرحال کرنا ہی تھا۔

" مل گئ آب کوفرصت " کہنی کے بل شم درازمیکزین کھنگا گتے ہوئے تحوار ظارعبدالعمدنے اسے اندرا تے و مکی

كرشكاينا كباتفا

"جی وہ آپ کو پتا ہے نال کل عید ہے جاند نظر آ گیا ہے بس وہ اس کی مصروفیت بھی۔' وہ اپنی بو کھلا ہٹ چھیانے كوخوائذا بولنے كى۔ نگاہ جھى مونى تھى اور وہ ان كى سركش اداروں کا بادی نظروں سے بچنے کے لیے إدهر أوهرو ملھ رہی تھی۔ول کی دھک دھک صاف شائی دے رہی تھی۔ ''تمر میرا چانداور میری عیدتو تم ہو تمہیں بھی پتا ہے نال: "" انبول نے شوقی سے اس کا ہاتھے تھام کرکہا تھا۔اس کی ٹائلیں کا چینے لکیں اور سر جھک گیا' ان کی جسارتوں پر بند باندهنااس كي لياب مكن بيس رباتها\_

وہ دن میں کسی وقت کمرے میں آئی تو بستر کے ایک سائيڈ پر برواسا پکٹ و کھ کرجیران رہ گئ نز دیک جا کرجائزہ لیا خوب صورت گفٹ پیک کے اندرجد پد طرز کا جامنی کلر کا خوب صورت سوٹ تھا۔ ساتھ میں جامنی کا پچ کی چوڑیاں اورایک عیرکارڈ بھی موجود تھا'اس نے کھول کر پڑھااس کے نام تفااور فقط أيك شعر جكم كارباتها\_

تگاہوں میں شوخی لبوں پر تمبم

ميري آمد بخت تا كواركرري ب- "وه لاتعلقي كا اظهار كرت ہوتے بوری فہرست سارے تھاس کے نارواسلوک کی۔ ' پیغلط ہے مای!''اس نے مزورسا احتاج بلند کیا' جا ہے کے باوجودوہ ان کی طرف دیکھیں یار ہی تھی البنتہ ان کی نگاہوں کی پیش بڑی اچھی طرح محسوس کررہی تھی۔ "غلط ہے تو میری آمد پر چھی کیوں چھرتی تھیں جھے سے كترانى كيول تعين كرے سے كيول بھا كاكرتى تعين؟

وہ ڈپٹ کر پوچھرہے تھے۔ ''بس اب ان ِسارے جھٹڑوں کا حل یہ ہے کہ تم راولینڈی میں مکان کرائے پر لے لو چھر جلد از جلد رکبن کو ساتھ کے جاؤ۔''نذیرانے علم سنادیا تھا۔

" شكر ہے معاملہ نیٹا' اب جاؤ فولی! میرے لیے کھانا لادواورعبدالقيمدتم كمرے ميں چلوميں تھوڑى دير بعد قوبي كو تہارے یاس میجی ہوں۔"اور فسابیہ کے حواس کوچ کرنے ملے ان کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت بیس پر دری تھی پہلے ان کی بےرقی کے ڈرے اور اب ان کے بہتے بہتے و بوانہ ین کے خوف سے دہ نڈیراں کو کھا نادے کرفارغ ہوئی تھی کہ غلغله سامج گيا۔

°'مبارک ہوتو بی بھائی! ضوفشاں مامی سعدی اور فاطمہ آ گئے ہیں لاہور ہے۔" نعمان چولے مجولے ساتسوں سے بھا گنا ہوا بتائے آیا تھا۔

" كيا .....؟" وه خوشيول كي وهنك مين نهاي كي ياني كا گلاس ہاتھ سے مجسل گیا۔ ویوانہ وار باہر بھا گی تھی کتنی مرت بعدا بنول كي شكل ويكهنا نصيب مواتفا\_

ساری رات ماں بہن اور بھائی کے ساتھ یا تیں کرتے کزاردی جوش وخروش کی انتہا پراس کی نیندآ بھھوں ہےاڑ گئی تھی۔مب ہی اینے اینے کمروں سے بستر چھوڑ کر ہال كرے ميں آ گئے تھے۔عبدالعمد بھى سعدى كے ساتھ معروف ہو گئے تھے۔

● ※ ●

افطاري كے بعدسب جاندد يھے چھوں ير چڑھ كے " عا ند نظرة كيا .... مبارك مؤمبارك مو" فضاين ايك الحلى في كلي كان كالح

ہال كرے ميں ملے كاسال تھا۔ تاصرة حرااور بھالى كے بچول نے عجب شور شرابا بریا کر رکھا تھا۔ فسابیہ سب کے

حجاب ۱48 سسحولائی ۲۰۱۲ ج

ہمیشہ مخاطرہا۔جب بھی تم یہاں آئیں میں نے پوری کوشش کی کرتمہارے ساتھ نارال اعداز میں بیش آؤل جیسے کوئی محسوس ند كرسكے حرت ہے كماس كے باوجودائ ناصره اور بعاني لوگ ميرے دل كاراز يا مك اورجس بر كھلنا جا ہے تھاوہ محرّ مكل تك انجام ربي بين \_ دومراسب يقاكه مجھے اين اورتمبارے ماحول كافرق كا اعدازه تھا ميں جا بتاتھا كيعليم مل کرنے کے بعد برمردوزگار ہو کرتہارے دی جن جن کے مطابق شريس سيث ہوكے اى لوگوں كومنير ماموں كے ہال بجيجون تاكدا فكاركاكوني جواز ندرب مرافسوس سعدى وايل معاملى وجدے وقى طور يردونوں كر انوں كے درميان تى ہوگئی چرمنیر مامول کی تا کہائی موت کے بعد معاملہ مختلف ہوگیا۔ جب تم نے شادی کی اولین رات میری اہمیت ومقام ک نقی کر کے گریز کی راہ اینائی تو میں اس غلط جھی کا شکار ہو گیا كة تهاري رضا كے خلاف أيك نا ينديد و تحص كے ساتھ حمهين زبردي تتفى كرديا كياب شايدتمهاراانتخاب كوني اورمؤ ر خبر ، تنهیں تھی کہ .....اچھا چلوچھوڑوان پرانے قصول کو ..... ستوابیا کرو وبی عروی لباس پہنو زبور اور میک اپ سے آراسة كروخودكوناكه مجهيلفنن آجائ كمتمهاراساته خواب نہیں حقیقت ہے۔تصور میں تو بار ہاتمہیں اپی دلہن ہے تک ير بنته وكم حكامول-"

میں وہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے عالم میں ان کے اقرارہ اعترافات میں ان کے اقرارہ اعترافات میں ان کے اقرارہ اعترافات میں ان کی فرمائش پرشر ما کران سے ہاتھ چھیٹرا کرائے بستر میں تھس گئی اور رضانی ٹھیک کے در در تا گئی

''کل عید پر پہن لول گی وعدہ .....ابھی مجھے بخت نیند آ رہی ہے۔'' وہ ان کی بولتی نظروں سے بچنے کے لیے نیند کا سہارا لے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پرآ کر اپنی رضائی سیٹ کرنے گئے پھراس کی جانب دیکھا۔

''اس رقیب کوتو ہٹاؤیہاں سے۔'' دوسرے ہی کمیے وہ اس کی رضائی ہاتھوں میں سمیٹ کرسامنے کری پر پھینک چکے تھے۔ وہ چوڑی تھکتی تو جب عمیر ہوتی وہ آلجل میں چہرہ چھپاکے جو چلتے تو شرم و حیا کے سبب عمید ہوتی اس قدر خوب صورت اظہار محبت نے سے نازال کرڈالا تھا۔وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی اب مزید کی وضاحت کی ضرورت ہی بہیں رہی تھی۔

"میری عیدتم ہو۔" کتنا جامع اعتراف تھا' وہ ای حوالے سے چھیٹر ہے تھے۔

و کے اسے خودتو مہندی لگائی ہی ٹہیں۔'' وہ بولے۔ ''آپ نے موقع کہاں دیا۔''اس نے ہس کران کی جلد ہازی پر چوٹ کی۔

و آوہؤیہ تو اچھانہیں ہوا۔اچھا ایسا کرو جا کرمہندی کا سازوسامان کے آؤمیں خودتمہاری مہندی لگاؤں گااہیے تام کی۔'ان کااشتیاق دیدنی تھا۔

"رہے دیں صبح اٹھ کر لگالوں گی آ دھے تھنے میں رنگ چڑھ جائے گا۔"وہ سکرادی۔

'''بھی میں تمہارے نہیں آپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔'' وہ اس کی آ تھوں میں دیکھ کر ذومعتی انداز میں مسکرائے۔

پہلے تو وہ خاک بھی نہیں سمجھی اور جونمی ان کی نگاہ اور ہونٹوں پر مچلتے شرارتی تنہم کے معانی سمجھ میں آئے حیا ہے دوہری ہونے گی۔ اُف .....کس قدر بے باک ہوئے جارہے تھے اس نے تو انہیں ہمیشہ سے بڑی سنجیدہ بر باداور لیے دیے رہنے والے انداز میں دیکھا تھا۔

"" بہانتی ہو میں نے اتنا عرصہ پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟" وہ اس کی لانبی الگیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی الگیوں ہوئے اسے بغور و مکھتے ہوئے بولے وہ نظرا تھا کران کی طرف د مکھنے گی۔

''گھر میں میرے علاوہ جوان جہنیں اور لڑکے بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سی بھی لحاظ سے ان کے دلوں میں کوئی الی ولیں بات بیٹھ جائے۔ لڑکے زیادہ جلدی جذباتی منازل طے کرکے جوانی کی حدود تک چنچتے ہیں۔ کم عمری میں ذہنی طور پر بالغ ہوجاتے ہیں وہ اسے سے بڑوں میں اس میم کا کھلا پن محسوس کرلیس تو اسے جائز بجھتے ہوئے تا وانی میں جذبا تیت کے ہاتھوں کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں اس کیے میں

حجاب ..... 149 .... جولائی ۲۰۱۱ء

0



(گزشته قسط کاخلاصه)

بتمرادخان بھائی کےعلاج کی خاطرر بحانہ بیکم سے پیسے مابکتے ہیں مگروہ صاف انکار کردیتی ہیں ایسے بیں طیش کے عالم ميں بہزاد خان کا ہاتھ ان پراٹھ جاتا ہے بعد میں اپنے اس مگل پرانہیں تیجھتا وا ہوتا ہے لیکن ریجانہ بیکم اس صورت حال پر بھونچکا رہ جاتی ہیں اور قطعی لاتعلقی کا اظہار کرتی ہیں، سفینہ علی اور توبیہ کواپیخے مسائل ہے آگاہ کرتی فائز کی دوری اوراپنی ماں کااس کے لیے رہنے تلاش کرنے کی بابت بتاتی ہے جبکہ دوسری طرف فائز اس تمام صورت حال سے بے جربرہوتا ہے وقت اور حالات سے مجھونہ کرتے وہ ایک معمولی جاب کے لیے ہامی بھر لیتا ہے جبکہ سائر ہ بیکم شوہر کی علالت اور کھر بلو حالات کے بدلنے پرمتوحش ہوتی ہیں دوسری طرف دلشاد بانو کی یمی کوشش ہوتی ہے کہ سائرہ ان کے تکمر شفٹ ہوجائے تا کہ یہ پورشن کرائے پردیا جاسکے اور فائز کو بھی سفینہ سے دور کیا جاسکے۔ریحانہ پیکم ہنرا دخان کومعاف کرتے اپنی نارانسکی ختم کردیتی ہیں مگر سفینہ کے رہتے کے لیے ان کی کوشش جاری رہتی ہے اس سلسلے میں اشرفی خالد انہیں آفاق احمر کے رہتے ہے آگاہ کرتی ہیں آ فاق احمد عزت دار كھرانے كاچشم وجراغ موتے ہيں اورائي ذات كى تنہائيوں ميں مقيد بروشي اس كى لاؤلى بهن ہے جسے ایں نے ماں باپ بن کر پالا ہوتا ہے ان کے کھر کا تمام انتظام عشو ہوا کے بیرد ہوتا ہے رہے اندیکم ان سے تعصیلی بات کر کے انہیں اصل مقصدے آگاہ کرتی ہیں۔ نبیل ایک طرف صائمہ سے تعلقات بڑھا تا ہے دوسری طرف شرمیلا کو بھی محبت کے فریب میں الجھائے رکھنا جا ہتا ہے لیکن شرمیلا بھی اتنی آ سابی ہے اس کے ہاتھ آئے دالی نیکٹی صائمہ کی بہت ہی باتوں کے ذريعے اسے مجھ غلط ہونے كا حساس ہوچا تا ہے جب ہى دہ نبيل سے مختاط انداز ميں بات كرتى ہے صائمہ جہاں نبيل پر مجروسہ کرتی شرمیلا ہے اس کی محبت کوایک تھیل جھتی ہے وہیں وہ اپنی دوست کے ساتھ کچھ فلط ہوجائے کے خیال ہے بھی خائف رہتی ہےاور نبیل کواس بات سے گاہ کرتی ہے جبکہ نبیل اسے اپنی باتوں میں الجھانے میں کامیاب ہوجا تاہے۔ (اب آگے پڑھیے)

**\$....** 

اسرى اوليس كى چىك دارگاڑى جيسے ہى "شاہ ہاؤس" كے سامنے ركى \_اسكلے ہى كميے واچ مين نے كيا كھول ديا۔ ڈرائيور نے گاڑی ماریل والے بڑے سے کارپورچ میں لا کرروکی تو وہ ساڑھی کا پلوسنجالتی ہوئی اتریں۔ "خاله جانی .....!" روشی نے ایک زوردار چی ماری اور بھا مجتے ہوئے ان سے لیگ گئی۔

· · كيها بي ميرا بچه- ' انهول نے روشني كوخود سے الگ كيا اور ماتھ پر جھر ہے بال بيار سے سنوارتے ہوئے يو چھا۔ "میں توبالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دم پرفیکٹ یہ "اس نے اوپر سے مینچ تک انگی ہے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ "اچھا مخرآ فاق کی کال آئی تھی۔ بتارہا تھا کہ مہیں کل سے فلوہوگیا ہے۔ "ان کے لیجے میں فکراور محبت کے رنگ امجرے۔ " بيه بهائي بھي نا ايسے بي فكرمند موجاتے ہيں، كل زبردئ ميذيين دلاكر لائے اور آپ كوبھي كال كردى " اس نے متكراتي بوئ سريلايا-

''اچھالیعنی اب طبیعت بہتر ہے۔''اسری نے لاؤ کج کےصوبنے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان کااظہار کیا۔ " بی دواوقت پر کھیار ہاتھااس کیےاب مہلے سے زیادہ فریش قبل کررہا ہوں۔" روشی کا انداز شوخ ہوا۔ '' پیمصیبت پھرآ گئی۔'' عائشہ بیم لاؤ کچ نیں داخل ہوئی تو اسری کو دیکھ کر دل میں سوچا مگر اوپر ہے مسکراتی ہوئی ان کی

۵۰ عطرف پرهيس-

حجاب .....150 .....جولاني ١٠١٦ء



''ادل ہوں چھروہ ہی بولنے کا انداز کنٹی بار سمجھایا ہے۔''اسری نے بھا بھی کود کھے کرمر پر ہاتھ مارا " خاله جانی تحیک تو بولتا موں " روشنی کا قبقه به نکلا ب ''روشی خودکوسد هارلوورنه آگے جا کربہت مشکل ہوگی۔''اسری نے رسانیت ہے سمجھایا۔ ''مچھوڑیں ان باتوں کودیسے میرادل کہ رہاتھا کہ آپ آج ضرور آئیں گی۔'' روشی نے ان کی بانہوں میں جھولتے ہوئے " كياكرون تم دونوں ميں ميرى جان الكى رئتى ہے۔اى ليے ايك دودن چھوڑ كرچكر نگانا پڑتا ہے۔ امرى كالجريحبت سے "كىسى مواسرى؟" عاكشەنے قريب اللي كر يو چھا۔ "جى عشوباتى الله كاشكر بويسيآب كے جوڑوں كادردكيبا ہے؟"امرى نے ان كى د كھتى رگ چھيڑى ''جوڑوں کا در دہیں تو میں قوبالکل ٹھیک ہوں۔'' وہ گھبرا کر پولیں۔ "احِيما مكرآ فاق توبتار ہاتھا....."انہوں نے مسکر انفصیل بتا تا جا ہی۔ ''اس کی توعادت ہے چھوٹی چیوٹی باتوں پر پریٹان ہونے کی ،اٹین کوئی بات نہیں۔'' عائشہ بیٹم نے فورا بات کا ہے کر کہا۔ ''خبر میں نے اس کیے جلداز جلدا قاق کی شادی کا فیصلہ کیا ہے تا کہ شاہ ہاؤس کے مسئلے مسائل حل ہو تکیس۔'' ان کا انداز میں ایک وبحدجتا تاساتفا " تم تواہیے ی فکر کرتی ہوں میں ہوں ناان دونو ں کی و مکھ بھال کے لیے۔"عشوخالہ کے منہ ہے جملہ پیسل ممیا۔ 'یددونوں میری بہن کی آخری نشانیاں ہیں ان کی فکر میں نہیں کروں گی تو کیا کوئی غیر کرے گا۔''اسری کو برانگا طنزیہ لیج "ميرے كہنے كاپر مقصد نہيں تھا۔" وہ خفیف ى ہوگئيں جو بھى تھا بہر مقابل خون كارشتہ تھا جے جبلانا آسان بيس تھا۔ " آپ دونول بھی کس بحث میں الجھ ٹی ہیں۔" روشن نے مصنوعی خفلی ہے ہمیشہ کی طرح ان کوٹو کا۔ "بیٹائیں نے ایک مادہ مریجی بات کی ہے۔"اسری نے روشی کا ہاتھ پکڑ کرکہاتو عائشہ بیکم کا چرہ تاریک ہوگیا۔ "عشوامال پلیز کچھ کھانے کو لے آئیں۔ بہت بھوک کی ہے۔"اس کوفوری حل بیبی دکھائی دیا۔ "اجھاجان کیا کھاناہے؟" وہ ستعدی سے بولیں۔ '' كُوِّئَى ضَرورت نبيس ب ذخر مِن تھوڑ اسا وقت رہ كيا ہے بے وقت كھا كھا كرتم نے اپنا بيال بناليا ہے۔' اسرى نے فورا "اوہ خالہ جانی۔"اس نے افسر دکی ہے سر ہلایا۔ " عشوبا جی ..... آئندہ روشن کوروثین کے مطابق کھانا ملے گا۔ "اسری نے کول کیاسی روشن کو کھورنے کے بات بدایت دی۔ " تھیک ہے۔" عائشہ بیکم کا نداز روکھا ساتھا۔ ''میں ایک دودن میں ڈاکٹر سے بات کر کے اس کے لیے ڈائٹ پلان بنواتی ہوں۔''ان کی سوچتی نگاہوں سے بچنے کے ليروشى في إس آكران كاماته وتقام ليا-روں ہے ہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ''خالہ جاتی میرے کمرے میں چلیں مجھےآپ کواپنی شاپنگ دکھانی ہے؟'' روشنی نے پیارے کہا۔ ''ہاں چلود کیھوں اب کی ہارتم نے کنتی جینز اور ٹی شرکس خریدی ہیں۔'' اسری نے جل کر کہااور بھانجی کی ہمراہی میں قدم بره هادیے۔ "جانے بیر ورت امریکا واپس کب جائے گی۔"عشونے کمری نظروں سے اپنے اطراف کا جائز ہ لیا اور برد برد انے لگیں۔ O O حجاب......152 مجولائي ٢٠١٧ء ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

www.apalksocietyscom



# والانا 2016 المسلط المس

عومرت ذاد: کمپانی ہے اس حسینہ کی ہے اِس ظالم معاشر ہے نے جتم ہے یالیکن اُس نے ظلم فیول نہ کیا اور ظالم کے خلاف بغاوت کردی۔ آئئی ارادوں والی اس رہم بدن نے زمانے کر جگڑت گھوڑ کی گائیں اپنے ہیں اور اس پر سوار ہو کروقت کو اپنا قیدی بنالیا۔ اس کا مقصد تھی عورت کو آزاد کرنا تھا۔ جس کے لئے وہ خود حالات کی بنائی ہوئی سنگلاخ راہوں چل پڑی۔ آبلہ پائی کے اس سفر میں آگ اورخون سے گذر کرا ہی منزل کی سنگلاخ راہوں چل پڑی۔ آبلہ پائی کے اس سفر میں آگ اورخون سے گذر کرا ہی منزل کی طرف گامرن رہنے والی برق صفت ولر با کو ، صنف نا زک اپنا مسیحا مانے گئیں۔ آبک عورت زاد کی سرگزشت، جو باغی ولوں پر حکومت کرنا جائی تھی۔ قارتین کے بہتدیدہ کم کارمحترم امجد جاوید کے لئم سے خافق کے قارتین کے لیے ہنگام خیر سلسلے وار کہائی۔ جانے والے واقعات کا شاخسانہ اس ماں کی کہائی جس نے اپنی محبت کے صوبا نے کا انتقام اپنی بیٹی کی محبت جس سے جتم لینے والے واقعات کا کم اس نے جو اس نے والے واقعات کا کرایا۔ اس نو جوان کی واستان الم جس نے پہنی معروف ان کی خاش میں خال ہوں ہے۔ پنس سے بھر پورشلسلے وار کہائی۔ کرایا۔ اس نو جوان کی واستان الم جس نے جیت کے صوبا نے کا انتقام اپنی بیٹی کی محبت جسے کہائی معروف ادیب ریاض حین شاہد کے لئم سے سینس سے بھر پورشلسلے وار کہائی۔ میں معروف ادیب ریاض حین شاہد کے لئم سے سینس سے بھر پورشلسلے وار کہائی۔

اسكےعلاوحاوربھىبہتكچھ

'عجیب زماندآ گیاہے کیہ ہرکوئی اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتاہے؟'' بتول کی بربروایٹ واضح طور پرشرمیلا کے کا نوں تک پہنچ رہی تھی مگروہ ڈھیٹ بن پلنگ پر دراز پڑی رہی۔

" ماں کا کوئی ادب واحر ام بی تبیں رہا۔" انہوں نے اس کے کمرے میں واغل ہوکر تر چھی تگا ہوں سے کھورا۔ "ای پلیزمیرادل ایسیائره خالد کے یہاں جانے کوئیں کرتا تو ...."وہ دهیرے سے بولی۔

" ہاں پہلے تو ان کے گھر کی طرف تمہاری دوڑیں ہر دوسرے دن لگی تھی اب جانے ایسا کیا ہوگیا ہے؟" بتول نے جا در

" كي تينيس مواب كوئي بات نبيس ب آپ بلاوجه پريشان موتي رائتي ہيں۔"اس نے زج موكر بيٹھتے موئے كها۔ ''اچھاتو پھر چلی چلونامیر ہے ہر چکر پر سائر ہ بہن اور دلشاد خالہ تمہارا پوچھتی ہیں۔'' بتول نے بیٹی کو پچکارا۔ ''افوہ آپ جائیں نامیں پھر بھی چلی جاؤں گی۔'اس نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔ '' ہاں بھٹی میں کوئی احسان فراموش تھوڑی ہوں جونہ جاؤں خالہ دلشاد کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔'' وہ کھڑی ہوئیں اور

رق خربولیں۔

'جی ..... جی انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں۔' شرمیلانے ماں کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے چھیڑنے کی کوشش کی مگر

'' نه بھئ ندتم لوگ مانویانه مانویس توکسی کی ایک اچھائی بھی نہیں بھولتی۔'' وہ سر ہلا کر بیٹی کو باتیں سنائے چلی جارہی تھیں " آج خاله کا دامادا تنی بری حالت میں بڑا ہے کیا ہمارا فرض نہیں کہ دو گھڑی نکال کرانہیں و کیھنے چلیں جا کیں۔ " بتول کی بجيدگى ميں رتى برابر فرق نہيں آيا بزيو كرتى ہوئى ، چھونى بينى كاماتھ تھا م كر باہر نكل كئيں

على شاه نے اپنى زندگى ميں شہر سے تھوڑا ہے كرايك مشہور اور پرسكون علاقے ميں "شاه ہاؤس" بروي شان وشوكت ك ساتھ بنوایا تھا تا کہاہے دونوں بچوں کے ساتھ سکون سے زندگی گزار شکیں مگر عمر نے ان سے دفانہ کی اور دہ بھی بیوی کے پیچھے ونیا سے چلے گئے۔ پیچھے ان کی یادیں رہ کنیں۔ آفاق شاہ کوتو مال کی موت کا صدیمہ بی نہیں جھولتا تھا اب باپ بھی ندر ہے۔ جب ماں کا انتقال ہوا تھا تو آ فاق شاہ بڑا ہونے کی وجہ ہے کا فی مجھدارتھا مگر چھوٹی بہن روشی ماں کے بعد بہت ضدی ہوگئی، على شاه كى تمجھ يين نہيں آتا تھا كہاں چھوتى سى بچى كوكىيے سنجاليں ،اس وقت عائشہ جوان كى دور پرے كى غريب رشتے دار تھى ، وہ بھاوج کی فوتیلی پرآئی ہوئی تھیں،انہوں نے بڑھ کراس چی کواپنی کودیس لے لیا تو علی شاہ نے سکون کا سانس لیا،اس کے بعد ے عشوخالداس کھر کا حصہ بن کئیں ،ان کی آل اولا دشہر سے دورا کیگاؤں میں رہتی تھیں ،شو ہر سدا کے قصو، وہ یہاں سے کیا کر اورزیادہ گھرکے خرچوں میں سے رقم مارکر گاؤں جیجتی رہتی،اوروہاں سب عیش کرتے رہتے ،شروع میں تو عائشہ بیکم کواپنا گھر بہت یادآ یا مگر پھر گھر والوں کے آرام کی خاطر انہوں نے خود کو پھر کا بنالیا، وہ چھوٹا سا کیا مکاین جہاں پہلے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب ہر دوسرے دن مرغی مکنے لگی ، حلویے سے مہمانوں کی تواضع کی جاتی تھی ،کسی کو بھولے سے بھی عائث ا ال كاخيال ندآتا، جوان لوكول كى خاطر كوسول دور بردى تقي، ان كا فون بھى آتا تو ماں كى خيريت باكرنے كى جگه ايك يخ خرہے کی تو پدساتھ لاتا۔ اولا دکی خود غرضی نے ان کے اندر کی مال کو مار کرسلا دیا تھا۔ یہ بی وجد تھی کہ انہیں ہیے سے عبت ہوگئی، انہوں نے آ ہستہ ہستروشی کوابنا اتناعادی بنالیا کہوہ ان کے سواکسی سے بہلتی تھی۔اس کے بدلے میں ان کی ضرور تیں پوری ہوجا تیں ، باتی وہ خود ہے بھی چار پیمیے بچا کراپنے کمرے میں رکھے باکس میں چھیاتی رہتیں تا کہ جب وہ اس کھرہے لوٹ کر ا ہے گاؤں واپس جائیں تو اتنا پیر جع ہو چکا ہو کہ کسی چیز کی کی ندرہے۔اس کیے انہوں نے بردی جالا کی ہےروشی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر پالانگر بیانبیں انداز ہبیں تھا کہ یہ چھالا زخم کی شکل بھی اختیار کرسکتا ہے۔

**حجاب** ...... 154 ..... **جولائی ۲۰**۱۲،

"اليي توكوني بات نبيس" إس فررائقي مير مربلايا-" کھاتے ہوتم جھے چھارہی ہو۔"شرمیلا کااصرار برھنے لگا۔

وبنہیں کے جیس بن ایسے بی ۔ "صائمہ نے چیکی ی مسکراہٹ کے ساتھ بات بدلی۔

" میں تنہاری اتنی پر انی دوست ہوں مجھے نبیس بتاؤ گی۔ "شرمیلانے یو چھا۔

'' کیانہیں بتاؤں گی؟''اس نے حیرت سے پوچھا۔ ورونی جوتم کهرنگی کون جمیس ثار چرکرر باہے؟ "شرمیلانے اسے دوی کا احساس دلا کر بات الکوانا جا ہیں۔ د بس یار پر جمیں۔وہ بیراایک کزن ہے اس نے تنگ کردکھاہے۔'' صائمہ کے کان میں نبیل کی دھم کی کوئے آتھی ہواس نے

"ابیا کون ساکزن پیدا ہوگیا ہے جس کومین نہیں جانتی ؟" شرمیلانے شک بھری نظروں ہے دیکھا۔ " تم بھی حد کرتی ہوکیامیرے پورے خاندان کوجانتی ہوہاں۔" وہ ایک دم ناراض ہوکراٹھ کھڑی ہوئی۔ "مواكياب، پورى بات توبتاؤنايار" شرميلانے اسے جاتاد يكھا تو يہيے ہے آواز لگائي مگروہ تن ان سي كركے وہاں سے جلی کی شرمیلانے سرتھام کیا۔

0 0

جب تِک روشن چھوٹی تھی اپنی ضِدیں خوب پوری کرواتی علی شاہ بھی روشنی کو بہت جائے ہتے ہے۔ اس کی کوئی ہات ٹالناان سے لیے مشکل ہوجا تا۔وہ آفاق کی آنکھوں کا تارائتی ہای دید سے اس برکوئی روک ٹوکٹبیں کی تنی عائشیو و یہے بھی روشن کے تھم کی غلام بن ایک آواز پر حاضر ہوجاتی۔وہ کون س کی مال تھی جوروشیٰ کی تربیت کے بارے میں سوچتی اسے تو پیسوں سے مطلب تھا۔ای وجہے وہ ایر کی کی بات پروونہیں" کالفظ منہ سے نہ اکالتیں مرجیے جینے وہ بڑی ہوئی اس میں اڑ کیوں والی کم اورلاکوں والی عادتیں زیادہ آتی گئیں۔وہ بچین ہی سے اپنے بھائی سے کانی ایجے رہی ،آفاق شاہ اس کا آئیڈیل تھا بوہ بھائی کی طرح ہولتی،اسی کی طرح کے کپڑے پہنتی اور ہر کام میں اپنے بھائی کو کا بی کرتی ،اب وہ کسی بھی این کل ہے لڑی نہیں لاتی تھی اس نے بال بھی بوائے کٹ رکھے ہوئے تھے جینز پر ڈھیلی کی ٹی شرٹ پہنے جب وہ کسی کے سامنے آتی تو پہلی نگاہ میں لوگ اسے لڑکا ہی سمجھتے۔اس پراس نے کھا کھا کراپناوز ن اس قدر بردھالیا تھا کہ حسین نین نقش کہیں کھو گئے تھے۔ پہلے تو سب اس کی شرارتوں پرخوش ہوتے ہے گرجوان ہونے پرعلی شاہ نے بیٹی کورو کنا ٹو کنا شروع کردیا تو وہ رونے بیٹھ جاتی ،ایسے بیس عشوخالہ '' بچی ہے'' کہ کرایں کی ممل حمایت کرنے لکتیں۔اس بات پراہے ضہدمل جاتی اور وہ مزید بکڑتی چلی گئی۔اسری اولیسِ ان دنوں ملک سے باہر حسیں بھائجے اور بھانجی کی خبریت نون پر بہا کرلیتیں پھرعلی شاہ کے انتقال پراسری پاکستان آئیں تو بھانجی کی البی درگت بنی د کھے کرسرتھام کررہ کئیں۔انہوں نے عائشہیم کی خود غرضی کوا چھے طریقے سے بھانپ لیا تھا۔اب انہوں نے روشی کوسد حارنے کا تھیکا لے لیا مگر بہاں بھی عائشہ بیگیم روڑ ہے اٹکانے کی کوشش کرتی تو دونوں میں تھن جاتی ۔ اس کیے وہ امر یکا جانے سے پہلے بھانج کی شادی کروانے پر بھند ہولئیں تھیں۔

0 0 0 سورج اپنی منزل کی طرف روال دوال تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے کہرے ہونے لگے نبیل بھی کالج کے کیٹ ک طرف دیکیا تو بھی کوری پرنظر دوڑا تا مگر ابھی تک شرمیلا کے حسین سراپے کا درش نہیں ہو پایا تھا۔وہ ٹائم دینے کے باوجود يهال نبيس پيچي تھي۔

بیا نظار بھی کتناجان لیواہوتاہے۔"وہ زیرلب برد برایا۔ ' لکیس اس نے مجھے ٹالنے کے کیے تونہیں کہاتھا کہ میں آجاؤں گی۔''نبیل نے گاڑی سے فیک لگا کرسوجا۔ '' پہانہیں اس لڑی میں ایسا کیا جادو ہے کہ مجھے اس کے علاوہ مجھےاور سوجھتا ہی نہیں۔'' نبیل نے کی چین سے کھیلتے

ہوئے سوچا۔

PAKSOCIETY

حجاب ..... 155 سنجولائی ۲۰۱۲ء

# يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"الك صائم بي جيسي و مي كاب دل بين كرتا-"إس في جل كرسوجا-" فيرشرميلاكا صائميت كيامقابلي" نبيل في خود كي سرزلش كي جوان دونون كامقابليكر في جلاتها-

صائمہ کے توسط سے اسے شرمیلا کے بارے میں بہت ساری ہاتیں بتا جل کئی تھیں، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا شرمیلا کا تعلق کی امیر گھرانے سے جین ہے، وہ تو ایک بیوہ عورت کی سب سے بڑی بٹی ہے مرکائے اورائے دوستوں کے سامنے ہمیشہ خود کوا بسے انداز میں پیش کرتی ہے کہ جیسے وہ کسی بڑے رئیس خاندان کی اکلوتی بیٹی ہونیبیل کووہ آیک آسان شکار کلی مگر جب اے قریب سے دیکھا تو دیکھارہ گیا ایک بات کا خود سے اعتراف کرنا پڑا، پیسہ ہونہ ہو کر دہ حسن کی دولت سے مالا مال ہے۔

شایداس لیے بہت ساری چلتی زبانیس رعب حسن کے آئے گنگ ہوکررہ جاتی تھیں۔

ینول نے بیٹی کی بلاوجہ کی خودنمائی پراہے بہت بارٹو کا اور سمجھانے کی کوشش بھی کہ بیسب عارضی عبود ونمائش ہے اور ہم اس ے محمل نہیں ہو سکتے مگراس کے دماغ میں کوئی بات نہیں سائی۔اس نے اپنے روش نہیں چھوڑی۔ویسے بھی شرمیلا جب تک اسکول میں تھی اکثر اپنی محرومیوں پرول گرفتہ ہوکررونے بیٹھ جاتی تھی۔دوسری کڑکیوں سے خود کا موازنہ کرتی ، ہمیشہ یہ بی سوچتی کہوہ کسی رئیس خاندان میں کیوں پیدائیس ہوئی،اس کے پاس عیش وآرام کی ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں،جس کا ذکراس کی كلاس فيلوزكرتي بيس اس مال يرجمي إفسوس موتا جودو پيسول كے ليے اس قدرجان ماراكرتي بيں، تب جاكر كمركا جولها جاتا ہے۔ باپ کا نہ ہوتا بھی اے ول گرفتہ رکھتا، اس طرح کی بہت ساری یا تھی اس کے وجود کو بے چین رکھنٹیں جوآ ہت آ ہت احساس محروی میں تبدیل ہونے لگیں اور یوں وہ اس معاملے میں اپنے آپ میں مریضہ ہوکررہ گئی کالج میں آتے ہی اس نے ایک خیالی و نیاتشکیل وے ڈالی تھی جھل وصورت میں ہزاروں ہے نہتر تھی تھوڑا طریقے سے کا پٹے جاتی اور چند جھوٹ بولنے کے بعد توسب نے اس کی باتوں پر آئلسس بند کر کے یقین کرلیا تھا۔وہ اس معاملے میں مجی ہوتی چکی گئی۔سوائے صائمہ کے کوئی اس کی حقیقت سے واقف جیس تھاءاس نے اسینے دوستوں کو بھی ملنے کے لیے کھر جیس بلایا۔وہ بمیشہ کم کی جگدا پنی حیثیت ے بور کرخرچ کرتی ،اپنے خریج پورے کرنے کے لیے اس نے تھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوٹن بھی دینا شروی کردی تا کہ چہرے پر چڑھایا گیاامیرزادی کاخول اترنے نہ پائے۔ بیسب کر کے جانے اس کی کون سی سیسک ہوتی تھی ،سب کے ساتھ خودگودھوکا دینااے اچھا لکنے لگا۔اس وقت بھی وہ بہت تیاری کے ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی نبیل کی گاڑی کے پاس پیجی جو اس کے انتظار میں گھڑیاں کن رہاتھا۔ پیجائے بناء کے وہ تو اس کی ہربات سے واقف ہے۔

O-O-O فائزنتی جاب کی وجہ سے کافی مصروف رہنے لگا تھا بہت دنوں کنج ٹائم کے بعدا سے پچھے کمجے فرصت کے میسرآئے تو الکلیوں نے خود بخو دسفینہ کانمبر ملایا۔وہ کالج سے واپس آنے کے بعد کھانا کھا کرایے کمرے میں آرام کررہی تھی۔فائز کی کال آنے پر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ دونوں کافی دریتک ادھرادھرکی یا تھی کرتے رہے ادر پھر فائز نے فون بند کردیا۔ فائز کے لیجے ے خوشی اور سکون کی رمق جھا تک رہی تھی، سفینہ بھی خوش ہوگئ، اس کا دل شکرانے کے نقل پڑھنے کو پچل گیا۔وہ آتھی اوروضو

كرنے كے بعد فورانى مصلى بچھاكراللدكے حضور مربيح وہوكئ۔

"اے اللہ! تونے ہمیں پیدا کیا ہماری روزی رونی کا مالک بھی تو ہی ہے۔ ہم سے بہت خطا تیں ہوئیں محراے رب تیری رحت وسيع ہے۔ جميں معاف كرد سے اور جم سے ہمارے گناموں كاسوال ندكرنا۔اب ما ليك ہم كمزور بيں اور تيرى ذات قوى ہے۔ ہم جھے سے عافیت کا بوال کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگارہم سے جو بھول چوک ہو کئیں آئییں ورگز رفر ما۔ ہمارے کی ل كى وجه ہے ہم يراپ فضل كوتك تبين كرنا۔ آمين يارب العالمين - "اس كي آتكھيں بھيگ چي تھيں۔ وہ بہت ديرتك سب کے لیے دعا کیں مالکتی رہی۔اسے خلوص سے اس نے آج سے پہلے بھی دعانہیں مانگی تھی۔ بھیکی آٹکھیں آ کچل سے صاف كرتي ہوئے اس نے دو ہے كود وبارہ مر برليديا

مفینہ بیشہ ہے ای انداز میں دعا تیں کرتی تھی مرآج اس نے جس طرح اسے رب کے سامنے سرکو جھکا یا تھا اس کو د مکھ کر بہزاد خان کا دل بھی تجھلنے لگا تھا۔سفینہ جونمی مصلے سے اٹھ کرواپسی پلٹی بہزاد خان کو کھڑے یا یا تو چونک گئی۔ بہزاد خان نے

حجاب......156........... عولاني٢٠١٧ء

FOR PAKISTAN

بغیر کوئی سوال کیے بنی کا ماتھا جوم کیا۔ باپ اور بٹی کی محبت کا ایک انو کھا ہی منظر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ ساتھاتی جورب کا نتات نے تفکیل ویا ہے نا قابل بیان ہے۔ ایسا انمول رشتہ کہ ساری و نیا بھلے ساتھ چھوڑ جائے مگر ایک بٹی اپنے باپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتی ہر د کھور د میں بميشان كاساتهوجي ہے۔ "عشوباجی بیسارے پیکٹ ذراروشی کے کمرے میں رکھوادیں۔" اسری کے شاہ باؤس میں قدم رکھتے ہی ہمیشہ کی طرح موجود الحل يج تي-"اجِها-" عائشے اندر بی اندر تلملاتے ہوئے بظاہر خوش دلی ہے کہا۔ " تم كمڑے كمڑے كيامنة تك رہ ہولے جاكرني تى كے كمرے ميں ركھو۔" انہوں نے ڈرائيوركو بھی ڈانٹ پلائی جو شايرز كانبار تلي دباجار باتفا-" يركيا ب خاله جانى - "روشى جوتھوڑى در پہلے ہي سوكرا تھي تھى اس كى آئكھيں چرت ہے بھٹ كئيں۔ ''روشنی اس دفعہ میں نے خاص طور پرتمہاری شانپک کی ہے۔''اسری نے مسکرا کر بھانجی کودیکھا۔ ''خالہ جانی ابھی لاسٹ ویک تو میں اتنی ساری شانپک کرئے آیا میر امطلب کرئے آئی ہوں۔'' وہ اسری کے آنگھود کھانے برگزیزا کربولی۔ دویں نے تمہارے لیے نیوفیشن کی بہت ساری کرتیاں، شرنس، ٹیولیس شلواریں اور ایک دوانار کلی فراک اور چوڑی دار پانجامة خريدا ہے۔ "انبول نے صوفے سے فيك لكاتے ہوئے بھا جى كو پيار سے د مكي كركھا۔ "شف البرروشي اليبس تم الركون واللباس بهنوكي-"اسرى في الصحنبيدي-" خالہ جاتی کہیں تو آ تھوں میں کا جل کے ڈورے اور ہونٹوں پرسرخ لپ اسٹک بھی لگالوں۔" روشی نے آئییں چڑانے کا وتم بس انسانوں والے جلیے میں آ جاؤمیرے لیے رہی بہت ہوگا۔"اسری نے ہنتے ہوئے اس کا ماتھا جو ما۔ "خالد جانی آپ کی ساری محنت بریار ہے۔ میں ایسے ہی اچھا لگیا ہوں۔ "روٹینی نے اپنے بوائے کٹ بالوں میں ہاتھ مچیرتے ہوئے فخر ہے کہا تو اسری کا دل جا ہا کہ اس کے دو جانبے لگائیں مگر ضبط کر کٹیں۔ آبیں اصل غصہ تو عاکشہ بیگم پر تھا۔ جنہوں نے اپنے مفادی خاطم ایک بن ماں باپ کی بی کابیرحال کردیاتھا۔ بہن کی باوآتے ہی ان کی آٹکھیں بھرآ تیں۔ '' کیا ہوا خالہ جانی۔'' روشی نے آئیں نشو سے آئھ ہو مجھتے دیکھانو فورا قریب آگر پو مجھا۔ " کے نہیں بیٹا آپ پلیز اپنی ڈریینک تبدیل کرو مجھے تو اس جینز اور بھدی سے شرف میں تمہیں دیکھ کر بہت وحشت ہوتی ہے۔"اسری نے روشی کا نرم ہاتھ تھا م کرکھا۔ " ویسے خالہ جھے لگنائیں ہے کہ آپ امریکا ہے آئی ہیں۔ "وہ سر ملا کر ہنتے ہوئے بولی۔ "وه كيون بهيئ؟" اسرى جانے كس خيال بين تعيب بيده حياتي بيس بوجها-

"أتى اولد فيشن كى جو بين- يون لكنا بي كما بهى الجمي كى كاون سے سيدھے يہاں ليند كيا ہے۔"اس في شرارتي اعداز

" بیٹا فیشن کا تعلق گاؤں یا شہر سے نہیں ہوتا بلکہ جو چیز جس پرسوٹ کرے اسے وہ ہی پہننا جا ہے۔" اسری نے ہمیشہ کی طرح ایک بمی تقریر شروع کردی۔وہ ان کی باتوں پرسر ہلانے لگی۔ ''میں بھی دیکھتی ہوں کہتم کیسے روشنی کو بدل تحقی ہو۔' ہاتھوں میں ڈرنگ کے گلاس لیے عائشہ لا وُنج میں داخل ہوئی تو خالہ کے مصری کا استعمال کا استعمال کا مصری کا مصری

بھانجی کی محبت دیکھ کردل ہی دل میں بولی-

حجاب ...... 157 .... جولائی ۲۰۱۲ ،

تھا۔ ذہن بہت خوش آئند ہاتی سویے لگا۔

''میرے خیال ہے جمنیں اب کوئی اچھا ساونت و کی کرسادگی ہے تنی کی شاوی کردینی جا ہے۔'' بہزاد خان نے کھانے کے دوران ریجانہ سے کہا۔ ریجانہ جواس وفت خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی بہزاد خان کی بات بن کراچا تک چوگی۔ ''اچھاہوا آپ نے خودہی یہ بات نکال کی مجھے بھی آپ ہے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے'' ریخانہ نے کھانے ہے ریخر کا سرکر کا سرکر کا ایک بات کال کی مجھے بھی آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے'' ریخانہ نے کھانے ہے

" ہاں بو کیے کیابات ہے۔" بہزادخان کاموڈ خوش گوار تفااس کیے سکرا کر بولے '' غیں نے سفی کے رشتے کی ایک اور جگر بات چلائی ہے، کائی امیر لوگ ہیں۔ میں چاہ رہی تھی پہلے اس رشتے کود مکھ لیتے '' یں۔"ریحانے ڈرتے ڈرتے بات مل کی۔

''ہونہ تو آپائی ضدیرا بھی تک قائم ہیں۔'بنمرادنے چچے واپس پلیٹ میں رکھا۔ ''دیکھیں پہلے کی بات اور بھی مگراس وقت ہمارے سامنے کوئی مجبوری ہیں ہے۔''ریحانہ نے صاف کوئی اپنائی۔ ''ریحانہ بیکم خونی رشتوں کے نیچ مجبوریاں نہیں محبین ہوتی ہے۔'' بنمراد کا دل ہر شے سے احیاٹ ہونے لگا۔ سفینہ جوگرم میں دوران پر تھے میں کا میں کی میں میں میں میں کا میں کا ایک کا دیا ہر شے سے احیاث ہونے لگا۔ سفینہ جوگرم عِملُكا يُكاكراندرلار اي هي، مال كى بات من كرسشيشدرى كورى كورى ده كي-

یہ بات سب کوسوچنی جا ہیے خیراب میں کسی حال میں اپنی بیٹی کو بڑی جما بی کے چنگل میں سینے نہیں دوں گا۔" ریحانہ کاری لیچے میں جواب دیا

في الكارى ليح من جواب ديا-

ا تعاری ہے ہیں ہوا ب دیا۔ ووجہ ہیں معلوم ہے کہ رید میرے والدین کی خواہش تھی اور پھر جلالی بھائی آئیس اس بات سے کتنی تکلیف پہنچے گی۔'' بہزاد خان نے بیوی کے تنورد مجھے تو منجھایا۔ باپ کی بات من کرسفینہ کوتھوڑی سلی ہوئی۔

''ہوں مگرشایداب وہ موجود نہیں ہیں اور جو ہیں ان کے لیے سوچنا ضروری ہے۔''ریجانہ نے اپنی بات پوری کی اور مزید کا میں

ولي كه كهني بجائے وہاں سے اٹھنا بہتر جاتا۔

ے ہے۔ ببات اس معرب ہے۔ اس مورت کو مجھاؤں؟ اس پر بھائی کاروبیہ ' مینرادکو بیوی کی ضدینے دکھ پہنچایا مگر سائر ہانو کاروبیہ بھی ''میں کس طرح ہے۔ ان میں مورت کو مجھاؤں؟ اس پر بھائی کاروبیہ ' مینراد کو بیوی کی ضدینے دکھ پہنچایا مگر سائر ہانو ان کے سامنے تھا۔ وہ مجیب تذہذیب کا شکار ہوگئے۔ بہنراد بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ اُھیں اپنی بنی کی فکر تو ہور ہی تھی مگر ان حالات میں فائز کووہ کیسے تنہا چھوڑ سکتے تھے

"ای ایسا نہ کریں۔" سفینہ نے جاتی ہوئی مال کورحم طلب نگا ہوں سے دیکھا تکر وہ تن فن کرتی اپنے کمرے کی

جانب بروسيں۔

**\$--0--0** 

وہ آفس میں تفااور بہت اہم میٹنگ میں مصروف جب اس سے پیل پر اسری کی کال آئی آفاق شاہ نے لائن ڈسکنکٹ كردى \_مينك سے فراغت كے بعدريسي شنسك سے اس نے اسرى سے كافكك كرنے كا كہااور بوالونگ چيز سے سر ٹکا دیا۔ اسری کہیں مصروف تھیں اس لیے بات نہ ہو تکی البتہ میں جھوڑ دیا گیا۔اس نے شکراا دا کیاا وراپے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آج کل کام کالوڈ بہت زیادہ تھا، بہت ی ای میلز اس کی توجہ کی منتظر تھیں۔وہ ان سب کے جوابات ۔ ويين مين لك كميار

"اسری خالہ سے بات کرنے کا مطلب ایک لمی بحث۔" اس کی الگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں، اس کا تیز ذہن دوڑر ہاتھا، اچا تک بیل فون مدھرسروں میں بجااوراس نے اسکرین پرنمبرد یکھا "اسری کا لنگ۔" ایک سردآ ہے اختیارنکی

اوركال ريسيوكرلي-



ہمیشہ کی طرح خالہ کے پاس شکا بتوں کا ڈھیر تھا، وہ روتن کے لیے بہت پریشان تھیں اور ساتھ میں آفاق کو بھی ہولائے ر مھتی تھیں۔ پورے بیورہ منٹ کی کال میں انہوں نے دس بارآ قاق پرشادی کے لیے زورڈ الا ۔ وہ جواس معالم پرسوچنا بھی مہیں جا ہتا تھا،اب روشی کی بھلائی کے لیے مجبوراراضی ہوگیاتھا۔فون رکھنے کے بعد بھی اس کا دل بہت تیز رفتاری سے دھڑ کتا رہا۔خالہ کی باتوں ہے۔ایک بار پھر کچھ غلط ہونے کا احساس اسے پوری شدت سے جکڑنے لگا۔وہ مرد ذات تھا بہت ساری نزاكتوں كوئيس مجھتا تھا مكراسرى كےاحساس ولانے پراس نے خود سے اعتراف كيا كدروتني كى يربيت ميں كوتا ہى ہوئى ہے مكروہ بھی کیا کرتا کم عمری میں مال کا سامیے چھوٹے کے بعد مسائل کا انبارا سے توخود بھی اتن سمجھ بیں تھی۔ عائشہ خالیہ جو کرتی کنٹیں وہ باب بٹاان کے احسان مندہوتے چلے مجئے۔ مال کے بعد باپ کی بیاری اور اجا تک ونیاسے چلے جانا۔ اس کی ساری توجیہ تھر ے بٹ کرکارویار پرمرکوز ہوگئ۔اس نے براحساس کو جھٹک دیا تھا۔ پیے طبیقا کیابا سے بی اس کھر کا برا بنا ہے۔روشی پر ہے توجہت کی مراسری نے جن باتوں کی نشاندہی کی وہ حقیقت سے اتنی قریب تھیں کروہ دیال کررہ کیا مگر شاہ ہاؤس کے لیے عشوا ماں کا وجود لازم و مِکْرُوم سیا ہوگیا تھا د ماغ کی آ تھی کے باوجوڈاس کے خیال میں اور کوئی جارہ نہیں تھا کہ فی الحال خاموثی اختیار کی جائے۔وہ زندگی میں بھی اتنا ہے بس اور لا جار نہیں ہواجتناان دنوں خود کومسوس کرر ہاتھا۔

Ø • • • • و ابھی بہاں ہے رشتہ ختم نہیں ہوااورتم دوسری جگہ بیٹی کی بات چلا رہی ہو مجھے پچھ بھی بیس آر ہا؟ " تھوڑی دیر بعد انہوں نے لب کھولے۔

'' ہاں تو کیا کروں اب ماشاء اللہ سفینہ شادی کی عمر کو بھنچ گئی ہے۔ پچی نہیں رہی کدا سے سالوں بٹھا کررکھا جائے۔'' ریجا نہ '' ہاں تو کیا کروں اب ماشاء اللہ سفینہ شادی کی عمر کو بھنچ گئی ہے۔ پچی نہیں رہی کدا سے سالوں بٹھا کررکھا جائے۔'' ریجا نہ

'' بیگیم اس طرح سے مندمت بچلاؤ۔ بھائی جان کی طبیعت بہتر ہوجائے پھر بات کرتا ہوں تا۔'' ان کا انداز اسان ملائعہا نے چیک کرجواب دیااور منہ پھلا کر بیٹھ تنیں۔

. "ان لوگوں کے گھر کے جو حالات ہو گئے ہیں،اس کے بعد تو بردی بھانی کے سامنے شاوی کا نام لینا بھی گناہ شار ہوگا۔"

سے سریا۔ ''تم اللّٰہ کی ذات پر بھروسہ رکھواور دعا کروکہ حالات ٹھیک ہوجا تیں۔'' بہنراد کسی بھی طرح بیوی کواس بات ہے روکتا

\* ''اللہ نے سوجے بیجھے کو قتل بھی دی ہے بہر حال جھے سب سے پہلے اپنی بھی کا مفاد عزیز ہے۔ میں اتناا چھارشتہ ہاتھ سے جانے نیدوں گی۔''ریحانہ نے شوہر کی آٹھوں میں آٹھیں ڈال کرنڈرانداز میں کہا۔ ''سوچ لو کل کوغیروں میں جا کر سفینہ خوش ندر ہی تو ہم کیا کریں ہے، جھے تو یہ بات بھی پریشان کررہی ہے۔'' بہزاد نے سے مدر اسک ا

''و پسے تو اپیا میج نہیں ہوگا۔ خدانخواستہ ہوا بھی تو وہ میری بٹی ہے، ہر طرح کے حالات میں گزارا کرلے گی۔'' انہوں نے

ے روں رہاں۔ ''جبتم سارے فیصلے خود کر بیٹھی ہوتو جھے ہے کیوں مشورہ ما تگ رہی ہو .....کرتی رہوجودل چاہے۔'' بہزادا یک دم گرم فخرے کردن او کی گی-ہوتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکل مجئے ریجانہ ہکا بکارہ کمئیں۔

سفیدر مکت چیرے کی شیشنے می شفاف جلد میں سے جیسے روشنی می چوٹ رہی تھی۔ نازک پھھڑیوں سے مشاہبہ ہونیٹ آ تھوں پرسانیکن کھنیری پلکین سرخ اورسیاہ پرعد سوٹ میں اسے سی اور آرائش کی جیسے ضرورت ہی ندرہی تھی۔اس سادگی میں بھی وہ ابیات ن رکھتی تھی کہ در مکھنے والامبہوت ہوجائے اور نبیل جواس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرساحل سمندر کی گداز ریت پرچهل قدی کرر باتھا مبہوت ہونے لگا۔

حجاب......159...... جولانی۲۰۱۲ء

''نبیل کیاد کیورہے ہو'''شرمیلانے خود پراس کی بھر پورتگا ہوں کومرکوزیا یا تو جیرت سے پوچھا۔ ''کیوں تہمیں دیکھنا منع ہے، جھے تو آس پاس ایسا کوئی بورڈ لگا ہوا دکھائی نبین دے رہا۔'' نبیل نے بال درست کرتے ہوئے شوخی سے جواب دیا۔

بلكائ جذبات برقابو بان برجمي مجبور كيا-

" حميا ہوا خبريت تميارا مود بحر خراب ہو كيا۔" تبيل كسوال نے ان دونوں كے فق درآنے والى نا كوارى كونو ژا۔ " بس ميں الى بى ہوں۔ اس ميں بتاتے والى تو كوئى بات بيس ہے۔ " وہ ناك چڑھا كر بولى۔

''بونہ۔' نبیل کوالیے جواب کی ہرگز تو تع نبیل تھی مگر وہ شرمیلا تھی جے ہر باراس کے جذبات کوٹیس پہنچا کر ہڑئی آئین المقی دوہ یہ بات نہیں ہے جواب کی ہرگز تو تع نبیل تھی مگر وہ شرمیلا تھی جے ہر باراس کے جذبات کوٹیس پہنچا کر ہڑئی آئیں اس ہورہا ہی ۔ دوہ یہ بات نبیل ہی خات ہوں کہ انہوں خود کواس طرح ہے ڈی کر اگر اکر اس کی ابی ذات کو کیا حاصل ہورہا ہے جو بہت کا برق تھیں۔ صائمہ نے اس کے سامنے بچھ بچھ کرا پی قدر کھودی تھی۔ مگر شرمیلا جیسے اپنی عزت کروانا جانی تھی، بھیشدا ہے ایک ہوئی اس کرتے ہوئے بات مال جائی یا بخت کا رخ کھیا کر رو جانا، جب بھی محبت کا ذکر تھا تو وہ اس کے سوال کا جواب میں ہوں ہاں کرتے ہوئے بات مال جائی گی اور خواب کی مورٹ و تی ۔ اے شروع میں نبیل سے نہ تو ایک کوئی خاص دلچھیں گی اور نہ بی وہ اس کی باتوں کو تجید کی ہے لیوں کو بھی کر اور کہ تھی کوئی خاص دلی باتھ کی کہ اور نہ تی کہ باتھ دور کی ہوئے ہے ہوئے ہی گی اور نہ بی کہ اور کہ کہ بیس کی باتوں کو تجید کی ہے ہے ہو گر ارک کی خاص کی باتوں کو تجید کی ہے ہوئے اس کی باتوں کو تجید کی ہے ہوئے اس کی باتوں کو تجید کی ہے ہوئے اس کی باتھ دور تانہ تا تا کہ کر چھی میں ان کر وہ کھانا جا ہی تھی کہ ایک امیر اور ہینڈ ہم امیر زادہ کی تو جو حاصل کی رائے کہ کے اس کے پیچھے بھا گنا پھر تا ہے۔

اس کی تو جہ حاصل کرنے لیے کیسے اس کے پیچھے بھا گنا پھر تا ہے۔

0-0-0

''یااللہ روشن تم نے سامنے والوں کے لڑکے کے ساتھ کیا گیا؟'' اسری نے غصہ سے سامنے کھڑی بھانجی کو گھورا۔ ''خالہ جانی لڑائی نہیں ہوئی۔'' روشن نے بڑے مزے سے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ ''اچھا تو پھر کیا دوئتی ہوئی ہے جوانہوں نے کال کر کے تہاری شکایت کی۔'' اسری نے ماتھا پیٹ لیا۔

"اس نے کہا کرکٹ کھیلوتو میں نے ایک شاٹ مارا ..... "وہ چہلی۔

"ابیا شاف مارا کرلڑ کے کاسر پیٹ گیا؟" انھوں نے اسے شرم ولائی جا ہی۔

" ہاں وعلطی ہے ماردیا۔"اس نے بیجارگ سے عشوخالہ کود مکھا۔

''ایک منٹ انجمی میری بات ختم نہیں ہوئی'۔' اسری نے اے رکنے کا آرڈر دیا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ ''اچھا بیاری خالہ جائی اب بس بھی کریں ویسے بھی میں مسح سے بھوکا ہوں پچھ کھالوں؟''روثنی نے مسکہ لگایا۔

"بس روشی بہت ہوگیا۔" انہوں نے باتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔

"اے اسری چھوڑ دیمی بچی سے غلطی ہوگئی۔"عشوخالہ نے آئیس ٹھنڈا کرنا جاہا۔

''عشو ہائجی آپ ہمارے چھیں نہ پولیں۔'' عائشہ بھی ان کے غصے کا شکار بن گئیں۔اپٹی بےعزتی پروہ وہاں نے چلی گئیں۔

"پيدنيس تم في اوركيا كياكرنا ب محصة ج آفاق سے بات كرنى يوسے كا-"اسرى في بريشانى سے كہا۔

الله الما كياجات ہو؟" صائمہ نے فی كر پوچھا۔ ""تم كہنا كياجات ہو؟" صائمہ نے فی كر پوچھا۔

" یہ بی کرتم نے تھیک سمجھا ہے جھے شرمیلا ہے ہیارہ و گیا ہے۔" نبیل روز روز کی صفائیاں دینے ہے اکتا گیا تھا۔اس لیے بچ بول دیا۔

''گرم و جھے پیارکرتے تھے۔' صائمہ نے بے قراری سے اس کی پیاٹر آنکھوں میں بھا تکا۔ ''جھوٹ بولا تھا بھے تم سے بھی بھی جو نے اس کے نگا ہیں چرائے ہوئے بچروتی ہے جواب دیا۔ '' جھے پہلے ہی اس بات کا شک تھا مگر بیا تدازہ نہ تھا کہتم اس ڈھٹائی سے اقرار بھی کرلو گے۔'' صائمہ نے نبیل کا مان تھا یا ی بیویورسیاف ہم پلک بلیس پرموجود ہیں۔"اس نے صائمہ کا ہاتھ تھام کر جھٹکا اور تیز کیجے میں کہا۔ " نبیل میرے ساتھ دھوکا کرتے ہوئے تہارادل بالکل بھی نبیس ڈرا۔"اس کی آٹھیں لہولہو ہوگئیں۔ " آئی ایم سوری صائمہ! بٹ تمہارے ذریعے ہی میں شرمیلا تک بھٹے سکتا تھا اس لیے بیدکہانی بنائی۔" نبیل نے شرمندگی

.وب رہا۔ ''اچھاتواباے دھوکادینے کاارادہ ہے۔'اس نے تکلیف ہے لب چبا کر پوچھا۔ 'دہنیں بخدا پہلے میرایہ بی ارادہ تھا تکراے میں اس اکودل کی تمبرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔'' وہ ایک دم تڑپ اٹھا، چبرے برشرميلا كے نام كى چك دوڑى-

یں ۔ ان پیک در ل '' مجھے کیا پاکل کوتم اس کے ساتھ بھی ابیا ہی سلوک کر دو ؟'' صائمہ کی سوالیہ نگا ہیں اس کے سپید پڑتے چھرے پر پڑیں۔ ''ابیانہیں ہوگا میں شرمیلا سے فلر نے نہیں کر رہا، مجھے اس سے مجی محبت ہے، میں اسے اپنا جیون ساتھی بناؤں گا۔'' وہ ایک

جذب كے عالم ميں بولتا كيا۔ " بونېد" صائمه کولگا کهاس پرکسی نے گرم لاوااندیل دیا بوده کین توزنگا بول سے نبیل کو کھور نے لگی۔

"اگریس نے شرمیلاکوساری بات بتادی تو۔"اس نے دھمکایا۔ "تم اليانبين كرسكتي ورندين جي شرميلا كويتادول كاكتم نے چند كوں كے وض اپني دوئى كون ويا۔"وه مكارى سے مسكرايا اورصائمہ کے ہاتھ میں پکڑے میتی آئی فون کود مکھنے لگا۔

المرے ہا تھریں پر ہے۔ ہی ای نون وریسے ہیں۔ ''اوہ ....!'' ایسے کئی قیمتی تھا کف اور وقتا فو قتا نبیل ہے اینٹی جانے والی رقم .....صائمہ کی آٹھوں کے آگے

'' اس کیے میری جان جو کچھ جیسے چل رہا ہے، دیسے ہی چلنے دو ورنہ .....'' نبیل گاڑی کی چابی اٹھا کرآئس کریم پارلرے ''اس کیے میری جان جو کچھ جیسے چل رہا ہے، دیسے ہی چلنے دو ورنہ .....' باہرنکا صائمہم جھکائے اس کے بیچھے چل دی۔

O-O-O ر یجانیے نے اپنی بٹی کا پیچھالیا ہوا تھا، جب بھی کسی کام ہے نیچے جاتا ہوتا تو ان کی پوری کوشش ہوتی کہ دوسیفینہ کے ساتھ جائيں اور اگر فائز كا اوپر آنا ہوتا تو سفينہ پرریجاند كی بابندى كے احكامات نافيز ہوجائے تھے۔وہ ان دونوں كو كھورتى رئيس، ا ہے احول میں بھی فائز سب کی نگاہ ہے بچے کرکوئی نہ کوئی شرارت کرجاتا، جس کی وجہ سے پور بعد ن سکرا ہے۔ سفینہ کے لیوں رِ کھیلتی رہتی۔وہ دونوں اکٹرفون پراپنے بروں کے سدھرنے کی دعاکرتے ،جوہنوز قبولیت کا درجنہیں یا بھی تھی۔سائرہ میلے ہی ان کے چی میں جرکی او کی دیوار کھڑی رہنے میں کوشاں رہتی تھیں اب ساتھ دینے کے لیے دلشاد بانوموجود تھیں۔ ہونا توب عا ہے تھا کروہ چھے ہٹ جاتے مرزیج کی دور بوں کی وجہ سے ان کی محبت بردھتی جلی جارہی تھی۔ یہ باتِ شاید درستِ ہے کہ دوریاں نزدیکیاں پیدا کردیتی ہیں۔ کی کا پیاراورخلوص کا تعلق ان کے روز روز کے ملنے نے بیس ہوتا۔ وہ کہیں بھی ہول کی بھی چال میں ہوں وہ ایک دوسرے سے بے خرجیں رہے۔ول کی دھر کنیں ہی اشاروں کنابوں میں ایک دوسرے کو بتاتی رہتی تھیں کہان کے جاہنے واکے کس حال میں جی رہے ہیں۔ دونوں کی ماؤں کے بخت رویے کے باجود وہ دونوں ایک بار پھر نزد کی آ چکے تھے۔اب اکثر موقع دیکھ کربات چیت بھی کرلی جاتی۔سائرہ بانو کے مندے شرمیلا کا تذکرہ بھی گئی بارسفینہ کو سننے میں آیا مگراس نے ہر باراے اگور کیااور جب وہ اس معاطے پر بات کرنے کے لیے فائز کے سامنے بات نکالی تو دہ اسے چپ کرادیتااور بیارے سمجھا تا کہ 'شرمیلاتو بس نانو کی کرائے داروں کی بیٹی ہےاوراس سے زیادہ پھیلیں۔''

حجاب......161.....جولائي٢٠١٧ء

ا کیے طرف معاملات نازل ہونا شروع ہوئے کہ ریحانہ کے چھوڑے کئے شوشے پے سفینہ کی زندگی مشکل بنادی۔ ماں نے اس کا کہیں اور رشتہ کرنے کا شور ڈالا ہوا تھا، یہ بات سفینہ ہے برداشت نہیں ہور ہی تھی، وہ ان حالات سے نکلنے کے لیے ا پناد ماغ لزاتی که کیا کرے، کیول کہ جب سے ریحانہ نے اس کی کہیں اور شادی کاعند بید دیا تھا، سفینہ کا ایسابی حال تھا، اضطرار اورب بی کے ساتھ الم ناک فکست کے آثار پیدا ہونے لکے تھے وفائز کو پالینے کی شدید ترین خواہش رکھنے کے باوجود بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی مال کی خواہشات کا پاس رکھنا بھی ضروری تھا۔ کاش وہ بھی ایک غیرمہذیب اورخودغرض اڑ کی بن على تواس كے ليےسب پچھ كتنامبل موجا تا۔ ووائي محبت كى خاطرسينة تان كرميدان عمل ميں اتر آئي مكراييا موتا بھي تو كيے سفیند توروایات کے پنجرے میں قیدالی مشرقی بیٹی تھی جو ہرفدم پرتذبذب کا شکار رہتی پھونک پھونک کرفدم اٹھاتی کہیں اس كا قدم كى غلط راه پرند پر جائے اور مال باپ كے ناموس اور وقار كوداغ كيك جائے۔اس كا ظاہر اور باطن أيك سابے ريا اور شفاف تھا۔ای کیے وہ جھپ جھپ کررونے ہوئے اپنے تکیے تو بھکوسکتی تھی تکر بِغاوت کاعلم بلندنہیں کرسکتی تھی۔ایسی باتیں سوچے ہوئے اس کی آعموں کی سطح کیلی ہوئی اور ہے آوازی فریادسینہ کویی کرنے تکی۔اس نے ٹیڈی کوخودسے چمٹالیا۔وہ کافی دنوں سے ہرد کھاسینے اوپر سہتے ہوئے اندر ہی اندر کھنٹی ہوئی اب تھکنے لگی تھی۔اس نے فائز سے کی یار فائنل بات کرنے کی ٹھائی تحمر بیسوچ کرڈ رجاتی کہیں اس کے دکھوں میں اضافہ نہ ہوجائے۔وہ ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہوکر پھرے م کی کھائی میں گرتا چلا

0 O

صائمہ بھی آج کل شرمیلا ہے بیجے لگی تھی، بہت کم ہی اس کے ساتھ رہتی۔وہ اکٹر کالج ہے چھٹی کے وقت نگلتی تو کوئی بہانا بنا کروہ سے الگ ہوجاتی تھی۔ نبیل نے صائمہ کی مددحاصل کرے جیب شرمیلا کی جانب قدم بڑھایا تھا تو وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ بہت جلدشرمیلا کوتھیٹر کی سزا دینا جا ہتا تھا۔ پہلی بارکسی لڑ کی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تکر جانے کیسے اس کے اندر کے منفی جذبوں کو محیت کی شدت نے تھیک تھیک کرسلا دیا تھا۔ایب تو نبیل کے دل میں شرمیلا کے حصول اور اس کے ساتھ مسرور ومطمئن زندگی گزارینے کی خواہش انگڑائیاں لینے لکیس تھیں، وہ اسے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش بھی کرتا ، ادھر جب بھی بات بڑھنے لگتی تو صائمہ کا وجود ان دونوں کے پچ ایک جمود پیدا کر دیتا شرمیلا تک جینیے کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس نے صائمہ ہے جھوٹے وعدے کرلیے تھے مگروہ تو ہاتھ دھوکے پیچھے ہی پڑگئی تھی۔خوف کی ایک تلوار کی طرح اس کے سر پر لنگی رہتی ۔ نبیل کی زندگی دومتوازی راہوں کے درمیان بٹ کررہ گئی۔ درمیان میں ایک کھائی تھی جس ہے نے کر لکانا بھی ضروری تھا۔

نبیل کی سوج فکرایں کے جذبات اور خواہشات کی شروعات اور اختیام اب شرمیلا سے نسلک ہو چکے تھے۔ کسی تیسرے کی گنجائش ہی نہیں چی تھی مگر رہے بات صائمہ کو سمجھانا ناممکن تھا۔وہ جس طرح سے نبیل کے معاطعے میں ری ایکٹ کرتی تھی صاف لگتا تھا کماس کے دل کا ہر کوشنبیل کے نام سے آباد ہوچکا ہے۔ دہ گاہے بگاہے ملاقاتوں میں اسے بیاب بآور بھی كراتي رئتي يجمى بهى شك وشهيه بين پر كراسي دهمكانے بھى لتى تواس كادل شدت سے جا ہتا تھا كہوہ صائمہ كوصاف صاف بنادے کہ شرمیلا کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ میں محرشا پر صائمہ رہ بات برداشت نہیں کر پاتی۔ اس لیے جب تک رسلسلہ جل ر ہاتھا، نبیل اے چلار ہاتھا۔وہ اس سے ملتا ضرور تمراس ملاقات کے پس پردہ کوئی محبت، پیاریاعشق کا جذبہ بیں ہوتا تھا۔ بیہ ملاقاتیں مصنوعی اور کی باتوں سے لیر مزبوجل اور ناگز ترکیفیت سے بھر بور ہوتی۔

-جولائي ٢٠١٧ء

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



# wwwapaksoeietyseom

اتاراہ جھ کو تگاہوں ہے اس نے جے دل ہے میں نے تکالانہیں تھا کنارے یہ کیے جھلا چینچتے ہم سندر کا کوئی کنارہ نہیں تھا رہاستگ ہوں تو ہراک فیض میرے مگر کوئی منبل کا پیارا نہیں تھا مگر کوئی منبل کا پیارا نہیں تھا

وہ ایکزامزی تیاری کرنے کے لیے نوش کے کرفیرس پر بیٹھ کر پڑھنے گی اچا تک اوراق پلٹنے ہوئے ایک صفح پر سنہل خان بٹ کی غزل کھی دکھائی دی جواس کی ایک کالج فیلونے میڈم کے بورنگ کیکچر کے دوران شرارت میں اے لکھ کر پاس کی تھی، اس وقت تو بیشاعری اے حسب حال گی ، سفینہ بڑے جذب کے عالم میں با آ واز بلندغزل کا ایک ایک شعرد ہراتے ہوئے اس میں اپنا آپ محسوس کرنے گی ۔

''وہ کیا کہتے ہیں''عشق نے غالب کما کردیا۔۔۔۔ورنہ ہم بھی آ دی تھے کام کے۔'' فائز نے اس کے قریب پہنچنے کے بعد غالب کاشعرشرارت سے کا نوں میں گنگناتے ہوئے لطیف ساطنز کیا، تواس نے

أيك دم مؤكر يحصي ديكها-

ارے .....!آپ .....آپ کبآئے؟''سفینہ مڑی تو فائز کودروازے پرایستادہ پایا۔حددرجہ جیرت ہے بولی۔ ''اس دقت جبتم شاید میرے خیالوں میں تم گنگنار ہی تھی۔'' فائز نے اس کے خوبصورت سراپے کوآ تھوں میں بساتے ترجیم ا۔

''ہونہ کوش نہیاں''سفینہ نے زبان چڑائی اورنوش سمیٹ کر ہاں کے ڈرےاندر کی جانب قدم ہڑھائے۔ ''اچھاتو کھاؤٹسم کے میراخیال تہبارے پاس ہے بھی نہیں گزرا۔'' فائز نے اس کی کلائی تھام کرآ تکھوں میں جھا نکا۔ '' مجھے کیا پڑی ہے جو میں تسمیں کھاتی بھروں۔''سفینہ نے تجامل عارفا نہ سے کام لیتے ہوئے اپناہاتھ چھڑایا۔ ''اچھاتو میں ایسے ہی خوش ہورہا تھا کہ سفینہ کو مجھ ہے کتنا پیار ہے۔'' فائز نے بلر سے فیک لگا کر سینے پر ہاتھ باند ھے اور محویت سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''فائز ۔۔۔۔۔آپ بھی ناکیوں تک کررہے ہیں۔''سفینہ نے ترجھی نظروں سے تھورتے ہوئے سوال کیا۔ ''تک توتم مجھے کررہی ہوسید حی طرح میری جا ہت کا اقر ارکرلو۔'' وہ اس کے مقابل آگیا۔ ''اس بات سے کب اٹکار کیا ہے میں نے ؟'' وہ ایک دم گلا بی پڑتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی۔ '''

'' تو وغدہ کرو کہ تمنہارے خیالوں میں بھی بھی تمیر کے سوا گوئی دوسرائییں آئے گا۔'' فائز نے اس کے کانوں کے قریب ہوکرکہا۔

ریب بر رہائی۔ ''ان کوہوکیا گیاہےا ہے کیوں ری ایکٹ کررہے ہیں؟''اس کے ضدی انداز پرسفینہ نے چونک کرسوچا۔ ''ایک ہارکہوناسفی کہ میرے سواتہ ہارے ول میں کسی اور کا خیال بھی نہیں آئے گا۔'' وہ اس کی بل کھاتی لٹ کوچھوکر بولا۔ ''فائز اب اس طرح کھڑے ہوکرتو مت دیکھیں کوئی آگیا تو۔'' سفینہ نے دور ہوتے ہوئے ایک بجیب سے احساس کے

۔ ''چلوسٹی ایک کام کرتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کرتمہیں دیکھ لیتا ہوں۔'' فائز نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ ''آج آپ کوہو کیا گیا ہے؟''سفینہ نے ہنسی پرقابو پانے کے بعد جبرت سے پوچھا۔ ''بس ایسے بی تمہیں تنگ کرنے کودل چاہ رہاتھا۔'' فائز نے ہنتے ہوئے اس کی لٹ چینجی۔ ''کیوں تنگ کرنے کے لیے کوئی اور نیس ملا؟''

یوں ملت رہے ہے ہیں اور اور میں ما ؟ "سفی تہمیں بتا ہے کہ میری دنیا تم سے شروع ہو کرتم پر ہی ختم ہوتی ہے۔اب اگر میں نے کسی اور کو تلک کیا تو پھرتم ہی

PAKSOCIETY1

'' ہاں کرنے تو دیکھیں؟''اس نے آنکھیں دکھا ئیں تو وہ دلکبٹی سے ہنستا چلا گیاسفینہ نے ڈر کر خاموش کرایا اور اندر کی جانب اشاره كياجهال ريحانه موجود تعيل-

ُولے بڑے خوش دکھائی دے دہے ہیں؟'' وہ بھی اس کی طرف توجہ سے دیکھنے گئی۔ م

"اصل می کائن کومراکام بہت نیندآ رہا ہاس لیے ڈائر یکٹرصاحب نے خاص طور پرمیٹنگ میں آج میری تعریف كى بى يى بات ب-"الى كاتكسين جك المين

"واؤرية كذينوزب-"سفينه بميشك طرح اس كى خوشى ميس خوش موكى-

"إلى يبال كام بهى مير \_مطلب كاب اورآ كے ترقى كے جانسز بھى كافى بيں۔" فائز نے اس كا ہاتھ تھام كركبا۔سفينہ نے بے دھیاتی میں سر ہلایا۔

'حالات بہتر ہو بھے ہیں تو دل کو بھی سکون میسرآیا ای لیے میں اپنے دل کے پاس چلاآیا۔'' فائز نے اس کا دوسراہا تھ بھی تفام لياادروهيما ندازيس كها

''ایک منٹ زیادہ تھلنے کی ضرورت نہیں ہے اندرامی اور بابا موجود ہیں۔'' سفینہ نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے فائز کو وارنئك وي\_

"اجیما میں اندر بی جار ہاتھا ذراا پی ہونے والے ساس سرے بھی دودو ہاتھ کرلوں۔"وہ ایک دم نزدیک ہوتے ہوئے

ت ہے ہوں۔ '' فائز ۔۔۔۔۔''سفینہاس کی محبول ہے گھبرا کراہے دھکیلتے ہوئے چیٹی۔ '' جی مفی۔''اس کا دکش قبقہہ فضاؤں میں کونجا ادر سفینہ کے بالوں کی لٹ کو چھیٹرتے ہوئے اس نے اندروالے پورش میں

قدم رکھا۔ ''السام علیم جا چی۔' ریحانہ تخت پڑیٹھی اخبار پڑھو ہی تھیں نگاہ اٹھائی فائز کے درازسراپ کے بیچھے سے سفینہ کا گلا بی چہرہ دکھائی دیا وہ چونک کئیں \_ان کے منع کرنے کے باوجو دسفینہ فائز کے ساتھ دن بددن کچھڑیا دہ ہی اپنچ ہورہی تھی۔ یہ بات ان کے لیے کافی تکلیف دہ تھی۔

**\$...\$**...**\$** 

آج کتنے دن گزر گئے تھے۔صائمہاور شرمیلاکی بات چیت نہ ہونے کے برابررہ گئی تھی۔ شرمیلانے کی بار یو چھنے کی کوشش مجھی کی مکرصائمے نے ہر باراہے اکنور کیا اور مخضر بات کرے لائن کاف دی۔ شرمیلا کوشد یوسم کا فلو ہو گیا تھا اس کے باوجودوہ صرف صائمہے بات کرنے کے لیے دودن کا بح آئی مگروہ خود عائب تھی نبیل سے بھی کافی دنوں سے کوئی رابط نہیں ہویار ہا تفااس نے جونمبردیا تفاوہ بندل رہاتھا۔شرمیلا کی مجھ میں نہیں آرہاتھا کدان دونوں کواجا تک ہے ہوکیا گیاہے؟ اے بھی جھی شک گزرتا کیرکونی الی بات ہے جو بید دونوں چھیارہے ہیں۔ وہ بات کی تہہ تک پنچنا جاہتی تھی کوشش بھی کرتی مگر ابھی تک نا کا می کا مند دی کھنا پڑا تھا۔ پوراایک ہفتہ ای شش و پنج میں گزر کیا مگران دونوں ہے کوئی رابطہ نہ ہوسکا، غصے میں تپ کرشر میلا کا ول جاہنے لگا کہ ٹیل اے کہیں نظر آ جائے تو وہ اپناغصہ آن کی آن میں اس پرنکال دے۔ وہ ایک بار بہن کو لے کرصائمہ کے کھر بھی گئی مگراس کے چھوٹے بھیائی نے دروازے ہے ہے کہ کرلوٹا دیا کہ" یا جی کہیں گئی ہوئی ہے۔' وہ جیران ویریشان واپس ہوتی،اباے مل کربات کرتی می مردونوں میں سے ایک بھی اس کے متھے نہیں چ ھرے تھے۔

تبیل نے صائمہ کود حملی تو وے دی تھی۔اس کے باوجوداس پراعتبار مبیں کیا جاسکتا تھا، وہ منظرے عائب ہو کر بھی شرمیلا کے حوالے سے یا خبر تھا تکراس نے کالج کی جانب رخ نہیں کیاوہ دیکھنا جا ہتا تھا کیصائمہ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔اس نے صائمہ ہے اس دن کے بعد ایک بارفون پر بات کی۔وہ بات بھی شرمیلا کے حوالے ہے، یکھی۔وہ اسے سلسل مچھ بتانے ہے رو کئے کی تدبیر کرنے میں لگا ہوا تھا۔صائمہ کو بھی کچھ بچھ بیس آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نبیل کے دھوکے نے جیسے اے تو ڑپھوڑ کرر کھ

دیا تھا۔ وہ بھی اس کی اپنی بیاری دوست شرمیلا کی وجہ ہے وہ ماضی کی یا دول کوسینے سے لگائے بستر میں منہ چھیائے بڑی رہتی ،

اس کی زندگی کاسب سے خوبصورت دن، جب بیل جیسے ہندسم امیرزاد بے نے اس جیسی عام ی شکل وصورت والی معمولی لاک کی جانب خودے دوئی کا ہاتھ بڑھایا اور چند ملاقاتوں میں پیار کا اظہار بھی کی مقاروہ کتنی آسانی ہے اس کے ہاتھوں ب وتوف بنتی چکی تی تبیل شرمیلا کے بارے میں کرید کرید کرمعلومات حاصل کرتار بااور بیدی بولتار ہا کہاس کے پس بروہ بدلے

کی آگ کے سوا کچھنیں۔وہ اس کی ہربات پر آنکھیں بندکر کے یقین کرتی چلی گئی،یہ بات تواب جا کر پہاچلی کے وہ اس کے ليه ايك آسان ساراسته بن موني هي بشرميلاتك وينجيخ كاراستيه

سوچوں نے صائم یکوایک دم بیار کردیا تھا۔اس کا کھانا پینا کم ہوگیا تھا۔وہ ایک ہفتے میں ہی میں کمزورد کھائی دیے لگی تھی۔ ا يكزام كى ذيث مريراً كئي تواس نے ہمت كركے كالح جانے كى شائى۔ سوچ لياتھا كه اگر شرميلا سے ملاقات ہو بھى كئي تووه اس ے زیادہ بات نہیں کرے گی۔ و ہے بھی آج کل دل دنیا کی ہرشے سے اجاث ہو گیا تھا۔ ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی کہ آج كے بعددہ صرف بيردے كے ليے كھرے فكلے كى كركائج كى باؤنڈرى من داخل ہوتے ہى سامنے شرميلا كھڑى دكھائى دى۔ دل اس سے لیٹ کردونے کے لیے ہمکا۔

"اوصائی یہ مہیں کیا ہوگیا؟" شرمیلا دور کراس کے باس آئی۔

"يس يار بار يركن مى "اس نے بھولى سانسوں پر قابو ياتے ہوئے جواب ديا۔

'' جمہیں پتا ہے کہ میں کتنا یا د کررہی تھی۔''شرمیلانے اے پورے خلوص سے لیٹا کر کہا تو صائمہ کا ضبط جواب دے گیا، کریں میں اس كة نوفل يرك

"كيا.....كيا...... وا؟" شرميلان اس كاماته بكر ااورسائ في يرلي حياكر بشمايا.

"بس ایسے ای یار۔"وہ شرمند کی سے نگامیں چرا کر بولی۔شرمیلا اس سے کتنی محبت کرتی تھی مگراس نے اپنی دوست کے

ساتھ کیا گیا۔ ''صابی پلیز کیا ہوگیا ہے؟ بتاؤ کہیں تمہاراوہ کزن تو تنہیں کی بات پر بلیک میل تو نہیں کررہا؟''اس کے یوں پو چھنے پر خدیشت اسائی پلیز کیا ہوگیا ہے؟ بتاؤ کہیں تمہاراوہ کزن تو تنہیں کی بابا یکاد آنکھ آل کر دکھدے۔ صائمہ نے تھبرا کرشرمیلا کودیکھا۔شدت سےخواہش پیدا ہوئی کنبیل کا پول تھول کرد کھدے۔

0-0

"سفینہ بیٹا کہاں ہوڈرایہاں آباء" بہزادخان نے کھر میں داخل ہوتے ہی آواز لگائی۔ "جى بابا\_"سفىنىية يزى سے لاؤ كى ميں داخل ہوئى اور يائى كا كلاس تھاتے ہوادب سے جواب ديا۔ ''بیٹائیں بیمٹھائی لایا ہوں۔اے ذرایلیٹ ٹیس نکال تو۔''بہترادخان نے اے ایک پیک ڈی پکڑایا۔ " يكن خوشي مين بھئ ـ" ريحانه جوشو ہركى آوازىن كراس طرف آئى تھيں سواليدا نداز ميں پوچھا۔ "فائزى جاب كى خوشى من لاياموب "ببنرادخان جيك

''اِچِھاتِو پھرمضائی تو بروی بھائی کوہائٹی جاہیے۔''ریجانہنے تا کواری سے طنز کیا '' بھی بھی آپ بہت چھوٹی بات کر جاتی ہیں، جانتی بھی ہیں کہ وہ لوگ کتنے کرائسس میں ہیں۔'' بہزاد خان نے بيوي كوكھورا\_

"میرامطلب بنہیں تھا۔" ریحانہ کواینے انداز پر ملامت کی ہوئی۔ " آ ب كاجو بھي مطلب مومريادكريں اس وقت كوجب مارى چھوٹى ى چھوٹى خوش كوجلال بھائى كس طرح سے سيلمريث کرتے تھے۔''بنراد کی بات پروہ شرمندہ ہولئیں۔

'' چلوچل کرجلال بھائی کامنہ میٹھا کراتے ہیں۔''بنرادخان نے بٹی کواشارہ کیا۔ ''جی بابا۔'' سفینہ نے خویش ہوتے ہوئے کہا۔ ریحانہ ایسے موقع پر کچھ بول نہیں سکتی تھیں، خاموثی سے شوہر کی تقلید میں یج جانے کے لیے اٹھ کنیں کھیں۔

حجاب.......65.......جولائي٢٠١٠ء

**0...0**...0 شرمیلا اس دن جہاں کی تہاں رہ گئی، جب ہے بیل نے کال کر کے صائمہ کے بارے میں کچھ بجیب ہے انکشافات کیے، اسے یقین ہی جیس آر ہاتھا کہاس کی اپنی دوست جیل کواس کےخلاف پھڑ کاسکتی ہے۔وہ پہلے تو نبیل کو جھٹلاتی رہی مگرنبیل نے بہت ساری الی باتیں بتائیں جو صرف اس کے اور صائمہ کے نیج محدود تھیں۔ شرمیلانے پھر بھی دوئی کا مان رکھتے ہوئے بیل كوجها زيلاكر لائن كان وي مكر يورى رات جامحة كزرى بهت سوجا تونيل كى بات بين سجائى كے سوا يجهداور دكھ أي نبيل ديا۔ صائمیہ نے کالج میں بری مشکل سے شرمیلا کاشک دور کیاتھا، اس نے مبیل کے ڈرے کوئی بات نہیں بتائی مکروہ اس بات سے لاعلم مى كىنبىل نے خود سے كال كر كے شرمبلاكوالى بى يو حاتى ب كماب صائمہ چاہ كر بھى اس كا بچھنبىں يگا زعتى تھى۔اس سے پہلے کہ صائمہ سپائی کا پردہ جاک کرنی جیل نے النااسے ہی شرمیلاکی نگاموں سے گرادیا تھا۔ یہ ہی وجی کی شرمیلانے دوسرے دن مجموتے ہی بیل کوکال ملائی وہ ابھی نیند میں ہی تھا۔

''ہیلو۔''اس کی مختورآ وازشر میلا کے کا نوں سے مکرائی۔

'' تبیل ٔ صائمہ نے بہت غلط کیا۔''شرمیلا کانم لہجاس کے دل پر بھاری پڑا، نیند ہوا ہوگئی۔ '' '' جان ایسے اداس نہ ہو میں ہوں نا۔'' وہ بیڈیر پیٹھ گیا اور پاس بڑے پیکٹ میں سے سکریٹ نکال کرسلگائی

"اس نے دوسی کامان تو ڑا۔"شرمیلامنہ ہی منہ بروبروائی۔

"جوہواسوہوابس آ کے کے لیے متباطر بہنا۔"اس نے کش کیتے ہوئے سمجھایا۔

" صائمة مير ب ساتھ ايما كيے كرسكتى ہے۔ ايك دوست كے ساتھ كاش جھے اس كى اصليت پہلے معلوم ير جاتی۔ "وو

" بنیل کل ہے میراد ماغ بیب سوچ سوچ کر پھٹا جارہا ہے کہ میں کتنے آرام سے بے دقوف بنادی گئے۔ "شرمیلا کے حلق میں پھنداسایڑنے لگا۔

" شرميلا ..... مجھے تبہارايد لہد برداشت نبيس مور باوہ بھی الي لڑكى كے ليے جوتبہارى دوى كى قابل كانبيس تقى -" نبيل نے اس فیزے نکالنے کے لیے سلی دیناشروع کی

"اب میں کیا کروں؟"شرمیلااس کی ہمدردی پرزورے رودی۔

" تم في الحال ميليكس موجا و اورمير ب اورابيخ بارے ميں سوچو " وه دلکش انداز ميں بولا۔

''سنوسہیں صائمے کے بارے میں کوئی غلطہی تو نہیں ہوئی؟''اسے ابھی بھی یقین نہیں آر ہاتھا، دوبارہ کنفرم کرنا چاہا۔ ''غلطہی کا توسوال ہی نہیں اٹھتا میری جان صائمہ نے خود مجھے تنہارے خلاف کرنے کے لیے بیسب باتیں بتائی تھیں، وه و تمهارى غربت كانداق الرائے نہيں مھلى تنى "نبيل نے تھبراكر مزيدانكشاف كيا۔

'' و ہ خود کو میری سب سے اچھی دوست کہتی تھی۔'' بیسب سن کرشرمیلا کا دل ڈوب مرنے کو جا ہے لگا ایک بار

" كياكروں يقين بى تبين آر ہا كەصائمياس حد تك كرعتى ہے۔"اس نے چكيوں سے روتے ہوئے كہا " شرمیلا اگرتم نے رونا بندنہیں کیا توقعم سے میں ابھی گاڑی بھگا تا ہوا تہارے کھر پہنچ جاؤں گا اور اپنی انگلیوں سے تہارے آنسوصاف کروں گا۔وہ بھی تہارے گھروالوں کےسامنے۔''وہ رحم کی دینے لگاتو شرمیلانے ایپے رونے پر قابو پایا یہ حقیقت بھی کہ شرمیلا کے رونے پر بیل کوافسوں ہور ہاتھا، جو بھی تھا اپنی محبت کوچوٹ تو اس نے خود پر بنجائی تھی۔ ''او کے میں ٹھیک ہوں۔''اے نبیل کا انداز اچھا لگ رہاتھا یا اس وقت اے شدت سے کئی مگسار کی ضرورت تھی سر ہلا کر

اس کی بات مان کی۔ "اصل میں چند دنوں پہلے صائمہ نے جھے نے کر کیا تھا کہ اس کا کوئی کزن اسے بلیک میل کردہا ہے۔" شرمیلا کے ذہن

مين اجا تك بيات آني تو تذكره كرديا-

۔ وہ تہہیں بے وقوف بنار ہی تھی بس ۔ ' نبیل نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھاتے ہوئے پہلے صائمہ کودل ہی دل میں مونی ی گالی دی پھرشرمیلا کو سمجھایا۔

"بال شايدتم تھيك كهدر بي بور" وهمرده ولى سے بولى-

نبیل نے بیار جری باتوں سے شرمیلا کو بہلا ناشروع کردیا پہلی باراس نے مزاحت نبیس کی بڑی مشکلوں سے بعددہ مسکرائی توتبيل كدل كواظمينان حاصل موار

"كىسىطبيعت بى بھائى جان كى؟"بىنراد نے كمرے يس داخل ہوتے ہوئے يو چھا۔ ''خیال آ گیا تمہیں اپنے بھائی کا۔' دلشاد بانونے جھالیہ کترتے ہوئے طنز کا تیز پھینکا،ریحانہ نے شوہر کو جماتی نظروں

'' خالہ مجھے توہر وقت ہی اپنے بھائی کا خیال رہتا ہے۔''بہزادنے شکفتہ انداز میں جواب دیا۔ '' جی جا جا و و اب پہلے ہے بہتر ہیں ،اندر کمرے میں سور ہے ہیں۔'' فائز نے مسکرا کران تینوں کی پذیرائی کی اور

بہ مضائی اوادرسب کو کھلا ؤ۔' سفینیہ نے اس کے ہاتھ میں بلیٹ تضائی اور شوخی ہے بولی۔ '' کیوں بھی کیا تنی کی شادی طے ہوگئ ہے جومشائی بانٹ رہے ہو۔'' سائزہ جو کمرے میں داخل ہور ہی تھیں بنو را بولیس۔ ''مہیں بھانی یو میں فائز کی نوکری کی خوشی میں لا یا تھا۔'' بہزاد نے بیوی کا ہاتھ دیا کرجلدی سے جواب دیا۔ دور کا دور اور ایک میں ایک کی سے جواب دیا۔

"ارے میں تو ندان کررہی تھی۔" فائز کے تھورنے پرانہوں نے تر دید کرنا ضروری جانا۔ " تائی امال س طرح کی باتیس کرتی ہیں۔"سفینے نے سوچا،اس کا چرو اتر کیا۔

" بھائی نے میری بیوی کے آ گےاب ایک نیا محاذ کھول دیا "" بہتراد کو کھی بڑی بھاوج کا انداز برالگاسو چنے لگے۔

''واہ بٹی جیو'' ولشادنے بٹی کوداددی نظروں سے دیکھا۔

'' بھائی آپ کہ تو تھیک رہی ہیں۔ان شاءاللہ۔وہ دن دور نہیں جب میں اپنی بیٹی کی بات طے ہونے کی مشائی بانٹوں گ۔"ریجانہ نے جھانی کی طرف دیکھ کرایے فخر بدائداز میں کہا کہ سب کوجیے سانپ سوٹھ کیا۔ سائرہ نے مجھٹی بھٹی نگاہوں ے دیوارنی کودیکھا،جو "سوسناری ایک لوہاری" مثال بھل کرتے ہوئے اب بردی شان سے مسکرار بی تھیں۔ 0 0

شرمیلا کالج کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی ،انفاق ہے اس وقت وہاں اکا دیکا اسٹوڈ نٹ کے سواکوئی بھی تہیں تھا۔اسے یہاں چپ جاپ بیٹے، کانی دیر ہوگئی، وہ سلسل اس دن والی باتوں پرغور کررہی تھی کداجا تک صائمہ سیامنے سے سیره بال چڑھتی ہوئی کینٹین میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں کتنی اچھی سہلیاں تھیں، جب بھی شرمیلا اس سے دور ہوتی، وہ اس کے لیے پریشان ہوجانی صی مراب حالات س سے تک بیٹی مجے تھے۔صائمہ دھیرے دھیرے قدم بردھاتے ہوئے اس کی طرف بردھ رہی تھی، پہلے صائمہ کی موجودگی ایے اعتاد بخشی تھی ،اس کا ساتھ سکون کا باعث تھا، مگر آج شرمیلا کواسے دیکھ وحشت می ہونے لگی۔وہ اس ونت اکیلار مناجا ہی تھی۔ ویسے بھی جب سے صائمہ نے اس کی دوئتی کا مان تو ڑا تھا لوگوں پرسے اس کا اعتبار ختم ہوگیا تھا۔ " ہلوشرمیلا۔" صائمہنے قریب بھنج کر پیارے بکارااور کری تھیدے کر برابر میں بیٹھ کی۔شرمیلا کا دل تو جا در ہاتھا کہ اٹھ کراس کا منہ نوچ لے مکر کالج میں تماشہ بننے ہے بہتر تھا کہ وہ خاموثی اختیار کرلے۔ای لیے پچھے کہنے کی بجائے بس خاموثی

حجاب ...... 167 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

سے مند پھیر کر بیٹھائی۔ "کہ اورا؟" صائحہ نہ اس کی آنکھوں میں جھوا تکتر ہوں ایر بھوا شرمیاں نہ اس کی بارچ بین کر پلکیس اٹھا کر ایک نظول

''کیاہوا؟''صائمہنے اس کی آٹھوں میں جھا تکتے ہوئے پوچھا۔شرمیلانے اس کی بات س کر پلیس اٹھا کرایک نظرا سے میں میں بیٹ

ويكهااور پرخاموثى سے منه پھيرليا۔

ی اراض ہو؟" اپنے سوال کا جواب نہ یا کرصائمہ ایک دم پریشان ہوگئی۔اس لیے پوچھا مگراہ یاد آیا۔شرمیلا جب ناراض ہوتی تھی تب بھی وہ خاموش نہیں رہتی تھی لڑ جھٹڑ کر بات کر لیتی تھی مگر آج وہ شاید ناراض ہونے کی بجائے اس سے بات تک کرنانہیں جاہتی تھی۔صائمہ نے اس کی توجہ حاصل کرنے لیے اس کا ہاتھ پکڑا مگر شرمیلا نے قہر بھری نظروں ہے دیکھا اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کراٹھ کرجانے لگی توصائمہ ایک دم اس کے سامنے آگر کھڑی ہوگئی۔

و دنہیں تم میرے ساتھ اس طرح نے نہیں کر علق ہم اچھے دوست ہیں۔' صائمہ نے حق جنایا۔وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تقی کہ شرمیلا کے چہرے پر پھیلے اجنبی ہے تا تر ات نے زبان پر پہرے بدیٹھادیے۔

"بس كردو بهت موكيادوي كانا تكنيس جائي جھے تباري دوي۔"اس نے زہر آلود ليج ميں كبا۔

"شرميلات وه جرت اے سكنے كى۔

ر پیدہ دو بیرک سے سے سے سے ہے۔ ''بھاڑ میں گئی تم اور تہاری دوئی'شرم آتی ہے مجھے ایسی دوئی پر۔''شرمیلانجانے آن کی آن میں کیا کچھے بول گئی تھی۔ صائمہ دم سادھے اس کی با تبس نتی رہی۔اس کوقد موں تلے سے زمین تفسیقی محسوس ہورہی تھی۔اس کا دہاغ گھو منے لگا تھا۔ وہ کچھ کہتی گراس وقت اس کے حواس جواب دے گئے تتھے۔شرمیلا جو نہی مزید رکنے کے بجائے وہاں سے جانے گی۔ اے پیھے سے صائمہ کا گزار تا ہوالہج سنائی دیا۔

'' پلیز رک جاؤ میں مرجاؤں گی۔'' صائمہ کے منہ ہے ہیں یہ جملے نکلے محرشرمیلا وہاں سے ہوا کی تیزی کے ساتھ باہر جانے کے لیے لگی۔'' ایک منٹ سنونچ بتاؤتم سے نبیل نے پچھ کہا ہے؟'' صائمہ نے بیچھے سے بڑھ کراس کا ہاتھ تھا مااور تجیب سے لیجے میں پوچھا تؤوہ ٹھنگ کررگ ٹی۔

Ø ... O ... Ø

'' آئییں بس چلنے پھرنے میں اب سہارے کی ضرورت پڑر ہی ہے۔'' فائزنے بہنراد کوادب سے جواب دیا۔ '' ہا۔۔۔۔۔ہاسگھر کی رونقیں تو جیسے ما تد پڑگئی ہیں۔'' بہنراد خان نے اواس سے کہا وہ اور فائز بہت وٹوں بعد حصت پر چہل قدمی کررہے تھے۔

'' وادا ابا تنے نوسب کچھٹھیک تھا۔ گھر میں ہرسوخوشیوں کے پہرے تنے۔ان کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے غموں نے اس گھر کارخ کرلیا ہے۔'' فائزنے اپنی بھرائی ہوئی آ واز پر قابو پایا۔

''حاجا۔۔۔۔آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اب سب بہتر ہور ہاہے۔''فائزنے ان کوسلی دی۔ ''ہاں بیٹا بہتِ دن ہوگئے ہیں دِل ہے مسکرائے ہوئے۔'' بیٹر ادخان نے خالی ذہن کے ساتھ کہا۔

"أب فيك كهت بين مرايب الحيى بات مولى إ-"

"اجهاوه كيا؟" ببزاد كالبجه يرتجس موار

"پایا کی طبیعت پہلے سے اب کانی بہتر ہورہی ہے۔ ڈاکٹر زبھی کافی پُرامید ہیں۔"و مسکرا کر بولا۔

" يچ .....ي تو بهت اليحى خبر ب<sup>2</sup> بنبراد كاچره چيكا-

'' بیٹا .....مہمان آئے ہیں کچھ جائے پانی کا بھی پوچھ لیتے ہیں۔' سفینہ کواوپر آتاد بکھ کر بہزاد نے شرارت سے کہا۔ '' بابا میں جانتی ہوں سب جائے ہینے کا آپ کا موڈ ہور ہاہے تا۔'' وہ ہٹی۔اس نے آج کل بہزاد کے ہیٹھے پر پابندی نگائی ہوئی تھی ، جائے بھی کم دین تھی ،ان کا شوکر لیول باڈر لائن تک آچکا تھا۔

" چلو چھکی جائے ہی پلادو۔" انہوں نے خوش کوارا نداز میں کہا بھائی کی طبیعت کے حوالے سے اچھی خبرنے ان کے اندر

حجاب ...... 168 محاب جولائی ۲۰۱۲ء

ایک ولولہ ساجگایا تھا۔

''ویسے بھی سنی کانی موٹی ہوتی جارہی ہواس لیے ذرا گھر کے کام بھی کرلیا کرو۔'' فائز نے اسے چھیڑا۔

''موٹے ہو گئے م'' اس نے چ' کرفائز کو گھورا تو وہ بنتا چلا گیا۔

'''موٹے ہو گئے م نے بچھے جتنا دھوکا وینا تھا و بے لیا۔ اب مزیز ہیں۔''شرمیلانے بلبلا کراس سے ہاتھ چھڑایا۔

'''تم پہلے بچھے یہ بتاؤ کرنیل نے کیا کہا؟'' صائمہ نے اس کی آٹھوں میں آٹکھیں ڈال کر یو چھا۔

''کی نے بچھ سے پچھیں کہا۔'' اسے بروقت نبیل کی ہدایت یادا آئی، جس نے صائمہ کو پچھے بتانے سے منع کیا تھا ، اس

۔ ''میں بےقصور ہوں تہہیں میری بات سنی پڑے گی۔'' وہ شدت کرب سے چلائی۔ ''اب پلیز بس کرد دیدا میکٹنگ تم اتنی بڑی فراڈ نکلو گی میں نے بھی سوچا تک نہیں تھا۔'' شرمیلا کی آ واز بھراگئی۔ ''تہہیں غلافہی ہوئی ہے۔'' وہ گھبرا کرصفائی دیئے گئی۔

''کیارگاڑاتھا میں نے تمہاراا تنابزادھوکادے ڈالا دوئی کے نام پر .....' شرمیلا کی آنکھیں نم ہوگئیں۔ صائمہ بہت کچھ کہنا جاہتی تھی گرالفاظاس کا ساتھ چھوڑ گئے۔اس کی پچھ بھی سجھ بیں آرہا تھا۔وہ جان گئی تھی کہاب شرمیلا ہے پچھ بھی ڈھکا چھپانہیں ہے۔اسے اس دن کا خطرہ تھا کہا گرشرمیلا کے سامنے بات آگئی تو وہ ضرور معاملے کو بچھ جائے گ جھی وہ ہروفت خوف زوہ اور ڈری ڈری میں ہے گئی تھی۔آج بہی ہوا تھا جس کا اسے ڈرر ہتا تھا۔ گراس انداز میں بیتواس نے کہنی سوچا بھی نہیں تھا۔آ خرکار شرمیلائے اسے دوئی کا طعنہ وے ڈالا۔وہ بچھ کئی کینبیل نے بازی پلٹ دی ہے۔سب پچھاس

" إلى ميں نے دھوكا ديا۔ ميں شريك ہوں اس سب ميں ميرا ہى تصور ہے تہميں جوسزادي ہے مجھے قبول ہے۔ " صائمہ

نے این سوچوں کو یکجا کر کے ہمیت سے کہا۔

ے ہیں و پوں رہ ہو ہوں۔ ''سزامیں کیادوں گی سزاتو تمہیں او پروالا دےگا۔''شرمیلانے جیسے فریاد گی۔ صائمہ کو بمجونہیں آر ہاتھا کہ آخر دہ شرمیلا کو کس طرح سمجھائے کہ دہ تو قصور وارتھی گراس سے بڑادھوکے بازنبیل ہے جس نے ایک ہی وقت میں ان دونوں سے محبت کا ڈھونگ رچایا اِشا پرصرف صائمہ ہے۔ دونتہ میں سے ایکھی میں ایک میں میں اس سے ایسان ''سیانی نے دونیہ ۔ کرنبیل جسر شخص سر جنگل سے

''' تم مجھ پر جتنا بھی گرج لو تکرمیری ایک بات تن لو.....'' صائمہ نے دوست کونبل جیسے مخص کے چنگل سے الذی پٹرانی

''ابتم بھے سے یقینا نبیل کی برائیاں کردگی۔''شرمیلا کے پھول سے لبوں سے انگارے برہے۔ ''اف شخص تو میری سوچ سے بڑھ کر چالاک نکلااس نے تو شرمیلا کو کمل طور پر شخصے میں اتارلیا ہے۔''صائمہ کے د ماغ کی رکیس بھٹنے گئی اچا تک بچھ ہوااور وہ ہے ہوئی ہو کر زمین پردھڑام سے گرگئی۔شرمیلا اچا تک اس کی طبیعت خراب د مکھ دم گھبرای گئی تھی نے دری طور پر اسے کالج کی ڈ سپنسری میں لے جایا گیا جہاں اسے ابتدائی طبی المداود کی گئی۔شرمیلا نے صائمہ کے ''کھر فون کر کے آئیس بتادیا۔ اس کی امی رکٹ کر کے آئیس اور صائمہ کو لے گئیں جاتے جاتے صائمہ نے جیسی نگا ہوں سے شرمیلا کود یکھا ، وہ ایک نئی سوچ میں پڑگئی۔

0 0

ماہِ رمضان شریف کی آمد کے ساتھ نور سے بھری ساعتوں اور پاکیزہ کچوں نے ہرمسلمان کے دل کومنور کردیا۔ ریجانہ بھی رب کے آسے طویل ہجدوں میں گڑ گڑا کراپی بٹی کی خوشیوں کی طالب ہوئیں جب ہی اچا تک ایک دن اسری کا فون آسگیا۔ ان کے اندرسکون سا اتر تا چلا گیا۔ ورنہ وہ کافی خوف زدہ می تھیں۔ پانچویں روزے کووہ بچن میں کھڑی افطاری کے لیے پکوڑوں کا بیس گھول رہی تھیں، اس وقت بیل فون نج اٹھا، وہ اس وقت این مصروف تھیں کہ کس سے بھی بات کرنے کی روادار

حجاب ..... 169 مجاب .... جولائی ۲۰۱۲ء

نہمیں، ویسے بھی نامعلوم نمبر سے کال آرہی تھی اس لیے فی الحال اے نظرانداز کرے دیجی سے بیس بھینٹنے میں تھی رہیں وان کی والدو کہتی تھیں کہ "جتنا بیس پھینٹو کی بکوڑے استے ہی خستہ بنیں گے۔ "وہ اب بھی مرحومہ مال کی بہت ساری باتوں پرحرف بہ حرف عمل كرتى تھيں۔ كام ختم كرے ہاتھد موكر مزى توفون ايك بار پر شور مانے لگا۔ ''السلام علیم''انہوں نے قدرے بیزاری سےفون اٹھا کر کہا۔ "وعليكم السلام\_آپ فينه كي مدر بات كرر جي بين؟" دوسري جانب سے فوراني پوچها كيا-'' بی میں ریحانہ بات کررہی ہوں سفینہ کی امی۔' انہوں نے جیرت زدہ کہے میں اقر ارکیا۔ " شكر ہے كہ آپ نے كال يك كى۔" بروى خوش اخلاقى ہے كہا كہا۔ "معاف میجیےگا۔ میں نے آپ کو پہچانائیں۔" وہ پریشائی سے بولیں۔ ڈالتے ہوئے کہا۔ "اوسوسوری میں اسری بات کررہی ہوں۔" دوسری جانب سے کہا گیا۔ "اسری....."ریحانه کونام جانا بهجانا سالگاه ذبهن برزور دیا، ایک جهما کاسا هوا\_ "آفاق شاه کی خالد سفیند کے رہنے کے سلیلے میں میں نے بی اشرفی بواکوکہاتھا۔"انہوں نے ممل تعارف کرایا۔ ''جی.....جی....کیاهال ہے؟''ریحانہ مشجل کئیں۔چولیج کی آنچے ہلکی کرکے باہرتکل آئیں۔ "الله كالشكرب آپ سنائيس؟" وه چھز ياده بى فرصت بيس ڪيس "الله كاكرم بي-"ريحانه نے جواب ديا مرا ندربے چيني كى لېرجا كى-"اصل میں ہم لوگ آپ کے گھر آنا چاہ رہے تھے۔"انہوں نے بوے طریقے سے کہا۔ "جی ضرور کی دن مارے ساتھ افطاری کریں تا۔"ریجانہنے کچھ سوچ کروغوت دی۔ ''ارے نہیں بیتو مشکل ہوگا آپ خود مجھتی ہیں کہ رمضانوں میں ٹکٹنا آسان نہیں ہم تو افطار کے بعد بس تھوڑی دیر کوآ سمیں کے۔ 'انہوں نے بڑے سھاؤے انکار کیا۔ "اجِعاتو بحر؟"ر يحاند في سكي كاسانس لية موسة الكاسوال كيا-" ہم لوگ آنے والے اتو ارکوآنا جاہ رہے ہیں، دراسل اس دن آفاق میاں کی مصروفیت کچھیم ہوجاتی ہے۔" اسری نے خوش كوارا ندازيس بتايا-" بدبالكل تحكيد ب كا-"ريحانه في آماد كى ظاهركى-"میں مجی نہیں؟"ریانہ جان کرانجان بن کئیں۔ '' میں پیکہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کواعتر اض نہ ہوتو ہمارے ساتھ آ فاق بھی آ جائے؟'' اسری کے کہنے پرریحانہ لمح بھرکو آئی میرگئی "میں بیسب کر کے بردارسک لےرہی ہول بہزادگرم ندہوجا کیں۔"ریحاندنے ہاتھ ملتے ہوئے سوجا۔ "مبلوبيلو" أيك دم چھانے والی غاموتی پراسری نے پکارا۔ " إلى بيلوجي ..... جي "ريحاند في كريرواكرجواب ديا-"نو چرآپ کا کیانیملہ ہے؟"اسری نے پوچھا۔ ''بلالیتی ہوں ای بہانے اچھاہے وہ دونوں آیک دوسرے کود کھے لیں سے باقی بہزادے میں نمٹ ہی لول گی۔''ریحانہ

لحوں میں کش کش سے باہرآ کیں۔ " فھیک ہے اسری بہن جیسی آپ کی مرضی ۔"ریحانہ نے بڑے اعتاد سے جواب دیا اور پھراجازت طلب کی "ارے بھی آفاق اس اتوار کو مہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔"اسری نے پاس بیٹھے بھانچے کود کھے کرخوشی سے بتایا۔ " كہاں خالہ جاتی؟"اس نے اخبار كے صفح ملنتے ہوئے بے دھيائي ميں يو جھا۔ "الزكى و يكھنے اور كهاں " اسرى كے منہ سے تكلنے والے الفاظ عشو بيكم كوكونى كى طرح كلے، وہ جوافطارى كے برتن سميث ر بی صین، ایک دم ان کی با توں کوغورے سننے لگ سیں۔ "بين ..... بهاني-"روي كاچېرے كارنگ كل كيا-''لڑی دیکھنے اس بات کا کیا مطلب خالہ جانی وہ کوئی بھیڑ بکری ہے جواسے دیکھنے جایا جائے۔'' آفاق نے براسا منه بنایا۔ م سربھی جاؤں گابھانی دیکھنے۔''روشن ایک دم چھیں کودی۔ ''ہیں بھی جاؤں گابھانی دیکھنے۔''روشن ایک دم چھیں کودی۔ ''ہاں۔۔۔۔۔ہاں کیوں نہیں چندا بھانی تو میری روشن کی پہند کی ہی آئے گی بس تم ذرااہے بولنے کا انداز ٹھیک کرلو۔''اسری نے بھائی کو پیارے برکارا۔ "كهال رہتے ہيں؟" روى شروع ہوئى۔ " بیٹا جب جائیں سے توسب پتا چل جائے گااب آپ ذراجا کرعشوباجی کا کام میں ہاتھ بٹا کیں، مجھے بھائی سے خاص بات كرنى ہے۔ "اسرى نے نرى سے روشنى كود بال سے بعكايا۔ "اجها غالبه جاني مگريا در ڪھي گا اگر روشن کو بھائي پيندنبيس آئي تو ...."اس نے شرارت سے اُلگي اٹھا کروارننگ وي۔ '' سنا ہے لڑکی اتنی پیاری ہے کہ کوئی اسے دیکھے کرا نکار کر ہی نہیں سکتا۔''اسری نے بھانچے کودیکھتے ہوئے خاص طور پر کہا۔ " ہونہہ بیاری اوکی '' عائشہ بیکم نے تیبل پر کپڑا پھیرتے ہوئے سرجھ کا۔ "میں تم سے ای بارے میں بات کرنے آئے ہوں۔"اسری نے آفاق کے تاثرات دیکھ کرکافی سجیدگی سے کہا۔ ''خالہ جانی! مجھےان مسئلوں میں نیڈ الیس'' آفاق نے جان چھٹرائی۔ ' بینے جاتی شادی آپ کی ہے تو آپ ہی کوجانا ہوگانا۔'' وہ بھی ای انداز میں بولیں۔ و تھیک ہے آپ سب طے کرلیں پھر مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔''وہ ایک دم کھڑا ہو گیا توعشو کے دل پر مختذے ہیں میں خود سے کچھ طے نبیں کروں گی تہیں میرے ساتھ سفینہ کے گھر چلنا پڑے گا۔" انہوں نے بھی کڑے تیوروں

> ہے ہہا۔ ''سفینہ'' آفاق شاہ نے نام دہرایا۔

(ان شاء الله تعالىٰ باقى آئنده شمارے ميں)

# Downloaded From Palsoniers



کبھی بھی میں خود کورب سو سے کے خوش بخت بندوں میں شار کرتی ہوں ہراس کمیے کا شکر ادا کرتی ہوں جب مجھے کا شکر ادا کرتی ہوں جب محصے کا میاں بلتی ہوں جب کوئی میری تعریف وتو صیف دل کھول کر کرتا ہے جب لوگوں کی رشک بھری نگا ہیں اپنے چہرے پر فریفتگی سے شکتے محسوس کرتی ہوں۔ جب میرے رویوں کے مگلے میں بہت سارے پیپوں میں سے صرف ایک سکہ بچتا ہے جب میرے بیارے با ابنا دست شفقت میری جانب بڑھا دست میری جانب بڑھا دست میری جانب بڑھا دست میں جب پیاری مما میری بیشانی براہے ہونؤں کا شیریں کس رکھ دیتی ہیں۔ لوگوں بیشانی براہے ہونؤں کا شیریں کس رکھ دیتی ہیں۔ لوگوں کی معمولی می محبت و تو جہ کو بھی بہت بھی ہوں چونکہ میں ہوں روائز دان!

وقت قبیج کاذب تو یوں لگنا ہے کہ میری سان کی ساخت بدل کی ہو حمد و شاجو کرنے لگتی ہوں مگر میرے ساتھ ایک معاملہ در پیش ہے میرے دوست بہت سارے ہیں۔ دوستوں کے اس کڑھ میں اکثر خود کو قید محسوں کرتی ہوں جہاں جہاں حص کرتی ہوں تو بدلی کے گہرے ہوں جہاں جبال جس کے گہرے سوراخ بھی۔ اس گڑھ کو ڈھانینے کی کوشش میری شخصیت کو اکثر و بیشتر مصلک بنادی ہی ہے جہاں جبلا بن گھیں ہے تو کہیں ہوتی ہی تو حات کی گفتگو ہے تو گہیں شادی موضوع احسن کہیں احرام تو کہیں ہوتی ہیں احرام تو کہیں احرام تو کہیں ذات کے اسپاب کہیں ور بسر کہیں فیس بک کہیں والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا والس اپ تو کہیں انسا گرام میں بھی مہیں کہیں ہوں پر میرا

₩....₩

میراآج کا دن بروائی ولولہ انگیز اور پُر جوش تھا وجہ لِی ایس ی کے پہلے بی سال میں میری سرفہرست پہلی پوزیش نمایاں نمبروں کے ساتھ۔ گھر میں فردا فردا ہونے والی لوگوں کی چہل پہل نے میرے دل کے گوشے کو بے حد وسیع کردیا تھا۔ کتنی ہی بارنمازشکر اداکر کے میں نے سجدہ شکر کی لذت کو اپنے باطن میں اتارا تھا۔ میں یعنی ردا

اصفحانی شروع ہے شاندار طالب علموں کی طرح اسنے فلیں ریکارڈروش نہیں کرتی آئی تھی ہاں اعرمیڈیٹ کے بعد میری ایک راہرے دوئی ہوگئ جس نے میرے اندر مخفی صلاحیتوں کو یوں بیدار کیا جیسے مقناطیسی میدان میں دائره در دائره لېرول کې قوت جاگ اتفي جو۔ دراصل جوا م کھے اول تھا میرے والد جہانزیب اصفحانی نامور برنس مین تنے کام کی گئن روپے پنیے جمع کرنے کی دھن گویاان کوکٹھی میں ملی تھی میما کا بھی حال کچھاس ہے مختلف نہ تھا حد تک دلدادہ ۔ان دونوں نے ال کر مجھے ایک متحکم معاثی زندگی دی تھی ہر طرح کی آزادی وخود مختاری لیکن میری بالمنی آئھ کی رگوں میں گئی چھید کر ڈایے تھے۔ انہیں رویے میسے کی فراوانی جیسے راحت پہنچاتی تھی۔ یہی وجی تھی شاید بلکہ یقیبتا میرے واحد وجود کےاصفحائی ولا میں کسی اور ذى روح كى آ كھ كھولنے كى ہمت ند ہوكى تھى ۔ اسے دائيں بائیں ادھراُدھ اُ آھے پیھیے ہمیشہ میں نے تنہا کی کواپنار فیق خاص مایا تھا۔ شام کو ہونے والی میری قریبی یارک کی سیر مجھے ان چرول کومشاہرہ کرنے میں مددوی جو منتے جیکتے کیلتے اپنے کھات کی مہک کا تاثر میری بیکی پُر کیف مقیلیوں پر ثبت کرکے واپس علے جاتے جیسا کہ میں نے آغازيس بتايا ميرے احباب كى فهرست يوى كمي ب مكر اس فہرست میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے میری نا کامیوں پر بھی شخت محنت کاسبق نہ پڑھایا۔

میری بر بر بات بر برکام پراچهائی کے دستخط کرتے چلے گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میٹرک میں میرے دو سال اورانٹر میں ایک سال ایسے ہی ضائع ہوگیا' بابا کہتے۔ '' چیئر آپ بیٹا! اگلے سال کر لینا کلیئر۔'' مما کہتی '' چھوڑ دو بیٹا جائی! پڑھائی دڑھائی' کمپیوٹر کورسز کرلو۔'' مگر میں خودکواس قابل کہاں گردان سکی تھی کہ میرے د ماغ مگر میں خودکواس قابل کہاں گردان سکی تھی کہ میرے د ماغ گی تھی۔اعتما د کا حدد درجہ فقدان تو صلاحیتوں پر ''مٹی پاؤ''

حجاب ..... 172 .... جولانی ۲۰۱۲ء

# Downloaded From PALSOCIEUX60M

کی سند تو لکنی ہی تھی۔میرا پیسفرایسے بی جاری رہتا کہ اعا تك ميرے باتھ آلہ حب لگ كيا پھريبي (ليب تاب) بھی آ گیاخود پر جیرت بھی ہوئی اے سارے احباب جن كے پاس ملے سے بيموجود ميں اشيائے خوردومسرت ..... میرے دل کے عجائب خانے پر ان کی آمد کیوں در سے ہوئی تو عام زبان میں اس کی وجہ بتائی ہوں۔اصفحانی ولا میں ویسے تو خادموں کی کمی نہ تھی کیلن اس ولا کے من کے مضافات میں جنتی بھی ترتیب تھی وہ روا نی کی تی كاركرد كى تھى۔ ہال كتابول سے بس ضرورت كى حد تك لگاؤتھا علم چلانے والے ٹیوٹرز میری برداشت سے یاہر تے سوایے ہر تر دو ہے اجتناب بر سے میں ہی عافیت جی

مماے تھوڑے بہت آ رٹ کے جراتیم بھی مستعار کیے گئے ہتھے۔ ڈرائیونگ یا قاعدہ لاسٹس مہارت کے ساتھ سیکھی گئی تھی لہذا آپ یہ کہد سکتے ہیں جابجا آوارہ گردی کرنا ( گھومنا پھرنا) ردانی نی کامحبوب مشغلہ تھا' میوزک بس دوستوں کی نمپنی میں ہی لطف کا باعث تھا۔ ورنه جهال باريد بيميري زيست كاانمول لمحة حمرال قدر کھوں کی گراں قدر کتاب میری کم گشتہ صلاحیتوں کے اوراق جاک کرنے والا يبلا تحص تفار جاري ببلي ملا قات یارک میں ہی ہوئی اس نے مجھے بتایا.

پہلے ہی تنہارے شہر میں آیا ہوں اور حمہیں و کھے کر مجھے یوں میں اپناعکس کیے اشک بارآ تکھیں کیے الوداع کہنے کے کونے پر جمع ہو گئے ہوں تہاری آ تھوں میں ذبانت کی میں معلق ہو۔

ایک بھر پور چک ہے۔ تمہارے قدموں میں منزل کو جکڑ لینے کی جبٹو ہے۔ تمہاری ساعتیں سی عام ذی روح جیسی تو ہے ہی جیں۔ تم خود کومنوا کیوں جیس کیتی۔ پیاری ذہین الركى!" سن كراس كى بالتيس من كے ديبك ميں كئي وي یک گنت جل بچھ کرنے گئے تھے۔ میری ذات پر پہلی بار میری اہمیت ونو قیت اجا کر ہوئی تھی۔امتخانات میں بس دو ماہ تورہ کئے تھے کہ اگلے دن ای بارک میں جہاں یار بداور میں ہفتہ بھرے ل رہے تھے وہ نہآیا کا فی دیرا نظار کے بعد شدت بے قراری سے میں نے گرد ونواح میں أكى کھاس پر براجمان ﷺ کو چھونا شروع کردیا وہ کیسے بیٹھتا ہے؟ کسے بات کرتا ہے؟ فقرے ادا کرتے اس کے ابرو کی حرکات اس کی زبان کے بیج وقع اس کے مس کو کویا رّاشنا شروع کردیا اور وه ساری شب ردا کی اصفحاتی ولا کے ایراں پر اپنے کینوں کے ہمراہ جاگئے گزری تھی۔ جہانزیب اوران کی بیٹم ابخود کو پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار بوں سے مبرا مجھتے تھے ان کے ذہن از خوداس قاعدے کو قبول کر چکے تھے کہ ردااصفحانی اب زیست کے مداروں مں شعور کی سٹر ھیاں چڑھنا سکھ چکی ہے۔

روانے اس بجر کی شب ایک یادگارشامکاریارید کی صورت بنا ڈ الا تھا۔تصویر کے کینوس پر یارو پدنج پر ٹیم وا لب لیے خاطب کرنے کے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہوتا "میں امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر پچھ دن و کھائی دے رہاتھا اور ایک حسین دوشیزہ جاند کے ہالے سوں ہورہا ہے۔ جیسے کئی ستاروں کے جمرمٹ ایک انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور ہاتھ بھی ایسے جیسے فضا

حجاب ..... 173 .... جولائی ۲۰۱۲ء

بہ بی نورنیت کالیاداوڑ سے نمودار ہوا تھا' اے'' چپ'' کا اشارہ دیا (ایپے لیوں پر انگل رکھتے رت میں چلتی ہوا نمیں ہلکی پھکی زی کا تاثر ہوئے )اور دہ توجیعے پھڑ بی ہوگئی گی۔ رحب معمول پارک میں بیٹھے' چلتے '''اب میری بات دھیان سے سنو ذہین لڑکی! ایک میروں میں مصروف تھے۔ نونہال فٹ رعایت میں تنہیں دے رہا ہوں' پڑھائی کے علاوہ تم

ہے ہیں ہیں ہیں وے رہا ہوں' پڑھائی کے علاوہ تم روزانہ مجھے سے بخیر کا ایک پیغام بھیجو گی اور دوستوں کو بھی (اگر چا ہوتو) ۔'' یارید نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور روا نے بٹ سے پوری آ تکھیں متحیر ہوکر کھول دی تھیں ۔

''اورسنو .....'' وہ تھوڑا سا آ کے غیرارادی طور پر بات کرتے کھسکا اور روا تھوڑا سا پیچھے نا جا ہے ہوئے بھی وہ اس کی اس حرکت پرمسکرادیا تھا۔

''ویکھو پیارے چیرے والی الوکی! یہ جو کتابیں میں نے تہیں دی ہیں' قیمی ہیں گرتم سے زیادہ نیں اور ہاں یہ ادھار دے رہا ہوں۔ ان کتابوں میں سے ہرایک کتاب کے درمیان میں نے ایک خطار کھا ہے اور یہ خطائم اس وقت پڑھو کی جب پڑھ پڑھ کر بور ہونے لگو گئ تھیک'' یار یدنے سوالیہ انداز اپنایا اور روانے جھٹ سے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''اورسنو .....' اب یار پرآ کے ہونے کی بجائے پیچھے ہوا تھا اور رواسکر اوی تھی۔ ''جہیں ہیں ہیں بھی کوئی بھی مشکل ورچین آئے بھے ہے۔ بذریعہ فون بات کرسکتی ہو۔ روز صرف ایک خطر پڑھوگی اس جب بہلی پوزیشن پرآ جاؤگی بیس اپنی کتابیں نوٹس واپس لے لوں گا خطوط سمیت' کسی بیس اپنی کتابیں نوٹس واپس لے لوں گا خطوط سمیت' کسی بھی تشم کی بے پروائی قابل قبول نہ ہوگی ورنہ یار بدآ فندی کے ساتھ تمہاری یہ آخری ملاقات ہوگی میں۔' تھم صادر کرتے شہادت کی انگی اٹھائی گئی تھی۔ روادل ہی ول میں اسے سنگ ول کا لقب و بے کہاتھی۔ ابھی تک جنتی بھی میں اسے سنگ ول کا لقب و بے کہاتھی۔ ابھی تک جنتی بھی ملاقات تھی مان میں بیدان کی پہلی طویل ملاقات تھی اورشا بیآ خری بھی۔ اورشا بیآ خری بھی۔

موسم کرما کی حدت سے بھر پور مبح کا ذکر ہے زریہ آفاب میم برہنہ بے جارے چھوٹے معصوم کری کے ستائے ہوئے پیند ہو چھتے اصفحانی ولا کے عین سامنے چبورے پر چڑھے بھنگڑا ڈالتے بچے یہ کہتے مکن تھے کہ ''آج لائٹ نہیں جائے گ' کتابوں میں سر کھسائے روا نے گھڑی بھرکوروش دان سے عین پانچ قدم نیچے بن کھڑک

الظليف ون عجيب بني تورنيت كالباداور هي نمودارجوا تفأ سورج کی پہتی تمازت میں چلتی ہوا تیں بلکی پھکی تری کا تاثر کیے ہوئے تھیں۔حسب معمول یارک میں بیٹھے چلتے مجرتے لوگ خوش كيوں ميں مصروف تھے۔ نونمال فث بال کھلتے اچھلتی بال کے تعاقب میں اب یارک سے باہر کی حانب بھاگ رہے تھے عین ای کمحے روائے دور سے ہی اینے اس مخصوص نیج کو خالی پایا تھا' جل تھل کرتے آنسووں نے فی البدیبدرخسار براز ملکتے اس کی خمار گردن برراسته بنایا تھا۔ آنسوؤل کو یو مجھنے کا تر دو کیے بغیر سی الوی امیر لیے اس کے قدم خود بخو د زیج کی جانب بوصنے لکے تھے اور اس کے تعاقب میں سبک روی سے علتے باریدنے اس کی آ عموں پر ہاتھ رکھ لینے کی خواہش کو بری شدت سے دل کے طالح میں بے دردی سے دبایا تیا۔ وہ نے کے پاس آ تکھیں بند کیے ساکت کھڑی ہوگئی تھی کھوں کے بحر کا فسوں پلک جھیکتے زائل ہوا تھا' وہ اس كے سامنے آيا جانے عرفان محبت كابيكون ساجذب تھا كماس نے نٹ ہے آ تکھیں کھول دین اپنے سامنے یار پدکویا کر وہ بے اختیار ہوگئ تھی کہ یار پدے اٹھتے ہاتھ کے اشارے نے اے بادولا یا تھا کہ وہ اس وقت کہال موجود ہے؟ وہ تو سوچ مینی کی اے اپنی شب جیرکی اذبت سنانے کا مل جر مِن بي جِماك بن كر بين كَيْ بين كر بين كي عادر اوڑھے وہ ایک دوسرے کے چبرے کا مشاہدہ بی کرتے

رہے ہے۔

''تہماری خوب صورتی اور ذہانت کا جوائر میرے

فہن میں ہے میں اے وائی بنانا جاہتا ہوں۔ بید یکھوا بیہ

نوٹس اور یہ بہت ساری کتابیں جو جہیں تہمارے مضامین

میں پہلی پوزیشن پر لاسکتی ہیں۔ ذہین لوگ بمیشہ ہے ہی

میری کمزوری رہے ہیں اور بہت ہے ایے لوگوں کے

میرای کمزوری رہے ہیں اور بہت سے ایے لوگوں کے

مواخ کو میں نے ویمک لگنے سے بچایا ہے۔ میں چاہتا

ہوں تم آل راؤنڈر شعلم کی صورت انجرو پیچو چندون ہیں

تا تہمارے پاس آئیس کسی صورت رائیگال ہیں کرنا۔

ورائیونگ ختم موبائل پرندہی بات چیت اور ندہی پارک

میں تم جھے سے ملنے کے لیے آؤگی۔''

ورنہیں .....، متوار جہتے آنسوؤں سمیت روا کے حلق سے بلکی سکی نکلی تھی۔ یارید نے فاصلہ برقرار رکھتے

حجاب ١٦٠ ١٦٠٠ جولائي٢٠١٠

ے نظر ڈالی توسمجھ کئ کہ آئی در سے ذہن کیوں رابرٹ براؤن کے نظریات کو مجھ نہیں پار ہا۔اس سے قبل کہوہ کسی خادم کے ہاتھ ان معصوموں کو وہاں سے مثانے کا عندید ويق شوريد بم موجلا تهاجواس بات كي نشائد بي كرر باتها كه بج دور جا م على شان چبور ، كوالوداع كمتے-روانے پھر سے ایک نئ تھیوری کی جانب توجہ مبذوں كرنے كى كوشش كى مى پرتوجدود ميان كا مركز أى طرح منتشر ہو چکا تھا۔ سواس نے علم بقایات کی کمیاب کے درمیان سے پہلا خط نکالاتھا جس کے کونوں پر خنگ بہت سے پھول چیاں تھے اور خوب صورتی سے لکھی تحریر کے نيح بطور واثر مأرك كلاب كاانتهائي لاجواب خاكها بناعكس منعکس کرر ہاتھا۔ ساری کی ساری ستی اور بے زاری لمحہ بعريس ازن جيو موني هي آغاز پھھاس طرح كيا حميا تھا۔ ا پیاری د بین از کی! میں جیس جانتا' ادراک کا وہ کون ا پیالحد تفاجب تم میری ذات پر پرت در پرت سرب کھولتی سئں۔ جانتی ہو یارید کا مطلب ....اس کا مطلب ہے خوابش اور بارک میں بڑنے والے میرے پہلے قدم نے ای مجھ پر بیہ باور کرویا تھا کی بہت پہلے سے میری زیست کی اولین خواہش محض''تم'' تھی۔'' تم کونمایاں کرکے بوے سائز میں گہرا کرکے لکھا گیاتھا۔

"اس قدر مختصر خط-"ئر اسامنه بناتے خطاکو واپس اس مقام برر كدويا كيافها كوياياريدي ذراي بهي علم عدولي كناه كبيره جيهاامر ہو۔اس كى ليح بحركي حقلى بى اس كے ليے ك وكا بها وسركر في كمترادف عى باربوت بي نال یجھے ایسے لوگ جُن کی ملکوتی مشکراہٹ دنیا کی ہرشے ہے فیتی گئتی ہے۔جن کی منزل جن کے مقاصد جن کی ترقی ہمیں بھی اپنی زندگی کا فرض واحد لکتی ہے جنہیں اپنی خواہش جبتو الاش بنا كرہم اسى دل كے انتهائى قريب رکھتے ہیں۔اتنا قریب جیسے باہم ہاتھ کی ایک دوسرے پر بل کھائی لکیریں۔

"جانتي بو؟ جب ميس حهيس سنتا مول پر مجھ اور تبيس سنتا جب مين مهين ويكها مول بجهاور تبين ويكها اورجب تم بیرے سامنے ہوتی ہومیرے سامنے پچھ بھی تہیں ہوتا سوائے ایک تمہاری ذات کے۔خوب صورت بیاری ذہین لڑکی! تم میری ذات کا ایک سریلا محور ہو جے میں

مرف میں سنتا ہوں۔'' سامنے جائے کا خال کے رکھتے اسے باریدی سر کوشیاں سنائی دینے لی تھیں۔ روائے مزید بر حانی کا ارادہ موقف کرتے ہوئے سامنے بیڈ برر کھے تخشن برایناسرگراد یا تھا۔

سارا دن وقفہ در وقفہ بڑھنے کے بعد روائے بہت ساری چیزیں بطورسوالات استھی کر کی تھیں۔ پیچیدہ لفظوں کے نیچے دو تمن سطریں جبکہ کی جمی عمل کی وضاحت کے ایک آ ليحكمل ايك بيرا كراف ما ايك كمل خالى صفحة جهوژ ديا حما تفاقرطاس برقكم ركهت اب وهمل طور برتيارهي - ياريد كا نمبر ڈائل کرنے کے لیے بہر کیف بیر قطے تھا کہ فون پر مضامین کے مشکل مراحل کے علاوہ کوئی اور امرزیر بحث نہ لا يا جائے گا۔ نا جا ہے ہوئے بھی اس فعل برقائم رہنا روا

کی ذمہ داری میں تھا۔ ''دیکھو! اوسمو ریکولیشن کا اگر لفظی مفہوم جانیں تو "اوسمو" اور" ريكوليش" بيدولفظول كالمجموعه ب-اوسموكا مطلب سيم لعني ايك جيساً اور ريكوليش كالمطلب كنثرول ہے۔اصل میں بیہ ہے کیا؟ توسنوکسی جسم کے ما تعات میں یانی اور نمک وغیره کی سطح برقرار رکھ کرسرای دیاؤ کومستقل ر کھنا۔' یار بدکی ناصرف اردو بلکدانگریزی بھی بلاک ورخیز قعی ۔ د ماغ کو مالغت کی فیکٹری ۔ دل زمی وشائنتگی کا چیمبر آ تکھیں ٹیلی اسکوپ اور جسد خاکی بوں کویا ایک اسپیڈی روبوٹ جو لیک جھیکتے کام سرانجام دیتا جائے۔ بائی میں جہاں مہیں بدلفظ آیا تھا وہ ہر ٹا یک روا کے ذہن پر بخونی کلیئر ہوگیا تھا۔ یار بدنے نہ صرف اردد انگریزی میں بھی ایس کی کئی تعریقیس اس کو ذہن تغین کروانے کی کوشش کی تھی۔رواجہاں اس کی سنگ دلی کی قائل تھی وہیں وہ اس کے اخلاق کے حسین پیکر کی بھی دل و جال سے گرویدہ ہوچکی تھی۔

ایک ماہ کے بصف عرصے بعد اس نے کتاب کے ورمیان ہے دوسرائیس خط تکالاتھاجس کے رزز پراصفحانی کے حروف کی کشیدہ کاری ہے نہایت ہی دیدہ زیب فریم بنایا گیا تھا اور دائیں طرف کے کونے برنہایت ہی چھوٹے حروف میں صرف ایک فقر ہ لکھا تھا۔

"محترمها بے اندر وجوہات اور دلائل پیش کرنے کی صلاحيت بيداكرومباداكسي اوركي ذهني وفكرى استعدادتههيس

حجاب ..... 175 .... جولائی ۲۰۱۲ء

کے بعد کتنے بی آ پر شزیس نے کامیانی سے کیے ہیں۔ آثر آ نیورولوجسٹ میں نے مرگی کی ایک اکمی مریضیہ پرکام کیا جواین خواہشات کوایک خاموش قبر میں رکھ چکی تھی۔ آتھ برس بل مرگ کے ماہر ڈاکٹرنے ایک آپریشن کے بارے میں بتایا تھا۔معلوم ہے؟ اس میں وماغ کے آیک خاص صے کو تریث کیا جاتا تھا۔ بدوہ جگھی جہاں سے نکشن جدا جدا ہوتے تھے مرردابدوہ مقام بھی تھاجہاں فاسٹی ستناز پیدا ہونے کا خدشہ رہتا تھا۔ اس آ پریشن میں ٹیمیورل اوب کا ایک حصه مثادیا جاتا تھا اور جو پہلے قدیم آپریش ہوتے تح نال أن من يوري لوب بي كومناديا جاتا تفاجوانتاني خطرناك كام تفار اكر اسكيتك كالمل كياجائ فيش رفت کی راہ نکل آئے تو متاثرہ حصہ پیا چل سکتا تھا اس کیے اسكيتك كى بدولت طريقة آپريش كم خطرناك موكيا تھا۔ میرے ساتھ جو برطانیہ میں ماہرڈ اکٹر تھے انہوں نے مجھے ایک ماہرسرجن جو طیفیڈ کے رائل بالشائر اسپتال میں کام کرتے تھے انہوں نے مریض کی ای ای جی کا مشورہ دیا تا كەمرىض كے دماغ كى برتى حركت كوكنٹرول كيا جا يكے اور بيمعلوم كياجا سكے كه باالصل كون ي فيمپورل لوب مركى کے دوروں کی جڑ ہے۔ مرابیسب بتانے کا مقصدتم پراٹی برائی ظاہر کرنا بإدھاک بھا نامبیں ہے بلکہ ایک معمولی سی استدعا ہے جس کو بچھنے کے بعدتم صحت مند بیار محص اور بار مخص کی منطق میں فرق کرسکوگی۔ تمہارے جذیے کم طاقت رکھتے ہوئے بھی بہاڑوں سے سائل سے عمرا جائیں گے۔بہرحال اسکیتک یعنی نشانات کے مقامات کا بالكانے كے بعد واۋانث (Wada Test) كيا كيا-جانتی ہواس ٹیکسیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں س کردینے والی دواؤں کے انجکشن نگا کرد ماغ کے دونول حصول کو بے حس كردياجا تا تفاتا كدمراغ لكاياجائ كدمريض كي وماغ كاكون ساحصة تحيك كام كررباب ايبااحتياطا كياجاتاب کیونکہ بھی بھارآ پریش دماغ کے دوسرے حصے کو بھی نقصان بھنج سكتا ہے تقريباً دو محضے كابير آپيش جزل انستهايسيا يسكياجاتاب-مريض كويس ف بشت کے بل اس طرح لٹایا کہ اس کا سردا کیں یا کی جمکا رہے ایک میلنج سے مریض کے سرکوایک جگہ ساکت کیا تاکہ ال نہ سکے۔

ترقی کی دوڑیں پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ 'اس فقرے کے لیے

اب لباب کی تہہ میں چھیا پیغام اسے بخو کی بچھآ گیا تھا۔
اس نے آؤد کی انہ تا دُنورا یار پدکو ٹیکسٹ روانہ کیا تھا۔
'' میں اپنے کام دوسروں سے بہتر اور بہت اچھے سے
کر سکتی ہوں مسٹر بی کا ذآئی کین ڈواویری تھنگ۔' یار پد
سیتھوٹر اپسی کے مریض کی فائل ایک طرف رکھتے ہیل کی
میسج ٹون کی جانب متوجہ ہوا۔ روا کا فیکسٹ پھڑنے کے
بعد وہ کا فی دیر تک محظوظ ہوتا رہا کہ جوائی نے چاہا تھا بنا
کے وہ کام بل بحر میں ممل کا دائرہ طے کرکے ردمل کی
صورت اختیار کر چکا تھا۔

ا کلے نصف آہ ہار موز 'پینکر یاز' کونیڈز' کروموسومزگی کفتی ہی تفصیل وہ خود ہے گوگل پر تلاش کرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ایک ایک غدود کی تفصیل لیتے وہ سر درد' آئی تھی نہ صرف انگریزی اردو کے بھی کی مشکل حروف بناتی تھی نہ صرف انگریزی اردو کے بھی کی مشکل حروف تغزیہ نز درتی غدود رق یاشی وہ گیر کووہ از ہر کر چکی تھی۔ اس دوران ایک وفعہ بھی یار پرگواس نے نوان نہ کیا تھا اور یار پیر نے تو کویا ایسا نہ کرنے کی تشم کھا رکھی تھی پھر وہ خود بھی مضبوط ہوکر کمزوری کی داغ تیل ڈالنے سے گریز برتنا جاہتی تھی۔

" اگلے دن نمودار ہونے والی شیخ کو بادل عجب کی سراستی میں کو تھے۔ ہوا میں خراماں خراماں کھڑکی کے نیم وابیت کو دھکیاتی اس کے چہرے پر پڑی زلفوں سے اٹھکھیلیاں کرتیں چھیڑ خانی پر آمادہ و کھائی دیتی تھیں۔ یک دم فی اس کے چہرے اور کھائی دیتی تھیں۔ یک دم فی فی بارش کی بوندوں نے آخر کواس کی توجہ مخرف کرئی کی۔ پھھنی ور سملے ہی جلیل بابا (خادم) اس کے لیے گرما کی اور اسٹیلس رکھ کر گئے تھے۔ ردانے نوٹس کے گرم کانی اور اسٹیلس رکھ کر گئے تھے۔ ردانے نوٹس کے مستحد رکھی میز پر ٹکادیا تھا۔ وفعتا صفحات سمیٹے ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر بناتے کتابوں کو مسلمان کے قدرے ساتھ رکھی میز پر ٹکادیا تھا۔ وفعتا کہ موٹا سا کاغذ نکل کراس کے کتابوں کے قدموں میں آگرا تھا۔ عجب کیکیاتے ہاتھوں سے ردانے قدموں میں آگرا تھا۔ عجب کیکیاتے ہاتھوں سے ردانے فرشیو سے لیر پر خط کی تہوں کو کھولا تھا۔

'' پیمیرا تیسرااورطویل خط ہے شاید آخری بھی ہوتا گر کیا کروں ہے بنی تیس کرتا ہوں اتنابی دل سیری پر آمادہ نہیں ہوتا ہے میری جرائے میراحوصلہ ہوتم سے ملنے

حجاب..... 176 .....جولائي٢٠١٧ء

'' بجھے معلوم ہے اب تم رورہی ہوگی ویکھو بہادر لوکیاں! چھوٹے چھوٹے مسائل پررویانہیں کرتیں ادر اپنے سازے کے سائل پررویانہیں کرتیں ادر سائل رب سونے کے سامنے رکھ دیتی ہیں گھر وہ جانے اور اس کی کاریکری ہوگئی ہے اس کن فیکون سے بڑھ کربھی کسی کی کاریکری ہوگئی ہے گھر.....'' ردا نے اضطراری انداز میں آنسو یو تھے اور آئر طلسم حرف میں رساتھا۔

" شینے میں گی تین چنیں جلدے ہوتی ہوئی ہڈی تک چلی جاتی ہیں۔ سو کیمیس یاد ہے تال مہیں سے مریض کی لیمیل میں آ کھے برابر گہرائی میں واضح ہوتا ہے۔جہال ایک نشان واضح دکھتا ہے۔ میں نے سرب جائزہ لینے کے بعدس کے سامنے کے بالوں کی ایک سینٹی میٹر چوڑی پی بالكل صاف كردى عجر جوده سينتي ميثر كاشكاف والأ کھوریوی کا بچھلا حصہ چھیل کراہے کھولا اور عارضی ٹانکے لگادیے تاکہ این جگہ سے ادھر اُدھر ہونے کا خدشہ نہ رے۔ بڑی میں ڈیرانگ کے بعد جب کھویڑی کے اعدر جھا نکا تو احتیاط ہے کھویڑی کا گول فکڑا کا ٹا۔ فکرا شخے ہی سخت جھلی نظر آئی جس نے د ماغ کوڈ ھک رکھا تھا اس کوڈرا كہتے ہیں۔ كھڑے كھڑے تھك كئى ہوكى اب سكون سے بیٹے کرآ کے پڑھو۔" یاریداس سے ایے مخاطب تھا کویا سامنے بیٹے کرایں کی حرکات وسکنات کوملاحظہ کررہا ہو۔روا جوداتعی کیڑی تھی اب اطمینان سے بیٹھنے کا فریضہ سرانجام وہے چکی تھی۔

"الكامر حلدة رايس شكاف ذالني كاتفايس في است

عارضی سلائی سے پکڑلیا پھرآپرینگ مائیکرداسکوپ کے ذریعے دراصل ٹیپورل اور فورعل لوب ایک مہری نالی کے ذریعے منظم ہوتی ہے سو میں نے ہزاروں فائن فائیرزاس نالی میں تقسیم کردیے۔پھرایک چٹی کی مددسے ہو کیمیوں کو چھیلا۔اس کے اطراف میں گئے تشوز صاف کیے ۔ابتم بھی جواتی دیرہے آ نسو بہانے کا شغل جاری رکھے ہوئے ہوئے میں کردو۔شاباش!" ردانے الگی سطر پڑھے' مسکراتے ہوئے نشو سے آ نسوؤں کو صاف مطر پڑھے' مسکراتے ہوئے نشو سے آ نسوؤں کو صاف کرنے کا فرض اداکیا۔

''جانتی ہو قربین لڑی! یہ ٹشوز اکثر سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان پر ابھار ہوتے ہیں جھلی کو بند کرنے کے لیے پہلے میں نے چیک کیا' کہیں بلیڈ تگ تو نہیں ہورہی پھراس کی دونوں سطحوں کو ملا کر فیطا نیم (Titanium) کے بعد مریض صحت یاب ہونے لگا' جانتی ہو بیاری لڑی! اس مریض نے اس بیاری کے 18 برس افریت میں اس مریض نے اس بیاری کے 28 برس افریت میں گزارے اوراب ڈرائیونگ سکھ کراپنے قدموں پر بغیر کی سہارے کے قائم ہے بہر حال بیشد بدمہنگاری آ پریش تھا کیکن کمی انسان کی زعرگی سے زیادہ نہیں۔ جب بھی تنہارا حوصلہ کم برزنے گئے پڑھتے ہوئے آ کے بردھتے ہوئے تم جیموٹا لگئے بہت جو سے آ کے بردھتے ہوئے تم اس نایاب کہانی کو سامنے رکھ لینا اپنا مسئلہ چھوٹا بلکہ بہت حوصلہ کم برزنے گئے پڑھتے ہوئے تم اس نایاب کہانی کو سامنے رکھ لینا اپنا مسئلہ چھوٹا بلکہ بہت حقی اوراب دوا کی آ تکھیں بالکل خاموش جیسے کی نظر کے تقوی کو اوراب دوا کی آ تکھیں بالکل خاموش جیسے کی نظر کے تقوی کی نظر کے نقطے برآ کر تھر گئی تھیں۔

ئی ایس کے امتحانات بھی ہو گئے اور رزلٹ تو قعات کہیں بڑھ کرآیا تھاضلع بھر میں پہلی پوزیشن معنی رکھتی ہاور رواکے لیے تو جیسے حقیقتا کوئی خواب تعبیر کی صورت سامنے آیا تھا۔

ساڈ آدل ہے مرکز یادیں دا حیڈی یادد سے دوز ٹرک کہندن

روا کا ان بکس جا بجامبارک بادکی وشز کارڈز وعاؤں سے بھرا تھا گرجس کا انظار تھا وہ توجیعے کی کونے میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ شا عدار بڑے پہانے برہونے والی پارٹی میں جہانزیب نے رواکے ایم ایس کرنے کی خواہش پرحدورجہ خوشی کا اظہار کیا تھا دونوں نے ہی روا کے اندر ابحر کی

تبدیلی کو بخوشی قبول کیا تھا پھر ہے کسی ناویدہ خواہش کے تحت اس نے روز مقررہ اوقات میں پارک جانا شروع کردیا تھا۔ اب بس ایک آخری کتاب رہ گئی تھی جس میں ہے دوخط برآ مدہوئے تھے پورا ہفتہ انظار کی کونت سیل آف ہونے کی اذبیت اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسانے گئی تھیں۔

''جبتم یہ خط کھولوگی میری مراد پوری ہوچی ہوگی ہوگی ایسی جہازیب صاحب کی باصلاحیت بنی باوقار اور مزید ہمار رہوگئی ہوگی۔ ڈھیروں مبارک باد ول کی اتھاہ کمرائیوں' ڈبین لڑکی! میں تمہارا دوست نہیں ہوں اور نہ می بن سکتا ہوں۔ بنی بلاشبہ امریکہ سے اسٹڈیز کمل کرکے آیا ہوں گر چر بھی ان دو مخالف پولڑ کے قریب آنے والے نعل کو مزاحمت' زحمت' ذلت کی نظر سے دیکھا ہوں۔ بارک میں تمہاری ذات نے کئی دفعہ مجھے اپنی جواب متوجہ کیا لیکن میں وفع کی کشش پر باضد رہا' ہوں۔ میں کشش کرتے تھے اور بیں سومیں نے تمہاری در است روی کو مجت کے تراز و میں ترکی کرتو لا۔ بلز کے بھاری ہوگئے ہیں میں نے امید کا جگنو کرتو لا۔ بلز کے بھاری ہوگئے ہیں میں نے امید کا جگنو کی کو بین کے تراز و میں رکھ کرتو لا۔ بلز کے بھاری ہوگئے ہیں میں نے امید کا جگنو کرتو لا۔ بلز کے بھاری ہوگئے ہیں میں نے امید کا جگنو کی دیا۔ بین جانا مناسب سمجھا ہم تھی راہ دکھائی اور اپنے راستے پر کی دیا۔

ال دیا۔

ہات بی سے نکل چلی ہے

دل کی حالت سنجل چلی ہے

اب جنوں حد سے بڑھ چلا ہے

اب طبیعت بہل چلی ہے

اشک جو نقاب ہوچلے ہیں

م کی رنگت بدل چلی ہے

یا بینی بچھ رہی ہیں ہمیں

یا بینی بچھ رہی ہیں ہمیں

یا شب ہجر ممل چلی ہے

لاکھ پیغام ہوگئے ہیں

وردکی رات ڈھل چلی ہے

جاؤ اب سو رہو ستارو

میں ایک چالیس سال کا بحر پور خور وخوں شکل

میں ایک چالیس سال کا بحر پور خور وخوں شکل

مسلمان نوجوان ہوں۔ ماسراف ڈاکٹریٹ ہوں اسکولر

وسرجن ہوں میرے جاریجے ہیں۔ وہ بھی ذہین ونظین اپنی اپنی فیلڈ میں دوسرول کو مات دیے آ کے بردھ رہے ہیں تم تو أجمى بمشكل بيس سال كي جو كي اور بيرب سوين كاتم ير خصوصی کرم ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہواور الله عز وجل کی خصوصى بناه ميں بس محتاط روى إختيار كرؤ اسے والدين ہے توجہ کی دولت بورنا سیموزندگی چھھ سان ہوئی ہے اے مزیدا سان ابھی تم نے بنانا ہے جس یو نیورٹی سے تم ایم ایس کروں گی و مال میرے دوست کے آیک قابل مینے پروان آر بررضوی لیکچرار کے عہدے پرفائز ہیں کسی بھی معاملے میں بیجدگی کی صورت میں تمہارے مددگار مول کے۔ مجھے ابھی بھی لوگ تیس پینیٹس بلکہ پھے تو بچیس کی عمر ہے نیچ ہیں آتے ایسا کم عمر مانتے ہیں۔ خال وخداور طبیعت کی شانستگی نے بھی میری عمر کو بردھے جیس دیا جمہیں بس ایک تری بات مین کهول گامیرے را بنمالفظ زندگی کی ہرراہ پر تنہاراساتھ دیں مے۔روشی لینا اور دوسروں کی تاريكيوں كواس سے بعروينا ميشہ خوش رہؤ سلامت رہؤ فقط تبهارار مبر!"

(آج سے یار بدتای باب ہمیشہ کے لیے بند ہوا)

یار بدآ فندی ایک مشہور ومعردف سرجن ہیں جو نہ
صرف جہازیہ اصفحائی کو بخو بی جانتے ہیں بلکہ رداکے
حوالے سے ہرضم کی معلومات لے کراظمینان کر لینے کے
بعد وہ اس بیاری لڑکی کے معاون سے ہیں تو وہ واسکولر
سرجن لیکن مختلف ماہرین مختلف فیلڈز میں کام کرتے
ہوئے ان سے مشاورت کرنا اپنے کیسز میں کامیابی کی
صفانت سجھتے ہیں۔ یار بدآ فندی ہمیشہ سے آئ مختاط ردی
سکھادیا مگر آگے جاکر احتیاط سے بھا گئے دوڑ نے کے
سارے فرائفل کواس کی فرمدداری بنادیا۔ نیکی ہمیشہ وہ معتبر
سارے فرائفل کواس کی فرمدداری بنادیا۔ نیکی ہمیشہ وہ معتبر
ایس ار خرائفل کواس کی فرمدداری بنادیا۔ نیکی ہمیشہ وہ معتبر
ایس اس طرح اس کے دائیں ہاتھ میں جھائی تھی کہ بائیاں ہاتھ
اس طرح اس کے دائیں ہاتھ میں جھائی تھی کہ بائیاں ہاتھ
اندازہ بی نہ کرسکا تھا۔

تنظیں تو وہ بانچ پرآ ڈیٹوریم سے نکلتے وقت ان کے زندگی سے بھر پور قبقہوں نے عقب سے آتے جلوں کو مات دے دی تھی۔ حریم نے حبا کے کا ندھے سے ہاتھ ہٹا کر ایک جنگے ہے رواکی فائل چینی ادر دھوپ کی حدت ہے جیخے کے لیے سر پر کسی جیمے کی طرح تان کی۔رواکو پچھ کہنے سننے کو چونکہ موقع ہی نہیں دیا گیا تھا سووہ خفگی ہے اسے بس دیکھ کر ہی رہ گئی۔ ندا اور تحریم جو چلتے ہوئے خاموتی ہے ان کی ہم نوتھیں وہ دونوں حریم کی اس حرکت پڑسکرائی تھیں اور بیک دفت ہوئی۔

اور بید وقت ہوں۔

'' حرم کی بچی! تم نہیں سدھرنے والی!'' حریم نے معصومان شکل بنا کرآ داب بجالانے کی رسم نبھائی جس پر ناحیا ہے جس بنس دی تھیں اب سب ناحیا ہے کہ بہا بھاکا شغل لگاتے سبک روی ہے وہ کااس کی جانب جارہی تھیں۔ راحم نے بندروں کی طرح کے مین سامنے بریک لگائی تھی حریم نے حبا گھومتے ان کے عین سامنے بریک لگائی تھی حریم نے حبا کے کان میں فٹ سے سرکوشی کی۔

''اے تو یج سرگس میں ہونا جا ہے یا پاگل زمیں''

'' بیوٹی کل گراز ہماری یو نیورٹی اور ڈیپارٹمنٹ کے محترم وقابل سریزوان صاحب آج نہیں آرہے ہیں ان کی جگہ ہر کھوسا کلاس کیں گے۔''

''ویسے سریز دان ہارے تمام اسا تذہ میں ہے کم عمر بین اس قدرامپر یبو برسالٹی ہے کہ بس۔'' تحریم گراؤنڈ میں آتے ہی شروع ہوچی تھی۔

" نامحرم افراو کی تعریف نہیں کرتے لڑی احمہیں کب عقل آئے گی۔" روانے وائیں ہاتھ سے دھپ لگاتے اسے ٹوکا۔
اسے ٹوکا۔

''وہ تو ہمارے سر ہیں نال بہت التھے ہے' ان کی تعریف میں کیا قباحت؟'' حریم نے بڑے نامجھی والے انداز میں اس کی جانب و یکھا اور ول ہی ول میں اسے پوڑھی روح کے خطاب ہے بھی نواز دیا تھا۔

''کیاوہ مردنیں ہیں؟''ردانے مدل اندازے کہتے اس طرف دیکھا۔

"الوكيوں ليو در ٹا يك كيا فضول بحث ميں پر گئ ہو۔" طوالت كے ڈرسے پہلے ہى ندانے بحث كوسميٹ ليا تھا۔احمر كے كروپ نے جورداكود يكھاتو وہيں بچے فاصلے پر ڈیرہ ڈال كر بیٹھ گئے۔موضوع بحث" فیس بك" تھی۔ دیں مراکل میں نہ اشیش اٹھا ا"لؤكرال نہادہ

"ارعدیم! کل بین نے اشیش نگا!" لوکیاں زیادہ بوتی ہیں یالائے" بجال ہے جو کئی نے لاکوں کا نام لیا ہوتی کہ لائے ہوں نے بھی۔" ارقم نے آئی ہارتے ردا کی جانب کن انھیوں ہے دیکھا تھا کیونکہ نہ صرف وہ الیمی پوسٹ کے خلاف تھی بلکہ میوزک ہے بھی کتر انی تھی۔ اثنائی نہیں ملاکام کرنے والے کوٹو کنا بھی اپنا فرض واحد بھی تھی۔ حریم نے ارقم کی اس حرکمت کا نوٹس لیتے ایکا ایکی سب کو وہاں ہے آئی ہوں کا تشریع کے اوائر یک اس کو کہا تھا کہ اوری کے بوائر یک وم اختے کہ سریز دان کار سے انہی وہ لوگ کھڑے ہیں ہوئے تھے کہ سریز دان کار سے انہی وہ نے تھے کہ سریز دان کار سے انہی وہ نے بھی وہ لوگ کھڑے ہے انہوں نے وہاں سے جلد از جلد کھیک جانے میں ہی عافیت جائی میں۔ کلاس کی بی آ رہونے کی وجہ سے انہوں نے روا کو تھے۔ کلاس کی بی آ رہونے کی وجہ سے انہوں نے روا کو تھے۔ کہا تھا۔

تیے ہوئے گردوں کا زمیں کے لوگوں پرترس کھانے
کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ اشجار کی ٹہنیوں پر ہے بھی ہوں
ساکت ہے کویا سے کردیئے گئے جو۔ ہوا میں سالس
روکے حدت بھیرتی منڈ پروں پرمجواستراحت تھیں مگر پھر
بھی حرارت کے اس بڑھتے ہوئے درجے کے باد جود بھی
آنے والے ماہ کی محبت فضیلت اور لذت ہی اور تھی۔
احباب من کا بمیشہ ہے ہی یہ معمول رہا تھا کہ مج صبح گڈ
مارنگ ضرور کہنا ہے اور دس بج تک کا دورانیہ تھا جو نہ
کرسکا پھروہ اس کی سر الطور ٹریٹ دیتا لیکن ردا کا کہنا تھا
کرمکا پھروہ اس کی سر الطور ٹریٹ دیتا لیکن ردا کا کہنا تھا
کہم اپنے اس معمول میں فرق لاتے ہوئے رمضان کو
کہما در طریقے ہے گزاریں مگر کہاں سب اس بات پر
مشفق نہ ہتھے۔

و دہمٹھی کو اس طرح بند کرو کہ محبوں کے کئی جگنواس کے من میں مقید ہو جا کیں تا کہ جب کھولو تو سوائے اجالوں کے پچھ ہاتی نہ بچے اور ان اجالوں میں چاہت کے دریا کا بہاؤیوں رہنے دو کہ بس محبت محبت اور محبت

حجاب ..... 179 .... جولائی ۲۰۱۲ء

سحری وافظاری بطور خاص اینے ہاتھ سے بناتی مماز تہجد اشراق وجاشت بالحفيوس اداكرتي اور برآنے والے جمعت الهبارك ميں صلوة المبيح كا احباب من (دوستوں) كے ساته بالخضوص امتمام كرتى ممرحريم بالبحى تحريم اكثر جهندى دیکھاجاتی (ندروف کےسوبہانے) بھی سی موصوف کے عسل ترنے میں در ہوجاتی تو مھی سی کو کوئس کا مسلد در پیش آجا تا۔ اکثر محری بناتے اسے بول محسوس موتا فلک کے سینے پرمنتشر تارے بارایٹاراٹھائے شیریں حمو نعت جیے کلام کارس اراضی کے دل سے نہاں خانوں میں اعتریل رے ہیں۔ بھی لگتا تاریکی کے جلوس میں بہت سے روش خواب تعبیر لیے ایستادہ ہیں کہ انہیں ماہ صیام ہے حاصل ہونے والی برکتوں کے فیض سے روال دوال تعتول کی جزاء کی بدولت اپنے بھرے خوابوں کی محیل کی بوری بورى اميد واثق ب اورجو بھى بوقت محرى برسات كى آمد موجاتی تو لگنا سحاب کی آغوش میں سے چھٹرے کرتے کئ بوندوں کے قطرے زمین پر رقص وسرور کی محفل نگانے کی خاطر بے تاب ہوئے جارہے ہیں۔اصفحانی ولا کے لان میں گئے اشجار پر گلوں کی پیتاں بوندوں کے رفض کے مناظرے لطف اندوز ہوتے شاخوں سے لیٹ کیٹ کر تھیل رہی ہیں اور کوریڈور کے دوسری طرف لگاسکھ چین کا ورخت توديدني خوشي كااظهاركرتا ب\_رواجيشروز كى حالت میں اس کی حیاؤں میں بیٹے کرآیات قرانی کا ورد جاری رکھتی اور خاموثی میں چلنے والی جواؤں کے پنکھاس كي وازكو كسي محولول كالبير بن دے كر مجسم عرش ير لے جاتے \_ اصفحانی ولا کی وسیع وعریض حصت برطلوع سحر کا منظرتو و سکھنے کے لائق ہوتا جب رواجھوٹے بڑے کونڈوب کو اچھی طرح صاف شفاف کرکے ان کے اندر پانی مجروی \_ کنارے احتیاطاً خالی چیوڑ ویتی کہ آنے والے سیاہ کوےخوب پائی پینے اور ساتھ بھی بھی نہانے کا شغل س مجى فرمانے لكتے۔شب كاس پرجبسب افطارى كے بعد نيندى ميشى وادى كى سيركورواند ہوجاتے تو روالى لى زم روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے لکڑے کرکے ان بحر بھرے ذروں میں تقلیم کردیتی۔ جوسج کا ذب طائروں کی خصوصی خوراک بنتے اور روا کے لیے صدقہ جاریہ کا وسلمہ۔ اکثر و بیشتر تو ان ذروں سے ملکی تاباں روشی کا

قطره قطره تظرونكتي رہے اور اس قطرے قطرے كا نزول بھي نگاہوں کے پردے سے تغافل ندبرت سے۔ابیا کرنے ہے محبت جیتی رہے گی اور تم بھی نہیں مرو مے نہ ظاہری نہ باطنی " صبح النور احباب من تحريم نے نهايت اي ست روی سے روا کا پیغام پڑھا۔الارم کلاک پرنونج كرتمي من كاوفت ترتيب دياادر كرے أستي موعد كيں۔ بر وفعة قسمت ساتھ نہیں ویتی۔الارم بجتار ہا تکر مجال ہے جو تح يم نے آ تھے کولی۔

صبح کی نیند کی رسیا کی اس وقت بیداری ہوئی جب وہ عاروں عین اس کے سر پرآ موجود ہو تیں۔ کویا منے کا ناشتا لِطُورِ رُيث اب تحريم ك ذمه آجكا تفا تحريم في انتالي مكسينول والى صورت بهي بنائي - بتايا بهي كررات مهمان بہت تنج پھر حسب معمول شاہ رخ کی ایک فلم دیکھنی بھی ضروري تقى فيس بك برزياده نبين تؤكم ازكم يا مج يوسك تو بندے کوروز کرنی جاہے ناں۔ان سب افعال میں سر یز دان کی اسائمنٹ کہیں نہیں تھی اور اس کا بات موصوف کو د کھ بھی نہیں تھا کہ تر یم نے روو بدل کے مدارج سے گزار کر اس کی معصومانہ مجھولی صورت پرترس کھاتے اس کا کام اليحفظريق س كروينا تقارروا كاتوسب كوبى علم تقاراس نے معلومات حاصل کرنے کے کئی طریقے بنا اور سمجھا تو ضرور دینا تھا مگر کرنا خود ہی پڑتا۔سووہ اس بوڑھی عورت برانے زیانے کی مخلوق سے تحریری مواد لینے کا سوچ بھی تہیں سکتی تھی۔ جارو نا جار ناشتے کامینوتر تنیب دیا گیا اور ا گلے دن کی بھر پورمنصوبہ بندی بھی کیونکہ ماہ صیام کا پہلا روز ہکل ہی متوقع تھا' روا کے ناقص علم کے مطابق سحری کے اوقات کار میں روا کی کیفیت عجب کیف آ فریں خوشبوؤں کے خیموں میں مستور ہونے لگتی پھرسر بروان ے عموماً ہر سکچر سے پہلے اسلامی قواعد وضوابط کے لحاظ سے ملکی پھلکی بحث ہوتی جس میں گفتگو کی ملخیوں کونرمی وحلاوت کے دسترخوان میں سجا کر ہرایک کے سامنے چیش کیا جاتا۔ ببرحال کچھسر بردان کی یاتوں کا اور کچھ روحانی رہبر (یارید) کی محبت کی تا فیر تھی کہ محترمہ میں میسر نمایاب تغيرات ني جنم ليا تھا۔ بس انہي حروف کے حقائق وسانج ہے سبق لیتے وہ بہت ہے امور خالص رمضان میں اپنے ہاتھ سے سرانجام دینا فرض اولین جھتی۔ممایا یا کے لیے

حجاب..... 180 .....جولائی٢٠١٧ء

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



WWW.Daksocicivecom

گماں ہونے لگنا کو یا عبادتوں میں ہونے والی سرکوشیوں کو منہک ہوکر من رہے ہوں۔ وہی سے شوق سے رغبت سے ان کے باطن سے نکلتی کرنیں کوش پرآ واز کوش ہوش سے ردا کی ساعتوں میں ایک ایسارس انڈیلتی کہ وہ شب کے کسی بھی خاموش پہر قبل از سحری اٹھ کر محو عبادت ہوجاتی۔ اس دوران بھی ایف بی واٹس اپ بیجانا انتہائی محدود ہوکر رہ جاتا۔ یوں کرلیا جاتا جیسے انگیوں کو کٹا کر لوگ شہیدوں میں اپنانا مشامل کر لیتے ہیں۔ فضا میں سیتیں مہلتی ہوئی ہیں۔

زمیں پرنجے تلاوت کررے ہیں اصفحانی ولا کے قرب میں واقع مجد سے بچوں کی تلاوت كى محور كن آوازي فضا كومسر وراور ردا كومجذوب كرديتين بيجها نزيب اوران كى زوج بحتر مدكى افطار يارثيز عطیات و دیگر کام میں مصروفیت پہلے سے زیادہ بڑھ چاتی۔ جہازیب تو پھر بھی روا کی ضد واصدار پرشیں میں سے بندرہ روزے رکھنے برآ مادہ موجاتے کہ وہ ان کی پياري لا ڈ لي بڻي کي فرمائش ہوتي اوراس وقت وہ بيہ بالکل فراموش کرویتے کہ پیاری اور لاڈلی بیٹی مخلیق کرنے والے کی کیا فرمائش ہے؟ کیا تقاضا ومطالبات ہیں؟ مسز جہانزیب کے لیے تو بوقت محری اٹھنا ہی بے حدیر دواور ردو قد والا كام تفا\_روزه ركهنا تؤبهت دوركي بات تهي بال ونيا دکھاوے کوان کے پاس روزہ ندر کھنے کے بہت سے جواز تھے۔ پھر دولت کی کثرت سے عیبوں اور خصلتوں پر بردہ ڈالنے کی موثر جابی بھی موجود تھی۔ جب موثر جابیوں کو زنگ لگ جائے تو فقل دل پر لگے بھی کھلانہیں کرتے۔ انماالا ایمال بالنیات جیسی کوئی سرشت ان کے عمل میں

ماں ماں داکو یاد تھا جب پہلی دفعہ اس نے کمل مشرقی لڑکیوں کا سالباس زیب تن کیا تھا تو مما نے چبحتی نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی کہا کچھ نہ تھا کہ اولا دیر پہننے اوڑھنے، جائزیب جائے آئے کسی بھی لحاظ سے کوئی پابندی نہ تھی، جہانزیب نے بیار سے اسے گلے لگا کر تھیکا تھا ماں کی نظر سے کوئی چیز چھن سے اندر ٹوٹی تھی اور باب کی شفقت سے ٹوٹے ہوئے دل پر کئی مرجم گئے تھے روائے آئے جون کی آہ و ہوئے داری کرتی کرتوں کود کیھتے سحر کے فور آبعد اسٹرٹی روم کی

صفائی کا پروگرام مرتب کیا تھا کیونکہ اسٹڈی روم اور اپنے كمرك كاصفائى اول روز بوتبيل مر يجمع صے بيد ڈیوٹی اینے لیے لازم وطروم کرلی کئی تھی پھرآج حریم کے قريتي باؤس ميس شاندارا فطاريارتي كاانعقاد بهي تقااس كا جانا بھی ضروری تھا کہنہ جانے برحریم پورا ہفتہ ناراضی کا يمفلث تفام رميتي اوررمضان مين كم ازكم وه كسي كوناراض نېيس كرنا چاېتى تقى جهاں وە كتابيس يارىيدى دى كئى ركھتى می وہاں فائل کے نیجے سے ایک رنگ برنگا صفحة كما تھا اے اچھی طرح یادتھا بھیر میں بہترین کارکردگی کے بعد ا گلے دن بی بارک میں اس کی ان کے صاحبز اوے احمد یار بدے ملاقات ہوئی تھی (وہ اب بھی خود کو یارک میں جانے سے روک نہ یاتی تھی) جس نے بیٹی کے زویک آتے فوراے اس کے ہاتھوں میں موبائل تھایا اور کہاتھا۔ "باباآب سے بات کریں گے۔" طے شدہ معاہدے کے مطابق وہ خطوط اور اپنی کتابوں کے طابع رہتھ پھران کے ایفائے عبد کی تو وہ آ تکسیں بند کر کے بھی گوائی وے عتی تھی ماؤتھ پیں ہے ابھرتی آ وازنے آ نسوؤں کا کولہ اس کے حلق میں پھنسادیا تھاوہ احمد کودس منٹ انتظار کرنے كا كہتے تقريباً بھا محتے ہوئے اصفحانی ولا منی تقی كتابيں تفامة احمرفي بدى فصاحت سے انگريزى زبان كاخوب صورتی ہے استعال کرتے جو کہا تھا اس فقرے نے اس کے چودہ طبق نہ صرف روشن کردیے تھے بلکہ ہوش بھی اڑا ديے تھے۔

" میری مماآپ سے بہت مما ثلت رکھتی تھی۔" ہے کہتے وہ لڑکار کا نہ تھالیکن ردا کے اندر تک کی سوالات چھوڑ گیا تھا اسے آج ممل کے بیش روکی حقیقت کاعلم ہوا تھا۔ فاصلے ایسے ہوں کے بھی سوچا نہ تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا مگر میرانہ تھا

رہ پر سے کتر انے اور دور رہے کی بہت ہی وجوہات ذہن کی اسکرین پر بے در بے عمال ہونے لگی تھیں، کہانی شاید کھل کر بھی نہیں کھلی تھی محبت ہوئی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پارک سے تھیٹے ہوئے تقریبا خود کو گھر کی طرف لے جاتے ردانے اپنی پشت پر کسی کی نگاہیں شدت سے محسویں کی تھیں مگروہ پیچھے مزکر دیکھ کرخود کو پھر کا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خالی تمرہ، بند کتابیں، سوہنی راتیں، کھو کھلی با تین فسول تقااب وہ کھلکھلا کر بنس دی تھی ہرقول کے آگے گئی سطر سے بات سمجھائے مدعا واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی اگل صغیر دوشنائی سے پرتھا یعنی انک پھیلی تھی اور الفاظ اللے تھے جنھیں سمجھنے کے لیے اسے دانا بننا پڑتا سواس نے پھر سے احتقوں کی فہرست میں خود کو سرفہرست رکھ دیا تھا عنا بی گل بی ہونٹوں کے قریب خط لے جاتے پھر سے وہ چوگی تھی طویل عرصے بعد بھی یارید آفندی کے لیے اس کی زبان سے سنگ دل کا لفظ نکا تھا جاتی گئی مائدہ صفائی سمیٹتے اور اشیا کو ان کے درست مقابات پر ٹھکانے لگانے کے بعد وہ پسل ان کے درست مقابات پر ٹھکانے لگانے کے بعد وہ پسل فون کی طرف آئی تھی جو اند سے مند سریانے کے بیچ رکھا تھا اسکرین کے روشن ہوتے ہی جربی کے پیغابات سامنے شما اسکرین کے روشن ہوتے ہی جربی کے پیغابات سامنے شما اسکرین کے روشن ہوتے ہی جربی کے پیغابات سامنے شروع کیا تھا۔

" بائے یارآج افظار یارٹی کی صورت میں میری شاہ رخ كى قلم مس موجائ كى ورند چھيتے چھياتے تھوڑى بہت تو د کھے بی لیتی ۔ "روانے تاسف سے دوسرے پیغام پر نگاہ ڈالی جو تحریم کا تھا (ناموں کے ہم آواز اور میلینگ کی مماثلث كي سبب اسے لكا كريم كے بى سب پيغام تے)"آج میں ہے میرادن فراب گزردہا ہے جرکی نماز جوقضا ہوگئی نہصرف مما بلکہ ڈیڈی سے بھی ڈانٹ پڑنچکی ہے روزہ چھوٹنے کاعم جو ہے سودہ الگ ہے۔" اگلے پیغا مات سرسری جلدی جلدی دیجیجے کسی ضروری پیغام کی مد میں پڑھتے پڑھتے وہ حمران ہوئی یونیورٹی کے ایڈمن کی طرف ہے سریز وان کا پیغام تفاجس میں الگ اسائمنٹ ٹا یک جو کہ بیتھا"سب سے برا گناہ آپ کی نظر میں ورج تھا جا ندرات سے ایک دن پہلے 4 بچسب طالبات كوبلايا كمياتها ومرسب ان اوقات بيس النيخ ولائل ويت اور بحث كرتے روا مخصے ميں بردى تھى سب سے بردا كناه كون سا بوسكما بي ميجنك فيس بك، جوا، كالى، غيبت، چوري، زنا، بال شايدزنا مواس كا ذمن تائے بائے بنے میں مشغول ہو چکا تھا۔

افطار پارٹی تھی کہ روشنیوں ، زرق برق لباسوں کا ایک ہوم نے برہند، تر اشیدہ ، چست جسد خاکی نمایاں اے اس پارٹی میں لوگوں کے اثر دھام اور طور طریقے دیکھ کر لفظوں کا قطاعی ہم تم بم ، ندا، حباسب دور سے

یادوں کے س اجاز مکان میں آگئے ہم .....! کیپاتے ہاتھوں سے گرد جھاڑتے ردانے بلاشبآ خری خط کو کھولا۔
'' یار بدآ فندی کے وہ سہری مقولے جو زیست کو سنہری نہیں سونا بنا ویتے ہیں'' نالہ خاموش ابل پڑا تھا طلق کور کرتے کن من کن من آ نسوؤں کی برکھالیے اس نے لفظوں کی جیاشی کو اندرا تارنے کی سعی کی تھی۔ ہر مقولہ مختلف رنگ ہے مختلف دھنک کے ہیر ہن میں لیٹا اپنی ویدہ زیبی اور لکھاری کے عمدہ ذوق کا بخو کی اظہار کے ریدہ زیبی اور لکھاری کے عمدہ ذوق کا بخو کی اظہار کررا تھا۔

میم کموت ، خامشی اور سکوت ..... عجب ہے تیری گفتگو .....

یری کے سکیاں لیتے ردانے پہلے قول پر فاموثی ہے سکیاں لیتے ردانے پہلے قول پر انگلی ہیں ہے۔ '' دانا کی گنجی علم کی تفرین فل اسٹاپ علم کی تفرین فل اسٹاپ مت رگانا)

دوسرا بھی قدرے مخضر تھا۔ '' زبان ایک عمیق خندق ہے۔''

(اس زباں گاصداموقع کل سے مطابق استعال کرنا)

''جب میں نے تکوں کی مدد سے چھوٹی می جھونیرئی

بنائی تب مری ذات پر امید کے مفہوم کا بھی الہام ہوا۔'

(امید بہی مت چھوڑ نا) علم کی دریافت ٹی دنیا کی دریافت کرنا) خوش سے (اس دریافت کرنا) خوش خلقی بہترین علاج ٹابت ہو سکتی ہے اگر مریض خرد رکھتا ہے۔ (خوش اخلاقی انمال کے بہترین چھلوں میں سے ایک ہے استعال میں لانا ذبین کڑی کے طرز شخاطب پر اس کے احمریں لبول نے وہین کڑی کے طرز شخاطب پر اس کے احمریں لبول نے مستراہے کا زاد کیا تھا۔

''جوفلے تعجمتا ہے وہ داناؤں کو بھی خوب سجھتا ہے۔'' (پیاری ڈبین لڑکی آج ہے ہی اس کے ادراک کے لیے مشق کا آغاز کردوشاباش) پل بھرکوردانم آتھھوں تلے پھر ہے مسکرائی تھی۔

''دانا پہلے اور احمر ہمیشہ بعد میں سبق کو ہراتا ہے۔'' (واتا بندخوب صورت لڑکی اور احقوں میں اپنا شار رکھو) پر ھتے پڑھتے صفحے کے اختیام پرآخری مقولے پروہ چوکلی محمی اور بولی۔''میں احتی ہوں۔'' جانے لفظوں میں کیا

حجاب..... 182 .....جولائی۲۰۱۲ء

بی اے و کمھتے ہاتھ ہلاتے اس کی جانب بڑھی تھیں ،حریم نے اے د تیمھتے ہی جملہ داغا تھا۔

''یارا آج تو کم از کم بیاسکارف اتارد بی اوپرے اس کا سائز؟''اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کو یا اپنی بات ممل کی تھی آپ کا حریف آ کے رومل کے بغیر پچھیس سواس نے جی رہے ہی میں عافیت جانی تھی۔

اللیش اگرخود نہیں تھا تو اس کے چیلے جا بجا چہکتے پھر رہے تھاہی ممل اور اشرف المخلوقات پر تھ تھے لگاتے جیسے تیسے کر کے پارٹی ختم ہوئی جبکہ لوگ تو اجھی باتی تھے ان سب نے رواکی کار میں واپسی پر جاتے ہوئے آئس کریم کھانے کا پروگرام بنایا حریم مہمانان خانہ کی وجہ ہے ہے قرینی ہاؤس بی رک گئی۔

ریں ہوت کی اورے کے پورے روزے رکھ رہی اور چوائے گا۔ 'کسی ہوں چلوای بہانے ڈاکٹنگ بھی خوب ہوجائے گا۔ 'کسی فر بہہ خانون نے حریم کی مما کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے خوش ولی ہے اپنی بات ممل کی تھی گھرے نکلتے سب کے ہی کانوں بیس آ واز کی بازگشت ہوئی تھی وہ سب بیشتے ہنتے کا رکی جانب بڑھی حجکہ روااصفہانی بالکل خاموش تھی۔

أسائمنت كى تياري رمضان كى مصروفيات بين زياده وفت نہیں دے یا رہی تھی لیکن پھر بھی سب ہی طالبات مطيئن تنے كه موضوع انتهائى آسان تھا بغير تيارى كے بھى وہ کسی بھی برائی کو بڑھا چڑھا کر بیان کر بکتے تھے ڈیمار شنٹ ان کا زولوجی کا تھا مگرسر بردان انہیں اس طرح كى سركرميوں ميں ملوث كر كے اسلامي تعليمات كے وائرہ کاریس رکھنے کی سعی کرتے رہے تھے، رمضان کے فوری بعد یونیورٹی کے مکیزین کے لیے انٹریز جمع ہونا شروع ہوجا تیں اور روانے اس کار بائے پر بھی کام جاری رکھا ہوا تھا جہازیب جب بھی اس سے شادی کی بات كرتے وہ يوهائى كابياندكرتى جانے ول كس نام يردهو كتا تها ببرحال ايم ايس تك كى اجازت جهانزيب صاحب وے چکے تھے باتی انہوں نے کہا تھا شادی کے بعدایم میل، بی ان کے ڈی کرتی رہنا،روااصفہانی کے لیے یہی بہت تھا یو نیورٹی کے مگرین''گل ہائے صدرتگ' کے ایڈیٹر مجی یزدان رضوی تھے سوردا اصغبانی نے اپنا مضمون اسائمنٹ والے دن ہی جمع کرانے کاسوچ لیا تھا۔

صبا کواین کسی کزن کےسلسلے میں یونیورٹی جانا تھا اور بطورمعاون اس کے ذہن میں بہلا نام ردااصفہانی کا ہی آیا تھا اس کے ساتھ جانے پر کوئی منع بھی نہرتا اورخود اے اکلے جانے کی اجازت نہ تھی۔ سورج کی تمازت ملے سے زیادہ می 5 نے کر 30 منٹ پر ای دس نے کرنومین بخنے کا گمان ہور ہاتھا صباعمل ریڈی ابردا کے ولا کی صفیٰ پر رکھا ہاتھ کو یا ہاتھ اٹھانا ہی بھول گئ تھی، بابا ممانے تو اس بات بركوني نونس ندليا تفا مرجليل بابان فرورات وُانٹ پلادی تھی جب تک ردابی بی گیٹ پر پہنچی ہو کن ویلیا كے سائے ميں بورے قدے كھڑا براؤن كلركايہ كيث صبا كالبنديده مقام رہا تھا كيث كے پاس كھڑے آنے والى محنذى تروتازه شوخ موائيس بشركوتر اوث كالجر يوراحياس ويتين اور كھڑى بھر ميں مشاش بشاش كرديا كرتى تھيں چونکہ یونیورٹی جانے کی جلدی تھی اور گیٹ کے بیل کی فیون بھی اس کی من پینداس نے اپنا شوق بخو کی پورا کیا تھا تقریبا پورے 30 منٹ بعدوہ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھیں ۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے وہ کمل کینے میں شرابور ہو چکی تھیں، ٹانیہ الیاس صبا کی کزن کا فارم وغیرہ ججع كرانے كے بعداب ان كارخ سريز دان رضوى كي قس کی طرف تھاردانے لکے ہاتھوں سے کام بھی پورا کرنے کا سوچ لیا تھا کھھ ہوتے ہیں نال ایسے لوگ جنہیں جب رب سو منابدایت دیتا ہے تو کوئی ان کاراستہ بدل نہیں سکتا، ردااصفهانی بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی صبااوراس کی كزن كوآ فس كے سامنے والے گراؤنڈ میں بیضنے كا اشارہ كر كے خود اس نے آ مے قدم بردها دیے تھے روانے لاشعوري طور پراينے اسكارف كوتھوڑا سا مزيد بيثاني بر کھسکایا اور پسینہ پو محجھنے کے لیے جوٹشواد پر کی جانب کیا ایک لڑکا سرعت سے بیکتے اس کے پاس سے گزراتھا۔ "ولله كرم، كرى اورحن ساتھ ساتھ اور اس پريہ بسیند "اس کی استحصوب میں عیاں عامیاند بن روا کا بس نېين چل ر ما تفاكياس كي محيي بى نكال ييس يروان رضوی جوطالبات کوتفعیل ہے کوئی موضوع سمجھارہے تھے روا پرنظر پڑتے ہی انہوں نے اسے سمیٹا تھا اور طالبات کو جانے كاعنديدية اسكآنے كى وجددريافت كى وردا نے فائل سے کڑک کی ہلکی سی آ واز کے ساتھ اپنامضمون

بیکی پلیس ساف کرتی اینامشمون چھوڑ یزوان کی میل پر اس کاول اینے ساتھ کے گئی تھی۔

دیکھا تختے تو یادآیا لوگ حسن کی کتنی سیجے تعریف کرتے ہیں

لا محالہ زیست کی گاڑی اپنے پہوں پر ازخود جاری و
ساری تھی آ ہتہ آ ہتہ حدت بھرے موسم کا ماہ صیام بخیر و
عافیت بس گزرنے کی جہد میں تھا کہ بالاً خراسا شنٹ
وے بھی آن پہنچا چار بجے سے پہلے کی طالبات کلاس کے
سامنے ہے گراؤنڈ میں ورختوں کی چھاؤں میں بیٹھے خوش
گیبوں میں مصروف تھے، کوئی روزوں کی روداد تو کوئی
اپنے گھر کے قصے کہانیاں رور ہاتھا کمرہ جماعت میں میں
اکا دکا طالبات موجود تھے روائے بھی تج کی جریم، صااور ندا
سمیت وہیں بیٹھ جانے میں عافیت جی تھی۔

'' اہمی تو پورے ہیں منٹ ہیں سرے تشریف لانے میں چلوفیس بک کا ایک چکر نگا آتے ہیں۔'' صبائے حریم کی ہاں میں ہاں ملائی۔

تم تبجد کے وقت اٹھ جانا رب سے ایک دوسرے کو مانکس مے

و کیھوحمان نے کتی پیاری پوسٹ لگائی ہے شعر کے
اوپر کیپٹن موجود تھا'' خاص حریم کے لیے'' حسان حریم کا نہ
صرف مظیتر بلکہ کزن بھی تھا چونکہ حریم نے اپنا اسٹیٹس
پلک کیا ہوا تھا سو 62 کے قریب کمٹس موجود شے حسان
نے حریم کوفیک کیا ہوا تھا۔ حریم کا تو کو یا سیروں خون بڑھ
گیا تھا اور تو انائی ہیں بھی کئی کیلور بڑ کا اضافہ ہوگیا تھا۔

میا طاہ وروان کی من کی کا کی وروان کا ہے۔
''روزہ دار کو الیمی پوشیں لگانے کی ضرورت کیا
ہے۔'' روائے جیرت سے حریم کے مسرت بھرے
تاثرات و کھے کرکہا۔

"ردا بی بی آپ تو چپ ہی رہیں روز ہنییں رکھا ہوگا : قال میں بی سر میں سرخر ہی استار کیا ہوگا

اس نے تو بوسٹ لگا دی اس میں آخر بری بات کیا ہے۔' حریم کے لیج میں کئی سی ہی۔

رے کے بیچے ہیں کی ہی۔ ''حریم دیکھو بات برائی یا گناہ کی نہیں ایک نضول کام میں ماہ صیام کی نصیات کوضائع کرنے کی ہے پھرتم یہ بھی تو دیکھو کتنے لوگوں نے اس پر منٹس کر کے اپناوقت ضائع کیا ہے۔'' ردانے حدور جہ حلاوت سموکر حریم پراپنا

مدعا كليتركيا-

نگالا اوران کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ''جمم موضوع خوب چناہے آپ نے '' ردا کی ہمت مدھ بھے مدید اور نے ہم توران میں رمٹرہ ناشرہ عکیا

برهی می بردان نے مرہم آواز میں بر هناشروع کیا۔ "سپیول میں بندموتی کی کود میں مقید طلوع سحرے استعاروں میں غزال کی ترحم آمیز نگاہوں میں حواصل کی كوديس وكى مائى كى سائس غيس، مورك ياؤل بير كنده سسلی کی صورت، دست و یا میں لکیروں کی حدود میں سی معصوم کے شکتہ بیک کی ورافت میں سحاب کی اوٹ میں جما تکتے جا ندکی ادھ کھلی آ کھ میں علم بنہاں ہے۔لفظوں کی بھوک میں، اوراق کے پیرین پر، کوڑے کے ڈھیرے چنتے ہاتھوں کی کرچیوں میں، امید کے دیے جھمگاتی کسی خزاں رسیدہ تجرکے بیچے منڈ میریریاؤں بپارے مفلس کی آ كھ بين كى كدائے كفكول بين مناصح سكوں كى كونج بين علم ثبت ہے، بھی کسی بھو کے کی طرح بھی کسی بھٹلے مسافر ي طرح بھي سي معصوم جي کي انظي تھا ہے، بھي سي عريان فلم کی توک کی طرح میں سریٹ دوڑنی جون سر کردان مرعت ہے بھا کی ہوں میں اگ جبتو کے تخت پر تو فے مچھوٹے ، بلھرے بلھرے لفظوں کی ڈوریاں لفظوں سے جور تى مول ، ہر مرافظ ميں سيج ميں وهوند تى موب علم كوميں اور هتی ہوں علم کو میں پہنی ہوں گلفاتے کو مج کی طرح ساحل سمندر کی شاہراہوں پر اسنے آب میں بھی ہمیشہ بیاسی روامضمون بڑھتے بروان کے چرے کے نشیب و

فراز بجھنے سے قاصر رہی تھی وہ بولے بھی تو کیا ہولے۔ '' دیکھیں مس ردا بلاشبہ با کمال لفظوں کا اظہار ہے لکین بھاری بھرکم ہے پھر ذرا طوالت ہے اس لحاظ سے میگزین کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں۔'' وہ جواتی در سے صبر کیے کھڑی تھی۔

" سراتی محنت سے میں نے بیلکھاہے اور آپ .....!" شدت گربیدار آ واز لیے وہ یک دم رکی تھی۔

'' مجھے علم ہے محتر مہ،آپ نے لبخو کی محنت کی ہے جونظر بھی آ رہی ہے۔'' میزوان نے اس کی بھیکی ملکوں سے اپنی آ تھوں کونظر چرانے پرمجبور کیا۔

''اوکے آگرآپ کواعتراض نہ ہوتو ترمیم کرکے اسے میگزین میں لگا دیا جائے گا۔'' ردا کی ہیزل گرین آ تکھوں میں کئی جگنوجل بچھ کرنے گئے تھے۔ وہ''شکریڈ'' کہہ کر

حجاب ..... 184 .... جولائي ٢٠١٧ء

v: naksociety: com

" حریم کی بچی چھوڑوا ہے وہ دیکھوسرآ رہے ہیں۔" ہاہرے آنے والے طالبات بھی اپنی نشست سنجال چکے تھے اور ٹیہلے ہے موجود طالبات قدرے چوکس ہوگئے تھے۔" سب سے بڑا گناہ آپ کی نظر میں" خوش نویس الفاظ میں موضوع کووائٹ بورڈ کی زینت بنایا گیا تھاسب ہے پہلے ارسلان آصفی نے لب کشائی کی تھی۔

''بخترم طالبات میری نظر میں سب سے بوا گناہ

چوری ہے۔ جوچیپ کر کیا جاتا ہے اور چیپ کر کیا جانے

والا ہر کام بی غلط ہوتا ہے غالباً آپ سب نے بی

کر میں کیا ہے کی وہ حدیث تو ضرور پڑھی ہوگی کہ جھوٹ کا
شکار پردے میں ہوتا ہے۔ جب میں نے بیعدیث پڑھی

لغور مطالعہ کیا تو جھے پردے میں کیے جانے والے کامول

کا مقصد سمجھ آگیا پھر یہاں جھوٹ کی طرف بھی تو اشارہ

ہے۔ لیعن جھوٹ سب برائیوں کی جڑہے۔''

میں بیاں تو آپ کو ایک بی برائی ڈسکس کرنی ہے۔''

نا۔'' جریم نے ارسلان کو تو کتے معذرت کرتے اپنی بات

" فقی بالکل ایما ہے لیکن حدیث کے توسط میں ان کا انک کلیئر کرنا جاہ رہا تھا۔ "ارسلان کے بعد سرنے حریم کو ہی پڑی ڈیسٹ کرتے کی دعوت دی تھی۔ حریم نے جھوٹ کو ہی چنا تھا اس نے نہ صرف جھوٹ کو تمام برائیوں کے زمرے میں رکھ کر دلائل وشواہد کی روشنی میں جھوٹ کی حقیقت بیان کی بلکہ میہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک جھوٹا سا جھوٹ ہمیں بوے گنا ہوں کی سمت لے جاتا ہے واقعات مناتے ہوئے ہاں میں مناتے ہوئے ہاں میں مناتے ہوئے ہاں میں مال ملائی تھی۔

ہاں ماں ہے۔ ''حریم خود جھوٹے لوگوں میں نمبر ون ہے اور اب دیکھوکسے اس کے خلاف بول رہی ہے۔'' حبائے تحریم کے کان میں سرگوشی کی تھی جو قریب ہونے کے باعث ردانے بھی من وعن من کی تھی اور اسے جیسے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ردانے اپنی بات کچھ بول شروع کی تھی۔

ردائے اپی ہات ہے ہوں سروں کا گا۔ ''جب تم حیانہ کروتو جو جائے کرو۔' بے حیائی کے نقطے کو احسن طریقے ہے بیان کیا گیا ہے مثل مثالیں دی گئیں بہت ہے لوگوں کی نظریں جھک گئی تھیں اور کچھ لوگوں کی نگاہوں میں غصہ بھی ابھرر ہاتھا ردا اپنا مدعا بیان

کرتے آبدیدہ ہوگئی تین دوان رضوی کا دل تھبر گیا تھا اسی نقطے پر بہر کیف کسی نے جسم فروشی کسی نے غیبت تو کسی نے ول آزادی کو بروا گناہ قرار دیا تھا سب کے مدعا کے مقاصد مخل کے ساتھ سننے کے بعد بردان رضوی جب بولے تو آواز کی گونج کا سحر پورے کمرے کے درود بوار پر چھا گیا ایسا سکوت کہ سائس لینے کی حرکت واضح محسوں کی جاسکے۔ ایسا سکوت کہ سائس لینے کی حرکت واضح محسوں کی جاسکے۔ ایسا سکوت کہ سائل میں دنیا کا سب سے بروا گناہ سب سے بھیا تک قدم ..... مجاحرہ کیا ہے؟ کوئی جواب نیآ یا تھا کھل خاموشی تھی۔ جواب نیآ یا تھا کھل خاموشی تھی۔

بوہ بیات کے معامل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کوئی گناہ مجاحرہ اس مخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کوئی گناہ کرے اور پھر دوسروں کو بتائے Does that مناسنایا لگتاہے تا ....سیہ چیز بہت

فیں بک اور دوسرے باتی سوشل نبیٹ ورکس برسر یزدان رضوی سبک روی سے بری سے پر اثر انداز سے تا چر کا نمک تو آموز نوجوان سل کے سینوں پر نمایاں كررب تتے بچھ طالبات كاقلم تو سريز دان كے ايك ايك لفظ كوقرطاس برا تارريا تقاجن مين روااصفهاني سرفهرست تھی اس نے ابتدا کی تھی اور بہت سے اس کے آگے پیچھے والےطالبات نے اس کی تقلید کرنے میں لحہ نہ لگایا تھا۔ ووس ف صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اور بیہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی شامل ہے، ابی ہر رہے وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کل امتی معافی الجاہرین میری امت میں ہرایک برحص ہرمسلمان قیامت کے دن نے جائے گا سوائے ایک حروب کے انہوں نے فرمایا وہ جوسر عام اینے گناہ دوسرول کو بتاتے ہول کے ۔ ' فرحین اور حریم کے ذہن میں ماہ صام ہے قبل اپن کی جانے والی پوشیں گروش کرنے لکی تھیں گنگناہٹ خریم فیلنگ سانسوں کی مالا پہ فرحین فیلنگ سیڈنس دونوں کی پیشانی پر بیک وقت نسينے كى كئى بوندي ممودار موئى تھيں محترم يزدان صاحب طالبات كى سمولت كے مرتظراني اسٹيث منتس ند صرف اردو بلکہ انگریزی میں بھی ترجمہ کرکے بتارہے تھے غوروفلر اور بشیمانی کے کئی سائے ساکت دیواروں پر منڈلانے - E &

پھرانہوں نے آ مے وضاحت کی کہ مجاحر کا مطلب میہ

ہے کہ ایک مخص نے مثال کے طور پر رات کو ایک گناہ کیا پھراللہ عز وجل نے اپنی رحمت ہے اس کا گناہ چھیادیا اے والت سے بچایالیکن الکے دن وہ محض خودلو کول کو بتا تا ہے

ر بحان کے ذہن میں رات سوہا ہے کی گئ گفتگواہے عمل سیاق وسباق کے ساتھ معود ار ہوگی تھی ایے کردو نواح میں اس نے یوں نگاہیں دوڑ ائی تھیں جیسے سب اس كى رات كى تفتكوت واقف مو يكي مول \_

تم لوگوں کو پتا ہے کل رات میں نے بیداور بد کیا تھا جبكه الله عزوجل نے اس كا پرده كياليكن الحكے دن جاكر اس نے وہ پردہ اتار کر مجینک دیا یہ مجامرہ ہے۔ دیکھیں جیے گانا سننا ایک گناہ ہے لیکن پھرلوگوں کو بتا تا قبیں بک یر کہ بیں فلاں اور فلال گا تاس رہا ہوں جو کہ ہم کرتے ہیں بیمجاحرہ ہے اور میا گناہ کواللہ کی نظر میں ایکے درجے پر لے جاتا ہے بہت ی ایسی پوشیں اسکرین پر نمایاں ہونے تکی تھیں ذہوں کے پردے پر طالبات کی جھک تكابي مزيد بفكنے كلى تفيس-

کلب میں جانا بیا ہے آپ میں ہی ایک گناہ ہے اور لوكوں كوايف في پر بتانا اورائي تصويريں پوسٹ كرنا بوتكوں کے ساتھ لڑکول کے ساتھ، روشنیوں میں بیہ چیز گناہ کو ا گلے درجے پر لے جاتی ہے، اللہ کی نظر میں .....معید کو پھیلے دنوں اپنی بوسٹ کی سٹیں تصویر یادآ کی تھیں بیاری طالبات آپ اسے تجاب کے لیے جدو جہد کررہی ہوں کی یا چرخودکو پر فیوم یا میک اپ سے آرات کرے کھرے لكلنے برجدوجبد كررى مول كى الله سے توب كريں اور ايل حفاظت كريس بهت ى نظرين ردااصفهانى كے تعاقب ميں المی تھیں اور بہت سے لوگوں کواہے کے گئے اپنے مسخرانہ كلمات كابهي خيالآ ياتفاشرمندگي كامقام تقا\_

بجائے اس کے کیا یی تصوریں پوسٹ کریں مجاحرہ آگر کوئی اس پر جنار ہاتو ممکن ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہوجائے كيون؟ كيونكه اصل مين مجاحره كيا كهدربا موتا ب، وه بنیادی طور پر یہ کہدرہا ہوتا ہے کداے اللہ بدآ ب کے احکامات ہیں میں نے ان کی نافر مانی کی اور تجھے اس کی پروائیس اور میں یہ بات ونیا کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی تافرمانی کی ہے ہے وہ جومجا ترکررہا ہے اور ای

لے رہ جزائ خطرناک ہے۔ " پیارے طالبات اگرا پ کی بھی گناہ میں جنلا ہیں عاے وہ اسمو کنگ، شیشہ، میوزک، پرونو گرانی، بیک آف اسلامک ڈریس کوڈ ،عورت ، کوئی بھی گناہ جس میں ہم نہ عاہتے ہوئے بھی مبتلا ہیں طالبات اپنے آپ کوڈ ھائیں اور اینے گناہوں پر روئیں اور ان کو دوسرول کو مت بنائيں'' گرازروتے ہوئے اور بوائز تم آ تکھیں لیے سر يزدان كاطرف اب متوجه تق

"امام الحاكم اليي مقترر مين روايت كرتے ہيں ابن عمر کی متندے کہ رسول علیہ نے فرمایا دور رہوا سے غلیظ محنا ہوں سے جنہیں اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اور جو کوئی ان میں پر جاتا ہے اور ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اے کیا کرنا جاہے اسے خودیہ پردہ ڈالنا جاہیے اللہ کے مردے سے خود کو ڈ ھکٹا جا ہے اللہ کے ڈ ھکتے ہے اور جاہے کہ اپنے خالق سے گناموں کی معافی مانلیں۔" ایک فسول کے عالم نے کمرہ جماعت کوایے تضرف میں ليا بواتقار

''آپ اور میں بھی بھی اپنی تصویر جیس کیں ہے بیت الخلاء میں حاجت کے دوران ، کیونکہ بیرغلیظ اور بے حیائی والا کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا زیادہ کندا اور زیادہ شرمناک ہے بیرے طالبات پھرآ پ کیوں الی تصوریں پوسٹ کرتے ہیں اور استینس اپ ڈیٹ کرتے ہیں کیااب ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک خالص چیز کوملاوٹ شدہ اور ملاوث شده كوغالص تجهية بين جمين خود كو دُ هانيا موگا کیونکہ مجاحرہ ایک چھوٹے سے گناہ کو بہت بڑا بنا دیتا ے۔'' محرز م یزوان رضوی صاحب نے وائس آپ پہ حاصل کی گئیں معلومات کو قطرہ کرکے بوے احسن یقے ہے نی سل پر خیروشر کا تصور واضح کرنے کی احسن كو تشق كي تعي اوروه كامياب بهي رب تصاس كے ليے وہ یار ید کے شکر گزار تھے۔

" پیاری اماں جان ان محترمہ ہے ہیں کہ بی ایکے ڈی بعد میں ممل کرلیں اور آپ بیب (زمین) کی ذمہ داری ان كے سردكريں۔ "يہ كہتے موئے يزدان كے چرےكى شرارت اورحیا کی سرخی کے رنگ روا کے گلنار رخسار بر پھیل

حجاب..... 186 .....جولائي٢٠١٧ء

کے سینے برسر د کھویا تھا۔

'میاں تہاری منٹا پر ہی تو بیسب ہورہا ہے خودہی تو کہتے ہو معلم ہونا پیٹے نہیں پیغیری ہے تو روائے تہارے ہی نقش قدم پر چلنا ہے۔' مسرآ ریز نے جواب نہیں دیا تھا بلکہ بردوان کو لا جواب کیا تھا بیب جو ابھی سے ہی ماسٹر ماسٹر تھی اب کرینڈ پا (جو بہت بڑے اسلایک اسکالر تھے) کی کورسے آپ ابا کی کورس پہنچ چکی تھی ان کے اشکال اور شخصیت کی سادگی کے باعث بھی لوگوں کو یہ اندازہ لگانے میں مشکل ہوئی تھی کہ یہاں اسٹے قابل اور امرا موجود ہیں آریز اخبار کا مطالعہ کرتے فی لاؤنے کی امرا موجود ہیں آریز اخبار کا مطالعہ کرتے فی لاؤنے کی جانب کئے تھے کہ ان کا نیوز ٹائم ہو چکا تھا مسرآ ریز کائی جانب کئے تھے کہ ان کا نیوز ٹائم ہو چکا تھا مسرآ ریز کائی جانب کئے تھے کہ ان کا نیوز ٹائم ہو چکا تھا مسرآ ریز کائی جانب ہوئی، بیب نے بھی ان کی چروی کی بیا ہے ہوئے کی ان کا جذبہ لیے ہوئے تھی اور بلا کی چست اور شارپ تھی۔ کے سے ہوئے کے سے بہت کچھے کے لینے کی بیروی کی بیائی جو سے اور شارپ تھی۔ کو سے کو سے کو سے کے سے کھی کے اور ہوں کا میادن تھا۔ کی جی ان کا ایک خوش کو ارسر دسادن تھا۔

''یاد ہے رداجب عید کے تیسرے دن ہمارا نکاح ہوا
اور بعداز رخصی گئی ہی دفعہ پس نے نمازشکرادا کی کہ جھے
اللہ عزوجل نے ہمیشہ مجاحرہ کرنے ہے بچایا محفوظ رکھا اور
پر بہوی بھی نیک اور صالح تمہاری صورت کی جو مجاحر نہیں
تھی قبل از وقت ایسا کچھ تھا تو وہ ماضی تھا مجھے بالکل ایک
بدلی ہوئی روااصفہائی نہیں اب تو دہ ردایز دان ہے تال ال
می ہرے بیارے دنیا کے سب سے ایچھے مامول یار بد
آفندی امریکہ میں ہی مقیم ہیں اب ان کو جب میں نے
ان شریک حیات کا بتایا تو جائتی ہو مائی سوئٹ المیل جنٹ
وائف کیا کہا انہوں نے ؟''وہ مسکرا کراس کی جانب دیکھ
دافف کیا کہا انہوں نے ؟''وہ مسکرا کراس کی جانب دیکھ
رہا تھا مسزآ ریز سے بہت پہلے ہی اسے یار بدا پی زیست کا
دیا تھالبذا اب اس ذکر ہروہ جیران نہ ہوئی تھی۔
چکا تھا لاہذا اب اس ذکر ہروہ جیران نہ ہوئی تھی۔

ی منظم کے تم اس میدان میں بھی بردانی بازی لے "منظم باباباء" جانے کہاں سے روا کی تم آتھوں میں مزید آب جمع ہونے لگا تھا۔

ہب ن ارسے ہوئے ہیں ہے ہوتی چن کریارید کی پیندیدہ غزل اس کی نم بلکوں ہے موتی چن کریارید کی پیندیدہ غزل اس کے سامنے رکھی تھی روا کو دھیرے سے خود ہے تر یب کر کے اب پروان محور کن لہجے میں غزل کے اشعار پڑھ رہا تھا روائے آنسوچھیانے کی خاطر اس

سب کو معلوم ہے ہیں ہوں اس کا آئینہ ہو رہا ہے فسول اس کا وہ بچھے دیگھا رہے اور ہیں دیگھا رہے اور ہیں دیگھا رہوں اس کا میرے سینے کا زخم دیکھو تم میں بھی بات کرسکوں اس کا میں بھی بات کرسکوں اس کا میں بھی نام لے سکوں اس کا میں بھی نام لے سکوں اس کا میں کوئی رنگ بھانپ لول اس کا جو تیرے بارے میں خلط ہولے ہوں اس کا جزارت کی ترجمانی کے لیے شاعری ہمیشہ ہے تی ارب میں منب نہ توڑ دو اس کا جذبات کی ترجمانی کے لیے شاعری ہمیشہ ہے تی جذبات کی ترجمانی کے لیے شاعری ہمیشہ ہے تی

جذبات کی ترجمائی کے لیے شاعری ہمیشہ ہے ہی وکش ودل پینداندازرہی ہے اللہ عزوجل کا جتنا بھی شکر کرتا پردان وہ کم تھا اوراب اسے بس بیع ہدایفا کرتا تھا کہ بیب کو عجاجرہ جیسے خطرناک عمل سے بچا کر اس کی تربیت اسلامک کوؤ کے مطابق عالمگیر نذہب کے ستون پردھنی تھی اسلامک کوؤ کے مطابق عالمگیر نذہب کے ستون پردھنی تھی اور اپنی کتاب کی اشاعت کے لیے بھی سرگردال تھا جس اور اپنی کتاب کی اشاعت کے لیے بھی سرگردال تھا جس کے تحریری مراحل میں یارید آفندی اور روا پردان سبقت کے جانے کی حد تک آئے رہے تھے اور آر بردرضوی کا نام کے جانے کی حد تک آئے رہے تھے اور آر بردرضوی کا نام کو کئی تحریف کا محتاج بی نہیں تھا۔

اشاعت کے مراحل کی تکیل کے بعد منظر عام پرآنے والی اس کتاب کا نام Hide Your Sins And خارات کا نام Virtues تھا (اپنے گناہوں اور نیکیوں کو چھیاؤ) جس کے بطن میں نہ صرف مجاحرہ بلکہ نیک کاموں کی جمی احسن تقویم عبادات موجود تھیں، یہلوگوں کے لیے جنت کا راستہ اور ان کے لیے نجات کا ذریع تھی۔

ردها تھا بس ایک دفعہ بم اللہ اہلیس آج پھر مات کھا بیٹھا



الارم کی تیزا واز پرحرمہ کی آ تکھ کھی ہے ری کا ٹائم ہو چکا خااس نے الارم بند کیا تب ہی موبائل پرمینج کی ٹون ہوئی اوراسکرین پر مانوس نمبر دیکھ کر حرمہ کے چہرے پر پر بیٹانی شمودار ہوگئی۔ حرمہ نے پاس سوئے داعب پر ایک نگاہ ڈوائی شکر ہے وہ گہری نیند میں تھا تب ہی دو سرامینج پڑھنے گئی۔ شکر ہے دہ گہری نیند میں تھا تب ہی دو سرامینج پڑھنے گئی۔ نے جلدی ہے موبائل سامکنٹ پر کیااور مینج پڑھنے گئی۔ نے جلدی ہے موبائل سامکنٹ پر کیااور مینج پڑھنے گئی۔ نے جلدی ہے معروف تھا تہ تہیں ٹائم نہ دو ہے سکا و یسے یاد تو کیا وجہ سے معروف تھا تہ تہیں ٹائم نہ دو ہے سکا و یسے یاد تو کیا ہوگا نال مجھے۔"

''یااللہ! یہ منحول پھرآ گیا۔'' حرمہ نے سرتھام کرسوچا
دہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی عقل ٹھکانے آگئی ہوگی
مگر۔۔۔۔۔حرمہ کے چبرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں شکر ہے
کہ دا عب سورہا تھا۔ داش روم سے نکل کر داعب کو جگا کر
کر دا عب سورہا تھا۔ داش روم سے نکل کر داعب کو جگا کر
نیس ٹیں آگئی۔ سحری بناتے بناتے بھی مسلسل سیف ہی
فارغ ہوکر نماز نجر اداکی داعب نماز پڑھے کے بعد سوتا
فارغ ہوکر نماز نجر اداکی داعب نماز پڑھے کے بعد سوتا
ہوتا حرمہ کھی دیر کے لیے سوجاتی تھی مگرآج نماز ادر قرآن
ہوتا کرمہ کھی دیر کے لیے سوجاتی تھی مگرآج نماز ادر قرآن
ہوتا کرمہ کھی دیر کے لیے سوجاتی تھی مگرآج نماز ادر قرآن
ہوتا کرمہ کے دیر کے لیے سوجاتی تھی مگرآج نماز ادر قرآن
ہوتا کرمہ کے دیر سے کے ہوتا کو است داعب کوسیف کے بارے ہیں پتا
گلے لگا تھا اگر خدانخواستہ داعب کوسیف کے بارے ہیں پتا
چل گیا تو ''دنہیں'' اس کے رو نگئے کھڑے ہوگے'' اللہ نہ
کرے کہ میرے ساتھ بھی ۔۔۔۔۔'

₩....₩

ایشل روتی دھوتی حواس باختہ گھر میں داخل ہوئی تھی' ملے کپڑے زردر گلت اوراجڑی صورت۔ ''ایشل خیریت تو ہے' کیا ہوا؟'' امی جونماز عصر سے فارغ ہوئی تھیں اس کی حالت دیکھ کرتڑپ کراس کی سمت آئیں تھیں۔

''ای .....ای! حاشرنے مجھے گھرے نکال دیا۔''ایشل نے بمشکل میہ جملہ کہا اورامی کی بانہوں میں جھول گئی۔ حرمہ بھی آ وازین کرتقریباً بھاگ کر باہرآ گی گئی۔

" الله ميد كيا جو كيا ..... " وه بدحواس جوكر ان كي طرف بھا گئ یا یا کوفون کیا'ایشل کو لے کرمینتال بھا گے۔ امی زارو قطاررور بی تھیں پایانے حاشر کے پایا کو کال کی وہ لوگ بھی ہیںتال آ گئے تب پتا چلا کہ جا شرکو کہیں ہے معلوم ہواہے کہ ایکل کارشتہ پہلے کہیں طبے ہوچکا تھا اور وہ دونول ایک دوسرے کو پیند کرتے سے مر کھے خاندانی جھکڑوں کی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہوگیا تھا۔شادی کے جھ ماہ بعدحا شركواس بات كابتا جلانواس في غص من آكر كهدديا کہ میرے تھر میں تہاری کوئی جگہنیں ہے میں ہرگزیہ بردداشت نبیس كرسكا كركونی اليي الرك ميري بيوي موجس كا پہلے سے کسی کے ساتھ رابطہ رہا ہو۔ ایشل لا کہ سمجھاتی رہی كمصرف بات طے بولى تھى اور بم لوگ أيك دوسرے كو پسند کرتے تھے اس سے زیادہ کھے نہ تھا۔ پایا نے بیراث جم کردیا تھا مکرحاشرتو آ ہے ہے باہر ہو گیا تھا اس کی فیملی نے مجمايا كداس طرح رشة بنة اورثوشي رجع بين بدكوني نئ بات تبین مگر وه بذات خود امیر اور کسی حد تک بگزا ہوا نوجوان تھا۔اس کی نظر اور خیال میں پسندیدگی کا مطلب كلومنا بحرنا شابتك تفرئ ادربهت يجه تفاف ودجاب كيها بھی تھا بیوی اے پارساا درسو پر دول میں رہنے والی جا ہے مھی اور اس نے اس چھوٹی سی بات کوالیشو بتا کرشادی کے چھ ماہ بعد ہی ایشل کوطلاق دے دی۔ بیصدمہ پایا کے لیے نا قابل برداشت تهایج تو صرف ده لوگ بی جانتے تھے۔ لوگوں کو بھلا کیامعلوم تھا کہ پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیوں اتنی دھوم دھام ہے گا گئ شادی اور چھر چھ ماہ بعد بیٹی طلاق لے كآبيتي

بعض اوقات مرد بھی اپنی بوی سے بوی غلطی کوغلطی نہیں ماننے اور عورت کواس کی نا کر دہ غلطی کی ایسی سزادیے میں کہ ساری زندگی کے لیے عورت کے لیے وہ سزاعذاب بن جاتی ہے۔اس کے لیے جینے کی راہیں مسدود ہونے گئی میں وہ لوگوں سے چھپنے گئی ہے۔اسے زندگی ہار لگنے گئی ہے میں حال ایشل کا ہوگیا تھا اور پاپا اس کے لیے بچھ بھی نہ

حجاب ..... 188 ---- جولاني ٢٠١٧ء

# Download Ed From PALEOCIEUXCOM

دونوں نے برابرلگایا ہے تو دونوں کو برابر ملنا جا ہے۔ آیک فضول می بات کو لے کر بات اتن آئے برحی کداخسان صاحب نے رشتہ ہی توڑ دیا۔ بھائی ہے تعلقات حتم ہوئے تویایا بھی ٹوٹ گئے بیٹی کے رہتے کے ختم ہوجانے کا بہت د کھ تھا۔ اپنا حصبہ الگ کرکے بایائے دوسرے کاروبار میں لگادیا۔ ایمنہ جھم جھی ہوئی خاتون تھیں انہوں نے میال کی حالت و مکھتے ہوئے ان کو سمجھا یا اور مورل سپورٹ دی۔ پچھ عرصہ میں داؤر صاحب بھی نارل ہوگئے ایکل نے گریجویش کرلیا اور اس نے بھی جاب کرلی۔ ایشل کے الجھے رہنے آنے کے مرتی الحال وہ شادی میں کرنا جا ہتی تھی عمر بھی کیاتھی ابھی اس لیے داؤ دصاحب اور اعیبہ بیکم نے بھی تی الحال جیب رہنا مناسب سمجھا۔ حرمہ کالج میں آ تخی می ده و بین بولد خوب صورت لزی می برهائی میں پیشہ آ کے رہتی دیکر سرگر میوں میں بھی آئے آئے رہتی۔ سارے کالج میں وہ مشہور تھی نیچرز کی چینتی تھی کالج کے گئی لڑے اس کو پیند کرتے تھے مگر وہ صرف پڑھائی یر ہی دھیان دین اس کو بڑھ لکھ کریایا کے خواب بورے کرنے تتھے۔ان کو بیٹا بن کے دکھانا تھا ان دنوں ایشل کے لیے حاشر کا رشتہ آگیا۔ پایا کے کاروبار میں نئے نئے شامل ہونے والے عباس صاحب كابيا حاشرخوب صورت يرمعا دوسرے کے نام کی انگوشی پہنا دی گئی۔ دونوں خوش تھے تھر کھھا تھا۔ داؤر صاحب اور اہیسہ بیکم نے ایشل کی مرضی معلوم كرك بال كردي حرمه بهت خوش محى اس كوآ في كى شادی کی بہت خواہش تھی۔ ''اچھے اچھے کیڑے بنواؤں گی خوب سارامیک اپ کروں کی اوراجی فرینڈ ز کے ساتھ دل مجركة الس كرون كى "اس نے خوش ہوتے ہوئے كہا۔

كرسكيم يا ياجوا في بيثيول يرجان جهر كت شقايقل كابي وكه برداشت نه كرسكے اور ان كواپيا بارث افيك بوا كدوه جانبرنه جو سکے۔اس وقت حرمه صرف سوله سال کی تھی وہ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ پایا کی موت امی کی طبیعت الگ خراب اس پر ایشل کی بر بادی ایک جانب وہ طلاق جیسے اذیت ناک مرحلے ہے گزری تو دوسری جانب اپنے باپ کو

ايشل كي حالت يا كلون جيسي موقع تفي وه يايا كي موت كا وْمەدارخود كوجھتى تىكى \_ يرمه بھى مال كودىلھتى تو بھى يېن كو سنجالتی ۔ بیہ وقت بہت تھن تھا' یا یا غیر ملکی کمپنی میں اچھے عبدے برفائز تھے یوش علاقے میں رہتے تھے۔ بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ خوش اور مطمئن تھے۔ انہیں بیٹانہ ہونے کی کوئی بروانه تھی وہ بیٹیول پر بھی جان دیتے تھے۔وہ اپنے بڑے بھائی احسان کے ساتھ فل کر کاروبار بھی کرتے تھے۔ احبان صاحب كابيثاعاليان ايشل كويسند كرتانها أيشل اورحرمه مين جوسال كافرق تفاحرمه كمرمين سب كى لاولى تھی۔ایشل انٹریس تھی کہ احسان صاحب نے عالیان کے لیے ایٹل کا رشتہ ما تگ لیا' عالیان کزن تھا اس کا آنا جانا تفا\_ بيلوگ ملتے بھی تھے ايشل کو بھی عاليان اچھا لگتا تھا تو رشته طے ہوگیااورایک چھوٹی می تقریب میں دونوں کوایک تجهيم سے بعد کاروبارکولے کراحیان صاحب نے پایا ہے جُكُرُا مول ليا وه زياده منافع جاہتے تھے كەتمہارى بيثياں بن ميرے بينے كا بھى حصہ بونا جا ہے۔اس پر پایانے انكار كيا كداس بات كى كوكى قانونى حيثيت ليس ب ييدهم

حجاب ..... 189 ..... جولانی ۲۰۱۲ء

" كول نبين ميرى كرياجوچاہے دوكرے كى " داؤر ماحب محراكر بولے۔

دونول بارٹیاں ہی پیسے والی تھیں خوب زبردست تياريال ہورہي تھيں۔ داؤ دصاحب کا اچھا خاصا بڑا کاروبار تھاا درسب بچھان دونوں بیٹیوں کے لیے بی تو تھا' دل کھول کے بیبہ خرج کیا جارہا تھا۔ ایشل کی پند اور مرضی کے مطابق ہر چزخریدی جاری تھی شادی سے کچھ وصہ سلے ہی رشتے دارا مجلئے تھے۔خوب اُدھم چوکڑی مجانی جارہی تھی حرمه بھی تلی کی طرح ادھر أدھر اڑتی پھر رہی تھی۔مہندی والےدن حرمہ نے کرین اور پریل کومینیفن کی لانگ فراک اور یا جامہ پہنا تھا۔ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے بلکے میک اپ اور میجنگ جیولری میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔مہندی کا انتظام حالِ میں کیا گیا تھاجہاں دلیے والوں نے بھی آنا تھا اورا کھے فنکشن ہونا تھا۔ ایشل مایوں کے زرد جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی جبکہ حاشر نے کریم کلر کا گرہا اور بإجامه يبهنا تقا'وه بهى اسارث لگ ربا تقا\_رسومات بيونين اور حرمہ نے مہندی لگا کر پیپول کی ڈیمانڈ کردی جبیں ے اجا تک حاشر کے برابر میں ایک لڑکا آ بیٹھا بلیک کرتا وائٹ شلوار ملٹی کلر کی چزی گلے میں ڈالے گوری رنگت اور براؤن بالول مين وه خاصاحار منگ لگ ر با تفا\_

''باٰؤ کیوٹ۔'' آتے ہی اس نے اُپنے موبائل میں حرمہ کی تصویر لے لی۔

''سوری بار! در ہوگئ ذرا بزی تھا' تو تو جانتا ہے نال میری مصرد فیت۔'' دوسرے ہی لمجے وہ حاشر کی طرف پلٹا اورآ کھید باکراس سے ہا واز بلندسر کوشی کی۔

'' بد کیا حرکت ہے' تصویر کیوں کی آپ نے؟''حرمہ کو اس کی حرکت بہت پُری گئی تھی۔

''موری ڈئیر ۔۔۔۔۔لیکن آپ یوں میرے دوست کا ہاتھ د بو ہے بیٹھی ہیں اس کے بڑے سے ہاتھ پر آپ کا نازک سا ہاتھ اتنا اچھا لگا کہ میں نے بیسین اپنے کیمرے میں محفوظ کرلیا اگر آپ کو برالگا ہوتو ڈیلیٹ کر دوں؟''مسکراتے ہوئے اس نے کہاا درساتھ ہی اجازت جا ہی۔

"ارے یار ..... ادھر دھیان دو حرمہ اس ماشر بھائی نے ہاتھ چھڑالیا تو پیپوں سے جائے گی۔ "کسی کزن کی آ داز پر حرمہ دوبارہ حاشر کی جانب بلٹ گئی۔

تھوڑی در ہیں ہی حاشر نے پہنے دے کر جان چھڑائی
کر ساری تقریب ہیں حرمہ سیف کی نظروں کے ساتھ
ساتھاس کے کیمرے کے حصار میں رہی۔ سیف کودہ خوب
صورت لڑی بہت اچھی گئی تھی۔ مہندی کی تقریب کا اختام
ہوا۔ دوسرے دن شادی کا انظام ہینکیوٹ میں کیا
گیا تھا۔ خوب صورت ماحول تھا'شہر کے بردے بردے لوگ
اس تقریب میں شریک تھے۔ ہرطرف رکلین آپیل اہرار ہے
اس تقریب میں شریک تھے۔ ہرطرف رکلین آپیل اہرار ہے
تھے آئی تو ایشل میرون شرارے میں غضب و ھارہی تھی
جب کہ حرمہ نے دھائی کلرکا شرارہ پہنا تھا' بھاری کا مدار
شرارے میں پارلر سے کیے گئے میک اپ بھاری جولری اور
خوب صورت ہئیر اسٹائل میں سب سے نمایاں اور منفر دنظر
خوب صورت ہئیر اسٹائل میں سب سے نمایاں اور منفر دنظر

بارات آگئ تھی وہ ریسیشن پرتھی ٔ حاشر کے ساتھ ہی سیف تھا۔ آج اس نے براؤن کلر میں ملکے کام کا سلک کا کرتا اور پاجامہ پہنا تھا۔ اپنے دراز قد سمیت وہ بہت اچھا لگ رہا تھا جیسے ہی سیف کی نظر حرمہ پر برطی وہ اسے و کھتا رہ گیا۔ آج حرمہ غضب ڈھا رہی تھی' آ تھوں کے رہے سیدھادل میں اتری جارہی تھی۔

" السلام علیم!" خرمه نے حاشر کوسلام کیا۔ " علیم السلام! چیم بدور..... آج تو آپ بہت پیاری گگ رہی ہیں مس....؟"

''شکریہ'' حرمہنے اس گی طرف دیکھ کر بےزاری ہے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نکاح کی رسم ہو کی حسب روایت کچھ دیررونے دھونے کاسین بھی ہوا۔

" پلیزا پرونمن بین روگراوا پی آ تکھیں جھیل کی مانندلگ رہی ہیں اگر کوئی بھی ڈوب گیا تو کس کی ذمہ داری ہوگی۔ " وہ ایک طرف کھڑی نشوے آ تکھیں صاف کررہی تھی بالکل قریب آ وازآئی چونک کردیکھا سامنے سیف کھڑا تھا۔ اس کی آ تکھول میں بے تحاشہ پیغامات تھے جووہ دے رما تھا۔

'''' ''یہ کیافضول بول رہے ہیں آپ؟''اس نے قدرے مرسما

ود فضول نیں کے کہدرہا ہوں خرمہ! ذراایک نظرآ مینہ د کھے لومیری بات کی سچائی پر یفین آجائے گا۔ " تب ہی الی کی آواز پر حرمہ جلدی سے اسلی کی طرف بھاگی۔سیف

حجاب ..... 190 ..... جولائی ٢٠١٦ء



منتقل اس كيّا م يحييه فحرر ہاتھا۔ "حرمه! اگرمناسب مجمين توبيد كه لين -"اس نے اپنا مو یک نمبرتها دیا۔ حرمیکا دل جا باس کو کعری کعری سادے وہ تو ممبل ہوا جار ہا تھا لیکن صرف اس کیے جیب ہوگئ کہوہ حاشر کا جگری دوست تقااور وه کوئی ایسی بدمزگی تحصیلا نامهیں

او بھتی ہے بردی اچھی بات ہے مہمانوں کو پوچھے بنا خود پیٹ بحرلیا جائے۔ابی محترم ہم مہمان ہیں ہمیں تو یو چھ لیں کھانے کے لیے " کھانااشارٹ ہواتو وہ رہتے کی نانی کو کھانالاکردے رہی تھی نانی نے اپنے ہاتھ سے اسے ایک لقمه کھلایا وہ نوالہ لے کر پلٹی ہی تھی کے سیف سامنے آ گیا۔ "افوه! جب مہمان خود ہی بنا لحاظ کیے پلیٹوں کولوڈ کر بھیے ہیں توان کو کمیا پوچھوں بس ان کے کیے اینو کا انظام ای کرسکتی ہوں۔" حرمہ نے اس کی مجری ہوئی پلیٹ پر نظر ڈالتے ہوئے قدرے طنزے کہا توسیف ہے اختیار کھلکھلا

ں' جاتے جاتے سیون اپ میں نمک ڈال کر پیتا مت بھولیے گا۔ حرمہ نے کہا اورآ کے بوھ کی اوروه

ايقل رخصت ہوكرسسرال جلى تني حرمه كوسيف احيماليًا تفاوه حاشركا احجما دوست نفارايين والدين كالكلوتا بينا نفاأ ذاتی برنس تھا۔ لاؤ پیاراور پینے نے اس کوعیش پینداور لاا بالی بنادیا تھا اس کے بے شار دوست تھے۔ کینک پارٹی ' تفریحات موویز ان سب میں لگا رہتا الوکوں سے زیادہ اڑ کیاں دوست تھیں۔ بوے بوے کھروں کی آزاد اور خود مخار لؤكيال تحين ايج خوب صورتى الريكث كرتى تقى جهاں خوب صورت لڑ کی دیکھی وہیں پرکٹو ہوجا تا تھااور حرمہ کود کھے کربھی وہ دل ہار بیٹھا تھا۔حرمہ نے اس سے بات کی تو

وہ خوشی ہے بے قابوہ و گیا۔ ''اوہ رئیلی پیتمہارا مینے ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا میں بہت خوش ہوں کہتم نے مجھے اس قابل سمجھا۔" اور پھران دونوں میں یا تیں ہونے لکیں سیف نے اپنے بارے میں سب کھے بتادیا مگریٹیس بتایا کواس کی دوسی لڑ کیوں ہے بھی ے حرمہ کووہ اچھا لگنے لگا اور پھر بھی جھی وہ کھر بھی آنے لگا

حجاب..... 191 .....جولائی ۲۰۱۲,

ایش نے شادی سے توبہ کرتی ہی اور اب حرمہ کے لیے
داعب کا رشتہ اہیمہ بیگم کی رشتے کی بہن کی توسط سے آیا
تھا۔ داعب اکبلاتھا، شریف اور نیک لڑکا تھا، تھی جاب کرتا
تھا۔ اچھا بھلا گھر تھاد یکھنے ہیں بھی بہت اچھا تھا، تھوڑی ی
معلومات کروانے کے بعد حرمہ کا رشتہ طے کردیا گیا اور جلد
بی شادی طے ہوگئ حرمہ داعب کے گھر آگئ خوب صورت
ما بنگلہ تھا ضرورت کی ہر چیز موجودتی داعب بہت اچھا لڑکا
تھاد ہے مزائ کا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا۔ اس
مارے حالات شیئر کے کس طرح وہ اس مقام تک پہنچا،
میارے حالات شیئر کے کس طرح وہ اس مقام تک پہنچا،
میارے حالات شیئر کے کس طرح وہ اس مقام تک پہنچا،
میان میں والدین کے انتقال کے بعد پچانے اس کی پرورش
ما منے کھول کر رکھ دی۔ حرمہ جرت سے گئی رہی ہوی

"داعب اب آئندہ آپ کو کی تم کے دکھ یا پریشانی کا سامنانہیں ہوگا۔ ہم دونوں ل کران شاء اللہ اپنے کھر کومثالی منائیں کے آپ کو اللہ اپنے کھر کومثالی منائیں گئے آپ کو اتنا بیار دوں گی کہ آپ پرانی تلخیاں جمول جائیں گئے۔ "داعب کا ہاتھ تھا م کرجذب سے بولی تو داعب اس کی خوب صورت ہاتوں کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کے ملکوتی حسن میں کھوتا چلاگیا۔

زندگی بهت خوب صورت موگئ تھی داعب اس پر اپنی

ادر جب اس بات کا پتاجاشر کوچلاتو حاشر نے بتایا کہ وہ تھیک گڑکائیں ہے اور اس کی منتی تو کڑن سے ہو پیکی ہے۔ حرمہ نے سنا تو اسے بے حد غصر آیا اس نے سیف کو کال کی اور منگئی کے حوالے سے پوچھا۔ '' ہاں تو .....' سیف نے مطمئن انداز میں سوال کیا۔ '' ہاں تو .....' سیف نے مطمئن انداز میں سوال کیا۔

''ہاں تو ۔۔۔۔''سیف نے مطمئن انداز میں سوال کیا۔ ''تو کا کیا مطلب سیف! تم نے مجھے یہ بات بھی تہیں بتائی' ہم لوگ گزشتہ دو ماہ سے ایک دوسرے سے ہریات شیئر کرتے ہیں۔ہم اچھے دوست ہیں۔''

" ہاں حرمہ! تو اس میں بتائے والی کیا بات تھی مجھی تم نے یو چھا ہوتا تو میں بتا تا تا ں؟"

'' حد ہوتی ہے سیف!'' وہ غصے سے بولی۔ ''کیسی حد' کا ہے کیا حد؟''

'' بیکوئی الیمی بات نہیں ہے کہ تم اتفا غصہ دکھا رہی ہو تہاں علاوہ بھی میری بے شارگرل فرینڈ زہیں۔اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیس سب ہے اپنی ذاتی لائف ڈسکس کروں ۔ جھے اچھی اور کیوٹ لڑکیوں سے دوئی کر نااچھا لگا ہے تم بھی ان میں ہے ایک ہوئی حسین ہو جھے اٹریکٹ کر گئیں لیکن شادی تو جھے ایک ہے ہی کرنا ہوگی نال وہ مما کی چوائی ہوگی مگر زندگی انجوائے کرنا یہ میراحق بھی ہے اور چوائی ہوگی مگر زندگی انجوائے کرنا یہ میراحق بھی ہے اور

''سیف ..... بگواس بند کرو۔'' وہ پوری قوت سے چلائی۔''تم انتہائی گھٹیاادرلوفرانسان ہوئتم نے مجھے بھی عام لڑ کیوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کیا اگر مجھے تمہاری اصلیت کا علم ہوتا تو بھی بھی تم سے بات نہ کرتی ہے جے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرتا۔'' حرمہ نے کال کاٹ دی

اس کو بے تحاشار دیا آگیا۔

کتنی تو بین کی تھی اس لا کے نے کر مرتواسے جا ہے گی

مقی ۔ اس ہے محبت کرنے گئی تھی کیسی میٹھی بیٹھی با تیس کرتا کہ جا ہے تر مہ کے علاوہ کسی لاکی کو دیکھا جا ہت بھری با تیس کہ جیسے تر مہ کے علاوہ کسی لاکی کو دیکھا بھی نہیں ہوگا اے اپنے وجود ہے بھی کراہیت آئے گئی۔

الیے کر ہے ہوئے انسان کے ساتھ وقت گزار اتھا پھر سیف

الیے کر ہے ہوئے انسان کے ساتھ وقت گزار اتھا پھر سیف

کا کوئی تی آیانہ کال آئی۔ تر مہ کو بھی اس سے نفرت ہوگی تھی

ترمہ نے کر بجویش کرلیا تھا ایشل اور جا شر بہت خوش تھے

اور دو ماہ کے ٹرپ کے بعد کل ہی سنگا پور سے واپس آئے

اور دو ماہ کے ٹرپ کے بعد کل ہی سنگا پور سے واپس آئے

تھے اور آج ملنے کے لیے آئے تھے۔ تب موقع دیکھ کر ترمہ

حجاب ..... 192 ..... جولائي ٢٠١٦ء

"ارے بابا اتم خواتو اہ پریشان ہوجاتے ہو کری متنی شدیدے ای لیے بسینہ کیا چلومیں تیار ہوں۔"حرمہ نے خود پر قابویاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہاتو داعب اس كا باته تقام كر يكن من نكل كياروه كارى من بيني تب سيف كاتيج آگيا-"سنو بہت یاد آرہی ہے تہاری کہیں ملو نال "أفي ....." اس نے كن أكليوں سے داعب كود يكھاجو سامنے ویکھتے ہوئے ڈرائیونگ کردما تھا۔ حرمہ نے سیل آف کرکے برس میں رکھ دیا۔ مودی میں بھی اس کا دل میں لگا بہت محبراہث مور بی سی کہ بیمبرسیف کو کہاں سے ملا اورا گروه ای طرح کال یامینج کرتار باتو ..... کیا ہوگا۔ واپسی میں ڈرجھی باہر کیاوہ برائے نام کھار ہی گی۔ د كيا مواحرمه ..... تفك موكى نال؟ "خود بي سوال كيا اورخودى جواب ديااور ترمدني مسكرا كرسر بلاويا-موتے جاکے اٹھتے بیٹھتے اوسی رات کو سے سورے ہروفت سیف مینجز کرتار ہتا۔ حرمہ کا براحال تھا' وہ کب تک خود کو بحایاتی۔ ''اگر بھی داعب کومعلوم ہو گیا تو؟''بس بہی سوال تنگی تکواری طرح اس کے سر پرلٹکٹار ہتا۔ " ڈارلنگ ایک بارٹل اؤ بس میں تمہیں دل جر کے و کھنا جا ہتا ہوں۔"اس روز دن میں کال آئی تو حرمہنے انتند كرلي-" پلیزسیف! کول میری زندگی برباد کرنے پرتلے ہو کوں تک کررہے ہو جھے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں تو کیوں تم عذاب بنارے ہو بقول تبارے ہمارے درمیان صرف دوی تھی جوقتم ہوگئی ہے اب آئندہ مجھے کال تين دن تك اس كا شەكونى تىج آيا اور نەبى كال آئى؛ حرمه نے سکون کا سالس لیا کیشایدوہ راہ راست برآ گیا ے مرجو تے دن اس کی کال آ گئے۔ "أكرتم بابرنيكين توش تبهار عرام جاوك كا-" "سیف تم پاکل ہو مجئے ہؤ خداکے لیے میرا پیچھا چھوڑ دؤ مجھے سکون سے جلنے دو۔"

بے پناہ فیبیس کٹا تا اور وہ محبتوں سے سرشار ہوجانی وہ بھی واعب كونوث كرجابت كلى واعباس منى مون يرجاني كي بجائے عمره پر لے كيا وه كہنا تھا كه ميں الله كاشكروبال جا کرادا کرنا جا ہتا ہوں کہ جس نے مجھے تم جیسی سلیقہ شعار وفادار برخلوس اورخوب صورت بيوى عطاك ب محر شته للخيول کووه بلسر بھلا چکی تھی اب سیف اس کے ذہمن اور ول ہے ممل طور پرنکل چکا تھا وہ اور داعب اپنی ونیا میں بے حد خوش اور مطمئن تقد اس روز موسم بهت اجها تها ان كي شادی کو چھ ماہ ہو چکے تھے۔ وہ شام کونہا کر تیار ہوئی تو واعب كاتيج آ كيا-'' تیار ہوجاؤ'میں آرہا ہوں۔ہم لوگ آج مووی دیکھنے "اوے باس-"اس في مسكراكرريولائى كيا محتكماتى ہونی وہ پر نیوم اسپرے کررہی تھی کدود بارہ کال بیل بچی۔ "افوه ایک تو داعب کو بھی سکون نہیں۔" کا جل ٹھیک كرتة كرتة كال الله الله ال " بيلوجان من!" دوسري طرف عي تف والي آوازس كرده مرسے بيرتك لرزكى۔ '' پی ..... بیآ واز .....'' آج بھی اس کی ساعتوں میں پیر ' كون .... كون بوتم؟'' لبج ير قابو بات بوئ "اوئے ہوئے جمیں بھول گئی کیوٹی؟" لہجہ انتہائی عامیاند تھا۔ "مم تمہارے بہت پرانے دوست ہیں بوائے فريندُ سيف!" " بکوایں بند کرو۔" کال بند کی تو سرسے پیرتک وہ کیلیے میں نہار ہی تھی۔ ''أفِ الله! بيكهال سنة "كياا حيِّ عرصے بعدا كر..... داعب المبین الله المرسے پیرتک ارز گئ جلدی سے فرت کے ے صندایاتی تکال کر پیا۔ " كهال موجعتى؟" واعبآ كيا تفااورات تلاش كرتا ہوا کچن میں آ گیا تھا۔"ارے کیا ہوا؟ حمہیں نسینے کیوں

بر کرکری پر بٹھاتے ہوئے ایک سالس میں بے شارسوال دو بھے سکون سے جینے دو۔ حجاب سیسی 193 سیسی جولانی ۲۰۱۷ء

آرہے ہیں طبیعت تو تھیک ہے تال تمہاراچرہ بھی اتراہوا

ے آربوادے؟'' وہ اس کودیکھ کر پریشان ہوگیا اور ہاتھ

"بالاہاہا ۔۔۔۔ میں بے سکون ہوں اور تم سکون سے جبو۔ انظار کم یار تم وہ دا صدار کی تعییں جس کو تیجی دل سے جیا ہاتھا اور اب ججھے اپنی اس تمہاری ضرورت ہے۔'' '' بکواس بند کرو' آس مندہ کال کی تو اچھا نہ ہوگا۔'' وہ ہے قوہ '' بکواس بند کرو' آس مندہ کال کی تو اچھا نہ ہوگا۔'' وہ ہے قوہ

چلائی۔" یا اللہ میں کیا کروں؟" دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا۔" کیے اس سے جان چھڑاؤں اب وہ تو گھر آنے کی وسمکی دے رہا تھا اگرسم چینج کرلوں تو ..... داعب سے کیا بولوں گی؟ یا اللہ بچھے رسوانہ کرنا'میرے مالک' میں مرجاؤں گی۔" وہ زاروقطاررونے گئی۔

ی۔ وہ زارو قطار روئے ہی۔
اس بات کا ذکر کرتی بھی تو کس سے ای یا ایشل کیا
کرسکتی تھیں ای بے چاری ویسے بھی بیار رہنے گئی تھیں۔
ایشل نے اپنااسکول کھول لیا تھا اور وہ اس میں معروف رہتی
تھی۔ داعب سے ایسی بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا
اس کے سامنے ایشل کی زندگی تھی اس بات کو ہیں بنا کراہے
طلاق جیسی لعنت کا سامنا کرنا بڑا تھا۔ حرمہ اندر ہی اندر سلکتی
رہتی کوئی راستہ نظر رہتا تا واعب کھر پر ہوتا تو زیادہ ترموبائل
بندر کھتی مگر کہ تک ؟ کتنی دیر ...... یا گلوں کی طرح موبائل پر
بندر کھتی مرودت اسے ساتھ ساتھ رہتی۔

رمضان المبارک شروع ہوگیا تھا ابتدا میں سیف کی کالز
آئیں پھرکائی لمباوقفہ ہوگیا۔ جرمہ نے شکرانے کے نفل اوا
کے کہ شاید وہ اب کال نہیں کرے گایا رابطہ ختم کرلیا ہے۔
ہوسکتا ہے کوئی نئی لڑکی مل گئی ہو؟ خود ہی سوچتی رہی گرشکرتھا
کہ جرمہ کو کوئی کال یا میسی نہ کیا تھا۔ وہ دن رات رورو کر
وعائیں مائلی کہ اللہ یا ک اب سیف اس سے رابطہ نہ کرئے
وعائیں مائلی کہ اللہ یا ک اب سیف اس سے رابطہ نہ کرئے
داعب اس کے ساتھ مل کرعید کی تیاریاں کررہا تھا۔ آخری
عشرہ اسٹارٹ ہوگیا تھا اور آج پھراس کا فون آگیا تھا۔
عشرہ اسٹارٹ ہوگیا تھا اور آج پھراس کا فون آگیا تھا۔
سیجی ملا قات کرلوں اور تمہارے ساتھ گزارے کھوں کوئی شیئر کرلوں۔''

''سیف خدا کو مانو ..... خدا کے لیے مجھے تک مت کرو۔'' وہ رونے گئی تھی۔ کرو۔'' وہ رونے گئی تھی۔

''ہائے نہیں ڈارلنگ یوں رونے لگوگی تو مجھے تبہارے آنسوصاف کرنے ابھی آنا پڑے گا۔'' وہ قبقہدلگا کر پولا اور حرمہ نے کال کاٹ دی۔

سے 606ء دی۔ پھر مسلسل اس کے میں جزآتے رہے'' چاندرات کو میرا

انظار کرنا 'وہ سولی پر گئی رہی۔ دن کوسکون تھا نہ رات کوتر از اپنی اس کیفیت کو داعب سے چھپا کر ناریل رہنا اس کے کے بل صراط سے گزرنے سے کم نہ تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے وہ وقت جب انسان کو دہرے بن سے جینا پڑتا ہے دل میں سوسوطوفان بیا ہوتے ہیں خدشات ہوتے ہیں۔ لیکن بظاہراس کو سکرا کے جینا پڑتا ہے۔ اپنا آپ چھپا کر لوگوں کے سامنے خود کو ناریل ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ خوشیوں میں دل کھول کر حصہ لیما ہوتا ہے۔ ان حالات میں رہ کر جینا بھی کھول کر حصہ لیما ہوتا ہے۔ ان حالات میں رہ کر جینا بھی کمال ہوتا ہے وکہ اذبت اور تکلیف کو چھپا کر مسکرانا بھی ایک فن ہے اور بہت کم لوگ اس فن سے واقف ہوتے ہیں۔ یہی حال آب کل حرمہ کا تھا اور اسے اندر اور باہر دو میں کی بھیتوں سے گزر نا پڑر ہاتھا۔

داعب کے سامنے خود کو خوش مطلمتن اور تارال انداز میں عید کی تیاریاں کرنی تھیں تو اعدی اعدوہ اس خوف سے کرزئی رہتی کہ اگر سیف آ گیا تو کیا ہوگا؟ تب اسے بے تخاشہ رونا آ جا تا۔ وہ منظر آ تھوں کے سامنے آ جاتے جب حاشر بھائی نے ایشل آئی کواس بات کو بنیاد بنا کر طلاق دئ بایا کو ہارٹ افیک ہوگیا ایشل آئی جی ہوگر رو گئیں آئی جی کو بلڈ پریشر کا مرض لگ گیا اگر خدا نو است سے چیدیاں حد سے بر معتبل نے قراریاں عرون پر پہنچ جاتیں اضطرابی حد سے بر معتبل نے قراریاں عرون پر پہنچ جاتیں اضطرابی حد سے بر معتبل نے فراریاں عرون پر پہنچ جاتیں اضطرابی کے کہا تھا کہ کرے تو

اورچاندرات آگئی مغرب سے پچھور پہلے وہ گھر میں اکسی تھے اور پہلے وہ گھر میں اکسی تھی تا تا داعب کو کہیں جانا تھا وہ کہد کر گیا تھا حرمہ کا دل کررہا ہی خرب دھڑک رہا تھا۔ ہرآ ہٹ پر چونک جاتی 'دل کررہا تھا خوب روئے تب ہی فون نے اٹھا' اس کا دل لرزنے لگا' پسینے چھوٹ گئے۔اس نے کال ریسیوی۔

" فرایل کمینے انسان .....کوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو کیوں عذاب بن گئے ہوتم۔مرکبوں نہیں جاتے ..... " بے تحاشدروتے ہوئے کہا ادر جیسے ہی پلٹی سر پر داعب کھڑا تھا۔

'' واعب ……آ ……آ پ……؟'' خوف ہے آ کھیں کھیل گئی ٔ داعب نے فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ '''تو میں آ جاؤں نال ……ہاہاہ ……'' دوسری طرف سے

حجاب ..... 194 ..... جولاني ٢٠١٦ء

سیف کی آوازاس کی ساعتوں سے فکرائی۔ "متمبارے شوہرکو بتادوں گا آ کر کہم ......"

" ہاں ہال ذکیل آ دمی .....اہمی ای وقت آ جا میں انتظار کررہا ہوں تیرا۔" واعب نے چلا کر کہا اور کال کاٹ دی۔

''کون .....کون تھا..... ہے...؟''سیل بیڈ پر پھینگ کر داعب جرمہ کی طرف پلٹا اور غصے سے بوجھا۔

'' ''بیکون پاگل تھا؟ آ رام سے بہاں بیٹھ کر بتاؤ۔'' تب ہی اذان کی آ واز آئی ووٹوں نے پانی پیا روزہ کھولا۔

"اب بتاؤ\_آ رام سے ریلیکس ہوگر۔" داعب اس کی جالت و کیے کر ڈرگیا تھا تب حرمہ نے روتے روتے ساری کے تفصیل سے بچ بچ بتادی۔

"اُف پاگل.....انے دن ہے وہ گھٹیا انسان تہیں حک کررہائے تم نے جھے کیوں نہیں بتایا؟"

'' داغب'! میں بہت ڈرگئ تھی کہ کہیں آپ بھی حاشر بھائی کی طرح .....''

"أف بندكروا في فضول بكواس كيالفظ بار بارتكاكے عاربی ہو۔ارے يار ..... نادانياں ہوبی جايا كرتی ہيں اور كسى كو پندكرنا كوئی فلط بات نہيں ہے ..... اگرا ہی بات تقی بھی تو مجھے اس سے كيالينا دينا اب تم ميری بيوی ہؤميری عزت ہواور مجھے بے بناہ بياركرتی ہو۔ مجھے صرف اس سے فرض ہوادر بال ايک بات کی شكايت ہے تم سے اور اس کی فرض ہواراس کی شكايت ہے تم سے اور اس کی مراہمی ملے گر تہمیں " واعب نے ليج کو شجيدہ بنا كركہا۔ مراہمی ملے گر تہمیں " وہ جو داعب کی باتوں پر مطمئن ہور ہی تھی آخری جملے پر گھبراكر ہو جھا۔

'' کبی کہتم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی جب میں نے اپنا ماضی تہارے سائے کھول کرر کھ دیا تھا تو تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی ؟ تم کو بھی صاف بتادینا جا ہے تھا۔''

ہادیا چاہے ہے۔

''داعب! میں ..... میں ..... وُرگی تقی ..... میں آپ

سے بہت بارکرتی ہوں۔ میں آپ کے بغیر ایک بل بحی
حینے کا تصور بھی نہیں کر عمیٰ میں کسی صورت بھی آپ کو ہوتا

نہیں چاہتی۔ داعب آپ کو پہانہیں ہے کہ ایشل آپی نے

سی اذبت میں وقت گزارا ہے ان کی بھی کوئی علمی نہ تھی
ان کومزافی نال ادر میں .....ایشل آپی جیسی بہادر نہیں .....

میں بہت کمزور ہوں داعب! مجھے صرف آپ کا سہارا چاہیے میں بہت کمزور ہوں داعب! مجھے صرف آپ کا سہارا چاہیے میں بہت کر ور ہوں کا مضبوط سہارا ..... میں اس کے بغیر نہیں رہ

علیٰ ہاں میں نے نہ بتا کر علمی کی ہے ادر اگر آپ سمزا دینا
حابی تو مجھے منظور ہے۔' مر جھکائے ہاتھ جوڑے دوئے

روئے معھوم چرے کے ساتھ حرمہ داعب کے دل میں

روئے معھوم چرے کے ساتھ حرمہ داعب کے دل میں

روئے معھوم چرے کے ساتھ حرمہ داعب کے دل میں

روئے معھوم چرے کے ساتھ حرمہ داعب کے دل میں

و سزایہ ہے کہ ہم ابھی بازار جائیں گئے آت ہم ہرت ڈ میر ساری شاپنگ کریں مے۔ واپسی بیس تمہاری امی کے گھر جائیں کے اور ہاں جھے اس بدمعاش کا نمبردو اس کا پتا کروا کراس کا بھی بندوبست کرتا ہے۔اب ہم بچھے اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ گی اور پھر تیار ہوجاؤ ہمیں آت چاندرات منانی ہے۔ 'واعب کا لہجہ شوخ ہوگیا تھا۔ حرمہ فی عربت یاش نگا ہول ہے اپنے بے تحاشہ محبت کرنے والے شوہر کو و یکھا جو واقعی ہوے ول کا مالک اور محبت کرنے والا انسان تھا۔

''اوکے ہاس!'' وہ مسکراتی ہوئی کچن کی جانب چل دی۔

''ارےادھرتو آؤ' باہر عید کا چائد نظر آئے کا شور ہور ہا ہے مبارک باد تو لے لو۔'' داعب نے آگے بڑھ کراسے بانہوں میں لے کر کانوں میں دھیرے سے سرکوشی کی۔ ''چائد مبارک'' داعب کی میٹھی سرگوشی اس کی ساعتوں میں امرت بن کرا تر رہی تھی۔

0

بارش میک دم تیز ہوگئ تھی جکی ہلی بوندوں نے جب تواتر سے برسنا شروع کیا تم ہا کمبراگئ۔ ماہانے سوجا تھا كة ج رخيارك كمرجاكر يكيكل سائنس كے راجيك ختم كرے كى \_ بيرواحد جيك تفاجو مالا كو پيندتو تفاعر ممى بعی کھی مجھے ہے بالاتر ہوجاتا تورخسارے مدولیتی تھی رخمار کولاء بہت پہند تھا اور ای لیے ماہا اس کو وکیل صفائی كباكرتى تحى-

آج موسم بہت پیارا تھا بیموسم ماہا کوسداے پہندتھا اتنا خوب صورت موسم و مليدكر ماما جان بوجه كررخسار كے كمر جانے دالے مخترے رائے کوڑک کرے قدرے طویل اور يُرْسكون رايي رچل دى اس راست برٹر يفك كى آ مدورديت بہت كم بوتى تقى مام بميشدكى طرح اينے خيالات ميں كم مى اس کے خیالات کی ایک بوری و نیا اس کے اندرا بادگی۔وہ ارد کردے برگانہ چل رہی گئی کہ پہلی بوندنے اس کے خیالات کاسلیل توژویا۔جب تک وہ خیالات کی محری سے حقیقت تک پیچی ارش کافی تیز ہوگی اے مجھ مجھیس آ رہاتھا وہ کیا کرے۔دور دور تک بارش کی آ واز کے سوا چھے سنائی نہ دے رہاتھا سڑک بالکل سنسان تھی۔ یکا یک ایک گاڑی کے بريك زورے يرج إئے اور ساري خاموتی مواموكی۔ شايد گاڑی چلانے والا بھی کمی سوچ میں کم تھا کہاس کوساڑھے یا کی نے کالری نظری آئی نینجادہ گاڑی سے مراکر مؤک کے ورمیان گرگئے۔گاڑی رک گئ اوراس کوچلاتے والا وجودگاڑی ے باہرتکل کراڑی کے پائ کرکھڑا ہوا۔ لڑی اوندھے تل سوك كے ورميان ساكت بروي تھي۔ گاڑي والا الرك كے یاس کفرانها ادهماُ دهرد یکهادورتک کوئی وی نفس نظرنبیس آر با تفا \_ بجددر دوای طرح کمزار بارش مسل برس رای می كجيهوج كي بعداس في لركى كوا شايا اس في سوحاس طرح اس الري كويهال جيور نامناسي بين الري الجمي تك ہوش وحواس سے برگانہ تھی۔ اس کو کسی کلینک لے جانا جاہے۔ نبض چیک کی کین نبض قدرے ست رفتارے جل رین تکی۔

اد شکرے زندہ ہے۔" گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے وہ بربرایا ساتھ ہی اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑے کا مج بيك يريرى فيحاركر بيك افحايا اورفرنث سيث يرركه ديا-ایک بارمز کراڑ کی کی طرف دیکھا وہ ابھی تک ہوش وخردے بے جری۔

ابھی گاڑی چندفرلانگ ہی چلی تھی کہ ایکا یک موبائل مختکنایا۔موسیقی کی ہلکی می جلترنگ سے گاڑی کے اندر ہلکا سا شوریج کیا۔

"لیس فرقان احمد اسپیکنگ!" اجنبی آوازے ماما کوہوش آ كيا وه جران اور بي مده چيلى سيث پر ليني تني كوكي بهت ي صورت ليج ميل بات كررما تفاآ واز مي بهت ب چنی کی

' کیا..... راج ماں کی طبیعت بہت خراب ہے کیا ہوا؟" آ واز میں بریشانی صاف محسوس ہورہی تھی۔ "راج ماب كو بارث افيك موات ميس بس آ رما مول" انہوں نے موبائل آف کردیا گاڑی بوٹرن کے کرخطرناک مد تک تیز رفآری ہے چلنا شروع ہوگئ۔ماہا بھی تک جیران تھی۔ "میں کہاں ہوں ..... بیرب کیا ہے ....!" "راج مال آب كو محينين موسكنا أب كو محينين موكا مِن آپ کے بغیر تبین جی سکتا ملیز راج ماں ایسانہ کریں۔"

فرقان احمد کی آ وازان کی محبت کی شدت کی غماز تھی۔ ان کی زندگی میں راج مال کی محبت اور شقفت ایک مہریان سائے کی طرح تھی۔راج مال کے بغیرز ندگی کا تصور بھی محال تھا فرقان احمے کے لیے ان کا مضبوط ترین رشتہ صرف ان کی دادی مال تھیں۔راج مال نے فرقان احمد کی يرورش مين ايناآ رام سكون سب يجهقر بان كرديا تفا-

جب سید فرقان احمد کے والد ذیشان احمد اسے کاروبار ك سليل ميں يورب جانے لكے تو بيكم ذيشان احدان كے بمراه جانا جابتي محى ينغما سافرقان احمدا بهي ايك سال كانتما\_ وه آینے ہمراہ اس کو لے کر جانا جا ہی تھیں مگر راج مال کی تو

حجاب ..... 196 ..... جولائی ۲۰۱۲ء



## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



بچوں کے لیے گھنا سارین کئیں۔وقت الراباتھ کھنرم ہوا رائ مال کی زمر تربیت سب بچے بہت فرمال بردار نیک اور لائق تصحب بملى بارراج مال في المين ساته ويشان احدكو علام بإيا توخودكوا يكمضبوط جنان مجما بحرز بشان احمد كى شادى اس کی پنداور اپنی رضامندی سے کی تھی۔ ذیثان احمد ک ركبين عا كُقدان كَے بيانداني وكيل كي خوب صورت لائق فائق اورخوب سيرت بيئ تحى -جوان كے خاندان كے طور طريق اچھی طرح جانتی تھی۔ ذیشان احمد کواپی دہن بہت پسند تھی وہ دونوں ہم مزاج سے دونوں کوادب اور سیاحت سے بہت شغف تفارشادی کے ایک سال بعد خدائے ان کو بیٹا عطا

كيا راج مال في خوداس كانام سيدفرقان احدر كها-فرقان احمدائي باب اور دادا كا احتزاج نفا باب كى طرح سرخ وسفيد واواك كحرح سنهرى بال اورسنهرى براؤن آ تکھیں فرقان احمد بلاشبہ بورے خاندان کا خوب صورت ترین بچرتھا۔ راج مال کی پوری دنیا صرف فرقان احد تھے ويثان أحد كے بعدراج مال صرف فرقان احد كى مولئيں۔ سارا كاردبار دوسرے دونوں بيۇں فيضان احرادرعثان احمد كے سيرد كرديا اور خود رائح مال اور فرقان احمد دونول أيك دوسرے کے لیےلازم وطزم ہو گئے۔

جب ذيبان احماً كقه كماته يورب مك توراح مال فے فرقان کونہ جانے ویا۔ مگروفت نے ایک بار پھر پرانا تھیل كميلااب كى باراس كانشاندان كابيااور بموقعين بيش جهازير وہ مجت تنے وہ جہاز برداز کرنے کے ایک محتشہ بعد ہی کر کر تباہ ہو کیا اور سارے مسافر ایک بل میں اپنے بیاروں سے بمیشہ كے ليے جدا ہو محق رائ مال كر زخم برے ہو محة ال ك لياك بار بمستجلنا مشكل موكيا ممر شخص فرقان احمدكى فكل من خدائے ان كو محرايك دمددارى كا احساس دلايا۔خدا نے ان کے سپر د خوافرقان کیا تھا جس کے اس ونیا میں مال باب ند من مرحبت كرف والى دادى تو محى \_ كار تو كس راج ماں کی ساری ونیا فرقان احمد بن محقے۔ راہج مال اب فرقان احركى مال باب دادى دوست سب مجھين كئيں۔ راج مال في فرقان احمد كي تعليم وتربيت كاخاص خيال رکھا' فرقان احمداعلی تعلیم یافتہ ہے۔ رائے مال ان کی ساری كا تنات تعين ال ليے راج مال كى بيارى ان كے ليے كى جان لیواصدے ہے کم نہی۔اس شام کوایے کاروبارکے

جيے فرقان احمر كے إندرجان تحي راج مال كوائے بينے ذيشان احمه سے بہت محبت تھی۔ ذیثان احمہ کے بعد فیضان احمد اور عمان احمرك بعد خدائے دو بیٹیاں مہرائنساء اور زیب النساء عطا کیں مگر بری اولاد زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب ویشان اجرائي كاروباريس معروف موسكة تووه ببرول ان كى راه تکتی رجیس ـ راج یاں کا اصل نام نورالنساء تھا وہ سید عبدالرحن احدكي ينتحس سيدعبدالرحن احمرن بوسيطاة اورار مانوں کے ساتھ اپنی خالہ زادنو رالنسام سے شادی کی تھی بلاشبددونوں کی جوڑی جا تدسورج کی جوڑی تھی۔

نورالنساءات والدين كى اكلوتى اولا وتفي بشارجا ئداد کی تنہا وارث۔ اعلی تعلیم یا فتہ عبدالرحن کی اپنی کافی بردی جا كير سين ديشادي ان كے ليے بہت مبارك ابت مولى۔ خدائے نورالنساء اور عبدالرحن کے نصیب میں بے شار خوشیال لکھ دی تھیں۔ محبت اور ار مانوں سے بھرے شادی کے دس سال ان کی کودیس یا نج پھول کھلا گئے۔شادی کے وس سال میسے خوشیوں کے جمولے میں جمولت ہوئے گزرے سے کہ اجا تک بدھیبی نے پہلا پھر تاک کر مارا۔ نورالنساء کے دل و جان کے مالک ان کے شوہرا یک رات سوتے ہوئے بمیشہ کے لیے سو گئے۔ پائی تبیں چلا رات كے كس پيرول نے وحوكا وے ديا اتى كاعريس بارث ا فیک۔ ان کی جوان موت پر ہر کوئی سکتے میں تھا' اتنی پُرمسرت خوش حال از دراجي زندگي كا اتنا پُرافسوس انجام\_ نورالنساء توجيع اين موش وحواس كهوبيغيس كتف ون وه ایک پھر کی طرح بے حس پڑی رہیں۔ پھر معصوم بجول کی آ وازول نے ان کوڑندگی کا یا پھران کے فرائض کا احساس ولایا پھرتو جیسے تورالنساء صرف ایک مال بن لئیں۔جن کے صرف فرائفي بى فرائض تضان كى زندكي كام اورصرف كام بین کرره کئی تھی۔ساری جائیداد کاروبار کی دیکھ جمال بچوں کی تعلیم و تربیت بس ان کی زندگی کا مقصد صرف یمی تھا۔ وہ بچ جن کے تابناک مستقبل کے خواب دونوں نے دیکھے تصان كواب نورالنساء في تنبا يورا كرما تقا-

وسيع جائداد بإشارزرى زمينين اورتين عالى شان كل سب کھے تھا جن کی و کھ بھال کرتے کرتے اور بچوں کی پرورش بچوں کی تعلیم وتر بیت کرتے ہوئے بتانہیں چلا کب ماہ وسال نے تازک سی نورالساء کوراج مال بنادیا۔وہ اسے

حجاب ١٩٤٠ ..... ١٩٤٠ عبد جولاني ٢٠١٧ء

تک تنہا ہو۔ ان کی بری خواہش ہے تم اب شادی کراو۔" فرقان احد کومعلوم تھا کہ دادی مال کی میتمنا ہے کہ اب وہ شادي كرليس محرفرقان احمد الممامول كردب فتصرانهون نے ابھی اس بارے میں کھنیں سوچا تھا۔ راج مال کی محبت اور شفقت نے ان کی زندگی میں کوئی کی نے چھوڑی تھی۔ "انكل بير بات اس موقع پر ..... آپ كيا كهدرب ين؟ "فرقان احمر حران اور بريشان تقي

" بیٹے بیان کی وصیت ہے اور بیفرض ہے میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری چو ہو کی اڑکیاں بے حدیجے دار اور خوب صورت وخوب سيرت بين اس كےعلاوہ خاعدان كى بے شار لاکیاں تہاری منظر ہیں مرشایدتم کوان سب میں سے کوئی پند جیس تباری پندکوئی اور براج مال کوتو تمهاری پند منظور ہے کہ میں تہاری پیندی الوکی سے تہاری شادی کروا دول تم اس جا كيرك وارث مؤاية مال باب كى جائداد كے تنها وارث مواور رائ مال نے بھى ائى سارى جائنداد تمبارے نام کردی ہے۔ ابتم بتاؤ تمباری پندی لاک کون ہے؟" فرقان احركو بلحے سنائى نبيس دے رہاتھا سوائے ال مے کہ ان کی عزیز ترین رائ مال ان کی شادی کی اس قدر خوابش مند بیں۔ان کو مجھیس آرہاتھا کہوہ کس کا نام لیں صرف این رائ ال کوخوش کرنے کے لیے اس وقت ال کی نظر صرف این راج مال برتھی۔ فرقان احمہ نے تعلیم کے بعد خاعدانی کاروباری کی طرف توجددی اور کھرراج مال کی محبت اوران كابياران كى زعركى يرمحيط تفااوركونى خوائش ندمى الجمي سک ان کو کوئی لڑکی پندنہ آئی تھی نہ کسی کے بارے میں انہوں نے اس ایماز میں سوچا تھا تمراب راج مال کی حالت د کیے کران کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی لڑی سے شادی كركايى داج ال كوفوشيال وعدي-

سوچوں کا سلسلہ شور سے ٹوٹا اراج مال کچھ بول رہی تعین سبراج مال کے بیڈے ارد کردا تھے ہو گئے۔ "فرقان عير ان مان كى بهت كمروري وازسانى دی۔فرقان احمد بہت تیزی ہے راج مال کے یاس منتخ ان وں سے لکا یا ہم اور کی آگئے۔ '' یعنے تم تھیک ہو؟'' راج مال کی آ واز میں محبت اور تشویش تھی۔ كاكمزورساباته بكركراني تكهول علايا باته يرى المحل

"راج ماں میں بالكل تھيك مول محرآب نے اپني كيا

سلسلے میں جارون بعد دوسرے شہرے والی آ رہے تھے وہ جلداز جلدراج ماں کے پاس پہنچنا جائے تھے راج مال کی بیاری کا فون من کران کے ہوش اڑ گئے وہ خطرناک حد تک

تیزرفآری ہے رائے محل ہنچ۔ ان کے قبلی ڈاکٹر شوکت حسین ایک طرف خاموش كمر بے تي ان كيرا منداج ال كى سارى زعركى ايك كملى كتاب كاطرح تعين - دُاكثر شوكت حسين ان كى زعد كى كى تمام مشكلات سے باخبر تھے اور دہ يہ بات بھى جانے تھے كدراج مال كامضبوط ول اب تكاليف اور مشكلات سهج سہتے عمر کے ساتھ ساتھ بہت نازک ہوگیا تھا کہ اب کوئی مشكل اوركرم مواكا أيك جمونكا بھى ان كے ليے كى برے خطرناک صدے ہے کم نہ تھا۔فرقان احد پورج میں گاڑی روك كرتيزى سے راج مال كے وسيع وعريض بيدروم يل واطل ہو گئے۔ بریشانی ان کے جبرے بر ہویدائھی۔ راج مِاں اسے بیڈ بر ِ غاموش لیٹی تھیں ان کی آ کلسیں دروازے بر كسى كي متلاشي تحيل فرقان احد كود مكيد كران كي آستهمول ش جكة في اوروة تعور اسامتراتين-

سارا كمره بينيول ببودك نواسول ع جرابوا تها صرف فرقان احد کی تھی جوان کے تے ہے بوری ہوگئی تھی۔ "راج الآب كوكيا موكياب ؟" ووان كاباته بكركربيد ر بیٹھ مجئے فرقان احمد کی آ مکسیں سب سے شکایت کردای فين وه جارون مبلے محت متع تو رائ ماں بالكل محك تعين كراعا تك يدكي موكما؟ واكثر شوكت حسين فرقان احمد ك كذه ير باته ركها فرقان احمد في أبيس ويكها-

"الكل! مال كوكيا موكيا؟ مجمع اطلاع كيول ندوى يل ای ملک میں تھا۔" ایک ہی سائس میں بہت سے سوال مجلے۔ ڈاکٹر شوکت حسین فرقان احدکو کمرے ایک کونے میں لے کے چربہ آرام ے اولے

" فرقان بينا!مير \_ ليے يكرائے كرجيائے بھالي کی ساری زندگی میرے سامنے گزری ہے۔ میں منصرف تمبار بداداابوكا دوست بلكهان كاخا عداني واكثر بحى مول-بھائی نے ساری زندگی بہت بہادری اور عقل مندی سے كزارى مكراب ان كا ول بهت تفك كيا ہے۔ جماني كو دو ہارٹ افیک ہونیے ہیں۔ انہوں نے کسی کو پتائیس لکنے دیا خداتے ان کو ہر ذمہ داری سے فارغ کیا ہے صرف تم ابھی

جران وبریشان نازک مالزکی کوراج مال کے بیڈے یاس لے آئیں۔ راج مال نے اس لڑکی کو دیکھا پھر سکون سے محراتين

" الثاء الله تم مرع فرقان احمر كى بند مؤتم ميرى بهو ہوتم ہی میرے فرقان احمد کی دہن بنوگی اب اس کودلہن بناؤ' الجي تكاح موكات

"جى تكاح ..... "ما ما كا د ماغ من موكيا "بيكيا مور با ہے کیا بہ کوئی خواب ہے ..... کوئی حادثہ ہے کچھ مجھ مہیں آرہا تھا۔

برى چھو يو وقار النساء نے ماہا كوديكھا كچھسوھا چرفر قان احدى طرف ويكها ان كى بهت تمناتهي كدان كى بيارى ي اکلوتی نندفرقان احمر کی بیوی ہے مر ....اب ایک نظر اپنی باراورلب دم مال کی طرف دیکھا۔ول نے ایک فیصلہ کیا د يمين بن از كالسي شريف ادر منوسط كعراف كالتي تعي - تم عمر ی بہت خوب صورت اور تازک می پیاڑ کی فرقان احر کی پیند تھی۔جس نے زندگی میں صرف کام اور کام بی کیا اس كجهضه ماتكا تهاسيب كى برموقع يرمددكى اب فرقان احمركوان سب کی ضرورت تھی۔

وقارالنساء كى فرقان احمد كے ساتھ بہت بنتى تھى انہوں نے فرقان احمد کی طرف دیکھاوہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔وقارالنساءكولگا جيے فرقان احمران سے مدد ما تگ رہے میں کھے کہنا جاہ رہے تھے۔ وقار النساء آگے برور کر ماہا کو لے کرراج ال کے بیڈے یاں کھڑے فرقان احرے یاس لے سئی اور پھر بل بھر میں فیصلہ ہو کیا۔

"راج مال فرقال احمر كى يسندا ب كى بهوسن كى بيردبن ب کی ابھی اور ای وقت ..... وقارالنساء کی آواز کسی نقارے ہے کم نہمی فرقان احمد جران ہو گئے۔ماہاکے یاؤں يلے زمين نكل كئ وه بولنا جائتى تقى مكرة وازساتھ ندو براى تھی۔وہ نہیں جانتی تھی پہلوگ کون ہیں اور اسے کیا سمجھ رہے ہیں۔وقارالنساءنے اپنی بوی بیٹی رعنا کو بلایا۔

"جلدی سے اس لڑکی کواینے ساتھ لے جاؤ اور نکاح کی تیاری کرو میں ابھی آ رہی ہوں۔ تم اے فرقان احمد کے لمرے میں لے جاؤ۔' فرقان احمد کی بات کوئی تبیں من رہا تقاوه بارباركهدر بانقار

''پھو یو جاتی ہیہ بات جیس ..... میری بات سٹس''

"عن بالكلفيك بول" "راج ال بالركى ..... "كرے يس موجودسب افرادكى نظریں یک دم آواز کی جانب اٹھ کنئیں۔دروازے پر چھوپو زیب النساء کی بنی کھڑی تھی۔اس کےساتھ ایک کم عرجران اور پریشان از کی تھی۔

"بيار كى كون ہے؟" راج مال نے يو جھا۔

حالت ينالى ب؟"

"راج ماں! بہاڑی ماموں فرقان احد کے ساتھا کی ہے شايدآب كوملانے كے ليے لائے تھے۔" سب نے اپني طرف سے بیسوچا اور وہ لڑکی جیران و پریشان بیرسب کچھ و كير بي هي جب فرقان كار كار التي موت راج كل يبيج تو وہ ساکت رہ گئی۔ فرقان احمہ نے تو جلدی سے دروازہ کھولا ادرا ندر بھامے انہیں اپنا ہوش نہ تھا' بیاڑ کی تو ان کو بالکل بھی بادندرى\_

"بيايدونى لركى ب جو تحجه بيند بي" راج مال كا سوال ہزاروں خوشیاں کیے ہوئے تھا' ان کی جھتی ہوئی آ تھوں میں تاروں کی تی چک آ گئی۔

سيدفرقان احداجهي تك جيران كمرے تھے بيكيا مور با ہے بیاڑی ....اف ....ان کو بالکل یا زمبیس رہاتھا کہ راہے میں ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ رائح مال کی بیاری نے ان کے ہوش اڑادیئے تھے اور اب بیرحالات .....انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کودہ جانتے تک نہ تھے نہ ہی اس کا نام معلوم تھا۔ وہ کون ہے کہال رہتی ہے کچھ بتا تہیں۔ یک وم شور نے ان کوخیالات سے باہر پھینکا راج ماں کی طبیعت پھر مکر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اینے علاج میں پرمصروف ہو گئے۔ راج مال کی ساسیں تیز تیز چلنا شروع ہوگئیں۔اجا تک ڈاکٹر شوکت حسین سیدفرقان احمہ كے ياس آئے اور بولے۔

و کھوفرقان احمدا جب آپ نے لڑکی پیند کرلی ہے تو بھانی کی آخری خواہش بوری کردو۔ انہوں نے تمہاری دہمن کی جاہ میں زندگی کی سائنیں بچار تھی تھیں بلیز فرقان کچھ کرؤ בניבלפי"

"فرقان احمد ..... "راج مال كيلول بران كانام تفا\_ "جی راج ماں بولیے میں آپ کے پاس ہوں۔ "بيني اس الركى كوميرے ياس لاؤ" زيب النساءاس

حجاب ..... 200 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

كمر مع المجل مح كئ راج مال قدر م يُرسكون نظرة راي تھیں نبض بھی کچھ معمول کے مطابق چل رہی تھی۔فرقان احد کی بار بار حمرارس کرواکٹر شوکت حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ لياان كي أكسي جيفرقان احمد التجاكردي تعين" بيخ مان جاؤ "ان كيآ وازيس باپ جيساورد تقا۔

فرقان احمد کی تربیت میں بروں اور بزرگوں کا اوب و احترام بدرجهاتم موجود تقاروه بالبي سے خاموش موكرره مے۔ وقارالنساء ماما کا ہاتھ مر کر کمرے سے باہر لے مئیں۔ ماہا کا ہاتھ تھام کران کواحساس ہوا کہ اس کا ہاتھ بے صدمرد ہے انہوں نے بہت محبت وشفقت سے اس کا ماتهدد بایا جیسے کهدری مول و فکرند کرو گھراونبین ہمسب تهاريساته بيل-"

يل بحريس بور \_ راج محل ميس روشي كى طرح بديات م کھیل تی سید فرقان احمدای پیند کی لڑکی سے شادی کردہے ہیں۔سارے داج کل میں خوشیوں اور جرتوں کا شور کی گیا۔ مسى كى نظرين خوشى كى نگاه ميں تعجب كوئى چشم حسرت ے ماہا کو ویکھ اور بر کھ رہاتھا۔ بینازک کی مناسب قدخوب صورت نقوش ہلکی براؤن آ تھوں اورسیدھے کیے بالوں اوی سب سے جیت تی اڑی کے چرے پر میلی معصومیت اورشرافت بتاری تھی کہ اس کاتعلق کسی ایجھے فاعدان سے

بأس كي تكفول بن جراتكي كاعضر تمايال تفا-ماہا کوفورا عروی جوڑا بہنایا گیا' یہ جوڑا فرقان احمد کی والده كاتفاجب وهولبن بن كراس كعريس آني تحيس - سيان كي خانداني روابيت تفحى كهريزي بهوكوساس كاعروى جوژا بيهناياجا تا تھا۔ بھاری آئٹی کامدارلہنگا جب کہ بارڈر پٹک کلر کا تھا۔وہ اس عروی جوڑے میں ملبوس بہت ی نظروں کا شکارتھی۔ ماما کے جاروں طرف اجبی مکرمہریان چیرے تھے ہرکوئی اس کو و کھے رہا تھا۔ مالا کے لیے سرسب ایک خواب تھا وہ ایک چھوٹے ہے کھر میں اپنی خالد کے ساتھ رہ رہی تھی جب سے موش سنجالاصرف خاله كود يكها · خاله بهت سخت مزاج تحيس-ما خالد کی اجازت کے بغیر کہیں جیس جاسمتی تھی۔ آج ایفا قا ابيا ہوا كيه ماما خاله بتول سے إجازت كے كر رخسار كے كمر اسے نوٹس ممل کرنے کے لیے نگی تھی۔ بوی می جادراوڑھ کر جاتی ماہا کو بتول نے دو تھنٹے کے اندر اندر واپس آنے کا حکم دیا۔ابھی ماہا کو محتے بمشکل آ دھ گھنٹہ ہوا تھا کہ بنول کواس کے

کھرے فون آگیا کہاں کے بڑے بھائی کا ایکسٹونٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت سیرلیں حالت میں ہیں۔ بنول کھر کولاک کرے جانی حسب معمول بوے مملے کے یے رکھ کرمیتال بھا گی باپ کے بعد برا بھائی اس کو بہت پیارا تھا۔ ویسے بھی اس کی زندگی میں رشتوں کی بہت کی تھی بتول كوكسى چيز كاموش ندريا-

رخساري مان بتول كى بهت الحيمي دوست تعين رخساران كى اكلوتى بيني تقى \_اس ليے بتول كومام كان كے كرجانے يركوني اعتراض نه تعامروالي جلدي آنا موتا تعامر آج ماما کہاں ہے کہاں چھے گئی تھی۔ یکا کیا سی نے اس کا کندھا

ہلا یا تو وہ چونگی .

"بولو بنی تنهارا نام کیا ہے؟" وہ یک وم ہوش میں آ میں۔اس کے جاروں طرف اجنبی لوگ کھڑ نے تھے ایک زم مسکراہٹ والی شفیق می مورت اس سے بوچید ہی تھی۔ '' گھبراؤنہیں اپنا نام بتاؤ؟'' انہوں نے اپنا سوال

مجروبرايا-

" ماشاءالله جا ندی لزی کا جاندسانام ـ "ایک شرارتی سا لڑکا بولا اس نے مز کرد یکھا۔

"عمير اتمبارے مامول كى دلبن ب ذراادب سے نام لو۔ 'وہی خاتون پھر بولی دوسری عورت نے کہا۔

"وقارالنساء اعمير توسدات نشكفت ب- هارے خاندان كاسب سے شرارتی لؤكا ہے اس كے بغيرتو كھريس رونق نہیں ہوتی ' یو کئے رو مسی کو مسکرانے وو۔ بہت پریشانی اٹھائی ہے اب کھے ماحول بدل جانے دو۔ "زیب النساء بعي مسكرادي-

مالا كى معصوميت اورسادى غضب كي تفي زيب النساءك بني ثناء نے باكا بولكا ميك إب كرديا تھا۔ اس كاسرخ وسفيد رمك عروى جوزے كي لئى رمك كے ساتھ آ تش كى طرح

دكم رباتفا-ما ا کودین بنا کرراج مال کے کمرے میں لے جایا گیا صوفے برمولوی ضیاء الحق جوراج محل کی مجدے امام تھے بیٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ فرقان احمد اور ان کے چیا فيضان احمد بينطي موع تق سب بهت سجيده اور مطمئن نظر

حجاب...... 201 .....ج<u>ولائی ۲۰۱۷</u>

"رائ مال میں نے آپ کی خوشی بوری کردی ہے اب آب مجھے اداس نہ ہونے وینا ..... مجھے اکیلا نیے چھوڑ نا۔" فرقان کی آواز ان کے جذبات کی عکاس کررہی تھی۔راج مال نے آ ستدے این آ محصیل کھولیں فرقان احمد کی طرف ويكهاجيس كهدري بول-

" قَلْر نه كرو بيني ميس تنهيس تنها نبيس چهور على ميس تہارے ساتھ ہوں۔" ڈاکٹرنے چیک کرنے کے بعدان کو سكون كالجكشن لكاديا ان كى حالت بتدرت مستجل ربي تقى\_ ڈاکٹر کے چہرے پرسکون نظرآ رہا تھا تقریباً ایک تھنے بعد راج مال کی حالت خطرے سے باہر ہوگئے۔سب کی جان ميں جان آ محى۔ زيب النساء كواحساس ہوا كەنئ وكبن كہاں ب انہوں نے کمرے میں نظر دوڑ ائی تو ماہا ثناء کے ساتھ كمرے كے ايك كوتے ميں مبى جيران ويريشان نظرآئى وہ ال تك يتجيل-

"دبن كوفرقان ك كمركيس لي جاؤ "زيب النساء ئے کہا تو ثناء ماہا کا ہاتھ تھام کراس کوفرقان احدے کرے ميں گئے۔

ۋراك براؤن كلركا بردا سابية بردى ى المارى اورخوب صورت ڈریٹک عیبل جس برمختلف طرح کے پر فیوم رکھے تصدلائك براؤن برنث كے بردے بدى برى كوركيول بر آ دیزاں تھے۔ بیڈیے دونوں سائیڈے میل پر لیپ کی ہلکی ہلکی روشی کمرے میں بھررہی تھی کمرے میں بہت دلفریب خوشبو پھیلی ہوئی گی۔ ثناء نے کمرے کے درمیان نگا بہت بوا فالوس روش كرديا تو جارول طرف روشي بي روشي موكئي\_ ایک طرف لائٹ براؤن صوفہ تھا جس پر ڈارک براؤن پھولوں کے مزین کشن رکھے تھے۔ کمرہ اپنے مکین کی سجید کی كايتاد ب رباتها كر يحرث يرد بيزلائث ادر دراك كر كا قالين تفاجب ما إن اس برقدم ركما تواس كىسنهرى سيندل كي آدهي ميل قالين من دب كي- ماما د مي قدمون سے چکتی ہوئی ثناء کے ساتھ کمرے میں واعل ہوئی اور صوفے پر بیٹے گئی۔ ثناہ کچھ دریا خاموش کھڑی رہی۔

" میں نہیں جانتی آ پ فرقان کو کتنا جانتی ہیں وہ بہت زم ول ہیں۔آپ کی اور ان کی عمر میں کافی فرق ہے آپ میں كونى بات بوكى جوانبول في بيكو يسندكيا ـ وه بهت الجمع ہیں اور دو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ایک کو بہت خوش

"لما بيك! مهبين سيد فرقان احد بحق مهر سكه رائج الوقت ایک لاکھ تبول ہے۔"مولوی صاحب نہایت زم آ واز میں ماہا ے ہو چھرے فقے اور ماہا ان کی آ وازس ربی تھی مرلکا تھا جىم مىں جان نہيں ذہن میں کوئی خیال نہیں۔ کیا پہنواب بيكياب ..... كه محمين آربا تفاتيسرى بارجب مولوى صاحب في ابتاسوال د ہرایا تو تمرے میں بالکل خاموثی جھا محی -سب ماہا کے جھکے ہوئے سرکی طرف دیکھ رہے تھے اور فرقان احمد جرت سے سب کوتک رہے تھے۔ یکا یک راج مال کی کمزوری آوازسنائی دی۔

معنی تھراؤ نہیں ہم نے تم کوول سے تبول کرلیا ہے تم مجھی قبول کرلو۔' وقارالنساء نے آئے بڑھ کر ماہا کے سے بستہ باتحداث نرم اورشفيق باتعول ميس كروبائ ماباف ايك ومنظرين اويرا فعائين وقارالنساءني كها\_ "بولوجي! قبول ٢٠

تى ..... ؛ غير ارادى طور ير مايا كے مندسے بيالفاظ نكل کئے اور مبارک سلامت کا شور کی گیا۔ راج مال کے چرے بر اطمینان اورخوش کا ملا جلا رومل نظرآ رہا تھا۔ سارا کمرہ خوشیوں سے جھمگا گیا ان سب کے درمیان مابالکل عاموش

راج مال كوزيب النساء اور وقار النساء تے ہاتھ چوم كر مبارک دی انہوں نے دونوں بیٹیوں کو دیکھا کمرے میں جاروں طرف ان کے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیال بوتے یوتیاں سب مرور اور خوش نظر آ رہے تھے۔ راج مال کی بیاری نے سب کونڈ ھال کرڈ الا تھا اب سب شاد ماں تھے۔ بدول بھی عجیب جیز ہے ندزیادہ عم برواشت کرسکتا ہے اور نہ ى زياده خوشى سبه سكتا ہے۔راج مال كا كمزورول بياتى بوي تمنااتی بڑی خوشی کی تعمیل نہ سرر ہاتھا'ان کے دل کی دھر کن ایک بار پھر بے تر تیب ہوگئی۔ ڈاکٹر شوکت حسین جوراج ماں کود مکھ رہے تھے فورا راج مال کے پاس پہنچے ان کی تبفن چيك كرنے لكے فرشيول كي آواز آست آست مرام مولے لکیس زیب النساء کی بردی بین شاء نے ماہا کا ہاتھ پکر کر کری ہے اٹھایا اور مال کے کہنے برایک کونے میں کھڑی ہوگئی۔ فرقان احمدایی راج مال کا ہاتھ پکڑے جیران پریشان ان کو دیکھ رہے تھے۔راج مال کے چبرے برخوتی اور اطمینان تھا فرقان احمدنے راج مال کے کان کے باس جا کرسر کوشی کی۔ عالات ال طرح ہو مجے کہ بیل تم سے نکاح کرنے پر مجود ہوگیا اور اب میں راج مال کوعلاج کے لیے لندن لے کر جار ہاہوں۔ یہاں سب پریشان ہیں تمہارے کھروالے بھی بیٹینان ہوں گئے تم جلدی سے کپڑے بدل لو میں تمہیں تبہارے کھر پہنچا و بتا ہوں پلیز جلدی کرؤ وقت بہت کم ہے۔'' ماہا ساکت کھڑی تھی فرقان احمد ہمتی سے اس کے قریب جاکر ہوئے۔

"بیمبراکارڈ ہے اپنے پاس رکھ لو۔ بیہ پریشانی کم ہوتی ہے تو میں جلدتم ہے رابطہ کروں گا۔اس پرمیرافون نمبرلکھا ہے کوئی بھی بات کرنی ہوتو مجھے کال کرنا۔ بیمبرا انٹریشنل نمبر ہے تم کسی وقت بھی بات کرسکتی ہو۔ میں جہاں بھی ہواتم سے رابطہ کرلوں گا اور اب پلیز جلدی کرو تہاراا پنالباس کہاں ہے؟"

'' پہائیس'' ماہا کے مندسے صرف بھی لکلا۔ '' اوکے میں چاوروغیر ہ کا انتظام کرتا ہوں۔'' فرقان احمہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے' تھوڑی در بعدوہ ایک کالےرنگ کا عبایا لے کرآئے ماہانے عبایا پہنا تو فرقان احمہ نک ا

، موجیکیزیدز بورات مجھے دے دیجئے یہ ہمارے خاندائی زبورات ہیں۔'' ماہانے خاموثی سے سارے زبورات اتار دیئے۔ فرقان احمد نے سارے زبورات الماری کے اندر سیف میں رکھ دیئے۔

" " چلوجلدی تم کوتمہارے گھر چھوڑ دوں پھرسیٹ بھی کنفرم کروائے جانا ہے۔ " فرقان احمداس کو لےکرگاڑی میں بیٹے ماہا گاڑی کی چھوٹی سیٹ پر بیٹے گئ فرقان احمدنے گاڑی اسٹارٹ کی اور راج محل سے باہر نقل مجھے۔ ابھی تک اندھیرا تھا مجھے کے بارنج تنج کر کی صدا تیں آرہی تھیں۔

"" تم كمال رہتى ہو؟" فرقان احمد نے كافى دير ڈرائيو كرنے كے بعد بوجھا۔ ماہا كورائے كا كچھ پتانبيس تھا صرف اپنے محطادر كلى كانمبر ياد تھااس نے ان كو بتايا -تقريباً آ و ھے كھنے بعدوہ مطلوبہ ہے پر پہنچ گئ كلى ميں ساٹا تھا ہلكا ہلكاسور ابور ہاتھا۔

مالاً في محصلا دروازه كھولاً فرقان احمد باہر فكلے انہوں نے مہلی بارا بی متكوحه كوغور سے ديكھا وہ بيس سال كى محصوم ك

ر میں گے۔ 'انجی ثناء اتنا کہ پائی گئی کہ باہر شور کے گیا ثناء باہر ہوا گی۔ راج مال کو اسپتال شفٹ کیا جارہا تھا ڈاکٹر کی رائے تھی کہ ان کو بہترین بہولت اسپتال میں لیکٹی ہیں۔

باہا کمرے میں الیلی رہ گئی ساری لڑکیاں قرآن پاک بڑھنا شروع ہوگئیں راج مال کی مجت اور شفقت سب کے دون کے رہے تھے ماہا کی کمراکز گئی تی ۔ وہ اکملی بیشی تھی صوفے پر بیٹھے بیٹھے ماہا کی کمراکز گئی تی ۔ وہ بی بیٹھی تھی صوفے پر بیٹھے بیٹھے ماہا کی کمراکز گئی تی ۔ وہ بیٹھی آئی تھی اور نہ بیٹھی تھی۔ ایک عجیب می غلط نہی نے زندگی بیل دی تھی۔ ایک عجیب می غلط نہی نے زندگی بدل دی تھی۔ کھر جانے کے لیے بدل دی تھی۔ کھر جانے کے لیے بدل دی تھی۔ کی اور نہ بیٹھی رخسار کے تھر جانے کے لیے بدل دی تھی۔ کی میں بندھ گئی۔ وہ معمولی سے میا حادث زندگی کے سے منام پر لئے یا تھا۔

ساحاد شرزندگی کے سے مقام پر لئے یا تھا۔

ساحاد شرزندگی کے سے مقام پر لئے یا تھا۔

ساحاد شرزندگی کے سے مقام پر لئے یا تھا۔

ساحاد شرزندگی کے سے مقام پر لئے یا تھا۔

ساحاد شرزندگی کے سے مقام پر لئے یا تھا۔

'' پتانہیں خالہ مجھے کہاں کہاں تلاش کررہی ہوں گی۔'' ساری زندگی خالہ بتول کے علاوہ اس نے اور کوئی رشتہ نہیں ویکھا تھا۔

" بی انہیں خالد کیا کردہی ہوں گی.....کتنی پریشان ہوں گی میں کیا کروں ..... " ساری دات ای کھکش میں گرزرگئی۔ صبح کے چار بجے ایک نم کوئی کمرے میں داخل ہوا ا جلدی سے اعدا آ کرواش دوم کارخ کیا۔ آ ہٹ سے صوفے پر بیٹی ماہا کی آ کھکل گئ واش دوم سے فکل کرفرقان نے رہیٹی ماہا کی آ کھکل گئ واش دوم سے فکل کرفرقان نے اپنے لیے ایک سوٹ فکال کر بیڈ پر رکھا موبائل کی دھیمی ی موسیقی بجتے ہی انہوں نے فون آن کیا۔

''لیں انگل ہو گئے ۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے آگرآ پ بیجھتے ہیں کہ راج ماں کا علاج لندن میں زیادہ بہتر ہوسکتا ہے تو آپ تیاری کریں۔ میں فلائٹ و مکھتا ہوں میں ساتھ جاؤں گا'جی ماں آپ تو ساتھ جل رہے ہیں او کے۔''انہوں نے کا کال منقطع کی۔۔

اچانگ ان کواحساس ہوا' کمرے میں ان کےعلاوہ کوئی اور بھی ہےانہوں نے نظر تھما کر دیکھا تو صوفے پر دلہن کے لباس میں ملبوس ایک لڑکی ان کی طرف جیرت سے تک رہی تھی۔

"" مرق کون ہو؟" فرقان احمد حمرت زدہ تھے پھراچا تک ان کوسب کچھ یادآ گیا کہ پچھلے پانچ چھ کھنٹے ہے ان کی زندگی میں کیا کیا ہوگیاہے۔ ماہا کھڑی ہوگی۔ "در کچھو مجھے نہیں پتا تم کون ہو..... کہاں رہتی ہو؟

حجاب ..... 203 ..... جولاني ٢٠١٧ء

لڑکی گھبرار ہی تھی کانپ رہی تھی کہ گھر کیے جائے گی۔خالد کو کیا ہتا ہے گئے۔خالد کو کیا ہتا ہے گئے۔خالد کو کیا ہتا ہے گئی۔خالد کو کیا ہتا ہے گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ رات بھر کہاں رہی ۔ فرقان احمد کو احساس تھا کہ ایک جوان لڑکی پوری رات گھر م سے باہر ہوتو گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ '' گھر میں کون کون رہتا ہے؟'' فرقان احمد نے اس کے ساتھ چلتے ہو تھا۔ ساتھ چلتے چلتے ہو تھا۔

"ضرف میری خاله-" ماہا کی آ داز بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ فرقان احمہ نے مؤکر دیکھا اہا ہے دھیان میں چل رہی قبی اللہ اللہ دھیاں میں چل رہی ہوئی ۔ فرقان احمہ کے رکنے پروہ ان سے کمرا گئی۔ فرقان احمہ نے ماہا کو گرنے ہے بچانے کے لیے اس کوسنجالا۔ ماہا کا نازک ساہا تھ فرقان احمہ کے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھا۔ اس نے گھبرا کر ان کو دیکھا ' یہ ماہا اور فرقان احمہ کی نظروں کا پہلا تصادم تھا۔ دونوں خاموش ایک دوسرے کو تظروں کا پہلا تصادم تھا۔ دونوں خاموش ایک دوسرے کو تھے دونوں کو چونکا دیا۔ فرقان احمہ نے کی رونے کی آ واز نے دونوں کو چونکا دیا۔ فرقان احمہ نے ماہا کا ہاتھ آ ہمتی ہے تھوڑ دیا۔

"جهارا گھركون ساہے؟"

"وہ جو تھے تبر والا گرین کلرکا کیٹ۔" جب وہ کیٹ تک پہنچ تو گیٹ پر تالا تھا ماہا سوچنے کی بقینا خالہ اس کو دھونڈ نے نکل کئی ہوں گی۔ فرقان احمد کیٹ پر تالے کو دیکھ رہے تھے ماہانے آگے بڑھ کرتا لے کوآ کے پیچھے گھمایا تو تالا کھل گیا۔ گیٹ کھول کر ماہا اندر داخل ہوئی تو فرقان احمد بھی ساتھ چل ویڈ اندر چھوٹا سامحن تھا اور ایک بند وروازہ تھا جس پر جدید تالا تھا جو چائی سے کھلنا۔ فرقان احمد نے ماہا کو دیکھا ماہا نے صحن میں بڑے بہت سے پھوٹوں کے مملوں دیکھا ماہا نے صحن میں بڑے بہت سے پھوٹوں کے مملوں میں سے گلاب کے مملے کے بنچ سے چائی تکال کر دروازہ میں کھولا سامنے خالہ بنول کا لکھا پر چہ بڑا تھا۔

'' ہاہ ۔۔۔۔ میرے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے میں اسپتال جارئی ہوں جلدی آ جاؤں گی اندرے دروازہ بند کر لیما' تمہاری خالہ'' جب بھی کہیں جانا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کوائی طرح نوٹ لکھ کرمطلع کردین تھیں۔خالہ بتول کا بیٹوٹ فرقان احمہ نے پڑھ لیا تھا' گھر کود کھے کرلگنا تھا کہ متوسط طبقے کا گھرہے۔صاف سخمرا اور ضرورت کی ہر چیز موجودتھی۔ایک چھوٹا سا فرت کا اور ٹی دی اس ہال نما کمرے میں موجودتھا۔ ہاں وہ دونوں کھڑے۔ تھے۔

"میرے خیال میں آپ کوکوئی پریشانی تہیں ہوگی آپ حفاظت سے کھر آنج گئی ہیں۔ میں جلدی میں ہوں دعا کریں راج ماں تھیک ہوجا میں چران شاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا۔" فرقان احمہ نے تھم سے ہوئے لہتے میں کہا۔" آپ کو تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہوں آپ دروازہ بند کرلیں اللہ حافظ۔" یہ کہہ کرفرقان احمد کمرے سے تکل گئے۔

ماہا وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور خالی دماغ کے ساتھ خالہ کا پر چہ ریڑھے لگی پھراس کوا بنی حالت کا احساس ہوا رات بیت چی تھی دن نکل آیا تھا۔ ماہانے سب سے پہلے عہایا اتارا' پھر عروی لہاس بدل کراہتے کھر کے کیڑے پہنے یک دم اس کواحساس ہوااس کی انگی میں ایک انگوشی رہ گئی تھی وہ پریٹان ہوگئی۔

" 'أف يه كيا ہو گيا .....؟" اس نے جلدي ہے سارے كپڑے اور عبايا ايك بڑے ہے شاہر میں ڈال كرر كادیئے۔ به تو خدا كاشكرتھا كہ خالہ كھر پر نہ تھيں ورنہ پہائيس كيا طوفان آتا۔ ماہانے كپڑوں والا شاہرائيخ كمرے ميں بيڈے ينجے ركاد ما۔

"اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گی۔" انگوشی بہت خوب صورت اور مبلکی لگ رہی تھی ماہانے وہ انگوشی اپنی جیولری میس کے سب سے شیجے والے جصے میں رکھ دی۔

پھر دہ گئی بیل گئی کی دم اس کواحساس ہوا کہ اس کو بہت بیاس لگ رہی ہے گلاس میں پانی ڈال کر واپس آئی تھی کہ باہر دردازے پر تیل ہوئی۔ مایا نے دروازہ کھولا تو خالہ بتول بہت پریٹان اور روئی ہوئی لگ رہی تھیں وہ روتے روتے ماہا کے گلے لگ کئیں۔

"میری بخی تم تھیک ہو نا۔ رات بھائی صاحب کا ایکیڈنٹ ہوگیا تھا ان کی حالت بہت خراب تھی میں ساری رات وہیں دیا اور ہمیشہ رات وہیں ربی تجہ انہوں نے ہم سب کوچھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے بابا کے پاس چلے گئے۔ چلوتم میں تہمیں لینے آئی ہوں چلوجلدی ساری رات تہباری طرف دھیان رہا۔ سب ہوں چلوجلدی ساری رات تہباری طرف دھیان رہا۔ سب این اینے تم میں ڈو بے تھے کس کو کہتی اس لیے خود تہبیں ایسے آئی ہوں۔ چلوجلدی وہاں سب ہیں جھے وہاں پہنچنا ہے۔" ماہانے بردی می چا در اوڑھی اور گھر لاک کر کے خالد کے ساتھ چل دی۔

₩....₩

زرگی ندر کنے والا ایک سلسلہ ہے کئی وہرے وہرے اور کہی بہت تیزی ہے وقت گزرجا تا ہے۔ پورا ایک مہینہ گزرگیا ہا بھی اپنی پڑھائی بیس مصروف ہوگی۔ بھی بھی وہ برسات کی شام جوشادی کی رات بیس بدل گئی تھی اس کویاد آتی تو خواب گلا۔ اگر ماہا کے پاس وہ عروی جوڑ ااور دیگ نہ ہوتی تو وہ یقینا سوچتی کہ وہ سب خواب تھا۔ کا نج بیس رخسار کے ساتھ اس کی دوتی تھی گر اس نے اس کو بھی اپنے ساتھ رونما ہونے والے حادثے کے بارے بیس کے جوزی تایا وہ حادثے کے بارے بیس کے جوزی تایا وہ حادثا کی دوتی تھی۔

ایک دن رخیارایک بیک لے کرآئی جواس کولی میں طا تھا جس کے اندر کسی چھوٹے بچے کے کپڑے اور تھلونے تھے۔چھوٹے جھوٹے کیڑے اور پنک باربی ڈول سب لر كيال خوب انجوائ كررى تقيس يكاكيك مام كوايك خيال آیا ایک بہترین خیال ..... دوسرے دن جب ماہا کا کے سے والس آفى تواس كے ہاتھ ميں ايك شار تھاجس كے اعداك عبايااوربهت خوب صورت عروى جوز اتقار مابانے خالد بنول کو بتایا کہ آج ان لڑ کیوں کو پر پیٹیکل کرنے کے لیے دوسرے کا بن جانا تھا والیس میں رکھے میں بیٹھ کرآ تا پڑا۔ جب مالا كشے سے از نے كلى تور كشے والے نے كها آب اپنا شارساتھ لے كرجائيں الم نے بار ہاكها كديداس كالبيل مر ر تشخے والا کچھڑ یادہ ایمان دارتھا بولاتو چھرآ پ کی سیملی کا ہوگا جس کو پہلے اتار دیا تھا اور ماہا کووہ شاپر لیما پڑا۔ بتول نے جب شار کھولاتو ایک تعیس سااچھا ساعبایا جس کے سامنے والے جھے پرسنری کام تھا اور عروی جوڑا و کھے کرتو بول حیران ہوگئ وہ مج مج سنی مہارانی کا لگنا تھا۔ اتنا خوب صورت اتنام بنگام پنول كاول بى ندكيا كدوه واليس كياجات يا اس کے مالک کے بارے میں پاکیاجائے۔ بتول نے سوجا برماہا کے لیےرکھ دول کی آج کل شادیوں براؤ کیاں لا کھول کے جوڑے بنوانی ہیں یقینا ہے ماہا کی شادی برکام آئے گا اور شاریس کوئی با وغیرہ نہ تھا جس سے اس کے مالک کے بارے میں کھ معلوم ہوجاتا۔

برسی میں ہے ہیں ہے ہیں کا جوڑا ہے؟ کمی دہن کا پارلر جاتے ہوئے بیسوٹ رہ گیا ہے؟" بتول نے عردی جوڑے کوستائٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے ماہاسے پوچھا۔ " مجھے بچھ پانہیں یہ پہلے سے اس رکٹے میں تھا۔ میں

نے بہت کہا کہ پیراشا پڑیں گردکشہ والاُٹیں مانا اور جھے زبردی وے دیا۔'' ماہائے آست آستہ جواب دیا۔ ''اعد کوئی زیورات وغیرہ تو نہیں۔'' بتول نے پھرشا پر چیک کیا۔

" می تمبارے لیے ہی بنا ہے تہارے کام ائے گا۔" ماہانے کوئی جواب بیس دیا ایک اطمینان بحری سانس لے کرروگئی۔

بتول نے عروی جوڑا تہہ کر کے رکھ دیا اور او پر ایک بڑا شاپر چڑھا کر الماری میں رکھ دیا۔ مالا پنے کمرے میں جاکر بڈ پر بیٹھ گئی اور سوچنے گئی کہ اس نے پچھ غلط تو تہیں کیا جب تچھ تھرچھ میں نہیں آیا تو سب پچھ خدا پر چھوڑ کر اپنی کتابیں کھول لیں۔

کھ در بعد بنول نے دیکھا کہ ماہا زور و شور سے اپنی برخھائی میں مقروف ہے وہ دیکھتی رہی۔ ماہا نے بھی اس کو شخصی کی اس کو شخصی کی اس کو شخصی کی اس کو شخصی کی اس کی فرمائش نہیں گی۔ اپنی برخھائی اور پھر رخسار کے علاوہ ماہا کی زندگی میں کچھ نہ تھا۔ ماہا اس قدر سادہ طبیعت کی ما لک تھی کہ بھی بنول کوڈرلگنا تھا کہ ہو کا کی وزیا میں اتی سادی لڑکی کا گزارا کس طرح ہوگا۔ ہول کی خود بھی بہت کو کوں کے ساتھ ملنے جلنے کی عادت نہ بھی اور ماہا تو بہت کم کواور زیر دور ہے والی لڑکی تھی۔ ماہا بہت خوب صورت تھی گراس کوا پی خوب صورتی کا احساس نہ تھا وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے بچاتی تھی اس کو دوسروں کی نظروں کی خود کو دوسروں کی نظروں کا مرکز بنیا پسند نہ تھا۔

اگرانسان ای خواہشیں کم کرے تو بہت سکون ملتا ہے بید ہماری خواہشیں ہمیں بے سکون اور پریشان رکھتی ہیں۔ بتول کوشادی کے بعد خدانے اس کے ہم سفر کی صورت میں سب کچھ عطا کر دیا تھا اور اس نے طارق کے ساتھ بہت خوش حال زندگی بسر کی تھی فطری طور پر بتول بہت قناعت پند تھی۔ ماہا کی صورت میں خدانے اس کو اولا دہمی عطا گردی تھی۔

₩ ₩ ₩

ماہا کی زندگی کی ایک شام نے اس کی زندگی بالکل بدل دی جو پچھ ہوا وہ ماہا کے گمان میں بھی نے تھا۔ وہ کون لوگ تھے۔اس حادثے کو جھ ماہ ہو گئے تھے۔ بھی بھی ماہا اسکیلے میں وہ انگوشی لکال کر دیکھتی اور پھراس سے جڑے

حجاب ..... 205 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

لندن میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ پھر بہت ہمت کر کے ماہا نے اپنے پرانے ہینڈ بیک میں رکھا ہوا فرقان احمد کا سنہری مائل کارڈ نکالاً نام کے پنچے تین فون نمبر لکھے تھے۔ ماہا فون کے پاس گئی اور اپنی ہمت بھجا کرکے پہلانمبرڈ اکل کیا تو تیسری شدہ پیغام ملا کہ یہ نمبر بند ہے۔ دوسرانمبرڈ اکل کیا تو تیسری تیل برگئی نے فون اٹھایا۔

''مبلو .....'' کوئی نسوانی آواز ماہا کی ساعت سے نگرائی۔ ''مبلو آپ کون بات کررہے ہیں؟'' ''

''وه .....وه ..... شی ...... مام کواچی بی آواز بهت دور سےسنائی دی۔

"لیں بلیز آپ کوئس سے بات کرنی ہے؟" پھر پوچھا گیا۔

''' وہ ..... مجھے فرقان احمدے بات کرنی ہے۔'' ماہا کوخود پرچیرانی ہوئی۔

" ا پون؟

"مِن ماہا ....." "اوکے ..... آپ ہولڈ کیجے۔"

''لیں فرقان احمد بول رہا ہوں۔'' بہت خوب صورت تھہرے ہوئے کہتے میں فرقان احمد بولے۔ ماہا ایک دم خاموش ہوگئ' کیا کہتی کچھ بجھ بیس آ رہاتھا۔ ''کس کی سے ''کھ رہے ہی ا

"لیں کون ہے؟" مجر پوچھا گیا۔ "میں ماہا ہوں۔"

"كون مالا .....؟" وازيس جرا كلي تحى\_

''وہ میں رائ مال کے بارے میں پوچھنا جا ہتی ہوں وہ کیسی ہیں؟''

''رائے مال کے بارے میں ..... مرآ پکون ہیں؟'' ''وہ میں آپ کے ساتھ گئی تھی ..... جب راج مال تھ

یہ ریں ۔۔۔۔۔ "دراج ماں اب ہمارے ساتھ نہیں ان کا انقال دو ماہ پہلے ہوگیا تھا۔" فرقان احمد چپ ہوگئے۔ "ہم سب نے بہت کوشش کی مگر دراج ماں ہمیں چھوڈ کر چلی سیس وقت بہت بڑا مرہم ہے مگر جوزخم دل میں ہوان کوکوئی بھی مرہم ختم نہیں کرسکتا۔" فرقان احمد کی آ واز میں دکھ تھا۔ "میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں سوری حالات کھاس طرح کے ہو گئے کہ میں بے بس ہوگیا تھا پھر بھی آپ سے ملاقات بہت

ہوئے اس مضبوط بندھن کے بارے پیں سوچتی رہ جاتی۔ وہ کی کو پر تھیں بتاسکتی تھی' نہ ہی ماہا کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ تھا۔ بھی بھی اس کا دل کرتا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں پچھ بتا کر ہے۔اس کے پاس وہ کارڈ موجود تھا جس پر سید فرقان احمد سنہری حروف سے لکھا تھا' نام کے نیچ فون نمبرز ککھے تھے۔

₩ ₩ ₩

'' چلو ماہا.....رمضان کا جا ندنظر آ گیا ہے صبح پہلا روزہ ب-"بتول نے ماہا کے مرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماہا تی ہر حاتی میں مصروف می اس نے بی اے کے بعدلاء كى كلاسىزشروع كردي كلى - بتول ماما كود اكثر بنانا جا ابتي تعي مكر ماہا کوسائنس میں کوئی دیجیں ندھی اسے قانون کی بر حالی بہت ام میں لتی تھی۔ بتول نے اس کو مجبور میں کیا شاید ماہا کے اعديدد چي اس ليع مى كه ماماك والدرؤف بيك صاحب نے بھی لاء کیا تھا' پر میش نہ کرسکے اپنی پسند کی شادی کی اور م کاروبارشروع کردیا اور خدانے کاروبارش برکت دی۔ مخضری زندگی میں انہوں نے اپنے کاروبار کو بتول کے شوہر طارق کے ساتھ ل کرخوب فروغ دیا۔ زندگی نے اتن مہلت ندى اوردونول شراكت كارايخ كاروباركوجهور كردوسرى دنيا ميس حيلے محصّاب ان كاكار وباران كاايك بااعتاد اور خداترس آ دي سنجال رباتفا-وه بتول کو ہر ماه ايک معقوم رقم دے ديتا تھا کھر طارق نے خود ہوایا تھا۔ خدا کا شکرے عزت کے ساتھوزند کی بسر ہورہی تھی۔

''کل پہلاروزہ ہے۔''ماہانے بتول کا جواب دہرایا۔ ''ہاں رمضان کی تیاری کے لیے پچھسامان لانا ہے میں بازار جارہی ہوں۔ تمہیں پچھ چاہیے تو بتاؤ۔''بتول نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔

''نہیں' کچے نہیں۔ بس افطاری میں فروٹ جات ہوجائے تواجھا لگتاہے۔'' ماہانے دھیرے سے جواب دیا۔ بتول کے بازار جانے کے بعد ماہانے درواز واندر سے بند کرلیا اور گھرکے لینڈ فون سے رخسار کوفون کیا۔ رخسار گھر پر نہ تھی کی نے فون ریسیونہ کیا' ماہا کچے دریسوچی رہی پھراہے نہ تھی کی نے فون ریسیونہ کیا' ماہا کچے دریسوچی رہی پھراہے ماہا کا بھی بھی جاکر کیٹروں کی الماری کے پاس کھڑی ہوگئی۔ ماہا کا بھی بھی بہت دل کرتا تھا کہ وہ دراج ماں کے بارے میں ہا کرئے وہ کیسی ہیں' کیا وہ اب پاکستان میں ہیں یا وہاں

حجاب ..... 206 ..... جولانی ۲۰۱۷ م

ضروری ہے۔ کیاآپ بھے ال سکی ہیں جہال آپ کیں گا وہیں ملاقات ہوگی۔ باہر دروازے پر دستک س کرماہا خوف زدہ ہوگئی۔

''آپ پلیز ..... ہیں آپ سے بعد میں بات کروں گئ باہرکوئی آگیا ہے اللہ حافظ۔' اور ریسیور رکھ دیا۔ ماہانے باہر کا وروازہ کھولا بتول نے وو بڑے شاپر اٹھا رکھے تنظ ماہانے سلام لے کران کے ہاتھ سے شاپر لے لے اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔

₩.....

سحری کے وقت پراٹھے کے ساتھ دنی کھاتے ہوئے الم مسلسل کچے سوچ رہی تھی۔ بتول نے چاہے ختم کی تو اذان مجر ہوگئی الم نے جلدی سے سحری کی دعار تھی۔ فجر کی نماز کے بعد بتول قرآن پاک پڑھ کرسوگئی۔ مالم نے بھی نماز اور قرآن کے بعد اللہ ہے بہت دعاکی۔

۔ ''یارتِ میری عزت رکھنا' مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا جو ''ناہ میں نے نہیں کیااس کی سزانہ دینا۔'' وعاکے بعد جیسے اس کوسکون آ 'گیا۔

اس دن کے بعد ماہا نون نہ کرکی ہر وقت سوچتی رہتی کہ
کیا ہوگا وہ نکاح ۔۔۔۔۔اس کا کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جانیا تھا کر
نکاح کی حقیقت تو مسلم تھی۔ وہ بنول کواب تک پچھنہ بنایا گی
تھی بس اللہ ہے دعا کرتی رہتی کہ اس کی عزت رہ جائے۔
اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ مایا بنول کے ساتھ عمر کی نماز
کے بعد افطاری کی تیاری کررہی تھی۔ فروث چائے افطاری
میں لاز ماہوتی تھی اور آج بیاز اور آلو کے پکوڑے بنانے کے
لیے بیس کھول کر رکھ دیا تھا کہ در واز سے پیدستک ہوئی بنول
نے درواز ہ کھولا سامنے کوئی اجنبی کھڑا تھا اوھیڑ عمر کا وہ آدی
کافی نفیس لگ دہاتھا۔

" بيمنز بتول طارق كا كهرب-" آنے والے نے بہت زم اور شاكستہ ليج ميں پوچھا-" جي فرمائي ميں بتول ہوں -"

بی مرباجے ہیں ہوں ہوں۔ ''میرانام شوکت حسین ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ مجھے آپ سے پچھ پوچھنا ہے آگر آپ اجازت دیں تو اندر آجاؤں۔'' کچن سے باہرا تی ہوئی ماہا ڈاکٹر شوکت حسین کا نام س کرسا کت رہ گئی۔

"بييهال كيسة محية باربيري وزت ركهنا-"

''جی ضرور' تشریف لائے۔'' بتول نے کچھ دریسوج کر اینکی کو اندرآنے کی اجازت دے دی۔ وہ تخص بتول کے ہمراہ اندر داخل ہوئے تو ماہا کو کچن کے باہر حیران پریشان دیکھا تو آیک لیے کوڈاکٹر شوکت حسین وہیں تھم مجھے۔ بتول نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے ان کودیکھا۔ '' بیمیری بنی ماہا ہے۔'' انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا اوراندرآ نے کاعمند بیدیا۔ڈاکٹر صاحب کچھ دیروہال کھڑے اوراندرآ نے کاعمند بیدیا۔ڈاکٹر صاحب کچھ دیروہال کھڑے رہے اور پھر بتول کے پیچھے ڈرائنگ روم بین داخل ہوگئے۔ رہے اور پھر بتول کے پیچھے ڈرائنگ روم بین داخل ہوگئے۔ دیروہان کھرے کے ایکٹر سامی کی بیچھا تا ہیں ؟''

"معاف تیجیے گامیں پہلی دفعہ آپ سے ملا ہوں۔ آپ مُرانہ مانیں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا ماہا بیک آپ کی بٹی ہے؟" بتول یک دم چپ ہوگئی پیکون اجبی ہے جوان کی زندگی کی ایک ہی خوشی کو بھی پرایا کہ رہا ہے۔ بتول کے پاس ماہا کے علاوہ کچھنے تھا۔

"جبیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے میرانام ڈاکٹر شوکت سین ہے میری ایک بی بٹی اور بن تھی۔ وہ لاء کرربی تھی تو اس کی شادی میں نے اپنے دوست کے بیٹے رؤف بیک سے کردی وونوں بہت خوش تھے۔ان ونوں مجھے اسائنر کرنے کے لیے اندن جانا پڑاوہاں مجھے ایک سال لگ میا مجمع پالبیس رؤف کا اپناوالدین کے ساتھ کیا ایٹو ہوا وہ ان ہے ناراض ہوکرائی ہوی میری بنی نورین کو لے کرالگ ہو گیا۔ اندن میں مجھے اطلاع کی کررؤف بیک نے می کو جیس بتایا مرجب نورین کے بال بیٹی پیدا ہوئی تو نورین ئے لندن مجھے فون کیا اور بٹی کا بتایا۔ میں بہت خوش ہوا میری بنی بہت خوش تھی بیں نے نورین سے بوجھا کہنام کیا رکھا ہے۔ تورین نے کہایایا آب اس کانام رحیس کے میں نے اس بچی کا نام ماہار کھا۔ جس بچی کومیں نے ویکھانہیں تھا مراس کونام میں نے دیا نورین اور رؤف کو بھی نام بہت پندا یا۔ پر کافی عرصہ مواان سے رابطہ نہ موسکا مر مجھے بی خبر ملى كەنورىن اور رۇف كا ايكىيدنىك جوكىيا اور دە جانبرىند ہو سکے۔ ماہا کے بارے میں کھے بانہیں چلا است سالوں تك مجھے ماہا كے بارے ميں مجھلم ندتھا۔ابات برس بعد مجصمعلوم ہواہے کہ ماہا وہی جی ہے میری توای جس کا بس نے نام رکھا تھا جومیری اکلونی بین نورین کی نشانی ہے۔ بنول چپ چاپ ڈاکٹر صاحب کی باتیں من رہی تھی ڈاکٹر

حجاب ..... 207 ..... جولاني٢٠١٧،

غاله بھی نبیں۔'' بنول کی آواز شدت جذبات سے بحرائی۔ "آپ اپيانه کيئ آپ کي وجه ہے آج ميں اپني نورین کی نشانی کود مکھ سکتا ہوں ورنہ پتائیس کیا ہوتا۔ آپ نے میری توای کی بہت اچھی تربیت کی ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔آپ نے ماہا کی تعلیم ور بیت میں کوئی کی جیس جھوڑی۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے سب م کھمعلوم کرلیا تھا آپ نے کس طرح مسٹرطارق کے بعد بھی ماہا کائس طرح خیال رکھا' اس کی تعلیم پر پوری توجہ وی آپ نے اپنا فرض سمجھ کر ماہا کی پرورش کی ہے جس کے لیے میں آپ کا بہت منون ہوں۔ تھیک ہے آپ ماہا کو متجمالیں جب آپ کو اظمینان ہوجائے بمجھے نون كرديجي كار "اى وفت اذان مغرب سنالي دي بتول ڈاكٹر صاحب کے ہمراہ بوے کرے میں کی جہاں چھوتے ہے تعمل برکھانا چن دیا تھا۔ ماہائے ڈاکٹر صاحب کوسلام کیا انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ چھر کرسداخوش رہنے کی دعا دى۔سب نے روز ہ افطار كيا۔

ڈ اکٹر صاحب کوالیا لگا کہ جیسے ان کی تورین ان کے یاس ہو کھانا بہت سادہ اور پُر ذا نقد تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت عرصے بعد خوب سیر ہو کر کھانا کھایا کھانے کے بعد بتول کے کہنے پر ماہانے گرین تی بنا کردی اس دوران ڈاکٹر صاحب مالاے اس کی تعلیم کے بارے میں یا تیں کرتے رہے ہلکی پھلکی ہاتیں ہوتی رہیں پھرعشاہ کی نمازے پہلے ڈاکٹرصاحب <u>جلے گئے۔</u>

بُنُولِ ابْ عِي جُلْهِ خَامُونُ تَقِي اورِ مالا إلى جَله بريثان واكثر صاحب کود مکھ کرایک دم وہ دال کئی تھی کہ بانہیں کیا ہوگا بنول نے ابھی تک ماہا سے یہ کچھ یو چھا تھا اور نہ ہی کچھ بتایا تفا ماہا اعدبی اعرد دربی تھی اللہ کے سواء اس کا کوئی دوسرا آ مرانه تقا۔

و ماہا.....سوگئ ہو کیا؟" کافی در کروٹیس بدلنے کے بعد بتول نے پوچھا۔ "ثبين خاله"

" ماہائمہیں پتاہے کہ بیڈا کٹر صاحب کون ہیں؟'' بتول في استيا استد بولنا شروع كيا مام ويحيس بولي-"مالا مہیں بتاہے کہ میں تباری کی خالیس مرمی نے تمہیں اپنی اولا دکی طرح یالا ہے۔ جب تہارے والدین

صاحب نے کا لے بیک سے ایک لغافہ نکالا۔ 'بید ی<u>کھئے</u> نورین اور رؤف کی شادی کی تصویریں ان کا نكاح نامه ..... آپ دىكى سىتى بىي ـ بيۇرىن ادر رۇف بى ہیں؟"واکٹر صاحب نے شادی کی تصوریں بتول کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ بتول تورین سے می ہوتی تھی بہت ہیں مکھ لڑ کی تھی اور روئف اور ٹورین کی جوڑی واقعی بہت اچھی تھی\_ "جي ٻال مينورين اور رؤف بھائي کي تصوير ہے اور واقعي

ماہا ان کی بنی ہے مریس نے اس کوائی بنی سمجھا ہے۔اللہ نے بچھے ماہا کی صورت میں اولادعطا کی ہے آب بلیز مجھے ماہا سے جدان کریں۔ماہا آپ کی نوای ہے میں مائتی ہوں مگر ميرے پاس بھی ماہا کے علاوہ کے جہیں۔

" وتبين بين ..... آپ دلي اندكرين مايا آپ بي كي يني ب مريس بهي ال كوافي كل لكانا جابتا مول شايد مجھ ميري بجحزي بيل جائية جب تك بتأبيل تعاتب تك بير بتالى نەتھى كيام آپ كى بنى سيل سكتابون؟" ۋاكثر صاحب کی آواز میں ایک درخواست تھی۔ بنول بےساختہ اتھی ادر پین میں آئٹی بتول نے دیکھاماہانے افطاری کی کانی تيارى كركى تقى

"ماہا افطاری میں کچھ دریے بچوڑے بنالؤ بریانی تیار ہے۔ساتھ دہی کارائتہ بھی بنالو بیڈ اکٹر صاحب میرے دور كرشت دارين مارے ساتھ انظارى كريں گے۔ "بيك كر بتول والبس ذرائنك روم مين كئ ذاكثر صاحب تمام كاغذات اورتصوري سنجال كرايخ بيك مين ركارب تے جیسے بی بتول اعرا فی وہ کھڑے ہو گئے۔ بتول نے ان سرم کھیں کہا۔

''ڈاکٹر صاحب تشریف رکھنے افطاری کا وقت قریب ے ہارے ساتھ انظار کیجے۔ مجھے کھ وقت دیجے تا کہ میں مالاً كُوَّا رام سے يحظ مجھاسكون الحلى مجھے يحظ بحق بين آر باآپ مجصے کچیم مہلت دیجیے۔ میں ماہا کوذہنی طور پر تیار کرلوں اس کو كي يتانبين \_وه بهت معصوم اورساده ب بهت جلد پريشان ہوجاتی ہے اس کی زندگی کا دائرہ بہت محدودر ہاہے۔اسکول اور کالے میں بھی اس کی بہت کم دوست میں فطری طور پروہ مم كواور تنهاني پيند ہے ميں پہلے اس كوبتانا جا ہتى ہوں اميد ہ آ ب میری درخواست برغور کریں مے ورند ماہا کے حقیق حن دارآب ہیں میں تو صرف اس کو یا لنے والی ہوں شاید

حجاب ..... 208 .....جولائي ٢٠١٧ء

تمباري امي اور ابو كي تصويرين شادي كي تصويرين ادر تكاح اس دنیا ہے جلے گئے تو اللہ نے مہیں میری کود میں ڈال تام بھی ہے۔استے عرصےان کوتمبارا پانہیں چلا اب پانہیں كيے ان كوتمبارے بارے يس معلوم ہوا ہے۔" بتول اس بات سے بے جراتھی کہ ڈاکٹر شوکت حسین کواجا تک اپنی نواس الماكاكيے پاچلا۔

₩....₩

مابائے جب فرقان احمد كوفون كيا توان كواحساس مواك ایک انجان ی لاک کے ساتھ حادثاتی طور برنکاح ہوچکا ہے جس کے بارے میں وہ کھیس جانتے تھے۔راج مال کی بیاری اور پھران کی وفات نے قرقان احمد کو ہر چیز سے بے خبر كرديا تفاجب ما إكا فون آيا توان كوسجين آربا تفاكهاس مسئلے کا کیاحل ہو۔ لندن میں بھی راج مال کے ساتھ ڈاکٹر شوكت حسين موجود ربئة ذاكثر صاحب كوفرقان احمدانكل کہتے تھے اور ان کے تکاح کے روز بھی وہ راج کل یس موجود تصاوروه حالات سے يورى طرح باخبر تھے۔اس كيفرقان احركو يبلا خيال يبى آياكم انكل ع مشوره كياجات انبول نے ڈاکٹر صاحب کوفون کیااور کہا کہ جب وہ فارغ ہول ان ية من جانين-

فرقان احد نے ڈاکٹر شوکت حسین کو ماہا کی کال کے بارے ٹی بتایا اور بوجھا کہ اب کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب بہت مجھ دارانسان تھے انہوں نے فرقان احمد کو کہا كرداج ال في ال الماكروايا تقا إوريه نكاح ال كي زندگی کی آخری بری خوشی اور خواجش تھا مرفرقان احد کی

سارى زندكى كامعامله بيئسوج سمجه كرفيصله كرنا موكا "مراخیال ہے کہ میں سلے اس لاک کے بارے میں معلومات حاصل كرتا مول چركوني فيصله كريس مع \_"شوكت صاحب نے فرقانِ احمر کواہے خیال سے آگاہ کیا۔ " تھيك ہانكل! جوآپ مناسب بحصيل-"

ڈاکٹر شوکت حسین کو بتانہ تھا کہ وہ جس لڑی کے بارے میں معلویات کرنے جارہے ہیں وہ ان کی بیاری بی نورین کی بنی ہوگی جو مدت ہوئی ان سے چھڑ کئی تھی جب شوکت حسین نے بتول کے گھر ماہا کودیکھا توان کو ماہا میں تورین کی شابت نظراً کی وہ بے حدجذباتی ہو سے انہوں نے بہت مبر اور حل سے بتول سے بات چیت کی۔ بتول ایک معقول اور نيك خانون لگرى تى شوكت صاحب كوخوشى كمان كى

وما \_ مجھے اللہ فے اولاد ندوی اور مہیں مال باب سے محروم كرديايهم دونون ايك دوسركى ضرورت بن محية طارق ے بعد میری زندگی کا مقعد صرف تم بن لئیں۔ میں نے بوری کوشش کی کہ مہیں کی چیز کی کی ندہونے دوں۔ بیڈاکٹر صاحب جماع آئے تھے دراصل میمرے دشتے دارہیں بلکہ تهارے رشتہ دار ہیں۔"مالم یک دم بسترے اٹھ گئا۔ "كياكهرى بين آب؟"

"إلى ميد داكثر صاحب تمهارے نانا ابو ييں-اتے سالوں بعد انہوں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔" اور پھر بتول نے ما اکودہ ساری باتنی بتادیں جوڑ اکٹرشوکت حسین نے ان کو يتاني تعين - مايا ب حد حيران تفي وه و اكثر شوكت حسين كو فرقان احر کے قیملی ڈاکٹر کی حیثیت سے راج محل میں دیکھ چی کی اس لیے جب ماہانے ڈاکٹر صاحب کوائے گھر کے دروازے مرد میکھا تو اندرے ڈرگئی تھی کہاب کیا ہوگا يقييا فرقان احمرتے ان سے مالا کی کال کا ذکر کیا تھا۔ اس کیے وہ ما کے گھر تک بینج کئے ما ہا کوسی اور چیز کا ڈرتھا مگر بتول نے ما ہا کو کھے نہ کہا بلکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیزے کر بلو ماحول میں افطاری کی اور ماہا کچھ ہوچھینا جاہتی تھی مگر بتول كے چرے ير ماما كوائے ليے كوئى نارافتكى دكھائى نہيں دى۔ وه انتظار کرتی ربی نیند تواس کی از گئی تھی تمراب جو حقیقت بتول نے اس کو بتائی تھی وہ ماہا کی سوچ ہے باہر تھی کیا زندگی میں اس طرح موسکتا ہے۔ ماہا کی زندگی میں رہے کے نام برصرف بنول کا مال اور خالہ جیسا رشتہ تھا کھر اجا تک کیسے خوابوں کی طرح فرقان احمہ کا رشتہ بن گیا تھا جس كا شايد كوئي وجود بهي نه تقا تمراب لكنا تقا كه وه رشته ہے۔ مایا کی آ تھول سے آنسو چھک بڑے کی دم نانا ئے تے نے اندی میں ایک خوشی کی چیل کئے۔ ماہا کولگا کہ زندگی میں ایک ابیارشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اپنوں کا ساتھ کیسا ہوتا ہے سکے اور خون کے رشتے کا احساس کیسا ہوتائے الم کی خوشی عجیب تھی۔

"وہ میرے نایا ابو ہیں میری ای کے ابو ....." ماہا کی آ تھوں میں جیرے انگیزخوشی تھی۔اس کی آ واز جوش جذبات سے کانی رہی تھی۔

" بان مابا وہ سے میں تمہارے تانا ابو ہیں ان کے باس

حجاب ...... 209 .....جولائی۲۰۱۲ء

واقع موتئ تو ماما كاكوئي رشته دار ند تفايه عمل لندن عن تفاادر رؤف کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھے اختلاف تھا اس لیے رؤف نے ان سے بالگل تعلق ندر کھا تھا پیمال تک کہ طارق کو بھی رؤف کے والدین کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ ماما بہت چھوٹی تھی بتول کواللہ نے اولاد کی تعت ندوی اس نے ماما كوالله كاطرف سيتحف مجه كريالا مامان بتول كى زعد كى میں خوشیاں بھردیں مر کھی سے بعد طارق بھی بتول کوچھوڑ كرراى عدم موا بتول في مت على الإاور ما باكو يبت محنت اور محبت سے بالا۔ اس کی بہت اچھی تربیت کی مااواتی بہت اچھی لڑکی ہے اور بدوئی ماہا ہے جو اللہ فے تہارے ذریع جھتک پہنچادی ہے۔رات میں بتول کے مرحمیاتھا اوراس كوصرف بينتاكم يابول كماباميرى نواى بييتول نے وعدہ کیا ہے کدوہ مام کومیرے بارے میں بتائے گی اس نے کچھ مہلت ماتلی ہے وہ مجھے جلد فون کریں گی چر میں ماہا كولينے جاؤں گا۔ فرقان احمہ! آپ نبیں جانے آپ نے مجهي عرك اس حصر من بائتنا خوشي دي ب-آپ كي دجه ے میں ای نوای تک پہنچا ہوں آپ کے خاتمان کے مجھ رسدا احسانات ہیں اورآپ نے اپنے خاعدان کی روایت برقر ارد می ۔ آپ نے مجھے جو خوشی دی ہے اس کا کوئی مول نبیں "واکٹر صاحب کی آواز کازیرو بم ان کی کیفیت کا غمار تقى اور فرقان احمداس خداكى مهرماني يرجيران .....كيا كونى چھوٹا سا واقعد آئی بڑی خوشی لے کی سکتا ہے۔ وہ انجانی س معصوم ي لؤى كتني خوشيال في كرآ في هي- يبليدان كي راج ماں کے لیے اوراب ڈاکٹر صاحب کے لیے .....

₩....₩

ڈاکٹر صاحب روز بنول کے فون کا انتظار کرتے آخر پچیسیوں روز کے وبنول کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ روز ہ افظار کریں۔ ڈاکٹر صاحب خوشی کے مارے ظہر کی نماز کے بعد ہی تیاری کرنے گئے۔ بازار سے بہت سارا افظاری کا سامان نے کروہ بنول کے گھر پہنچ گئے۔ درواز ہے پر دستک دی پہلی ہی دستک پر جیسے کوئی منتظر تھا' دروازہ ماہا نے کھولا۔

و اکثر صاحب کے دونوں ہاتھوں میں بھرنے ہوئے شاپر تنے ماہان کود کیرری تھی اوروہ ماہا کود کیورہے تنے۔ان کوابیانگا جیسے نورین ان کےسامنے کھڑی ہو۔سارے شاپر نواس ایک شریف محمرانے میں بلی تھی۔ وہ رات ڈاکٹر شوکت حسین نے بھی جاگ کرگزاری تھی کہ کب سے ہواوروہ فرقان احمد کو میخش خبری سنا ئیں۔

فرقان احرنو بجآفس پنچ تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہی ان کے فس میں موجود تنے ان کے چبرے کی خوثی دیدتی تھی۔ فرقان احر جیران ہو گئے استے سالوں میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کوانٹا خوش نہیں دیکھاتھا' خوثی اور بلٹی ان کے پُروقار چیرے پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔

چرے پر بہت بھی لک دبی ہی۔ ''السلام علیکم! فرقان بیٹے کیے ہو؟'' فرقان کے آفس میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب بڑھ کر ہوئے۔ ''ویلیکم السلام'' فرقان احمد خوشگوار حیرت سے ہوئے۔ ''ڈاکٹر صاحب کیا آج میں تاخیر سے آیا ہوں''

''نہیں بھی میں ہی جلدی آ گیا تھا۔'' ڈاکٹر صاحب مشکرائے۔ ''خیریت……'''

'' ہاں بھئی خیریت اورخوثی دونوں ہیں۔''ڈاکٹر ساحب فرقان احمد کے سامنے والی نشست پر ہیٹھتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ''فرقان ہیٹے آپ نے مجھے ایک کام دیا تھا۔'' ''کام .....کون سا؟''فرقان احمد جیران ہوئے۔

کام.....ون سا اسر در بھئی وہی ماہاوالا۔"

"ار سے بال کائی دن ہوگئے کھے بتا چلا۔"

ہوں۔ فرقان ہے جھے وہ خوش دی کہ میں تہارا شکر گزار

ہوں۔ فرقان ہے ہیں نے باہ کے بارے میں معلومات

عاصل کرلی ہیں بیٹا شایدا پاکو بتا ہوگا کہ میری آیک ہی بنی

میں ندن میں سرجری اسپالیٹر کرنے کے لیے گیا تھا میری بنی

میں ندن میں سرجری اسپالیٹر کرنے کے لیے گیا تھا میری بنی

اور داباد کا ایک روڈ ایک ٹرنٹ میں انتقال ہوگیا تھا مگران کی

ایک بنی تھی جس کے بارے میں کچھ بتا ہیں چلا کہ وہ کہاں

جران کن طور پروہ ماہا میری نوائی تکی۔ پہلے تو میں اللہ کی اس

حبر بانی پر جیران رہ گیا کھرا تھی طرح بتا کروایا کہ ماہا کو آیک

مہر بانی پر جیران رہ گیا کھرا تھی طرح بتا کروایا کہ ماہا کو آیک

بتول طارق کی ہوہ ہے جورؤف بیک میرے داباد کا دوست

اور کاروبار کا شراکت دارتھا۔ طارق اوررؤف دونوں نے لی

اور کاروبار کا شراکت دارتھا۔ طارق اوررؤف دونوں نے لی

کرکاروبار کی ماہ کیا جب رؤف اورنور مین کی حادثاتی موت

حجاب ..... 210 ..... جولائی ١٠١٧ء

WWW.WHEELERSTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIESTORIES

عید تبوارتو نام ہے خوشیوں کا کین میری ہر عید پر میر ہے آنسو سکراتے ہیں میری خوشیاں سکتی رہتی ہیں میری آئیں ہنستی رہتی ہیں میری آئیں ہنستی رہتی ہیں میں ہوتا ہوں اور تنہائی ساتھ آنسوار مان آئیں میری میں معلونوں سے میں معلونوں سے

فريحة ثبير....شاه مَكَدُّر

یے بن کریالا۔اللہ نے تورین کےعلاوہ مجھےاوراولا وشددی تھی مرنورین کی شادی کے بعد میں تنہارہ کیا تو میں نے اپنے یٹے کے ساتھ ووی کرلی۔ ڈاکٹر کی زندگی میں مریض کے علاوہ کچھندرہ گیا' ٹیں نورین کے جانے کے بعد صرف ڈاکٹر بی بن گیابس استال میرا کھراور مریض میرے رشتے دار بن مجے۔میری زندگی بس میں بن کئ چراللہ نے میری سی نیکی کے بدلے پانہیں کس طرح ماہا سے بھے ملادیا۔ ب مرف الله كامعزه بكرائ سالول بعد مجهم مرى بني عطا كى-ابتم ب درخواست ب كمتم مير عامر چلو- وه كمر تمہارا ہے وہاں میں اکیلا رہتا ہوں میں ذہنی طور پر بہت كمزور بول بكساب مين اكيلاره ره كرتفك كيا بول\_ بيشي میں بہت بوڑھا ہوگیا ہول بلیزتم انکارنہ کرنا تم نے میری نوای کی برورش کی ہے بیتمہارا احسان ہے میں اس کا بدلہ نہیں اتارسکا مراب تم میرے ساتھ رہوگی جس طرح مالا كے علاوہ تمبارا كوئى نبيس اى طرح ميرائجى اس دنيا ميں واحد خونی رشته میری نوای ہے۔ میں بھی ماہا کے بغیر میں روسکتا اب ہم متوں آل کرا کھے رہیں مے بولو بنی اتم اسے بوڑھے باب كاساته دوكى مال " بنول كي نيس بوليس خاموشى سے سرجه کائی۔

آہتہ آہتہ سے زمین پر رکھ کر انہوں نے اپنی بائیس
کھیلادین ماہا ہے اختیاران کے بازووں میں آگئے۔ ماہا کی
آخصوں میں برسات تھی ایک مضوط تحفظ کا احساس ماہا کو
زندگی میں بہلی دفعہ ہوا۔ باپ کا پرار نانا کی شفقت کیا ہیں تھا
ان کے کمس میں۔ شوکت حسین گنتی در ماہا کو گلے لگا کر
ماموی سے نانا اور نوای کی بہلی ملاقات دیکے دری تھی۔ کافی
ماموی سے نانا اور نوای کی بہلی ملاقات دیکے دری تھی۔ کافی
ہاتھ رکھا تو ماہانے بنول کو دیکھا۔ بنول کی آخصوں میں ایک
ہیس کے مردی دکھائی دے رہی تھی۔ جسے اس کی متاع
ہیب کی محردی دکھائی دے رہی تھی۔ جسے اس کی متاع
حیات اس سے دور ہورہی ہو ڈاکٹر صاحب نے ماہا کی
حیات اس سے دور ہورہی ہو ڈاکٹر صاحب نے ماہا کی

'' بیٹا اللہ نے آپ کو مال کے ساتھ ساتھ آپ کے نانا ایو کی دے دیئے۔''

" چلئے اعربے انظاری کا وقت قریب ہے۔ باتی ہاتیں انظاری کے بعد کریں گے۔" بتول نے ان کے ساتھ کمرے کی طرف بوجتے ہوئے کہا۔

اندر نیمل پر کھانا تیار تھا ماہا کو جب بتول نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ماہا کے ٹاٹا ہیں اور آج ان کے ساتھ افطاری کریں کے تو ماہانے بہت شوق سے چکن بریانی شامی کہاب ماش کی وال کوشت اور شخصے میں گجریلا بنایا سب نے ل کر روز ہ افطار کیا۔

ڈاکٹر صاحب نے کھانے کی کھل کرتعریف کی ڈاکٹر صاحب نے نورین کے بچپن کی بہت ی یا تیسیاد کیس اوران کی تکھوں میں آنسوآ جاتے گر ماہا کود کھے کران کی آتھوں میں ذکر کی جہت استیاق ہورہا تھا کہ کاش اس کے مال باپ کے بارے میں نزکر بہت اشتیاق ہورہا تھا کہ کاش اس کے مال باپ میں نزکرہ ہوتے اور وہ ان کے ساتھ خوب نازیخ کے دکھاتی 'جس طرح رخسارا بی مال سے لاؤ کرتی تو ماہا و کے کر مرجلوں 'ڈاکٹر صاحب نے اچا تک فرمائش کردی میرے گر چلوں'ڈاکٹر صاحب نے اچا تک فرمائش کردی بنول دیکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب نے اچا تک فرمائش کردی بنول دیکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب نے اچا تک فرمائش کردی بنول دیکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب کے اچا تک فرمائش کردی بنول دیکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب کے اچا تک فرمائش کردی بنول دیکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب کے اچا تک فرمائش کردی بنول دیکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب کے اچا تک فرمائش کردی بنول دیکھی کہ اب ڈاکٹر صاحب کے دوہ ڈررئی تھی کہ اب ڈاکٹر صاحب کے دائش کے۔

"دیکھو بینی! میں نے بہت صدے برداشت کے ہیں ا نورین کی دالدہ کی دفات کے بعد میں نے نورین کو مال اور

حجاب...... 211 .....جولائی۲۰۱۲*،* 

₩.....₩.....

"تم میری بنی ہو۔" بتول کے سر پر ہاتھ پھیر کر ڈاکٹر

صنع عيد كے دن ڈاكٹر صاحب كے كھر كى خوشياں و مكھنے مے قابل تھیں عید کی نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فرقان احد بھی آئے۔ بنول اور مامانے عید کی سویاں میج نماز ہے پہلے تیار کردی تھیں اور رضیہ کے ساتھ ال کر کھانا تیار کروا ر بی صیر کرد اکثر صاحب نے مام کو واز دی۔

"ماہابٹی عیدی تو کے لو۔"

"لا ي ميري عيدى ناناابو .....!" پنگ جوڙ سيس ماما كابي كابي موري محي ميك السري بغير صاف شفاف سرخ وسفيدر كلت جمكتي موئي براؤن أسحصين أيك دم سيد سف لم بال تھلے ہوئے تھے مسكراتے ہوئے ماہائے نانا الوك ساته كفري سيدفرقان احركو بالكل نبيس ويكها تفا فرقان احد ماما كود مكيدكر حران ره محيج بيرتو وه مامانبيل تقي- واكثر صاحب نے قرقان احرکو مالا کے بارے میں سب چھے بتادیا تفاروه ورئيجي مونى الزكي كونى اوريقى بيرة بهت خوب صورت شوخ اور بہت ہی بیاری لگ ربی سی عیدی لیے ہوئے مالا کی نظر فرقان بر کئی اور وہ وہیں جیسے بھر کی ہوگئ۔ وقت رک عميا واكثرصاحب بولي-

" ماہا بیٹے بیفرقان احمد ہیں عید ملنے آئے ہیں۔" ماہا کو جیسے ہوئی آگیا ہو فورا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بھا کی۔ڈاکٹرصاحب نے بتول سے فرقان کی ملاقات کرائی اورای عیدی رات ڈاکٹر صاحب نے بتول سے کہا۔

"فرقان احمد بہت بڑے آ دی ہیں اور ان کو ماہا بہت پندآئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ "بتول نے کہا۔ " وْاكْرُ صاحبِ جُوآ بِ مِناسبِ مجھيل تيجيے۔" وْاكْرُ صاحب نے دو پیرکو ماہا سے بات کی اور ماہانے کھا کہوہ بتول کواس حادثاتی نکاح کے بارے میں پچھنیں بتا سکی اس لية أكثر صاحب في بحى بتول الكاح كالظهارة كيا-₩....₩

عيدي تيسرے دن وقارالنساء اور زيب النساء ڈاکٹر صاحب كم مرآئين ما إكو ملنه وه دونون ما بالصيل كربهت خوش ہو کس وہ دونوں اس بات سے بہت خوش تھیں کہ ماہا ڈاکٹر صاحب کی توای ہے اللہ نے فرقان احمر کے لیے ایک

ما پہلی بار بنول کے ہمراہ اپنے نانا ابو کے تھر گئی ڈاکٹر صاحب كالمحركيا ايك شاندار بتكد تفا- بور ايك كنال بر بنابهواوه بنظر بهت خوب صورت تهائير اسالان خوب صورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ برآ مدے کے کنارے ملوں کی ایک قطار گلی ہوئی تھی۔ ہررنگ کے گلاب تھے ماہا کووہ گلاب کا گھر بہت پندآ یا ماہاتو ہے حد خوش تھی۔

"نانا ابوآپ کا گھر تو چھولوں کا گھرے جاروں طرف

ميول بي پيول بين-" لیکن بٹی ہی پھول آج مسکرا رہے ہیں پہلے پھول مرف کھلتے تھے متراتے ہیں تھے ج لگ رہا ہے سارے چول مسكرا كرايك دوسرے كود كيور بي اورتم ان پھولوں کودیکھ کرخود بھی ایک مسکرا تا ہوا پھول لگ رہی ہو۔''

واكثرصاحب فيمتكراكرما باكود يكصا-"ان شاء الله بيعيد مير عكر خوشيال لے كرآئے كى " ۋاكر صاحب نے الله كا برار بار فكراداكيا الله نے كس طرح ان كوخوشيال عطاكيس الله كاكرم تفاع جو برا

مہربان ہے۔ ماہاں کھر میں آ کر بہت خوش تھی بہت بڑا اور بہت ماہاں کھر میں آ کر بہت خوش تھی بہت بڑا اور بہت خوب صورت كمر تفار ب شارسامان تفاع مرزتيب اتى اچھی نہ تھی۔ ماہااور بتول نے ال کرسارا کھر نے سرے سے سيث كرديا \_ وْاكْرُ صاحب بهت مطمئن اورخوش عَيْحُ كَلِينَك ے آ کروہ سارا وقت ماہا اور بنول کے ساتھ رہے اکٹھے كھانا كھاتے اورخوب بالنمي كرتے الإك تو جيے زندكى بدل على مورانيتوي روز \_ كوعيد كاجا ندنظرة على توجير عيدي خوشياں ماماكى زندگى ميں آسمئيں۔ بنول بھى بہت خوش من واكثر صاحب في اس كوائي بين كاورجدو ما تفاعيد کی شانیک کرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب ماہا اور بنول کو بازار لے کر گئے۔ خوب سارے کیڑے جوتے بری جس چزکو ماہا استیاق اور پسندیدگی سے دہشتی ماہا کے نانا ابوفورا بيك كروادية \_ بنول كوجمي حاربانج بهت خوب صورت اور منظے سوٹ لے کر دیے پھر جوڑی شاپ سے برل کا سیٹ ماہا کواس کی پسنداورخودائی پسندسے میرے کا ایک بهت خوب صورت اورنفيس لاكث سيث لے كرو يا اور بتول كوسونے كرك لے كرديئ بتول كى آ كھوں ميں

حجاب..... 212 .....جولانى٢٠١٦ء

WWW.Daksneieiv.com

من بنس بنس كيسهدون كي محبت كى پجاران ہول محبت كوي ياؤل كى - 8.2 ( ) Set بميشه ماتھ جلنے کا تواسمانان....! تمہار سداہ کے سب کانے میں اپنی ملکوں سے چن اوں گی تمهاري زيست كى تارىك رابون مين این جاہت کے چراغ جلاؤں گی الرعشق بين جانان جان دين يدى جھاكو تو يورى ستى منادوں كى جان این گنوادوں کی بربيال وقت ممكن ہے - 3.5 ESS بيشر ماتهديكا بميشه ماتحدين كا بميشهراته حلنيكا ستمع مسكان .....جام پور

عدرة كود كات بميشر ساته ربيخا تواسي مانان ميں ای زندگی ساری تهارينام كردول كي ين جلتي سانسول کي سرم تمهارانام لكولوب كي میں بلکوں کی جلمن پرتہار نام کے جگنوسجالوں کی ایی غلافی آ تکھوں میں تہارے ساتھ کے وهيرول خواب بن لول كي عبدرة كرو جهت بميشه ساته دين كا تواسي مانال .....! ساج کی فرسودہ روایات کے خلاف آ واز بغاوت میں اٹھاؤں کی ان کی سخت مخالفت سے بھی میں فكرابى جاؤس كى یہ جو بھی سزادیں کے

کی شاپنگ بھی خوشی خوشی کردہی ہے مگر فرقان احد کے دل
کے اندراکی خلش تھی وہ ماہا ہے خوداس خوشی کے بارے میں
معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس دن انہوں نے پھو پو زیب
النساء کی بیٹی تناء کواعتاد میں لیااور ثناء نے ڈاکٹر صاحب سے
کہا کہ آج وہ ماہا کوساتھ لے کربازار جائے گی اور ماہا کی پہند
کوالیمہ کا جوڑ الیا جائے گا۔

ڈاکٹر صاحب نے جیولری لینے جانا تھا' وہ بتول کولے کرجیولر شاپ پر چلے گئے۔ ثناء اور زیب النساء ماہا کو لینے کے لیے جب ڈاکٹر صاحب کے گھر پنچے تو ماہا بازار جانے کے لیے تیارتھی۔اس نے بہت خوب صورت نارتگی رنگ کا لمبا کر تازیب تن کیا تھا' جس پر سرخ اور سفید پھول تھے ماہا کر تازیب تن کیا تھا' جس پر سرخ اور سفید پھول تھے ماہا کہ اس میں بہت خوب صورت لگ ربی تھی۔ماہا کے چہرے پر محصومیت اور سادگی اس کاحسن اور بردھار بی تھی۔ثناء نے بہت میں بہت خوب صورت لگ ربی تھی۔ماہا کے چہرے پر معصومیت اور سادگی اس کاحسن اور بردھار بی تھی۔ثناء نے بہت میں بہت کو کارٹی میں محصومیت اور سادگی اس کاحسن اور بردھار بی تھی۔ثناء نے بہت کو بیا

بہت اچھے خاندان کی لڑکی منتخب کی تھی اتنی پیاری لڑکی اور اچھی فیملی کی سب بہت خوش تھے اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو کئیں۔

ماہا کے لیے اللہ نے خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیں ماہانے
پہلے ان کے ساتھ جاکرا پی پسند کے زیورات بننے کے لیے
دیئے تھے اس دن زیورات لانے تھے شادی میں صرف دو
ہفتے رہ گئے تھے۔ ماہا کی پسند کے کپڑے جوتے پرس ہر چیز
کی جارہی تھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی ساری جائیداد ماہا کے
نام کردی تھی۔ فرقان احمد ماہا سے ملنا چاہتے تھے ان کو ہجھ ہیں
تا رہی تھی کہ وہ کس طرح ماہا سے ایک بار ملاقات کر کے اس
کی رائے بھی معلوم کریں۔وہ نیکاح جس میں فرقان احمد کے
ساتھ ساتھ ماہا کی رضا مندی تو تھی تگریپند دیتھی۔

زیب النساء اور و قار النساء سے ان کو ماہا کے بارے میں پتا چل رہا تھا کہ ماہا اپنے نانا کے گھر بہت خوش ہے اور شادی

حجاب ۔۔۔۔۔۔۔ 213 ۔۔۔۔۔جولائی۲۰۱۲ء

کی ڈارک براؤن آ تھوں میں بہت استیاق تھا۔ وہ پُرشوق نظروں سے صرف ماہا کود عکھ رہے تھے اور ماہا کولگ ر ہاتھا کیہ بوری دنیا صرف فرقان احد کی پُرشوخ تگاہوں مين سمث تي سي

"كيايس آب كے ساتھ وزكر سكتا مون؟" ببت دير بعد فرقان احركية وازماما كوهقيقت كى دنيايس واليس لانى-"كول تبين بمئ مرف تم بى تو در كريكة مو-" زیب النساء نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہا کو یک دم اپنی

حیثیت کا احساس موااس کا رنگ سرخ موگیا۔ فرقان احمہ بالكل اس كے سامنے بيٹھ كئے وہ بہت غورے ماما كود كھ رے تھے۔ ماہا کے لیے پلیس اٹھانا مشکل ہوگیا اچا تک ہاتھ کا بنے لگے اور مینو کارڈ اس کے ہاتھوں سے کر گیا۔ فرقان احدوهرے سے محرائے۔

" ال بھی ثناء! کھے کھانا بھی ہے کہ بیں۔ مجھے تو بہت بھوک لی ہے۔ "فرقان احمد نے ماحول کوریلیکس کرنے کے

"جي بان بهائي! آپ کوتو بھوک کي موگي آپ نے تو آج مارے ساتھ کے اور ڈرکرنا تھا یقیناً آپ نے سی مہیں كيا ہوگا خوشی كے مارے " ثناء كالهجد بہت شرارتی ساتھا۔ ماہا نے نظریں اٹھا ئیں تو فرقان احمراس کی طرف و مکھ رہے تھے۔ برتنوں کی کھنک کے ساتھ ماہا کے خیالات کا سلسلہ و ٹا ويرسوب كي كبيبل رركدر بالقارزيب النساء في ايني يندى مس برياني اورفرائيد بران كا آرورويا تناء في اي کیے پاستاورسوس چکن منگوایا۔

" مجھے لکتا ہے کہ مجھے ہی آپ کے لیے آرڈروینا ہوگا۔" فرقان احمدنے خاموش بیٹی ماہا سے کہا ایا حسب معبول حیب رہی۔فرقان احمدنے اس ریستوران کی بیٹ وش کا آرور ديا اور فرائيد رأس ودليمب بهي متكوائے ماما فرقان احمه کے سامنے خاصی زوس ہور ہی تھی۔ زیب النساء نے کہا۔ '' فرقان مِنْے آپ ماہا کو گھر چھوڑ دیں ہیں اور ثناء ڈرائیور کے ساتھ راج عل جارے ہیں۔ 'ماہانے کھبرا کران کی طرف دیکھا'زیب النساء محراتی۔ ''میرا خیال ہے ماہا آپ کو فرقان احمہ سے کوئی

"جی پھو پوجان! آپ فکرنہ کریں میں نے کھانا کھالیا

بیر گئ زیب الساء بھی ان کے ہمراہ تعیں۔شمر کے سب ے بوے برائیڈل شاپک، مال میں کموستے ہوئے ثناء ایک ہے بوھ کر ایک عروی جوڑا ماہا کے آگے بوحاتی جاربی تھی سب جوڑے بہت خوب صورت تھے۔ زیب النساء نے ایک بہت ہی مہنگا اور خوب صورت عروی جوڑا پیند کیا۔ ماہااور ثناء کو بھی وہ سوٹ بہت پیند آیا' برائٹ پنک ككرير سلوركام بواتها-

ولیمہ کے لیے وہ بہت بیارا ڈریس تھا ریب النساء کو بہت اچھالگا کہ ماہانے اس کی پسند کی تصدیق کی تھی۔ولیمہ کا وریس خریدنے کے بعد وہ ای مال میں ایک بہت بڑی وائمند شاپ رچلے محے۔ شاپ کا مالک ایک ہے ایک بہترین ڈائمنڈ سیٹ نکال کر دکھا رہا تھا' بہت سے سیٹ و محضے کے بعد زیب النساء نے وہی سیٹ پیند کیا جو ماہا کے ڈرلیں کے ساتھ بہت خوب صورت لگ رہاتھا۔

"ماما اس قدر محنت کی ہے اب تو بہت اچھا سا ڈنر موجائے۔" ثناء نے شاپ سے باہر تکلتے ہوئے زیب النساء

كيون نبين اجهاب سارا كام ختم موكياب ابخوب وْك كروْرْكرت مِين "زيب النماء في مسكرات موك كهاران كي موبائل بركوني في آيا تفاانبول في موبائل بر اوے لکھ کرمینڈ کرتے ہوئے ثناء کی طرف ویکھا تناہ بھی مسكرائي ما بالجمي ان كے ساتھ مسكرا كرچلتي رہي۔

مال میں ایک بہت اچھا ساریستوران تھا' وہ تینوں وہاں واظل ہوئیں فور آایک ویٹران کی طرف آیا اور ان کو کونے میں ر کھایک میل پر لے کیا۔

" چلو ماہا! آج تم بناؤتم کو کیا پیند ہے؟" زیب النساء نے براسا مینو کارڈ ماہا کی طرف بردھاتے ہوئے کہا۔ ماہا فاموثی ہے مسراتے ہوئے مینو کی طرف دیکھ رای تھی کہ اجا تک ایک آوازاس کی ساعت سے مکرائی۔

"السلام عليم! كيا اكيا كيا كيلي وْ زكرنے كا اراده ب؟" مالا نے چونک کر جو نگایں اٹھا کیں تو سامنے فرقان احمد كمرے تے الاجرت سے ان كوتك روى كى -

فرقان احد بلیک پینٹ کے ساتھ لائٹ کریم شرث بر كرے ريد ٹائى كے ساتھ بميشہ كى طرح بہت إيشك بہت اسار فظرة رب تقد چرے يرمطمئن ي محراب ان

حجاب ..... 214 ..... جولاني ٢٠١٧ء

www.palksociety.com

ہے اور پھونہیں کھانا۔" فرقان احمہ کے چہرے پرشرارتی مسلم اہم بہت بھی لگ رہی تھی۔ زیب انساء نے دل ہی مسلم اہم فرقان احمد کی بلا میں اتارلیں۔ جب وہ دونوں چلی کئیں تو فرقان احمد اسکیے دہ کئے ماہا ہے حدزوی ہورہی تھی۔ ماہا نے جب نگامیں اٹھا میں تو فرقان احمد اس کی طرف تک رہے تھے ماہا کا رنگ ایک دم فق ہوگیا' وہ اپنی نازک می انگلیوں کوبار بارمسل رہی تھی۔

"ماہا ......" فرقان احمد کی آ واز سنائی دی وہ بہت زم اور مرحم کہے میں بول رہے تھے۔" میں آپ سے ملنا چاہتا تھا بوی مشکل سے آج وقت ملا ہے۔ کیا آپ میری بات س رہی ہیں؟" انہوں نے ماہانے پوچھا کافی دیر خاموثی کے بعد ماہانے سراٹھایا۔

"جى-"مَالاِ كَنَآ وازكانپرى تقى ـ

"اہا ہمارا نکاح جن حالات ہیں ہوا دوآ پ جائی ہیں مرف آ پ اور ہیں اس بات ہے واقف ہیں کہ اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کوجائے تک نہیں گر ہمارے ساتھ جو ہوادہ صرف قدرت کو مطور تھا۔ ہرے کھر والے بچھتے تھے کہ ہیں آ پ کو بلانے کے بیاراج کل لایا تھا اور پھرراج مال سے آپ کو ملانے کے لیے دانے کل لایا تھا اور پھرراج مال کے اصرار پر بچھے یہ نکاح کیا حیثیت کر تا پڑا۔ ہیں نہیں جانا کہ آ پ کے لیے یہ نکاح کیا حیثیت رکھتا ہے ایک بات میں صاف آ پ کو بتا دوں میری زندگی میں کوئی بھی لڑی ہیں ۔ میں صاف آ پ کو بتا دوں میری زندگی میں ہوآ تے میں میں وئی بھی لڑی تھیں جوآ تے میں میں کوئی بھی لڑی ہیں۔ میں یہ جانا چا ہتا ہوں کہ کیا آ پ کی علی شامونی اس بات کا اظہار ہے کہ ہیں آ پ کو پہندئییں اور آ پ کی خامونی اس بات کا اظہار ہے کہ ہیں آ پ کو پہندئییں اور آ پ کی خامونی اس بات کا اظہار ہے کہ ہیں آ پ کو پہندئییں اور آ پ اس شادی ہے خوتی نہیں؟"

"دنہیں ..... یہ بات نہیں۔" بے ساختہ ماہا کے لب بلے اور اس نے ان کی طرف دیکھا۔ فرقان احمد کی آنکھوں میں پندیدگی نظر آرہی تھی اور ماہا کی آنکھوں میں فطری شرم وحیا۔

من مرن مرار ہے۔

"المورت شرم وحیااس سے کرتی ہے جس کووہ پند کرتی ہے۔

ہے۔ وہ اس کے ول کے اندر ہوتا ہے اس لیے وہ اس سے شر ماتی ہے۔ " فرقان احمد کو زیب النساء کھو یو کی بات یاد آگئے۔ ماہا کا چرہ اور رویہاس کی رضامندی طاہر کررہاتھا۔

ماہا فرقان احمد کو کیے بتاتی کے فرقان احمدان کی زندگی میں ماہا فرقان احمد کو کیے بتاتی کے فرقان احمدان کی زندگی میں

خواب کی طرح آئے اور ماہا کی زندگی کوخواب جیسا بنادیا۔ بے شک فرقان احمد خوابوں کے شنرادے لگتے اورخوابوں میں رہنے والی ماہا کوخدانے خوابوں والی حقیقت ہے روشناس کردیا تھا۔ فرقان احمد کے ساتھ زندگی خوابوں جیسی تھی۔ '''لا میں تر سے میں دکہ تا میں کی بارچیاں۔

" اہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ راج ماں نے میرے ساتھ جس لڑکی کودہن کے روپ میں دیکھا تھا اس کو میں ہیں۔ میں دیکھا تھا اس کو میں ہیں دیکھا تھا اس کو میں ہیں۔ خوب صورت اور احسان ہے اور راج ماں کا میری زعر کی پر بہت احسان ہے اور راج ماں کا میآ خری تحفہ بہت خوب صورت اور حسین ہے۔ " فرقان احمد کی آ واز جذبات سے لبر پر بھی ان کی آ واز جذبات سے لبر پر بھی ان کی آ واز جند ہات ہے۔ اس قدر تھی کہ ماہانے بے اختیار ہوکر ان کی طرف دیکھا۔

" کیاآپ کومیراساتھ قبول ہے؟" فرقان احمینے ماہا کے سامنے اپنا مضبوط ہاتھ کھیلادیا۔ ماہائے بہت آ ہمتگی کے ساتھ اپنا مضبوط ہاتھ کھیلادیا۔ ماہائے بہت آ ہمتگی دے ساتھ اپنا نازک ساسفید ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ فرقان احمد نے ماہا کا ہاتھ فری سے دبایا اورائی پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی می ڈبیا نکالی اس میں سے ایک بے صد خوب صورت ہیرے کی نازک می رنگ اس کی مخروطی انگلی میں پہنادی فرقان احمد بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔

" فیلئے اب شادی ہر ملاقات ہوگی۔" فرقان احمہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماہا ان کی ہمراہی ٹیس مال سے باہرآ کر گاڑی میں ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔

"بدرتگ ہاری پہلی ڈیٹ کی گواہ ہے۔" فرقان احمد فیمسکراکرکہااور ماہا کے لیے پوری کا نتات مسکرادی۔ ماہا نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ نے اس کی عزت رکھ کی بے شک جس کواللہ عزت دے اس کوکوئی ذات نہیں دے سکتا۔ اللہ کی مہر ہائی اور کرم پر ہمیشہ سے ماہا کویقین تھا اور اس یقین پر اللہ نے ماہا کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔ بے شک اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے 'بس ایمان کامل ہوتا جا ہے۔



www.palksociety.com

المالية المالي

ی وہ کلیج اٹھانے لگا بجھے اُن دولڑ کیوں کی باتیں یافا سمکیں ہے اختیار سکرااٹھا۔واپس کا دخر ہا یا اور کلیج کوٹولٹا شروع کردیا۔ "اور دوسر کالڑ کی کا تام فائز ہے تو یہ فیض صاحب کون تھے؟ اور دوسر کالڑ کی کا کیا تام لے رہی تھی وہ؟" "زین صاحب! کی ٹائم ہوگیا ہے چلیں؟" میں ابھی اُن دونوں کوسوچ ہی رہاتھا کہ شاپ ہیکام کرنے واللڑ کے نے

"اوئے بس کر جا کتنا کھائے گا؟" میں نے آصف (شاپ درکر) ہے کہا۔ "ماحب جل رہے ہیں کیا میری صحت ہے؟" وہ بھی

منظما حب بل رہے ہیں تیا میرن مصف میں وہ ر معفل کے مود میں تھا۔

وراف حالت و مکھائی ایسے ہی کھا تارہ گا تو اور موٹا ہو جائے گا۔ وہ ندیدہ بناجواب دیئے کھا تار ہا بلکہ شخونے جارہاتھا۔ ''اچھا چل کھا بلکہ پوری دکان کھا جا۔'' آصف نے مجھے محور کے دیکھا اور منہ بسور کے پھرکھانے لگ کیا۔ ''انہوں کے دیکھا اور منہ بسور کے پھرکھانے لگ کیا۔ '''سین کہ کہ کہ ایس

"میراتوبس نه بیلی میں توجات بھی کھاؤں۔"
"بھی تو برگر کھایا تھا اس کا کیا ہوا؟" زینب نے سامنے بیٹی اپنی دوست فائزہ کو جیرانی ہے دیکھا۔
"بابابا ابتم اگر ڈائٹنگ پروگرام پہچل رہی ہوتو میں کیا کروں تم بھی کھاؤمزے کرو۔"
"باں ہاں تو اب ہوہی تبلی اڑا لو غماق۔" فائزہ کو برالگا تو زینب نے اس کی توجو ایک ٹیبل کی طرف کی۔
"اس موثو کو دیکھو کیسے ندیدوں کی طرح کھا رہا ہے تم بھی

"ہائے میری جوتی۔" وہ اپنے لال مینٹل کو اٹھائے بڑی حسرت سے دیکھے جار ہی گئی۔ "بس کر دو جوتی ہی ہے کوئی دل مچینک عاشق کا دل نہیں جو یوں دیکھے رہی ہوکہ بس...." دورت سے دین میں ایس آزارا رہے۔ اور اور سے احسا خرتم

بروین و بیدی و ایک تولال رنگ ادراد پر سے اچھا خیرتم دنتم کیا جانوزین! ایک تولال رنگ ادراد پر سے اچھا خیرتم نے پیند کی کوئی؟" اب وہ ساتھ بیٹھی لڑک سے خاطب تھی۔ دنتہیں یارفیض .....کہاں پر سیجھ ہی تہیں آ رہا کون کی لوں وہ دہ دیکھوسا منے کالی والی کیسی کیگی گی؟"

"زین خدا کاخوف کرو .....کالی چیم می آلگوگی تم" کانوں کو ہاتھ لگائے اُس لال رنگ کی سینٹرل والی اُڑکی نے کہا۔ "ہاں جیسے تم میہ لال سنڈ ل پہنو کی اور وہ مثال ہوگی بڑھی گھوڑی لال لگام۔" واثت پہنتے ہوئے ساتھ بیٹھی بڑھی گھوڑی لال لگام۔" واثت پہنتے ہوئے ساتھ بیٹھی

روسے ہے ہیں۔ "اچھا اچھا ہیں ہیں جو لیما ہے جلدی او پھر کچھ کھانے کو چلیں سے "مند بسورتے ہوئے لال رنگ والی نے کہا۔ "کھائے کؤنیں کھائے کے لیے تالائق " اُس کی دوست نے اُسے گھوری دی۔

میں اُن دونوں کی پیندگی ہوئی سینڈلزکو پیک کرنے چلاگیا اور ہنسی برداشت کرتا رہا۔ وہ دونوں بل پے کرتے ہوئے پھر آیک دوسرے سے لڑرہی تھیں عالباً کسی بات پر بحث ہورہی تھی بل لے کر دو دونوں چلتی بنیں میں اپنے کام میں لگ گیاارے اُن دونوں کے بارے میں تو بتا دیا دراانجا اسم شریف بھی بتا تا چلوں میرانام زین ہے ایم بی اے کیا ہے اور ٹی الحال جب تک جاب ملے تب تک فکر معاش کی وجہ سے اِس سینڈل کی شاب پرسب کو جوتے مارتا ادہ میرامطلب پہنا تا ہوں۔

حجاب ..... 216 مجولاني ٢٠١٦ء

ال جيسي تو ہو پررونادھونا کيانگارڪا ہے؟"

# wantkoneletyeenn

# Downloaded From Palsocied From Palsocied From

تیسرارشتہ تھاجواس کے وزن کی وجہ لوٹ کیا تھالیکن اسے اپنے وزن کی کہاں پرواتھی۔ابنا ذہن بٹانے کے لیے فیس بک پہ جسٹ کرنے گئی۔

فیس بک پہنوز فیڈ پر کسی دوست کی منگنی کا اسٹیٹس تھا تو کوئی کھائے پکانے کی تصویر لگارہی تھی اور فائزہ کا دل مجلنے لگا اُس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی شاپنگ دیکھنے لگی۔ اُس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی شاپنگ دیکھنے لگی۔

وہ شاہنگرد کیسے بیں مگن تھی کہ موبائل بجا۔ شاپنگ بیگز کے نیچے کہیں موبائل دبا ہوا تھا اور وہ شاپنگ بیک اٹھا اٹھا کر زمین پر بھیکنے کئی۔ شررشررکی آوازوں کے ساتھ موبائل بھی مان اثنا

و و شکرموبائل ملا۔ وفون کی اسکرین پرزینب کانمبر مجمعگار ہاتھا۔

"ماں زین بول " موبائل کوکان پرلگا کرکندھے کی مدد سے تکایا ہواتھا۔

"ہائے کتنے مزے مزے کی شاینگ کی ہے نال ہم نے۔"زینب کی جانب سےشررشررشاپرزگی آ واز آربی تھی۔ "ہاں واقعی اب رمضان سکون سے گزرے گا۔" شاپر کو ایک جانب رکھ کرفائزہ لیٹ گئی تھی۔

" اچھاب بتاؤ کالے پارٹی میں کیا پہنے کا ارادہ ہے؟" زینب نے رمضان شروع ہونے سے پہلے کالے میں ہونے والی پارٹی کے متعلق یو جھا۔

"ابھی کچھ سوچانہیں۔"اپ بالوں سے کھیلتے ہوئے فائزہ

"زین اس کی مرضی دہ کھائے نہ کھائے کم آل آئی تو میراخیال
کر جاؤ۔ اچھا چلوتمھاری باتوں ہے ہی پیٹ بھر گیا چلوچلتے
ہیں۔" وہ دونوں کھائی کے بل پے کرنے کا وُنٹر پر آئیس وہیں
زین اورا صف بھی آگئے زین نے دیکھتے کے ساتھ ہی پیچان لیا
تھا دونوں گھرچلی گئیں۔ زین نے آئیس جاتے ہوئے دیکھا اور
ان کی باتوں کو موجے ہوئے آصف کے ساتھ شاپ پا گیا تھا۔
"فائزہ ذرا کمرے ہیں آؤگام ہے۔"فائزہ کھر ہیں واقل
ہوئی ہی تھی کہ لاؤئے ہیں بیٹھی اس کی ای مبشرہ نے اُسے تھم دیا
اورخود بھی کمرے کی طرف چل ویں۔ کمرے ہیں چھنے کرمبشرہ
اورخود بھی کمرے کی طرف چل ویں۔ کمرے ہیں چھنے کرمبشرہ
نے افسردہ چریے کے ساتھ اسے دیکھا۔

''یدشتہ بھی آئے ہے پہلے چلا گیا۔'' ''کہاں چلا گیا؟ بڑا ہی برتمیز نکلا ہمیں بھی لے جاتا ناں ساتھ۔''

" وتمهيس فداق لگ رہا ہے؟ كيا كرول ميں تمهارے إلى وزن كا\_"

"ارے دادا آپ کومیری فکرنہیں ....میرے دن کی ہے۔" "فائز ہتم میجے سے ڈائٹینگ کرونہ پھر ....."

"حد ہوتی ہے میں نے نہیں کرنی رشتہ کے تو آئے ورنہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی۔" فائزہ نے پیر پچا یہ کہ کہ رک نہیں اور کمرے ہے چلی گئی۔

"اس کی وجہے میر الوگ فراق اڑاتے ہیں اور میجھتی ہی "ابھی پچھ موجانہیں۔"ا۔ نہیں۔" فائزہ نے کمرے میں آ کررونا شروع کردیا تھا۔ بیکوئی نے سوچے ہوئے جواب دیا۔

حداب .....217 عداب ۲۰۱۲ م

بوللس نگاتے ہات کردی تھی۔ پوللس نگاتے ہات کردی تھی۔ و دنبیں ناں یارساری شاہرز دیکھ لیس کسی بیس بھی گیج نہیں ب "زوہائی مورفائزہ نے کہا۔ "اجمااجما بوسكتاب ميري شارزش سيكى بين أكيا مومس نے بھی بدھیانی میں دیکھانہیں موگاریلکس میں دیکھ كريتاتي موں۔" ناخنوں يه كيوليس لگا كراب أنبيس ويكھتے ہوئے بولی۔ " مجھے مجھ نہیں آر ہا کہاں جاسکتا ہے؟ کالج آئی ڈی کارڈ بھی اُسی بیں تھااف۔" فکر مندی سے فائزہ کویا ہوئی۔ وفیص مختندی سانس لے باراور باوکر ہم کہال کہاں گئے منه تخرى جكركون ي تحى جهال في كلولا موكا؟" "ایے مجھے بھی یادئیں آئے گانال رکورکوہم نے آخریس بر كر كھايا تھا نال، وہيں تونبيس ره كيا؟" فائزه نے چٹل بجاتے ہوئے کہا۔ " بتبیں یاربل توش نے پے کیا تھایاد نیس؟ ' زینب نے بنكارتے ہوئے كہا۔ "اجھاناں چلوتم نے مجھ پہکیا احسان کردیا بس اب اس ے سلے کہاں گئے تھے؟"فائزہ نے جمنجلاتے ہوئے کہا۔ "اس سے پہلے .... اس سے پہلے ...." زین نے سوجناشروع كرديا "جلدى يتاؤنال" وفیص کیاہے بارصر کرو مجھے بھی تو یاد کرنے دو۔" زینب كواب كوفت ہونے لكى۔ "بال يادآياجم شوزى شاب يد ك تصنال -" "بالكل وبين كيَّ تح اف يعني ميرا هي وبال عييج" جوشليا تدازي فائزه في كها-"اب مجھے کیا ہا دوبارہ وہاں جانا پڑے گا پوچھنے کے ليے "قدرے مل اعداز میں زینے نے جواب دیا۔ " كركب جليس؟" بصرى سي وجها-"بارش او آج معروف بول كل كار كھتے ہيں او ير سے كل

"اچھا جھے بتادینا پھرہم ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہنی م فيك بال؟" "چلوابتم اتنا كهياى ربى موتوسوج كريتا....."فائزهن لهرا كرجواب ديا-"وارمے نه كروزياده أكرنبيس بتايا نال تو ميں تبهاراقل کردوں گی۔" زینب نے رحیمی آواز میں ہی سی کیکن دانت ميتے ہوئے كہا۔ "اجها بابا يتادول كى اب چل فون ركه يار بهت تفك كى موں ''جمائی کیتے ہوئے فائزہ نے کہا۔ "ست بوست الوكى جامر سود فع ہو۔" زينب نے بيد كهدكر لائن كائدى فائزه نے بھى مسكرا كرفون اينے سر ہانے ركھااور آ تکھیں موندلیں۔ أسلاكا كالمج ميرے ماس تفايين فيسنجال كراہے یاس رکھا تھاکسی کوخربھی ہونے نیدی۔ارے بیننہ وچنے گا کہ اس میں بہت ہے میے تھے یا چھاور اس مجھالی چری میں ك ميرادل أن چيزون كي مالكن برآ حميا تقا۔ " كَالِجُ كَارِدْ، لا بَرِيرِي كارِدْ احِيها تو موسوفه ابھى تك علم كى خاك بى چھان ربى ہيں۔ "ميں اب كارڈ زكوالٹ بليث كرو تكيم "نام تو فائزه لکھا ہوا ہے پھر اُس دوسری لؤکی نے فیض كول كها؟" سر كمجاتے موع ميں في سوچا۔ إندر ي م كارد بهي ملاجس مي نمبرلكها موا تعاليكن م تكل "آبال تو كبيل بيموصوف كالمبرتونيين؟"موباكل تكال كر میں نے اس مبر کوسیو کرلیا۔ سركے كے ينجے ہاتھ ركھ كرمسلسل زين فائزه كى ياتس ياد . كرد با تفار كروث لے لے كرأس نے وہ رات كائى بھى چ تكال كركار ذرو كيمتا بعي مويائل بيفائزه كانمبرو كيمتار بهتار "يارزين تم في ميرا في ويكها؟" الكل ون فائزه في زينب كؤون كيا "جبیں یارا تہارا کی تھا تہارے یاس موگا تا۔" زینب

حجاب.....218.....جولائي٢٠١٠ء

کی شایک ہے تھاوٹ ہی تبیں ازی انجی۔"

"ياراييا تونه كرواگر وأقعي ميرا هيچ و بال بهواتو؟" فائزه كو پکر

نے بھی اپنافرض بھایا۔

"اوہویس نے بیو تہیں کہا کہ میں ناخوش ہوں؟ بس ایک بات کی ہے۔"زین نے محورتی ہوئی ال کود مکھ کر کہا۔

"اجما اجما محص لكا مارے بينے كويدكام ليندى تبيس جو تمہار عابونے ایک چھوٹے سے پیانے سے شروع کیا تھا۔"

"ارے بات کوکہاں سے کہاں لے جاتیں ہیں آپ بھی مى؟ مِين نے قوبات برائے بات کی تھا۔"

"إجهااب بسآپ دونوں کھانا کھائیں باقی باتیں بعد میں کرلیں سے اور موڈ بھی تھیک رکھیں۔" اکرام صاحب نے كرفت ليح بس كها-

کھانا کھانے کے بعد زین ٹی وی کے سامنے بیٹے حمیا ساتھ ہی اکرام صاحب بھی ڈائری لیے حساب کتاب میں E25

"نياستاك كاكياحال عيك"اجا كك أكرام صاحب في سوال کیا۔

"جي كيا؟" چينل بدلتے ہوئے زين نے سوال كيا۔ "برخودارهم يو چورب بن نياسناك جوآيا بهاس كاخريد وفروفت ليسى ٢٠٠٠ چشمدا تاركر پين كودائرى ميل ركه كربند کرتے ہوئے اکرام صاحب نے دوبارہ پوچھا۔

"اوه اجیما ہاں کافی پسند کیا جارہا ہے اور اب تو ویسے بھی رمضان آنے والا ہے وعید کی وجہ سے انجمی سے دش ہونا شروع ہوگیا ہے۔"زین تی وی پٹگاہ جمائے چینل بدلے جار ہاتھا۔ "ایک چینل بررک مجی جا کیابدل بدل کردماغ خراب كردما ٢٠٠٠ صفيه جوكمانے كے بعد كرين تى كرآئى سي فورابي زين كوثو كا

"كبير كجها جما آئي نيس ربانان وكياكرون؟"زين نے

بنداری سے کہا۔ "اجها كوئي فيشن والاجيتل نگا دو يس بي و كيدلول كيا چل رہا ہے آج کل ۔ بوی کوئی سوہنیاں کڑیاں آ عدی نے

نى وى وچوں-

"خدا كا واسطه بمى ايك تو آپ كى منجاني دوسر يەضوليات لۈكيول كودىكھ كركيال جانا ہے؟" زين كوچ " إل تو أيك ون اور رك جاؤ كهيل بما كانبيل جار با تہارا چے۔"

\_ فكرلك سي

"اجها تعيك بيكن كل و كالج بعي جانا بهنال كارد ندموا تو كياكرون كى؟"ابدوسرى مينشن لك منى فائزه كو-

"جم كل مبنجوتو كالج بحرو يكھتے ہيں اور بتا دينا كه كارد مم ہوگیا ہے یالانا بھول گئی کچھ بھی کہددینایار خیر ہے دوسرا بنوالیما أكر كلح نبلاتو" كندها يكاتي بوئي زينب في كها-

"اجھاچلوٹھیک ہےتم شایدمصروف ہؤمیری تو ہاتیں رکنے والی بی نبیس محصرتو کی کی گربی ستائے جار بی اب-"

" فيض ريكس يارُ كھاؤ پيؤنى دى ديھواتنا نەسوچو ہم جارے ہیں نال کل برسول پو چھنے کو۔"

"كياكهازين اكل يرسول؟كل يى كرونال يمنى!" "اجھاامھاباباكل كل ون تھيك ہے ناں كائے سے والسي میں بی کر لتے ہیں یکام او کے؟" زینب کی بات پر فائزہ نے سكه كاسانس ليا اور الوداع كهدكر فون ركه ويا ليكن عيش كسى صورت كم مونے كانام بيس ليدي كفى-

"برخودار..... كموكيما چل رہا ہے شاپ كاكام؟" زين كے والداكرام صاحب في كهانا كهات وقت يوجها-

"جي احيها جل رباب إيا" تظرين جه كات زين في كهانا كهاتے ہوئے جواب دیا۔

"اورتم نے کہیں جاب کے لیے اللائی کیا تھا کسی کا جواب آيا؟

وجنيس بابالجمي تك توجيس آيا-" حمرى سانس ليت موس زین نے کیا۔

" چلوکوئی بات نبیس کم از کم بهان جاب کرے تمہیں اعدازہ تو مور ہا ہوگا نال کہ بیکام بھی آسان ہیں ہے۔ ہاتھ ہلاتے بوئ اكرام صاحب في كما

"بالكل أسان مشكل والى بات توجب موتى بهال جب يندكاموماندو" يانى متيموئزين في كها-

"توكياتم ناخش مواس كام عي"زين كى والده صغيد

حجاب .....219 حجاب ..... 219 م

"تو کیا کرون؟ تمہاری جاب کا چھے موتو تمہارے لیے لڑی ڈھونڈ ناشروع کروں اور ہال خبردارمیری پنجابی کے لیے كه كها تو ..... مال نبيل تو ود ع آئے الكريز دے پتر "صفيد ایی جون میں بولیں۔

"اگریز داپتر؟ کیابول رای ہیں بھئ؟ میں بیہ جوآپ کے بمراه صوفه پرتشریف فرما بین نال اکرام صاحب جی جی بی جوتیوں کی دکان والا بندہ میں اِس خاک سار کا برخودار ہوں بلکہ إنال دابتر-"زين نے بھي پنجاني كاحشرنشركرتے موے اينے أيك مخصوص انداز ميں جواب ديا۔

"چھڈ جپ کرے سبز قبوہ پی اب۔" صفید کا موڈ سخت خراب برو چکاتھا۔

زین گرین ٹی مینے ہوئے ہنوزمسکرارہا تھا جے اکرام صاحب نوٹ فرما چکے تھے اور زین '' چھے'' والی کو بی سو ہے جارباتھا۔

° اف میں کیا کروں اگر میرا کیجی نہیں ملاتو؟ چلو ایٹیٹس ہی لگا دین مول معلیک اپسیٹ کا۔" فائزہ این ملی کے کھو جانے کا عم منانے فیس بک یہ ان چکی تھی اور اشیش اگاتے ہی سب سے بہلا کمنٹ زینب کا ای تھا۔

"بالمالى ....كوئى حال نبيس تهاراكها تؤ تحاريكس كرمبركرير تہیں ہاہاہا۔" تیانے کے لیےزینب نے بیکمنٹ کیاتھا۔ "شکریدزین پر کیا کرون تم نے ہی تو سکھایا تھار فیلنگ والاتوسوحيا اباليائي كربى والون-"مندج اقدوالاساتيلي كے ساتھ كمنك كيا۔

''اوہو یعنی کوجی سی بلی بن گئی ہو؟'' زینب نے فوراً

" بابابابس كيا كرول تمهاري كوجي مي مانو يلي مول نال تو حمہیں ہی میاؤں میاؤں کروں گی۔'' فائزہ مسکرامسکرا کر جواب دے رہی تھی جب ہی ساتھ رکھاموبائل نے اٹھا۔ شاید مليج آياتھا۔

ومنيج ويمون .... آبال والسايب منيج س " بيكيا انجانه نمبر؟" خود كلاى كرتى موئى فائزه في التكهيس حچونی کرکے دیکھا۔

" یا اللہ بیکون ہے جس نے مجھے فیض کہد کر بلایا " سوچتے ہوئے تیزی ہے اُس نے اپنا انگوٹھا چلایا اور في انت كيا-

"جيآپون؟" "زين بول"

"كيا....زين ....!" بيراس في نبركب بدلا؟" أقلى وانتول تلدبائے فائز ہوچے لکی

" بیا کون سا نمبر ہے بھئ؟" فائزہ نے ملیج کے وريع يوجها

" بھائی کاہے بقم کیسی ہو کیا کردہی ہوا بھی؟"

زین مزے سے بیٹھا فائزہ کے آنے والے تیج کے ساتھ محظوظ مور باتفا نمبرأس في يهلي بي سيوكرليا تفاالس ايم اليس كے بجائے زین نے وائس ایب پیٹنے كرنے كاسوجا تھا۔

''بس یار چھ کی وجہ ہے واقعی اپ سیٹ ہوں،اچھا اب میں سور ہی ہوں کل کالج میں ملیں گے۔" فائزہ نے میسج کیا اور موبائل بندكرك ليث كى\_

"جهماب يكل كالح جائے كى - إس كامطلب كہيں ايسانه ہویہ مرا بی دوست "زین" سے بیات نافیر کرے "زین مرك فيح بازور كاكرموج لكا

ا گلے دن کالج کے میں کیٹ پر فائزہ کا چینجتے ہی برا حال ہونے لگا۔ ہاتھ ملتے ہوئے وہ کیٹ یہ کھڑے چو کیدار کو کارڈنہ لانے کی وجہ بتارہی تھی۔

" پتاہے تاں آپ کو کارڈ کے بغیر جمیں اجازت نہیں ہوتی كى بمكى كويھى اندرجائے ديں۔" ''میں جانتی ہوں بھئی اب ہوگئ نال غلطی دوبارہ نہیں

"ضرورزین کامینے ہوگا۔"لیپ ٹاپ کوسائیڈ پہر کے اب ہوگی۔ میں جاکردوسرا کارڈ بنوانے کا کہددیتی ہوں دو تین

کے حیکے لے لے کرفائزہ کھاری گی۔ "بات سنوبي جوتم برسال رمضان على وُاكْتُنگ كے تام ير جو کھائی رہی ہوتی ہوتاں اُس کے بجائے اچھی چیزیں کھالوتو صحت کی صحت بھی رہے گی اور تبارا جم بھی اچھارے گا۔" ومتم بس جلتی ہو مجھے اور پھینیں۔ "فائزہ کی بات پر "میں اورتم سے جلول کی؟ الی بات ہے ابتم ذرا اس شاب پہلومیرے ساتھ ہونہ۔ "زینب نے ہنکارا مجرا۔ "أجهاا جهاميس في توغداق كيا تقابابا اجهااب كي دفعه مال رمضان مِن "كَيْر ـ" كرول كي تُعيك بهال؟" ودنبين مبين تم يمين بيقى فوستى رجويس جارى جول باقى كلاسز ليضاوروايسي بين بحى من كعر جلى جاؤس كي تهبين جبال جانا ہو چلی جانا۔"یو نیفارم جھاڑتے ہوئے زینب آئی۔ "اجھا بھی بس نال ایک تو تم میری دوست ہواور ایسے كروكي توجه معصوم كاكياموكاج "فائزه كوتعى الحسنابي يزار '' پیچنبیں ہونا تہارا اب چلو کلاس میں پار تھونس چکی ہو نان اب چھٹی تک کچھٹیں کھانا آئی بچھ؟" ناک بھلا کرزینب ئے کہااور فائزہ نے بس سر ہلا دیا۔ جیسے تیسے کالج میں بوراون گزرااور چھٹی کے وقت کھر پر فون کرکے مطلع کردیا تھا کہ وہ دونوں شاپنگ پیہ جار ہی ہیں۔ دونول آی شاپ پر منتجیں۔ "سنیں یہاں کی نے کالے رنگ کلج گرا دیکھا ہے؟" فائزه نے ابھی کہائی تھا کہ زینب نے اُسے شوکا دیا۔ "كياب؟" بازوسهلاتي فائزه نے زينب كود يكھا۔ " ہم لوگ دودن پہلے شاپ برآئے تھےدو پہر کے ٹائم ادر والیسی میں اِن کا بھی گر گیا تھا کہیں آپ نے یا کسی اور در کرتے تو نہیں دیکھا؟"فائزہ نے بہت مہذب انداز میں سامنے موجود كاؤنثر يروركرت يوجها-"جى معذرت كين مجه إس بات كاعلم نبيل - يس دراز میں دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی مشمر کھے چھوڑ جاتا ہے تو ہم جع کرکے ر کھ لیتے ہیں۔" اُس ورکر نے کا وَنٹر میل کی دراز دیکھی لیکن

رکھوں گی ہر جگہ بس خوش؟" چوکیدار نے منہ بسورتے ہوئے اندرجانے دیافائزہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی طرف جانے لگی۔ "اوئے کیا ہوا؟" زینب نے غصے سے لال ہوتی فائزہ کو ويكحااور بوحها-"بس کچینیں چھٹی ہونے کا انظار کرنا شروع۔" فائزہ زینب نے أے محورا۔ اب بی جمر برآ کربینه گئا۔ "لواہمی تو آئی ہواورآتے کے ساتھ بی گھر جانے ک جلدى؟ توال ساجها آتى بى نبيس-" "میرامود انجی شدیدخراب بزین پلیز تک ندکر" فائزه في قدر الاكارى المارى المار "ارے کیا ہو گیاہے؟ اچھا چلوانظار کرتی رہوچھٹی ہونے كادر بي من يعير كركها-جسے تیسے پہلا ہر پڑختم ہوا دوسرا شروع ہوتے کے ساتھ ى يا طاكر ميرانى ئىس ب " كيول چھٹى ہوگئى بے كياجواب مجھ سے استھے سے بات كردى مو؟ "زين نے أس كى جانب بغير ديكھے كہا۔ "اویاربس میرامود اس چوکیدارکی دجه سے خراب موکیاتھا سوری یار .... "فائزہ نے زینے کے ہاتھ بکڑے۔ "توجهے الطرح بات كرنے كى كياضرورت مى؟" ''و مکیھ میں تیری بلی ہوب نال یالی یالی سی مانوسی موتی سی چل اب معاف كرد ب مورى كيشين جلتے ہيں۔" " محمك باب اي بات ندكرنا آئي سمجه با مجمهين كلج كي وجهت چھٹى كانتظار كرنا ہے ميں جانتى مول تهبيںا چھے ہے کیکن تم ..... ''اف میری توبه .....زین قتم سے تم جیسی دوست بونال بس اور پھھیں جاہیے ماسوائے کچھ کھانے کے اب پلیزیار چل میں نے ناشتہ بھی تہیں کیا تھا۔" فائزہ کے انداز برزینب کی ہلی چھوٹ گئی۔ "میں تو ابھی سے جتنا کھانا ہے کھالوں رمضان میں توفک وْائْنْك بروكرام شروع موجائے گا۔"سموسے عنی میں وبووبو

حجاب.....221 جولائي٢٠١٧ء

أس الحانبلا-

" تقریماریڈی ہوں تم بھی جلدی کرو۔" اورزین کے کچھ كمنے بہلے كال دُراپ كرے واردُروب كى طرف ليكى۔ أدهرزين بس فائزه كي مدهر نيند بين دُولي موني آوازين كر سكرائ جاربا تعارزين بمى أكى وقت الفاتقا اورضيح منيح فائزه کی آوازس کرخود کوفریش محسوس کرنے لگا۔اجھے سے موڈ کے ساتھ مناشتہ کیااور پھرجاب انٹرویو پیجانے کے کیے لکل پڑا۔ دوسری جانب جلدی جلدی فائزه بارٹی کے لیے تیار ہوئی۔ كالج جاتي بن زينب اورد يكرار كول كساته خوب بله كلدكيا اورتصاور مفنجوا ميس \_ كمر بني كر كمحدر كوده ليك كي-" يا ب نال برسول سے رمضال شروع مورے إلى؟ مبشره فائزه كي كريين مين مين "جياى پائے" ''بس اس وفعه کھانے پینے یہ اچھا والا کنٹرول کرنا ہے تم نے۔ "مبشرہ اُس کے پاس آ کر بیٹھیں اور بالوں میں ہاتھ وه جوزينب كويدكم يشي تقى كدوه والمنك كرك كيكن ايني مال كے آ محے والى بات من كرجمنج علا كئى۔ و بجھے کھینیں ہا بس اس بارخیال رکھنا ہے تو رکھنا ہے آئی جھ؟" "اچھا ٹھیک ہے نال ابھی تو آرام کرنے ویں بھی۔" مبشرہ نے اُسے ماتھے یہ پیار کیااور کمرے سے چلی کئیں۔ شام میں اٹھ کرفائزہ نے موبائل چیک کیاتو کافی مسڈ کالز تھیں زینب کی پھروانس ایپ دیکھا توزینب کے بھائی والے نبرے تع آئے ہوئے تھے۔ "بهت المجي لك دى تقيل آج تو چلو بمارى تصور تو بهيجو-" فائزہ ابھی بھی نیند میں ہی تھی۔اُس نے بناجواب دیے ایک دونصوری جوبهت انجهی آئی تعین زین کوشیج دیں۔ رات میں ٹی وی پیداعلان ہوا تھا کہ اسکلے دن پہلا روزہ موگا۔سب ایک دومرے کو جائد مبارک کامینے کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہیں زین نے بھی فائزہ کومبارک باد کا منيح بهيجاجولاً فائزه نے بھی مبارک بادکائین کردیا۔ ''ہوسکتا ہے زین کے بھائی نے ملیج کیا ہو کوئی نہیں

"بى يال قر كونيس بى اوروركرد سى يوجه ليتا موں آپ کی سلی کے لیے۔ سنیں یہاں اور کتے لوگ ہیں؟ یہاں کے مالکان میں ے کوئی موجود نیں؟ "مجس جرے انداز میں فائزہ کو یا ہوئی۔ "جى وە ذرامصروف بين اس كينيس آئے۔ اگر أنبيس ملا موگا تو میں یو چھرآپ کو بتا دول گا آپ اپنانام اور تمبر یہال لکھ ویں۔" اُس ورکرنے رجٹر سامنے کیا دونوں نے اپنا تمبر لکھودیا اور کھر چلی کئیں۔ورکرنے رجشر میں مارک کردیا تھا۔ "ياراب كيا موكا؟" كمريخ كرفائزه في متفكر موكرزينب " کچھنیں انتظار اور کیا؟" زینب نے مصنوعی غصے ہے کھورا۔ "أيار جم نے اپنا تمبر بھی وہال وسعدیا ہے، پتائبیس وہ رابطہ کریں مے یانہیں اینانمبر کیوں دے دیافضول میں۔ ایک بار چرفائزه اورزينيدوم ميس تفيكه فائزه في روني آواز ميس كها، زینب نے کش محینج کے دے مارا۔ " بي بي اگريمي سب كرما نها تو كلج كو بحول بي جا تيس جانے دیش " "ایک تواتی زورے مارتی ہوناں کنہیں۔ میں تواس ليے فكر مند تھى كەخيرويے شاپ والاشريف تو لگ ر ہاتھا "اجھاتواب فکریند کرواور پلیز کھانے کا پچھ کروتا کہ پھر میں آرام سے گھر جاسکوں کل کی تیاری بھی کرنی ہے تال۔

زینب فرئیش ہونے فائزہ کے واش روم میں گئی اور فائزہ اُس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کی۔کھانا کھا کرفائزہ نے زينب كوكفر حجفر وادياتها\_

ا گلے دن موبائل کی بیل پہ فائزہ کی آ تھے کھی اور اس نے مندى مندى آكھوں سے موبائل اسكرين كوديكھا "زین کالنگ-" تو اس کی آئیسیں پوری کھل میس جلدی ے کال یک کرے دہ بیڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ " الله بال يار الحد كى مول با ب محص بحلى كرآج

حجاب ۔۔۔۔۔۔۔222 جولائی ۲۰۱۲ء

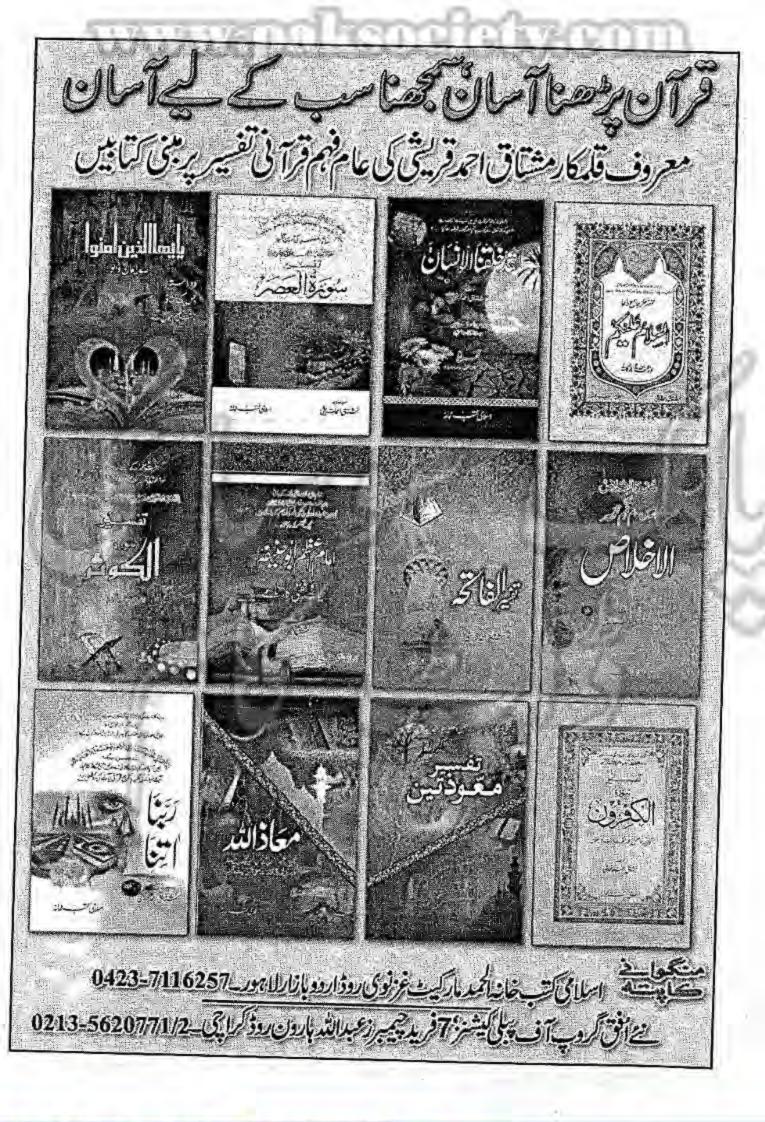

زین کے بھائی میرے بھائی۔"اس نے دل میں سوچا اور سونے چلی گئی۔

رمضان شروع ہوگیا تھا جہاں کا کی کی چھٹیاں تھیں وہیں فائزہ روزنت نی ریسپیرٹرائی کرتی بہشرہ ٹوکی لیکن وہ رمضان کے باہر کت میننے کا کہ کر بات تھمادی نے نہیں کا لگ گیا تھا کہ دوسرے کے گھرافطاری پہ جاتیں۔ زین کوئی بنا لگ گیا تھا کہ دولڑ کیاں آئی تھیں کیا جی کا پوچھنے اپنا نمبر بھی تچھوڑ کئیں، زین جو ویسے ہی فائزہ کا نمبر جانبا تھا یہ بھی ایک طرح سے قدرتی بہانہ مل چکا تھا تا ہم کیا اس نے پھر بھی ایپ پاس رکھا اور بھی کہا شاپ یہ کہ کیا جہاں نہیں ہے۔ فائزہ کو بتا چلا کہ اُس کا کیا شاپ یہ کہ کیا جہاں نہیں ہے۔ فائزہ کو بتا چلا کہ اُس کا کیا

رمفیان کا پہلائشرہ گزر چکا تھا۔ شاہنگو وہ پہلے ہی کر پیکی تھیں اس لیے آئیس آخری کیے تک کی فرنیس تھی۔ زین ستقل اُسے منیج کرتار ہتا تھا حال احوال لیتار ہتا تھا جس کے بدلے میں فائزہ بھی بات چیت کرلیتی تھی۔ ایک دن بیشرہ سے ملنے کوئی خاتون آئیس اُس دن فائزہ گھر پرنہیں تھی۔

باتوں بی باتوں بیں باچلا کہ دہ خاتون رشتے کے لیے آئی
تعیں مبشرہ پھو نے بیس ساری تھی، بقول اُس خاتون کہ قائزہ
کو دیکھ رکھا ہے اور میرے بیٹے کو بھی پہند ہے اِس لیے ہم یہ
رشتہ لے آئے ہیں مبشرہ نے کائی جگہوں پیفائزہ کی تصویریں
دے رکھی تھیں۔ دہ بہی بجی کہ ضرور کی نہ کی کے ذریعے رشتہ آیا
موگا۔ فائزہ کو بتانے کے بجائے وہ بس جیپ بی رہیں وہ چاہ
ربی تھیں کہ وہ لوگ پراپر رشتہ لے کر آئیس رسم بھی کر ڈالیس
تاکہ فائزہ جوں چرال نہ کر سکے۔
تاکہ فائزہ جوں چرال نہ کر سکے۔

دوسرے عشرے میں فائزہ نے بچھ کھانا پینا کشرول میں کرلیا تھا۔ زین کے متواتر آتے میں بچر بھی وہ اگنور کرتی بھی جواب وے دین لیکن بھی بھی غصہ بھی آتا تھا کہ بیزین کا بھائی اتنافری کیوں بورہا ہے۔ زین کو بتاتی تو شایدزین کو بھائی اتنافری کیوں بورہا ہے۔ زین کو بتاتی تو شایدزین ہیں برابھی لگنا ویسے بھی لڑکیاں اِس معالمے میں حساس ہوتی ہیں مارے مروت کے وہ بتائیں یا تیں۔ تیسراعش وشروع ہوتے مارے مروت کے وہ بتائیں یا تیں۔ تیسراعش وشروع ہوتے میں میں مروت کردیے۔

فائزه کی شائیک ہوتو چکی تھی لیکن مبشرہ اپنے طور پر بھی شائیگ کروانا جاہ رہی تھی۔

" بختی میں جب کہ چکی ہوں میری ایک ایک چیز موجود ہے تھردوبارہ سے بیرب کیوں؟"

'''کیا آب ایک ہی جوڑا پہنوگی؟ کم از کم دو تین تو لینے چاہیے تھے ناں؟'' مبشرہ ایک دوست کی بوتیک پہ لئے آئی تھی۔

"آپ کونہا بھی ہے یہ سلے سلائے کیڑے بھے آئے ہیں تو کیوں لے کرآئی ہیں یہاں؟" حسرت بھری نگاہوں سے وہ پوئیک میں ریکس یہ نشکے خوب صورت اور جدیدتر اش خراش کے ملبوسات و کھے رہی تھی لیکن جانتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اُسے" فٹ۔" تو آنے والا ہے نہیں۔

"تم بس چپ کرے میرے ساتھ رہو بھی۔"مبشرہ نے اُسے گھوراادر کا وُنٹر پہ جاکرائی دوست سے یا تیں کرنے گی۔ فائزہ وہیں رکھے صوفے پہآ کر بیٹھ گئی کچھ ہی دیریش ایک خاتون فائزہ کے یاس آئی۔

" متم فائزہ ہو؟" أس خاتون نے أسے پكارا تو فائزہ نے بڑیر اكر آئيں دیکھا۔

"ج..... تي آپ کون؟"

"مبشرہ کی بیٹی ہو نال؟ دوست ہوں اُس کی۔" اُس خاتون نے اپناتعارف کروایا۔

''اوہ اچھا' وہ وہاں کا ؤنٹریہ ہیں آپ ان سے جا کرمل لیں ۔''

''اچھا اچھا ٹھیک ہے تم سے ل کر اچھا لگا چلومبشرہ کے پاس ہی چلی جاتی ہوں۔'' ہنتے ہوئے وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔

"اف پیانہیں اب امی کب آئیں گی .....روزے میں باہر نکلنا کتنا تو ہرالگتا ہے "وہ اب موبائل سے فیس بک یوز کرنا شروع ہوگئی۔

''جلوفائزہ کانی در ہوگئ ہے۔''مبشرہ اُس کے سر پر آگر کھڑی ہوگئ۔ ''اچھاواقعی در ہوگئ ہے؟''

حجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔224 حجاب

"میری مبندی کا آپ سے کیا کام؟" منہ بناتے جواب لكھا۔ "كيا جھے اتكا برالكا ب" زين نے اوال چربوالاسائلي كماته مين كيا-"ویکصیں آپ میری دوست کے بھائی بیں اور جھے اچھا نبين لكتابون برونت آب كيني آئين بين زين كويتا كردوى مين كوئي خلل لا ناجيا متى مون احيما يبي موكا كرآب مجهم يسجرنه צולעי-" "اووتوبيات ٢٠ من في سوجا كمتم في زين ت اتىدوى ركى مولى ب محص بحى ركادة حرج بين فراب تك نہیں کروں گا۔"زین نے سکراتے ہوئے بھیجااوراندازہ تھا كفائزه إستنطح كاجواب يس دسك-"اف کہاں میشن گئی ہول میں بھی ....اچھا ہے نہ کرے مینج مجھے کیا۔" سر جھکتے ہوئے فائزہ نے سوچا اور جا ندرات کا سوچے گلی۔ آخرى روز كى افطارى كى جارى تحى-" مجرآب لوگ جارہے ہیں تان؟" زین نے چنی پیالی ين ڈالتے ہوئے او جھا۔ " برخوداريه سوال تنى د قعد برانا ہے؟ "اكرام صاحب : فنیں بس ایے ہی۔ " کندھے اچکا کرزین نے "كبيل تبارا بحى تؤساته جائے كومودنيس؟"صفيدنے چھٹرتے ہوئے کہا۔ "كون ساواتى لے جائيں كے آپ لوگ" آہ بحرتے موئزين نے کہا۔ "كواب يهند تمهاري بي وتماراساته چلنا تو بنرا بي كول " ہاں ہاں سے بھی جلے ساتھ کوئی حرج نہیں اچھا ہے سب "تصور بھیج دینابس چلوچا عرات کا بناؤمبندی لکواؤ ایک دوسرے سے لیں۔"اکرام صاحب کی بات پرزین نے خوش ہوکر دونوں کو دیکھا اور انظار کرنا شروع کردیا کہ کب ہے

' فضول بو لنے کی ضرورت نہیں آیک تو ماں ہوں تہمار۔ لياجها براسب وجول اورتم موكه .... "اب کھر چلیں مبریانی کرکے۔" فائزہ مبشرہ کے ساتھ کھ جانے کے لیے اٹھ گئ۔ دونوں گھر پہنچیں فائزہ کا ہوزمود خراب تفار گھر و پنچتے ہی مبشرہ کچن کی جانب چلی کئیں۔ افطاری کے وقت فائزہ مبشرہ اور رضوان (فائزہ کے ابو) روزه کھولنے بیٹے، چزیں بھی ساری مبشرہ نے لگائی تھیں فائزہ كامودُا تناخراب تها كدوه بحن ين محتم تبيل كَيْ تقى-جیسے بی اذان ہوئی فائزہ نے روزہ کھولا اور چیزیں دیکھ کر جيران مولى تقورى شرمنده بهى مولى اورمبشره كود يكها مبشره بهى مسرات موئ فائزه كود كميدي تعين-"كيابات ٢ يمكى بواسكرارى موبيكم خربال؟" "واب میں مسکر ابھی نہیں سکتی کیا؟ بس اپنی بٹی کے لیے اُس کی بیندکی چزیں بنائی ہیں ناں اُسے دکھا کرخوش ہورہی مول اوركيا-" و معینک بوای!" نظرین جھا کراس نے مبشرہ سے کہا۔ "اجمااب يسنف كے ليے ميں نے بيس بيس بناياتھا۔" جوى كاس مين الله ليت موي مبشره في كها-" ليكن آپ بھى تو حد كرد<sub>ي</sub>ق بين نال بھض اوقات\_" منه بسورت ہوئے فائزہ نے کہاتومبشرہ نے کھوری دی۔ ''اب آپ لوگوں کا پیار حتم ہوگیا ہوتو چپ چاپ افطار کریں اور مجھے بھی جوس ڈال کے دیں۔"رضوان نے بات حتم كرانے كى كوشش كى-تيسراعشره اپنے اختتام پر پہنچنے والا تھا۔مبشرہ نے جو كير بوتيك سے خاص بنوائے تھے وہ فائزہ كودكھائے جے د كيدكرفائزه بيت خوش مولى أس نے بين كر بھى د يھے دودن بعدجا ندرات مى زين كمستقل ميجر آرب تھے۔ "يەبتاۋىمىدىيەكياپەنوكى؟" "يه بات من آپ کو كيول بناول كه كيا پينول كى-" بى مي كيا كمانال دين كابو؟ نا كوارى سےفائزہ نے سے كاجواب ديا۔

حجاب ..... 225 حجاب 225

"Sut of

می وستے ہیں تا کہ ہم لوگ اپنی باتیں کریں ورنہ بید دونوں خوانخواہ بور ہوجا کیں مے۔ اکرام صاحب نے رضوان سے کہا انہوں نے بھی بات کی تائید کی اور میشرہ نے فائزہ کو کہا کہ وہ زین کوچیت پہ لے جائے۔ فائزہ زین کو لے کر سیڑھیاں يرصع مويحيت يآنى "زبرست مواچل ربی ہے ناں۔"زین نے ہاتھ دونوں ويحصي باندسفائزه كود كيه كركها "جی۔"قائزہنے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ "مجھے و آپ پندا کیں کیا میں آپ کو پندا یا؟"زین نے فائزہ کے کان میں مرکوتی کی۔ "جي-"وه شيئا گئي-"فائزہ نیچ ماری بات طے مور بی ہے کیسا لگ رہاہے آب كو؟ "زين أس كى حاسب غير برمحظوظ مور بانخا "جيا۔...اڇها-" "لبس جی اچھا۔" زین نے مند بسورتے ہوئے کہا۔ " چلیں لکا ہے آپ کوکوئی تحفید برنا پڑے گاتیمی شاید آپ کا مود مجها چها موجائے۔ "زین نے سکرا کرکہا۔ '' اليي تو كوئي بات نبيل -'' فا ئز ه كوسجه نبيل آيا و ه اب کیا کھے۔ "اچھاروكيس شين ذراا بھي آيا<u>"</u>" "جی-"فائزہنے چرسےوی جی کہا۔ زين ينجي كيااور ساتھ شرور شايرز لے آيا۔ " یہ کیجئے جناب آپ کا ایک تخنہ" زین نے فائزہ کے باتحض الكثار بكزايا " كھوليں اب "زين كے كہنے پر فائزه نے شاپر ميں سے بالس تكالا اور كهولاب "لال رنگ كى سينثل؟"

"فَائزُهُ مِنْمَ نِے ابھی بیہ جوڑا پہننا ہے۔"مبشرہ فائزہ کو أى كى المارى سے جوڑا تكال كر دكھا كر بوليں۔ فائز وليج ير صن لک تي۔ "سن ربى موتال؟" فائزه في اثبات عن مربلايا تقورى دىر بعدده مبشره سے خاطب مولى۔ " چاندرات یہ مجھے یہ جوڑادے رہی ہیں میننے کے لیے؟ امى بيرتوا تناتفيس كام والاسباور مين تؤمهندى للوافي بعى جاوس كى تال أو چرىيكول؟ "جيران مولى فائزهن يوچھا\_ "بال مجممهان آرے ہیں تبار سدشتے کے لیے۔" " كيا كها .....ميرارشته ليكن اجانك كييع " فائزه كوجراني "احیا تک نہیں مجھے بتا تھا بس اِس دن کے انتظار میں تھی کروہ لوگ آئیں کے تو ہی بتاؤں کی اب چپ جاپ پر جوڑا مرن لواورا و تھے سے تیار ہوجاتا مجھیں۔"مبشرہ نے تکم بحرے انداز میں کہااور وہاں سے چلی گئیں۔ "حد ہوگئ بھئ بتانا بھي ضروري نہيں سمجھا اور بيں اب تيار مجى ہول اف-" وہ بلكا نارىكى رنگ كا جوڑا تھا جس يہ كولڈن كرهاني ادركث دائے كاكام بناجوا تھا، باتھوں میں ہم رتگ چوژبال بېنى تىلى اورساتھ يىل كولىژن سىنىدل بىلى ئاپ كلاز كساتها تكمول من كاجل لكايا مواتفا\_ مبشرہ نے أسے آ كر بتايا كەمبمان آ چكے ہيں۔ وہ مبشرہ کے ساتھ لاؤ کی میں آئی جہاں زین اینے والدین کے ہمراہ موجود تھا۔ فائزہ سامنے بیٹھی خاتون کو پہچانے کی كوشش من في تحي-"فائزه میں وہی ہوں بوفیک پہ جو ملی تھی ناں مبشرہ کی دوست "صغيب في مكرات موع فائزه كود كي كركما "بيمبرايينا بيزين-"زين نام من كروه چونك كئ\_ بلاشبه زین لڑے کا بی نام ہوتا ہے لیکن اُس کی دوست بھی زینب ے زین بن چی می تو چوک کرایک دم محرا کرمائے بیٹے زین کودیکھا پھرنظریں جھکادیں۔

المار مصل ميرا. "كول جران مورى بين كياسينڈل د كيوكر؟" زين نے سر محجاكر پوچھا۔ "بيہ إس طرح سينڈلز بھی تھنے ميں دی جاتی ہيں كيا؟" فائزہ نے بيننى سے سوال كيا۔ فائزہ نے بيننى سے سوال كيا۔ "اوہ كيانہيں دى جاتيں؟ اچھا چليں بير يہاں ركھيں نيچے

حجاب ...... 226 جولائی ۲۰۱۱ء

" بھی ہم لوگ تو ہاتیں واتیں کر ہی لیں سے إن دونوں كو

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

میں دوسرا تحفہ دیتا ہول۔" مارے جیرت کے فائزہ زین کی حرکتیں اوٹ کررہی تھی۔

ایک چھوٹا سا شاپر دیا فائزہ کو جسے اب وہ انہاک سے کھو لنے گئی جیسے ہی اُس نے وہ تحفہ کھولاسا منے کھڑے زین کو دیکھااوراُس تحفے کو۔

ریماون سے دو۔ "یہ .... یہ .... تو .... میرا کلج ہے آپ کے پاس کہاں ہے آبا؟"

"جہال آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے۔" زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کیامطلب؟" فائزہ نے بھنویں سکیٹر کر پوچھا۔ "کسی جو تیوں والی شاپ پے گرا آئیں تھیں آپ۔" زین ہنوزمسکرائے جارہاتھا۔

"اوريلال رنگ كى كهانى؟"

"اُس دن آپ بی تو اپنی دوست کے ساتھ آگر سینڈل خریدر بی تھیں اور لاال رنگ کی جوتی بی تو کی تھی یادآیا؟" "اف میر سے خدا! میر ہے گھر تک کیسے پہنچے؟"

" ہاہاہا میڈم آپ کے کلی میں کھی کارڈ زموجود تھے جس میں آپ کا کالج کارڈ بھی تھا جہاں آپ کا بتا بھی موجود ہے۔ "زین کی باتوں سے قائزہ کی آئھیں مزید جیرت سے بھیل گئیں۔

"و یسے بارٹی والی تصویروں میں بہت پیاری لگ بی تھیں۔"

" پارٹی والی تصوریں؟" فائزہ کو مجھ ہی نہیں آرہا تھا زین بول کیارہا ہے۔

" اورکیااورابھی جودوتین دن پہلے میں نے کہا کہ عید کے جوڑے کا بتا دَاورمہندی کا کیسے ڈانٹ دیا مجھے، گندی پکی۔" زین نے اب شوخی سے کہا۔

"اف میرے خداوہ زین وہ نمبرزین کے بھائی وہ زین آپ تھے؟"فائزہ کاغصے سے خون کھولنے لگا۔ "جمو ثے کہیں کے .....زین بن کر مجھ سے باتیں کیں میری تصویریں بھی دیکھیں اور اب دشتہ لے کرآ گئے؟"
میری تصویریں بھی دیکھیں اور اب دشتہ لے کرآ گئے؟"
"ہاں کیا کرتا پہلی نظر میں ہی پندآ گئیں تھیں ناں بس

فیض کیا کرتاتمهارازین؟" کان پکڑ کرزین نے کہا۔ "مجھے سے اب بات نہ کریں آپ۔" فائزہ کو برالگ دہاتھا۔ " پار اب معاف کر دو دیکھو میں سب بتا بھی تو رہا ہوں ناں۔"

"آپ کی وجہ سے میں اپنی دوست کے بھائی کو برا بھلا کہتی رہی دل میں، بیسو چنے لگ گئی کہزینب کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں اور یہاں قومعاملہ ہی کچھاور لکلا۔"

"اچھاناں دیکھومیں نے سب بتادیا ناں اور کوئی اور نہیں میں تو پہلے ہی اپنا بتا چکاتھا کرزین ہوں اب تم ہی بتاؤ کیا کرتا؟ نیچے بات کی ہوگی ہوگی۔ نیچے چلیں اب؟" زین نے ممناتے ہوئے کہا۔

"" آپ کوتو میں جھوڑوں گئیں۔"فائزہ نیچے جائے گئی ہی تھی کہذین نے روکا۔

" ہاں بالکل پہلے شادی کرنا پھر بھلے نہ چھوڑ نا۔ پکڑے رہنا جھے زندگی بھر۔ " ذو معنی انداز میں شوخ ہوتے زین نے فائزہ کو کہا۔

''ہونہد''فائزہ کے ساتھ ہی زین بھی نیجے آگیا جہاں دونوں کے والدین ایک دوسرے کو رشتہ پکا ہونے کی مبار کبادیں دے رہے تھے۔دونوں کوساتھ بٹھایا اور سم ادا کی گئی۔

مسنواب چل کرمہندی بھی لگوانا میرے ساتھ اور کل کے جوڑے کا بھی بتانا۔"زین نے فائزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ "جی۔"فائزہ نے تھوڑاغصے کے انداز میں کہالیکن دل میں تولڈو پھوٹ رہے تھے۔

" چاندمبارک میری چاند" زین نے پھرسر کوشی کی۔ "آپ کوسمی چاندمبارک " نظریں جھکائے بالآخرشر ماکر جواب دے ہی دیا۔

حجاب ..... 227 جولائی ۲۰۱۲ء

### الالكائلات تسطينوا الالالالالا



(گزشته قسط کاخلاصه)

تورع كواجي والده شهناز اورآ غامينا كوزنده سلامت وكمحركر یقین نہیں آتا،اس لیے وہ ظعینہ کو ہیں چیوڈ کر گھر آجاتا ہے ليكن اس كى سوچ كامحور شهباز اورا عامينا بى موتى بين- المثم بيك اين بهن شبنازے ملے ان كر جاتے بي اور عمل سال كي بابت يوجهة بي ساته بي باشم بيك حسن احمد بخاري كو برا بھلا کہتے ہیں جبکہ شہناز حسن احمد بخاری کو ہربات سے بری الذمة قراروي بي-ظعينه حسن احر بخاري سے افي مال كے حوالے سے پوچھتی ہے جس رحسن احمہ بخاری شہناز کی تصویر نكال كرات دكهاتي بين ظعينه تصويره مكيدكر يونك جاتي ساور آغامینااوراس کی مال کاحسن احمد بخاری کویتاتی ہے جس پرخسن احر بخاری ان سے ملنے کا اصرار کرتے ہیں ظعیمہ انہیں کے کر آغابینا کے گھرآ جاتی ہے۔ قامیناحس احد بخاری کے گھرآتی بيكن ان سے ملے كى اس ميں بهت نبيس موتى اس كيے دروازے سے بی بلٹنا جائت ہے تب تورع اے دیکھ لیتا ہے اوراین گاڑی میں بیٹھا کرآ عامینا کواس کے تعرفے آتا ہے رائے میں آ عامینا تورع کوتمام سیائی ہے آ گاہ کردیتی ہے۔ ارقام ظعینه کوایے گر حسن احمد بخاری کے ساتھ دیکھ کر چونک جاتا ہے اور بے ساختہ آ غامیا کے نہ ہونے کی اطلاع ویتا ہے جس رخس احمد بخاری شہناز بیکم سے ملنے کا کہتے ہیں ارقام شرمنده بوتا إورحن احمد بخارى كوشهنازيكم كي كمر يي لے جاتا ہے جبکہ ظعید کرے کے باہرای دک جاتی ہے حسن احمد بخارى شبناز بيكم كود كي كرجرت زده ره جاتے بي وه شبيناز بیم ہے بہت ی باتیں کرنا جاہتے ہیں۔ وہ کہاں چھپ گئ هين ال بات سيحسن احمد برخر تحد شهناز بيم حسن احمد بخاري كى كمرے ميں موجود كى محسوس كرتے نيندے بيدار ہوجاتی بیں اور اس کے بعد ماضی سے پردہ اٹھ جاتا ہے شہباز

بخاری سونے کا چھ منہ میں لے کر پیدائمبیں ہوئے تھے، وہ ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن تعلیم ومحنت کے زور پر انہوں نے شہر میں اپنا برنس شروع کیا تھا اوران کی رحلت كيعد بركس حن احر بخارى في سنجالا تفاره بنازاور حسن احد بخاری کی تعلیم ایک ساتھ شروع ہوئی تھی بچین ہے ساتھ رہے دنوں کے دل میں کب ایک دومرے کے لیے محبت في المحركيا تفادونول على السبات سے فير تھے، دونول كمرانون كتعلقات شروع بن اليهم تعياس لي شهناز اور حسن احمد کی شادی پر کسی کواعتر اض نہیں ہواتھ الکین شادی کے میرع سے بعد بی صن احراور ہاشم بیگ کے برنس کےسلسلے مِن لِرُانَى ہوگئي تھی جِس پرحسن احمد بخاری کی ماں عارفیہ البی یر بیٹان ہوجاتی ہیں اور پیری فقیری کے چکر میں پڑ جاتی ہیں مجعلی پیرے مشورے بڑمل کرتے ہوئے شہناز کوحسن احمد ک زندگی سے نکل جانے کا حکم دیتی ہیں، شہناز جڑواں بچوں میں ے ایک کواپ ساتھ کے کر گھرے نکل جاتی ہے بیتمام یک شهناز بيكم حسن احمه بخارى كويتاديق بن-

(اب آپ آگے پڑھیے)

❷...... ② ...... ❷

بیم حن احد بخاری کی مال کے خوف سے محر چیور کرائی بیٹی

آغامینا کو لے کرنکل گئے تھیں حسن احمد بخاری کے والد محمد احمد



"كيا موا؟ آپ كى اس جنگ سے كزن صاحب بور موراى میں۔ بلکہ بوری بیس بلکسان کے چرے رہیلی سراسیلی سے لگدرا ہے جیے بیجاری مجرار بی ہیں۔ شاید آہیں بیلگ رہا ہے کہ بہاں یانی بت کی جنگ چھڑنے والی ہے۔ پھوتو خیال كريس يارية بكايد جنك وجدل مانا كمعمول كاحصه يحلين ية تبين جانتين نان \_ كيون لوكون كو براسان كردي بين-"اين ک جانب کمری نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس فے مصنوعی بجیدگی ے کہا۔ آ غامینا کے ماتھ پر بل پڑھے تھے۔ تا کواریت سے ويكهار ذادبار وكيونبيس رباتها بحرجمي جانتاتها كدوه كييے ضبط كررى ب\_فادياركى بات بران دونوں نے بى خاموش بيتى آغامیناکی جانب و یکھاجس کے چرے پر بے جارگ جرے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ وہ دونول شرمندہ ی ہوسیں۔ "ادائم سوسوري آغامينا .... بميس خيال بي تبين رباء" "نو ..... نؤاش اوك "اس في سيك سے انداز ميں "برے افسوں کی بات ہے اپیا اکیلے اکیے جائے کی جاری ہے۔ کچھ ماراجھی خیال کرلیں۔مہمان ہیں آ ب کے كرين" ذاديار نے اے شرمندہ كرنے كى جريور كوشش كى .... مروه تابال مى-اليد ميراميك ب- بقول تبهاري جبن ك- جب میرے کو آؤکے نال او تہارے کہنے سے پہلے ہی سب م کھتمبارے سامنے ہوگا۔ ابھی تم لوگ اپنے چاچو کے تھر والنيم ..... تشيم ـ " ال كى بات كے جواب ميں ذاديار سجيد كى سے ملازم كو وازدے لگا۔ "اے کوں بلارے ہو؟" تابال نے جیرائی سے مکھا۔ "ایی مہمان داری کے لیے۔ایے جاچو کے کھرآئے ہیں تال ـ "كسى قدر بهولين سے كها-"اچھا.....اچھا.....کیریآن-" "كيامطلب" "مطلب ييميرے بيارے بھائى سىم صاحب بيال نبيل میں ده دودن کی چھٹی بر ہیں۔ان میکٹ میں خود بریشان مور ہی تھی کہ اسکیے کھانا کیے ریکاؤں کی۔ آغامینا پہلی بار جارے کھر "كيا بجولين تفا" ذاديار نے ول بى ول ميس خوب آئى ہے اس سے كام كرواتے ہوئے اچھا تونبيس لكتا يال فشكر

بخدى م آكس من وي محمل مهين كال كرف والي من

باتدے جائے کا گھارتے کرتے بحاتھا۔ "اطلاع كاشكرىيدوي بيكش من في مهمين بيلفين ولانے کے لیے مارا ہے کہتم خواب میں و مجدر ہیں۔ اتی كيوك ي جي حقيقت مين ماري كزن هے " ذرى كا يول زادیار یے سامنے اے کیوٹ اور بچی کہے جانے پروہ اچھی خاصی جل سی ہوگئ۔ زادیار نے بہت دیجیں سے اس کے چہرے پر تھیلے ہوئے رنگوں کودیکھا۔ وہ اس کے عین سامنے براجمان تفاية عامينا كواس كى نظرون كابي موده استعال ايك آ تکھنہ بھار ہاتھا۔ "مَ لوگ يهال كس خوشى مين تشريف فرما هو\_"ان دونون کوباری باری کھورتے ہوئے استفسار کیا۔ "جس خوشی میں تم بہاں ہو؟" ذری نے دوبدوجواب دیا۔ "كيامطلب بتمهارا بيميرا كحرب ويي بعى مين آغامینا کے لیے یہاں آئی ہوں کیونکہ میں جانت تھی یا یا اور بعائی جاہے جتنی بھی یہاں رکنے کی کوشش کرلیں مگروہ رکھتیں ياس كاس ليدس جلي آئي-" الكين تم لوگ يهال كول؟" "ايكسكوزى محترمه بيلي بات توبيك اب بيآب كالمم مہیں بلدمیکہ ہے۔ابآپ کا کھروہ ہے جہاں ہےآپ تشریف لائی ہیں۔وومری بات بدکدید مارے جا چوکا کھرے ماراجب ول جا بي كاتم مم من كروك كو وكاف " كرير باتھ رکھتے ہوئے ذری نے تھویک بحا کر کہا۔ تابال کا منہ معنوعي جرت ہے کھلا کا کھلارہ گیا۔ "غضب خدا کالڑ کی ہماری بلی ہمی کومیاؤں۔ بیرے ہی كريس كورى بوكر مجهينية تكسيس دكهاري بو-" ''شایرتم نے تھیک سے سالمبیں اب بیتمہارا صرف میک ب"اس في كويا الت يرايا-"تو ..... ميد برايا موجاتا ہے كيا؟ بدائجي بھي ميرا كم ب خردارا كرايا كي كي ..... "میز فائر سیز فائز ۔" ذادیار نے قدرے چلا کر آئیل مزید بحث سے روکا۔ ان دونوں نے جیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ "לשוזפו?"

حجاب ..... 230 .... جولائی ۲۰۱۲ء

مراباتفار

www.makisnciciwacom

مغرلادرشرقادب كالمختب بمايول كالجموء





مغر فی ادب سے انتخاب جرم دسزا کے موضوع پر ہر ماہ منتخب ناول مختلف مما لک میں پیلنے والی آزادی کی تحریجوں کے پسی منظر میں معروف ادبیدزری قمس رکے قلم مے کل ناول ہر ماہ خوب مورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کا رکھانیاں



خوب سورت اشعار منتخب غراول اورا قتباسات پرمبنی خوشبو سے خن اور ڈوق آگھی کے عنوان سے منقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

> 021-35620771/2 0300-8264242

''شرم کروتانی کتنی مطلب پرست ہوتم۔'' ''میہ پرانی خبر ہے۔ تہہیں کھانے میں کیا پہند ہے آغامینا؟''اسے بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے اس نے آغامینا سے بوجھا۔

'' پی بھی تہیں۔'اس نے استگی ہے کیا۔ '' ہیں ……!'' آنہوں نے جیرت سے دیکھا۔ ''نہیں میرامطلب ہے کہ بھی ہوکھالیتی ہوں۔'' ''اس کامطلب ہے کھانا ہماری پندکا کچے گا۔ چلوذری تم بس کو فتے بنالیما' میں بریانی اور کہاب وغیرہ پکالوں کی اور پھر آغامینا بھی تو ہے نال' اس ہے بھی تھوڑی میلپ لے لیس سے کیوں آغا؟''

"جی ضردر کیوں نہیں " وادیار نے براسامنہ بنایا۔
" بیا پ کے مریس مہمان ہیں اپیا کی وہ کاظاریں۔"
" بیدہاری کرن ہے ابھی ہارے ساتھ فریک نہیں ہوگی تو پیر کب ہوگی ۔ پہر کب ہوگی ۔ پہر کب ہوگی ہوئی ہوئی تو فریک ہوتے ہوتے پھر سے ریزرو ہوجا کیں گر نے بساختہ ہوجا کی جانب دیکھا تھا وہیں آ غامینا کے چہرے پر سرخی دور گئی اس کی جانب دیکھا تھا وہیں آ غامینا کے چہرے پر سرخی دور گئی گئی ۔ وہ انہیں یونجی چھوڑ کر شیٹا تے ہوئے تیزی سے وری کے بیٹھے جلی گئی تھی۔

"أ ..... ہاں۔" فرادیار نے ممری سائس خارج كرتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تاباں پلنتے پلنتے چوكی۔ "دستہیں كماہوا؟"

"نن .....نیش کچونبین کچوبهی تونبین به وه گزیزاسا گیا۔ • نن .....فیس کچونبین کچوبهی تونبین ک

'' ذری پانی رہ گیاہے یار۔ وہ بھی لے آتا پلیز'' چیئر پر بیٹھتے ہوئے اچا تک تابال کویا ہ آیا۔

" درید دادیار کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ چلا گیا کیا؟" تابال نے ذری سے استفسار کیا۔

"بان وه ..... بابا کا فون آیا تھا۔ آفس میں پچھکام تھا ای لیے چلا گیا۔" اے بتا کردہ فورا پکن کی جانب بڑھ گئے۔ پانی کا جگ لاتے ہوئے اچا تک اس کی نظر لاؤنج میں رکھے بڑے سے داز پر گئی تھی جوشا ید کسی کی تھوکر لگنے ہے کر گیا تھا جگ پکڑے پکڑے وہ واز سیدھا کرنے لگی۔ دازکوا پٹی جگہ پردکھ کر دہ بری طرح چوکی تھی۔ آنے والے نے تحض سرسری سے انداز

حجاب .....231 حجاب .........

" تورع ..... تم صرف سيلة عي كيون كما رب موسي كوفية لونال تم بمي لوناآ غامينا كوفية تورع كوبهت لبند انتهائی سردوسیات سے انداز میں کہا۔ وری نے سر جھکاتے ، ہیں اور وری پکائی بھی بہت مزے کے ہے۔" تورع کا كوفتون كى طرف بردها موا باتھ درميان ميں بى رك كيا۔وه البيس نظر انداز كرتے ہوئے اپن پليث ميں برياني والنے لگا۔ ذری ول مسوس کررہ گئے۔

وہ جانتی تھی تورع بہت مشکل سے جاول کھاتا ہے اسے بالكل يستدنيس ميكن اس وقت جان بوجه كركهار بالقيا-اس كے چېرے برساييسالبرايا۔وه بونث منتجة بوئے سرجھا كئ بظاہر سب بحد فعيك موجها تفاليكن در حقيقت الجمي بهيت وتحد فعيك موتاباتى تفاراجي رشتول من كي دوريال چل راي تحى المحى غلط فہیاں باقی تھیں ابھی ناراضگیاں رہتی تھیں۔ ابھی سکھھ مسافروں کومنزل تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سفر مزید کرنا تھا۔ بهت زياده نبين بس تفور اسا چندكون چند قدم يا بھر چند محول كا محرابعي سفرباتي تقا-

**..... ② ..... ②** 

تيرے جانے كے بعد نير عادية في تك مِن نے ال کھوں کو ان ساعتوں کو جن مين ساتھ رہائتم باراادر ميرا يروه يادوس ميس مسكرابيس تصين تبهاري! كفلكصلابتين تحين تبهاري تىرى يادىن تىرى شرارتىس! سنجال لين تعين تیرے جانے کے بعد تیر اوٹ آنے تک !! \_ = 50 ! وه مبندی تیری! وهالے تیرے! وه چوژی تیری! وهمهك وهخوشبو تدكرلي عي!

مين اسيد مكهااورفوراً نظرين يفيركير "مين آغامينا كوليخ آيا مون "سامنے ديكھتے موئے ہوئے اے لب جینے تھے۔ "وہ ڈاکنگ روم میں ہے۔" آ منتکی سے کہ کآ مے

ے تورع تم .... يارة ج تو لكتا بيرے ميكى ك قسمت جاگ اُتھی ہے۔ بہال سے دہان خوب صورت جبرے ى وكھائى وےرہے ہیں۔" تورع كود كھ كرتاياں خوش كوار حیرت کے ساتھ کویا ہوئی۔جواباتورع دھیرے سے مسکرادیا۔ "سالاركيها بي" وه آغامينا كے ساتھ والى چيئر تھسيٹ كر بیٹھ گیا۔اس کے عین سامنے والی چیئر برذروہ بیٹھی تھی جے وہ این بی دهن مین د مینهین بایا تها- بلکه ده تو دانسته و بال بیشاتها جهال سےزروہ پراس کی نظرند پڑنے مگر .....!

"آج سامنا ہوا ہے قدوست کی خیریت دریافت کردہے ہو۔ ویسے و متہیں او فیق ہوتی نہیں ہے اور وہاں میرا شوہر بیجارہ ون میں تنی ہی دفعہ تبہاری فکریس گھاتا ہوا پایا جاتا ہے۔ اتنا تو اے میرابھی خیال نہیں جتنا کہ تمہارااور تم .....رئیل تورع عم بالكل البحقدوست ببين مو"

"اطلاع كاشكريك ووشرارت في مسكرايا "شرع كوكريس آتى....!"

'' ویسے آغامیمیں نہیں لگنا تمہارا بھائی بہت زیادہ ب مروت ہے۔"اے شرم ولاتے ہوئے اس نے آغامیناہے یو چھا۔

" آئی ڈونٹ نو آپ بہتر جانتی ہوں گی۔ویسے بھی میں ابھی ہی تو ملی موں اور مجھے تواخ درلٹر کے بیٹ ان ککتے ہیں۔ آفرال يمرياخ بين-"تورع سرجهكا عمراني مين مصروف تھا ذری تنکھیوں سے دیکھر ہی گی۔

واه ..... تربین کس کی ہے۔ تعریف تو ہوگی ہی تال۔ ويسار يمي سوال مين ذرى سے كرتى تو ..... وو كي كتے كتے ایک دم چپ ہوئی اس کی بات بوری ہونے سے بل ذری نے جھکے سے اس کی جانب دیکھا جبھی اچا تک اس کی زبان کو بريك لكا تفاية عامينا كو بركز جيراني نهيس موئي تقى -تورع يكسر بي نياز بناسيلة كهار باتها- چند بل كود ائتنگ روم مين خاموشي جھالی رہی تھی جے تابال نے توڑا۔

حجاب عدد 232 جولائي ٢٠١٧ء

تیرے جانے کے بعد

خودهي يس لكاسكتا-" آپ نے بچھیے معاف تو کردیا نال حسن؟" ان کی صين جفلملاى كنين تحين وجمهيں مجھ يريفين مبين ہے تاز؟ " انہوں نے سوال كيا۔ اليس جرت موني مي-وديفين بي حسن فود سي محل زياده ..... آپ كى محبت کود مکھ کرمیراحمیر مجھے المامت کرتاہے کہ میں نے بہت غلط وبليز ناز بجول جاؤ گزرے ہوئے وقت کو۔اس میں کچھ مہیں رکھا سوائے تکلیف کے اور جو باتیں جو یادیں جو وقت تكليف ديتا باس بجول جانابي بهتر بينادر كحف س مجھ ڈسٹرب ہوجاتا ہے آج کوسوچؤ آج میں جیو چھوڑوان باتوں کؤ گئے دور کاعم کیا کرنا۔جب حاصل کچھٹ ہواب آ مے کا موجؤ ہمارے بارے میں ہمارے بچوں کے بارے میں۔ان کا فيوجران كى شادياں-" " شادی ...... وه ایک دم چونکس - حسن آ منتگی ہے حراد تے۔ " ہاں بھی ارے بے جوان ہو گئے ہیں اب ان کے ليج كاتو سوجنا وقت كتفي جلدي كزر كيانان حسن اور مجصے خبر بھی نه ہولی۔ ميں تو اچھى بھى تھيس برس ملكے والے وقت ميں جى ربى مول-جھے احساس بی بیس ہوا کہ بیرے مجاتے برے ہو گئے ہیں کدان کی شاد بول کے بارے میں موجنے کا وقت آ گیا ہے۔ " كيول كه بم آج تك اى وقت غي جيتے رہے ہيں۔ بم نے اس وقت کوائے ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا۔ کویا قید کرلیا تھااور جب ہے جمعی کھولی ہے تو احساس ہواہے کدونت او کھوں مِين بيت كيا-"ہاں..... تھیک کہرہے ہیں آ پ خیر چھوڑ ہے ان باتوں كؤمهاراوقت بيت كميا بالباتو.... "ارے ایسے کیے بیت گیا سز ابھی تو ہمیں ان حیس برسول کوجینا ہے۔ انہوں نے ایک دم سے آئیس ٹو کا اور بڑے پیارے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جل ہوتے ہوئے سر جھکا کئیں۔ "شرم كرين تين جوان بچوں كے باب بين آب بوڑھے

تیرے لوٹ آنے تک الميرية بمتثيل اسيريم موا وہ تیرے قدموں کے نشاں! تيرى زلفول كي شوخيال تیرے یا توتی لیوں کی ہلسی تيرى غزاليآ تكھول كى وەمعصوميت يس ني الراهي كي تیرے جانے کے بعد تير عادف آنے تك ....!! ر بیسب کیا ہے حسن؟ میصدیوں پرانی مہندی میسو کھے ہوئے مجرے کے چنول چول بھی کہاں ہیں بیتو پیتاں ہیں بیہ يراني بوسيده دُائري اور .....اوريكانج كي چند چوژيال .....! اوريه .... "ان كى حيرت مين اضافه كرت موس أنهول نے ایک البم ان کی جانب بر هایا۔ان کی جانب بے پناہ حمرت ہے ویکھتے ہوئے اہم کھولا۔ ظعينه اورتورع كى بحيين كي تصاوير تعين كسى تصوير ييس ظعینه گلا محار محال کرروتی ہوئی کہیں بے تحاشہ مس رای تھی كهيس فيذرمنه الكايابواتوكهيس كهانا كهاتي بوع مستيال "اور بیدو بھو جب ظعینہ نے چلنا سکھا تھا اور بیہ جب تورع نے فقتھ کاس میں ٹاپ کیا تھا۔"اس طرح کی بے شار پیچرز تھیں جوسن اہیں ایک ایک کر کے دکھار ہے تھے۔ انہوں نے بہت بہارے اپنے شوہر کودیکھا۔ وہ جانتی تھیں کے حسن ال ے محبت کرتے ہیں مکراتی زیادہ کدان کے لیے حیس سال انظار کیا لوگوں کے الزامات جھوٹی تھی باتیں انہوں نے کسی پر بھی یقین نہیں کیا۔ان کے گھرسے جانے کے بعدان سے ریلید ہر چز برتصور ہنادی گئ تھی مرحس نے اتی معمولی معمولی می چیزوں کوسنجال کررکھا تھا۔ بچوں کا بچین ان کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کوتصوروں میں اتارلیا تا کہ وہ اے اں گزرے ہوئے دفت کوجئن جے دہ محض موج علی تھیں۔ "اتنا پیار حسن....اتنا زیاده.....!" ان کی آنگھیں بھر

آئیں۔گارندھ ساگیا۔حسن نے چونک کردیکھااوردھیرے

"اس سے بھی زیادہ ....ا تنازیادہ جس کا اندازہ شاید میں

 كيميدوج على جوآ غا-"اس كے بياس سے انداز يروه برى طرح چوعی-" كيامطلب ....ارقام بعاني كجه مواع كيا ....اس

ب کے بیچے کوئی ریزن ہے کیا؟"اس نے پوچھا جوایا ارقام چند مل كوخاموش ر باادر چر چھسوچے ہوئے سب م کھے بتادیا ہروہ کتنے ہی بل خاموثی سے ارقام کے جھکے ہوئے سرکودیفتی رہی۔

"اس كامطلب بآپ صرف ذاديار كى وجه سے پيچھے مدر ہیں۔

"ہاں۔"اس نے ہوٹ مستحتے ہوئے افرار کیا۔ 'یاوجوداس کے کہ ظعینہ ایسائیس جاہتی۔'' "جانتاهون پارلیکن میں ذادیارکو ہرے مبیں کرنا جا ہتا۔" "اور ظعینه کو؟" ال نے فورا بوجھا ارقام خاموش رہا۔ "آ ب کوکیالگتاہے کہذادیارایسا جائے ہیں۔"اس نے پوچھا۔

و مرجع بمناكما كايساب"اس فورانفي ك-"أكروه اليانين جابتا تواسين باباك كين يريونيورش من المميش كيول ليتا\_ ميل ذادياركو بهت الجھي طرح سے جانيا مول وه يول اتني آساني سے غلط بات كوايكسييك تبيس كرتا اور نه ہی کوئی اس براینا فیصلہ تھوپ سکتا ہے۔" وہ کہ رہااورآ غامینا سوج رہی تھی کہ اگر ایسا ہے تو چھر وہ کیا ہے جو ذادیار اس کے

**\$.....** 

"میراخیال ہے اس میں لفٹ اس سائیڈ پرنہیں ہوئی جاہے''روجیکٹ اس کے سامنے تھا ارقام نے اسے دکھاتے ہوئے کچھاور بھی تحیش کرنے کو کہا تھا تھی پورے پر وجیک کو بغورد مکھنے کے بعداس نے مکافت کہا۔ ارقام کوچرت ہوئی۔ ، لیکن میرے خیال میں اور یہاں پر فیکٹ ہے۔ ''لیکن مجھے قطعانہیں لگ رہی۔'' اس کا اختلاف يرفر ارتفا-

"بث....ظعینه....ریو..... "اكرا كا إلى بى مرضى كرنى بم مسررارقام ملك توجيه سے کول پوچھ رہے ہیں۔ جب آپ کومیری محیض ک ضرورت نہیں تو جھے سے بوچھے مت۔" تاک بھول چڑھاتے موے بوے جھتے ہوئے کچھ مل کہا۔

میرے بچوں سے پوچھے۔ آئیس میں ابھی بھی جوان پینڈسم اور وُ مِنْكُ لِكُنَّا مِول يَ مُحْمَى قدر فخريه الدان مِن كردن أكرات ہوئے کہا۔ شہناز خاتون نے لبوں میں مسکراہ مند مائی۔ ''وہ آپ کے بیچے ہیں مسٹر انہیں تو آپ جوان ہی لگیس کےناں۔"انہوںنے کویاناک پرے مھی اڑائی۔ "كيامطلب ع يكاسز ....؟"

"مطلب بيمسٹرا اس بات كوچھوڑ نے اور اسے بچول ك بارے يس سوچے \_ويے كيا خيال ہے تورع كى شادى ندكردي.

دوس کی شادی ہو چک ہے۔ "ان کی بات پر حسن احمد بخاری ایک دم شجیدہ ہوئے۔ "کمیا؟"وه چونگیں۔

"بال ....اس كا نكارٍ موچكا ہے ہاشم بھائى كى بينى ذروه کے ساتھ۔ اگر چ میں کوئی شرط نہ ہوئی تو بچی کب کی مہال

"ہائم بھائی نے کراں میرج کی شرط رکھی تھی ذری کے بدلے میں انہوں نے ظعینہ کو ما نگا تھا۔ مرتطعینہ نے انکار کردیا' اس لیے جھتی نہیں ہویائی محراب چونکہ سب کچھ کیئر ہوچکا ب تمام غلط فهمیاں دور ہوگئ ہیں میرانہیں خیال کہاب ہشم بھائی کوکوئی اعتراض ہوگا لیکن چربھی اگر پہلےتم خودان سے

"جی ..... بین بھائی ہے بات کروں گی۔" کچھ سوچے ہوئے انہوں نے اثبات میں سر ملایا۔

**4** ..... 😉 ..... 🚯

'' مجھے ایسا کیوں لگ رہاہے کہآ پ ظعیمنہ کوجان ہو جھ کر نظر انداز کررے ہیں۔" ارقام کے جھکے ہوئے سرکو و مکھتے موئة غاميناني بور عوثوق سيكها وه ويحيس بولا " کیوں بھائی....کیوں کررہے ہیں آپ ایسا؟ آپ تو ال ع مبت كرتے تصال؟" "كرتا تفانبين آغا كرتا مون "اس فورا كيا-"تو پرجن سے عبت کی جاتی ہے۔ آئیس یوں دھی کیاجاتا بيكيا يأنين اسيخ يتحصيدو زاماجا تام كيا؟"

وجهبي كيا لكناب ميل جان بوجه كرابيا كرد بابول-بلادجهات دهی كرد بابول؟اسات يحصدور اربابول تم ايسا

.....235.....عادي ٢٠١٠ء

"مين ايني مرضى فيين جلار بإطعينه مين صرف بيركهد بإبول کہ یہ بالکل پرفیک ہے مجھاس میں کچھ بھی نامناسب میں

' مجھے تو لگ رہا ہے تال ویسے بھی ہرانسان کا اپنا اپنا بوائث أف بوہوتا ہے۔ضروری میں کہ بمیشہ سوچ اور نظریہ يكساب مو" برك معنى خيز سے انداز ميں كها-ارقام تحض اے دیکھ کررہ گیا۔

ردی حررہ میا۔ "تم بھول رہی ہوظ عینہ تم نے ہی اسے فائنل کیا تھا۔" مع بھول رہی ہوظ عینہ تم نے ہی اسے فائنل کیا تھا۔" سی قدر حل سے اس نے اے یادولایا۔ ایک بل کووہ خاموش ہوگئی۔ پھرڈ ھٹائی ہے کویا ہوئی۔

"باں میں نے ہی فائل کیا تھا محراب میں ہی ریجیکٹ كريني مول " وه جانتي تھي كدوه غلط ہے كيكن جان بوجھ كر اے چڑانے کی کوشش کردہی تھی جہیں جانتی تھی کیوں؟ مگراس وقت وہ اے بہت برا لگ رہاتھا' اس کا دل جاہ رہاتھا اسے بهت زیاده ستائے چڑائے مگروہ اتنے حل کا مظاہرہ کررہا تھا' اے غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہاتھا۔وہ بتاتی نہیں تھی مگر وہ اے بہت زیادہ ہرف کررہاتھا۔وہ مجھیلیں پاربی تھی کمآخر اے ہوا کیا ہے۔

''اوکے.....آپ کا جو جی حابتا ہے کریں۔ بشارت صاحب میم جوجوبتا نتیلآپ پلیزوییای کیجیگا او کے۔" "جىسر" كهكروه ركانيس تيزى سے چلا كيا۔اس كامنہ كلاكا كعلاره كيا\_اسے اميز بيس كلى كدوه بول سب و محمدال ير

حصور كرجلاجائ كا-"كياكنا بميم آپ مجھے بتاتی جائے من ويهاي "- BU25

"نیجبیا ہےاہے دیسا ہی رہنے دیجے مسٹر بشارت." "لين ميم الجي توآب كهدري تعين كماس مين وكه ...." "ابھی بھی میں ہی کہدرہی ہوں مسٹر بشارت۔ بیا رفیک ہے۔" وہ آ ممثل سے کھر آ کے بردھ تی۔ آ تھول میں پانی جمع ہونے لگا تھا جےوہ پللیں جھیک جھیک کر پیچھے رهلنے کی کوشش کررہی تھی۔ برق رفتاری سے حلتے چلتے وہ بری طرح او کھڑائی تھی۔ پہلی بارتو معتصل کئ دوسری باروہ اپنے حواس قائم ندر کھ کی اور منبطنے کی کوشش میں بنچ کر کئی اس کے كرنے كى وجدرائے من برے موتے بھر تھے۔الى كى وجہ سے اس کے پاؤں میں موج آگئے۔ وہ بے ساختہ رو

پر می تھی۔ یا وَک میں در دمحسوں ہور ہا تھا یا پھرار قام کا روہیہ برداشت سے باہرتھا جو بھی تھا وہ آنسوؤں کی صورت بہدنگلا تفا- چندیل وه یونمی بیشے بیٹے آنسو بہانی رای کھودر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہے تو ایسے ي كوشش كرنے لكى محراو كچى ايوھى كے باعث بيٹھى كى بيٹھى ره كئي يجى إيك مردانه مضبوط باتهداس كى جانب برها اس نے بھیلی ہوئی ملکوں کے ساتھ چونک کراویر دیکھا۔ارقام کو یا کرای نے نخوت سے سر جھٹکا اور اس کے بڑھے ہوئے باتھ كونظراندازكرتے ہوئے اٹھ كھڑى ہوئى۔ " ار بواوے؟" وہ محملیوں سے رکڑ رکڑ کر گال صاف كررة ي محى ارقام مرسري ساد كي كرنظرين جرا كيا-"میں بالکل تھیک ہوں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نبیں۔ رند مے ہوئے گئے کے ساتھ طنزا کہا۔ وہ نظرا نداز كركياب

وس ومیں مہیں بینڈی کروادوں۔بلیڈنگ ہور ہی ہے۔ ظعیبهٔ مشخرانداز بین مشکرادی-

" تھینک بووری مج مسٹرارقام ملک۔اس کی کوئی ضرورت نہیں۔اتی نکلیف تو میں سبہ ہی سکتی ہوں۔ چھوٹی مچھوٹی چوٹوں سے میں تھبراتی تہیں ہوں کیونکہ ان برمرہم لگاتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف مہیں ہوتی۔ جے برداشت ند کیا جائے۔"معنی خیزانداز میں ایک ایک لفظ پرزودیتے ہوئے کہا اوروہاں سے چلی گئا۔

دوجھے سیائی کا اوراک ہوتا تو میں بھی تمہیں تکلیف دے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ظعینہ مگر ..... آئی ایم سوری رئیلی وری سوری ظعیند "اس کے تصورے مخاطب موتے ہوئے ال نے استے لیے تھے۔ **\$**....**3** 

" پ سے دھوکا دینے کی کوشش کررہے ہیں مسٹر ذادیار بيك خودكويا كالرجيحيج" بهت إجا تك عامينات استفساركيا-ذادیار نے کسی قدر حیرانگی سے اس کی جانب و یکھا اور ووحمهيس اليبا لك رباب كريس وهوكاد سدر بابهوال مهيس يا چرخود كوليغني رويول كابدلاؤ دهوكا بيتبهار يزديك." اس نے دریافت کیا۔ "بوسكاب"اس في كندها يكائي-

ر جيك كرے۔آپ كى إنا كيے كواراكرے كى۔اى بات كا بدله لينے كے ليے اپني انا كوسكين مجتاعے كے ليات مجھ فریت کرنے کی کوشش کررہے ہیں ورنہ جس اوک کوآپ بات كرنے كے قابل ميں مجھتے تھے ورخود اعتنا نہ جائے تھے اس كے ليا ب كاحباسات يون احاكب عبل جائين ب بات اتنيآ ساني سے كوئى بھى مضم مبين كرسكتا اب جبكير حالات بہتر ہو گئے ہیں ہمارے بروں کی ناراضگیاں حتم ہو بھی ہیں سب بيج بوكيا بي توظعينه كسى نه كس طرح مان جائے كى اگر نه بھی مائی تواخ کی خاطر شاید قربانی دے بی دیے کیونکہ پہلے وہ برسب مبین جانی می اور جواب مین اب آب اس رجیک كرك إلى سوكالدانا كوسكيين بهجاس مح اوردوسرى صورت مِن تيك يَ النِّن مِن مول كي-"

"واكريش ....كيا بكواس بيا" " پہ بکواں جیس ہے ۔۔۔۔ سی ہے ہاور سی بمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے دادیار بیک "اس کے انداز میں بلاکا سکون تھا۔ جبکہ ذاریار کے انداز میں انہادر ہے کی بے بھنی-

وجنهيس لگناہے كه مي تهميں جيث كررما موں تنهارے ساجه تعيل تعيل ربابول مهيس كسي مقصد سي لي استعال كرد بابول تم ايما سوچي بومير بيار يديس -آني كانث بلیودس "عجب صدے کی کیفیت تھی اس کی۔ ووتواس کے كريز كو يجحاور بي تجهتار بإتها\_ات لگاتها كه گزشته جفكرول اور اختلافات كسب وهاس مخفاجساس كرواركوكر جوان ڈائریکھلی اس پرطنز کرتا تھا اس کی وجہ سے وہ اس پر اعتبار نہیں کررہی۔اس سے ناراض ہے۔کیکن پہال او معاملہ ہی کوئی اور تھا۔ جس بات براس کا دھیان ہی مبیں گیا تھا وہ ہرطرح سوچ رای گی-

" عامینا میرانام آغامینا ہے۔ "اس نے فورانا گواری ہے توكاساس في الصالي المنطبع ''اوکے فائن آغامینا تم جوسوج رہی ہووہ بالکل غلط ہے۔ حمهيں جانے كيول ..... "الجما ....! من جوسوج ربى مول وه غلط بي تو پر مجمح كيا ہے۔ یہ کراچا تک آپ وجھ جیسی بد کرداراؤ کی میں کردار نظرآ کیا عام المر

"آغامینا۔" اس کے لفظ بد کردار پر اس نے اپنے اب

''تو پھر ہوسکتا ہے کہ باقی سب بھی ایک دوسرے کو وحوکا دے رہے ہوں۔ کیونکدان کے بی ہیو بیر میں بھی چینج آیا ہے نفرتیں محبوں میں بدل کی ہیں۔غلط فہمیاں دور ہوگئی بین دیواری گر تمکی بین وہ سب بھی دھوکا تو تہیں لہیں ۔'' وہ استہزائیہ سکرایا ۔'آ غامینا نے بڑی سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔

"اس سب کی نوعیت کچھاورے آب انبیں خودے کمپیئر مت كريس كونكرآب ايك خود غرض انسان بين-" ذادياركو جھٹکا سالگا بردی بے بیٹن سے اس کی جانب دیکھا۔

''جہیں نہیں لگنا آ غامیناتم میرے بارے میں بہت غلط

" سی تحصفاط ہے کیا؟" اس نے بھنویں اچکا کیں۔ میہت زیادہ غلط ..... میں مانتا ہوں ہم دونوں کے ج اختلافات رہے ہیں مجھ غلط نہمیاں بھی رہی ہیں کیکن .....

" مر مجھے آپ کو لے کر بھی کوئی غلط ہی نہیں ہوئی ذادبار میری سوچ اور رائے ابھی بھی وہی ہے جومیر انہیں خیال کہ بھی چیننج ہو عتی ہے۔لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ ہیں آرائ اب جبسب في موكيا بالو آپ كويد كليل كليل ك

کیا ضرورت ہے۔'' ''کھیل ....! کیسا کھیل کیا مطلب ہے تہارا؟''وہ بری

" ال كليل كليل بى توكليل دے بيس آب مجھے ثريب كرنے كے ليے۔ آپ كوكيا لكتا ہے بيس بدوقوف ہول۔ آپ مرف طعینہ سے بدلد لینا جا ہے ہیں۔اس نے آپ کو رجيك كيا ابآب ال ك لي الكاركر كي بدله چكانا

انكار بدله بيكيا كهدرى موتم؟ من مجهنيس ياربا-"اس نے تا مجھی سے دیکھا۔

"ياآ بجمنانين عاسيج" "كيامطلب عِتبارا جهيس جوكهنا عظل كركبو"ال نے ایکاخت دوٹوک انداز میں یو چھا۔

"اوك تي يب كرظ عينه كي اورا ب كي محي آيس من بيس بن جب آپ کے کیے مامول نے طعینہ کو مانگا تو طعینہ نے الكاركرديا\_اسكاالكارآب كى اناكامسكد بن كميا وبى مردول كا میں مکل مسئلہ ایک اوکی محی اُڑے کو وہ بھی آ پ سے جیسے اڑھے کو

.....237......

آپ ڈرائیورے کھے دو انہیں ڈراپ کردے گا۔ بنا اس کی جانب دیکھے ہمتلی ہے بتایا۔ ذروہ جانتی تھی وہ کوئی نہ کوئی بہانی فرور بنائے گا۔وہ دل مسول کردہ تی۔ اللين بينا.....اجعى توتم.....<sup>.</sup> ''اِکس آو کے پھو پولے میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں کی۔ ''ورائیورنبیں ہے بیٹا مینا کو لے کر بازار گیا ہے۔'' نہوں ' ' کوئی بات نہیں چو پؤیش ذادیار کویا پھر ثامن کو بلا "اليه كيم بالوكى بينا تورع جهوراً عِي كالمهين."

"ليكن مما مجهيكام بيضروري جاناب كبيس-"وه يبي اورلا جارى سے كويا ہوا۔

و بفتے کے چھ وان بھی حمہیں ارجنٹ کام بی ہوتے ہیں بیٹا۔ ہفتے کے ایک دن اگرا مکسٹرا ارجنٹ کام کرلو کے تو کوئی حرج نبیں ہے اور اس وقت سب سے ارجنٹ کام ذروہ کو کھر چیوڑ تا ہے اگر جھے پا ہونا کہ میناڈ رائیورکو لے کر بازار کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی لے آئی۔ یہ پیچاری تو ماركيث آئي تحي مين اسے كھر لے آئى۔ ڈرائيوركودالين مين ديا خيال تها كه خود اي كمر بعجوادول كي مرتم ..... چهوژآ وُبينا بي كودير مورای ہے۔ بھالی کی طبیعت بھی ناساز ہے۔" اے پچھشرم ولاتے ہوئے آخر میں وہ لحاجت سے کویا ہوئیں۔ تورع

"آييئ ..... بتأكس كي جانب ويجهي جاني اشحاكي اورآ منظمي ے کہ کا کے بڑھ کیا۔

"اجها بهيوجلتي مول الله حافظ

"الله حافظ بير" -" جب وه بابرآئي تب تک تورع گاڙي إسارك كرچكاتها-اس كقريبة تي ال فرند دور کھولا اور بیا چھائی تھا کہاس نے خود بی ڈیسائیڈ کرلیا کیا ہے اس وفت کہاں بیٹھنا جا ہے ورنداس کے لیے مشکل ہوجاتی۔ "أب الجمي بهي جه سے ناراض بين تورع ـ" بردي ديرتك گاڑی میں خاموتی جھائی رہی۔ جسے ذروہ نے بہت ہمت لرے تو ڈا۔ ایس کوئی بھی کوشش آج تک تورع نے ہی کی تھی۔ آج جب وہ خاموش تھا تو شروعات کی ہاری اس کی تھی۔ اسابيا لكربا تفااور كروه الكاشو برتفا أكروه اسمنات

" كيول .....؟ آپ كى چو يوزاد كے ليے سافظ يوز ہواہ اس کیے برالگا؟ اگر میں آپ کی کزن نہوتی اور پھرخودکو بد کردار كهتى و كيات بهى آپ ويرالگنا؟ كيات بهى آپ..... ''اسناپاٹ آغامینا جسٹ شٹ اپ متم حدے بڑھ

"اورآ پ كوحد سے تجاوز كرنے والے لوگ پستد تبيس بيں۔ بنان؟ "وواس كے ضبط كا استحان كينے نرملى مولى تھى۔ بہت دنول بعددوبارہ سے وہ ایول کی بحث کو لے کرروبرو ہوئے تھے وہ کیسے اتن آسانی سے اسے جانے دیے عتی تھی۔

"ارے ذادیارآ بآئے ہوئے ہیں اور میں اعراآ ب انتظار کررہی تھی۔"اس سے پہلے کہ ذادیاراس کی بات کا کوئی جواب ديناظ عدينه جلي آئي \_ آغامينا كوا تھي خاصي حيرت ہوئي۔ ظعید ذادیارکا تظار کردی تھی۔ بیکسے موسکتاہے؟ الم كيس....اندرجل كربات كرتي ميل

" ہاں چلو' وہ فورا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں اے نظر انداز کے اندر چلے کے محرا نامیناکے لیے جیرت چھوڑ محتے تھے۔ **\$**..... 😉 ..... 😝

وہ کف فولڈ کرتے ہوئے سیرصیاں اتر رہا تھا بھی خاتون نے بکارا۔ "فارع موجنا-

"جي مما كوئي كام تفاكيا؟" وه ان ك ياس بي صوفي يه شرمنده ما موكميا-ينم دراز موكيا-

"بينا ذروه كوهم چھوڑآ ؤ\_"

" ذروه " ال نے حرت سے بورے لاؤ یکے میں نگامیں دوڑا تیں۔وہ اسے کہیں دکھائی نبددی تھی۔اس سے سلے کہوہ ماں سے بوچھتاوہ اسے کچن سے لگلتی ہوئی دکھائی دے گئے۔ ای یل اس نے بھی تورع کو دیکھا دونوں نے ہی سرعت سے تظرول كازاويه بدلاتها-

"میں نے تورع سے کہددیا ہے ذروہ۔ بیمہیں کمرچھوڑ آئے گا۔ چھوڑ آؤ کے نال تورع؟" انہوں نے دوبارہ سے يقين حايا-

'مِما! مِن آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ ایکچو ٹیلی مجھے بہت ارجنت سسى سے ملنا ہے۔ آئى ايم سورى بين نييس جاياؤں گا۔

حجاب ......238 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

اسے بارش کاموسم اچھا لگتاہے مرجب بارش ہوتی ہے وه كريش افرده موكر بين جاتاب وه کہتاہے....! موائيس عشق بيناس كا ہوالین طیے جباتہ وہ کھڑی بندر کھتاہے مجصاب ورسالكتاب وهجب بھی پرکہتاہے! اے کھے جبت ہے۔۔۔۔! " كول ارقام ..... كول كرونى بيمة بايا؟ كول مجه ے کریزاں بین میں نے بھی کھل کرکہائیں مگر میں جانتی ہول آپ جانے ہیں میں ....میں آپ سے عبت کرتی ہول۔ پھر كون مجھے برث كرد بي إلى آب كوكيا باآب كا رويدكتى تكليف ويربام بحصة بكوكيا بناكه من ....؟ كيون كري بين بايا كيون ارقام؟" وطعينه ..... احا مك عامينان يكارا طعینہ نے کی جرارویں حصے میں خودکوسنجالا اور آئ ہی تیزی سے چرہ صاف کرتے ہوئے وہ سکراتی ہوئی اس کی جانب يبثى "بال كيا موا؟" آ قامينانے بغوراس كے اترے موك چېر کوديکھا۔ " مواتو کی بین اس یونمی تم ہے یا تقی کرنے کودل جاہ رہا تھا بہت دن ہوئے تم سے بطور دوست بات کیے سوچا کپ شب ای موجائے تم فری مونا؟" " السببال أف كورس أو بيضو وه كفركى سيب كربيذيآن يجفى اوراس بجي ساته بى بشاليا " بەلو.....ىل كافى لائى ھى تىمارے كيے-" "اوتھنک بوسونچ آغاميراببت دل جادريا تھا كافى پينے كو" لهجيس مرمكن بشاشت لانے كى كوشش كى كئى تھى۔ "أيك بات يوجهول طعى؟" كافى كاسب ليت موك آغامینانے کچھکتے ہوئے پوچھا۔ ' ہاں وچھونا پرمیش لینے کی کیا ضرورت ہے۔'

ك كوشش كرتى توب ويفلط بحي نيس تفار "نارض ..... واؤ مسز تورع حسن بخارى ليعنى كمآب يس احساسات نام کی بھی کوئی چیز ہے۔امیزنگ .....!" اس کی بات رِتُورع نے بڑے طنزیدانداز میں جمایا۔ أب بميشه مجھے بي ليم كون كرتے بين تورع؟ ميراكيا ومن مسيم من مهيل عيم كرتا بون مسدواة مسزتورع حسن بخاری داؤاگرا ج آپ نے ہمت دکھائی بھی تو ایک الزام کو لے كرادرتصورى بات بحى خوب كيى - باكى داد ينس في كب كها كة تباراقسور ع ميل في الكسيك كرتوليا ب كدساراقسور ميرائ بتلطى ميرى تنى بث توكيابون راست ساب اوركيا عائى بيلآب؟" رائے سے بث جانے سے پراہم سولو ہوجائے گی تورع؟ "س فيزى ساس كىبات كالى-"رائے میں کھڑے رہنے سے کون سا پراہم سولو کرنے دی ہے تم نے خود ہی تو ہث جانے کو کہا تھا۔ اب گلہ کیول "كما تفا؟ مكرتب حالات اور كي برستضاب توسب تُعيك "بان سب تھيك ہوج كا ہے۔ تو چرخوشياں مناسيّے بہلے ایک رشتے کا مان رکھ رہی تھیں اب ڈھیروں رشتوں کا مان ر کھے جھے کیاجا ہی ہیں۔" "تورع آپ جھين " كمرة كيا ي جائي "اس سيلي كدوه بات مكل كرتى ورع نے ايك جيكے سے كارى كيث كے سامنے روک دی۔ ذروہ نے چندیل خاموتی ہے اس کے سردوساٹ چرے کور یکھااوراب منتجعے ہوئے گاڑی سے باہرنگل آئی۔اس کے تكلتے بى تورع كارى بھكا كے كيا۔ **\$**..... ② ..... **\$** وه کہتاہے....! اے پھولوں کی جاہت ہے

وہ کہتاہے....! اسے پھولوں کی جاہت ہے مگر جب پھول کھلتے ہیں وہ ان کوتو ڑدیتاہے وہ کہتاہے.....!

ي حجاب ......239 ..... جولائی۲۰۱۲ء

WWW.Daksocicivicom

"ذادیار" آغامینائے فورانس کی بات قطع کی۔
"ذادیار .....؟ کیا مطلب آغا .....! "طعینه کو جھٹکالگا۔
"نہاں ذادیار ......وہ ذادیار کو ہرٹ نہیں کرنا چاہجے۔ آئہیں گلتا ہے وہتم میں انٹر سٹٹر ہیں۔ تم سے شادی کرنا چاہجے ہیں۔" "دائ .....؟ارقام کو بہلکتا ہے۔اوگاڈ آئی بڑی غلط ہی۔" "غلط نہی؟" آغامینا چوتی۔

"بال بھی سب بہت بودی غلط بھی میں ہیں کہ ہم دونوں میں ہے بھی کوئی ایک دومرے کے لیے شادی کے لیے مان سکتا ہے۔ بورے ماموں کو بھی بہی غلط بھی تھی مجھے ذادیار نے سب بنادیا تھا کہ کیسے ماموں نے تحض مجھے منانے کے لئے ذادیار کوایڈ میشن لینے کے لیے مجبور کیا تھا۔ انہوں نے بونیورش میں ایڈ میشن لے تو لیا مگر اس ادادے سے کدوہ مجھے اس شادی سے لیے منع تو کر سکتے ہیں مگر ہاں کہنے کے لیے فورس میں۔"

"ہاں .....اور سیات شایدارقام کو پہانہیں شایدال لیے وہ چھے ہٹ رہے ہیں۔ شیکس آغاتم نے جھے بتادیا ..... ورنہ جانے میں کیا کیا سوچے گئی۔'' جانے میں کیا کیا سوچے گئی۔''

''کیاسوچے گئی تھیں تم؟''اس نے مفکوک سے انداز میں دیکھا تھا۔ دہ گز بڑای گئی۔

دونہیں پر نہیں۔"اس نے دل ہی دل میں خدا کاشکرادا کیا تھا' کچھ دیر پہلے تک جو دل پہ ہو جھآن پڑا تھا وہ آیک دم سے ہلکا ہوگیا۔

**\$**.....

" بھابی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟" کپ نیمبل پر رکھتے ہوئے شہناز خاتون نے اپنی بھادج سے پوچھا۔ "اب تو اللہ کاشکر ہے شہناز۔ درنہ پہلے تو میں گفتوں کا درد اٹھنے ہی نہیں دیتا تھا۔"

"الله آپ کوصحت دے ہاشم بھائی میں آپ سے ایک خاص بات کرنے آئی تھی۔"

"باں بال بھی کہوناں۔" ہائم بیک نے کچھ چو کتے کہا۔

رسے ہیں۔ ''بولونا شہناز ہم من رہے ہیں۔' بھابھی نے کہا۔ '' بھائی ذروہ اور تورع کا نکاح ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔اب رخصتی ہوجانی جا ہے اگر آپ لوکوں کو اعتراض نہ ہوتو۔'' "تم انجھی رورہی تھیں؟"ظعینہ کو یکلخت جھٹکا سالگا۔ ساتھ ہی فوراً نظریں چرائی۔ "نن نہیں تو ..... میں کیوں روؤں گی ..... ایویں خوانخواہ میں ۔"

"ارقام بھائی کے لیے۔" اس نے بغوراس کے چرے کودیکھا۔

"واث؟ مطعینہ نے جھکے ہے سراٹھا کردیکھا۔ "ت نامنا ا"

"اگریس اتن ہی ہے جبرہوتی ظعی تو آج اپنی قبلی کے ساتھ نہیں ہوئی ہوتی ہے ہاری طرح ہمیشہ اس بات ہے ہے جبررہتی کہ میرے کوئی بہن بھائی یا پاپا بھی ہیں آیک ممل میں ہے ہوئی ہو جب مہران انگل ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہونے والے تھے جب تک میں بھی تمہاری ہی طرح ہے جبرتھی جب پاکستان آنے کی بات نگی جب میں نے ای طرح ہے جبرتھی جب پاکستان آنے کی بات نگی جب میں نے ای سے پہلے جھے بھی خیال ہیں آ یا اور نہ ہی ای نے بھی بتا اس سے پہلے جھے بھی خیال ہیں آ یا اور نہ ہی اور تے ای میں اور تے ای کے بارے میں اور تھی بتا یا ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی اے ہو جب تک اس پر بات نہ کی جائے ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی اے ہو جب تک اس پر بات نہ کی جائے ہوگا۔ یہ سب با تیں کرنے کا میرا مقصد سے کہ کوئی بھی اے ہو جب تک اس پر بات نہ کی جائے ہوگیئی نہ کیا جائے دو مسئلہ بھی سولوہیں ہوگا۔ "

''مُرَمِیں نے توارقام ہے بات کی نال آغا میں نے توان ہے بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی وہ پچھ بتاتے ہی نہیں بچھ ا ہے بات ہی نہیں کرتے بچھے مسلسل نظرانداز کررہے ہیں۔' ''ارقام بھائی سے محبت کرتی ہوظعی ؟'' اس نے دھیرے سے استفسار کیا۔ ظعینہ اثبات میں سر ہلاتے سر جھکا گئی۔ ''وہ بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں ظعی۔'' اس نے کویا یقین دلایا۔

۔ یں رویا۔ ''اگر محبت کرتے ہیں تو پھراییا کیوں کردہے ہیں....۔ کیوں جان بوجھ کر مجھے ہرٹ کردہے ہیں؟''

"شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو..... کوئی سولڈ زن......؟"

ریس "سولڈریزن' کیاریزن ہے آغا؟ وہ بتاتے بھی تونہیں' کیوں لٹکایا ہوا ہے نتج میں مجھے۔الیک کون می وجہ ہے جس کو کے کروہ؟"

حداب .....240 عدات ..........240



"اجھا ہوائم نے بات کر لی شہزاز ش بھی منتظر تھا کہ تم کوئی بات چھیروتو میں بھی کچھ کہوں۔" انہوں نے نہایت سجید کی ے کہا۔ کین میں ان کی بات سنتی ذروہ اور بہال بیٹھی شہزاز خاتون كادل برى طرح دهر كا\_ "جى بھائى كہياناں "أنبول نے بظاہر سكون سے كہا۔ "شہناز میں جاہتا ہوں کہ آگرتم لوگ ایک بار پھرے ظعینہ سے ذادیار کے لیے پوچھلوتو .....؟ " ذروہ کے چرے پر "بھائی کیااب بھی آپ کوذردہ کے لیے....." ' مہیں شہناز ایس کوئی بات مہیں ہے میں تو بس اتنا جا ہتا ہول کہ میری جمن کی بٹی میرے گھر کی بہوے ورندوروہ کی طرف سے مجھے اب کوئی فکرنہیں ہے۔ وہ تم لوگوں کی امانت ہے جب جاہے کے جاؤ۔" ان کی بات پر ذروہ نے گہری سالس خارج کی۔ " ٹھیک ہے بھالی۔ میں گھر میں بات کرکے آپ کو بتادول گی۔" ♦..... ②.....♦ اليكيا موراب؟" أر ميزير د كلت موع ال في استرى اسيندك باس كفر عمران سكندركو خاطب كيا-اسوف پرلیل کرد باجول اور کیا؟" انہول نے کسی قدر بے نیازی ہے جواب دیا۔ "دوہ تو میں بھی د مکھ رہا ہول آ ب سوٹ پرلیں کررے بن ليكن كيول؟" " كيون كاكيا مطلب بهني بينغ كے ليے اور كس ليے؟" انہوں نے مسخراندا نداز میں کہا۔ "الإلا ويرى فى يآب يهلي جيس اسار فيسي رب باباء" ''جلو پہلے جیسا نہیں کیکن اسارے تو ہوں میتو مان رہے ہو ناں۔"نہوںنے دوبدوجواب دیا۔ "بابا....."اس نے احتجاج کیا۔ "جنہيں كيا مواہے؟ تم كول مجنول بے كھوم رے مو؟" اس کے احتماج کو میسرنظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا۔

'' مجھے چھوڑیں اور اسے بھی چھوڑیں۔سرونٹ کس لیے

" خبردار .... خبردار اگر میراسوث کی سرونث سے پرلیں

ہیں؟وہ پر لیس کردیں ہے۔ آپ تیس بہال ہے۔"

حجاب .....241 حجاب جولائي٢٠١٧ء

''اگرا ب کواعتراض ہے تو چلی جاتی ہوں'' وہ آیک جھکے سے پلٹا۔ بے بناہ نارائسکی کیے اس کی جانب سجیدگی سے دیکھ آ محصول مين د كه كرايي في ال چېرب پريتخاشه فلي ميا! كس قدرتاسف عدد كهراي هي!! ارقام بساخة نظري جراكيا-"ايم سورى ميرااياكوكي مطلب بين تفاء" والأنفيل بيه چوري جيھيے والا تھيل بہت ہو گيا ارقام كيون نااس پرابلم كوسولواوركليتر كرليا جائے آپ مجھے بات نس کرنا جائے مجھے نظرانداز کردے بین مجھے گریزاں بین وجد كميا ہے؟ ميں نہيں جانتي مرجاننا جائتي بول آكرآ ب بنانا حابلو؟ "اس بارے میں بہت بار بات ہوچکی ہے طعینہ۔"اس نے جسے نظریں جرانا جاہیں۔ ود مبیں ارقام اس پر کوئی بات مبیں ہوئی میصرف میں ہی پوچھتی ربی موں ورندا ب نے بھی کلیٹر میں کیا کا پ مجھے بات كيول يس كرد ب "لن ظعینہ ۔ ایس کوئی بات نہیں ہے۔ میں تم ہے "اس کا مطلب ہے ہے جاتا تاہیں جا ہے۔او کے فائن-مت كرين مجھ بھى كوئى شوق ميں ہے اجنبيوں سے بات كرفي كامين بيهان الكل كى وجد التي آنى بول مبيس راست ے 'وہ ایک دم بلسر مختلف انداز و لیجے میں کہ کراسے ہٹاتے ہوتے کچن میں وافل ہوئی اوروہ جیران سا کھڑ ار ہمیا "اجنبی!"ارقام کے مونوں نے با واز جنبش کی۔ و کیا؟ ماموں نے دوبارہ سے شرط رکھی ہے کیکن کیول اب کیوں؟" آغامینانے بری جیرت سے ای پایا کود یکھا جبکہ ظعبينه خاموتى سے لاعلق بى بيتى تھى -و منہیں بیٹا! بیان کی شرط میں ہے وہ بس بیچاہتے ہیں کہ ان کی بہوان کی جہن کی بنی ہو۔ و مرين ذاد بارسيه شادي مبين كرون كى اوروه مجمى مجه ہے شادی بیس کرنا جاہتے۔ اگر ماموں ان سے ایک مار او چھ لیتے تو آئیں دوبارہ یمی بات دہرانی ندیرلی ۔ 'برے سکون سے

کروایا تو تھہیں بتا ہے کیا حال کرتے ہیں وہ؟ اور تم جانے ہو اس سے پہلے بھی میں نے بھی کسی رونٹ سے اپناسوٹ پرلیس مبين كروايا بلكة غامينا بريس كيا كرتي تفي-" "مروہ تو چکی کئی ہے ناں۔اب میں اسے آپ کا سوٹ رِیس کرنے کے لیے بلایا کروں کیا؟" وچھنجلا گیا۔ «منبین بسالیک فیور کردو<u>"</u> "جهيراكام كي فرد" ووهربابا مجهاحها نبيل لكربات بكويون استرى استيند كے ياس كھڑے ہوكرسوف يريس كرتے ہوئے و يكفات "استری اسٹینڈ کے پاس کھڑے ہوکر بی کیڑے پریس کے جاتے ہیں برخوردار۔ "انہوں نے غراق اڑایا۔ " ارتم شادی کول میں کر لیتے " انہوں نے مشورہ دیا۔ " وينس كريث آئيذيا انكل-" مانوس ى نسواني آواز يروه دونون خوش كوارجيرت ليے بلنے تھے آ عامينا كے ساتھ طعينہ كو وكيوكرارقام كيمحرات لب يكلخت سمني تق "السلام عليكم الكلي" ظعينه اس يكسر نظرانداز ك ہوئے مہران محندر کی جانب بڑھی۔ "وعليكم السلام بيثال" "أبھى آپ كھ كهدرے تھے انكل " ارقام كى جانب و يمحته بوئي عامينانے اراد تألبيل چھيرا-الاسبيانين ارقام سے كهدر باتھااب شادى كر لے كا میں کم از کم ایک عورت تو ہوتی ہی جا ہے۔ کیا خیال سے طعینہ بیاں انہوں نے اوا تک ظعینہ سے بوچھا۔ جائے کا کپ مونوں سے لگاتے ہوئے اجا تک ارقام کوا چھولگا۔ " حمهیں کیا ہوا؟" مہران سکندر نے کسی قدر پریشانی سے بينيكود يكها جبكة ظعينداورا عامينات مسكرابث جهياني هي-" كي بيل برد كه موا على ي كرم كلى " كي بيل برد كه موت شير في جهار في لكار والمسكوري مين أنا مول "اطعينه بغوراس کی چوڑی پشت کود یکھا۔ معلینه بهال کیے آئی وہ تو پر دجیک کی وجہ ہے بھی بمشكل مجھ سے ملتی ہے۔ ميرا سامناميس كمنا جاہتي تو پھر میرے کھر میں میری ہی موجود کی میں دہ یہاں کیسے آ گئی؟"

حجاب.....242....جولائي٢٠١٧ء

پانی کا گلاک ہاتھ میں پکڑے بکڑے وہ دروایا۔

#### www.naksocictv.com

نازک مزاج لوگ ہیں ہم

انجور نے قربتوں کا دعا بھی نہ کرسکے

اب کے بچھے سپر دخدا بھی نہ کرسکے
خود کرچیوں ہیں ہم

ام دفا کا لفظ ادا بھی نہ کرسکے

نازک مزاج لوگ ہیں ہم

فوٹے بچھا لیے کہ صدا بھی نہ کرسکے

فوٹ کھی نہ رکھ سکے

خوش کھی نہ رکھ سکے

زیباحس مخدوم سے

زیباحس مخدو

جاتے جاتے فورارک گیا۔ "جی یا یا؟"جیسے مجبورار کا ہو۔

بی پہا ہوئی ہے بروارہ ارک "کوئی بات ہوئی ہے بیٹا؟" انہوں نے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھاتھا۔وہ سرجھکا گیا۔

وونبيس مايال الي توكوكي بات نبيس ب

"دیکھو بیٹا میں ہیں جانتا کوئی بات ہے یا نہیں اگر نہیں ہے۔
ہو یہ بہت اچھی بات ہے اگر ہے تو وہ تم دونوں ل کرخود ہی حل کرسے ہوئیہ میں جانتا ہوں گر بیٹا اب شادی میں زیادہ در مناسب نہیں ہے ہائی بٹی والے ہیں انہیں اپنی بٹی کا فرض ادا کرنا ہے کو بیٹیاں ہو جو نہیں ہو تیں گر ران کورخصت کرنا والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ ابنا فرض ادا کرنا ہی موسکا سب سے بردی خواہش ہوئی ہے پہلے بیاس لیے نہیں ہوسکا کیوں کہ بچھ مسائل آن کھڑے ہوئے ہے تھے گراہ تم اپنی وجہ کیوں کہ بچھ مسائل آن کھڑے ہوئے تھے گراہ تم اپنی وجہ سے ابیا مت ہونے دو۔ "

سے ایب سے ہوئے دو۔ ''فیک ہے پاپا' جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔'' دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا اور آ مسلم سے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔

**....** .... ... ... ... ... ...

" عامینا كولگتا بيس اسد و وكاد برا مول اسكى

ئی دی پرنگاہیں جمائے کہا۔ "تو پھرٹھیک ہے ظعیمنہ کے لیے منع کردیے ہیں اور ذروہ کی خصتی کا کہد دیتے ہیں۔ بلکہ میراخیال ہے اب ڈیٹ فکس کردیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟" انہوں نے شوہر سے پوچھا۔ "مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک بارتورع سے بھی پوچھ لینا جاہے۔"

لینا چاہے۔"

"کیا پوچھنا ہے مجھ ہے۔" آخری جملہ اس کے کانوں
میں بڑا تو وہ شرارت ہے مسکرا تا ہواان کے قریب چلاآ یا۔
"تہاری شادی کے بارے میں بات کردہے ہیں۔"
شہناز نے مسکراتے ہوئے بتایا۔اس کے مسکراتے ہوئے لب
لگفت سمٹے تھے۔

'' مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ماں۔'' اس کی بات پر تمام نفوں بری طرح چو کیے۔

"شادی نبین کرنی ....کیامطلب؟"

"ابھی میراارادہ نہیں ہے پایا! میں بہت بزی ہوں۔ کتنے ہی اہم میروں۔ کتنے ہی اہم میروں۔ کتنے ہی اہم میروں کتے ہی اہم میروں ہیں جن پر میں کام کردہا ہوں ابھی میرے پاس شادی جیسے نفنول کام کے لیے بالکل ......"

باس شادی جیسے نفنول کام کے لیے بالکل ....."

دوفت اور میں میں سے اوفت اس میں میں ہے۔ وہنا کا میں میں میں ہے۔ وہنا کا میں میں میں ہے۔ اوفت اس میں ہے۔ اوفت اس میں میں ہے۔ اوفت اس میں ہے۔ اوپی ہے۔ اوپی میں ہے۔ اوپی میں ہے۔ اوپی ہے۔ اوپی ہے۔ اوپی ہے۔ اوپی ہی ہے۔ اوپی ہے۔ او

" "فضول شادی آپ کے لیے فضول کا کام ہان ؟" ظعینہ اس کی بات پر بسیافتہ چین ۔

"اورنبیں تو کیا؟" آستھوں میں شرارت لیے گہری جیدگی سے کہا۔

''اوکے .....اگریفنول کام ہے تواب پیضرور ہوگا ویسے مجھی میراخیال ہے نضول کام جنتی جلدی سرانجام پاجا کیں اتنے ہی بہتر ہیں کیوں آغا؟''

"بالكل" اس نے فورااس كى ہاں ميں ہاں ملائی۔ "فراق ایک طرف ممالیکن میں واقعی میں ابھی شادی نہیں كرنا جا ہتا۔" تورع ليكنت شجيدہ ہوا۔

" تو چرکب کرو مے تورع۔ چیسال ہو گئے ہیں تم لوگوں کا نکاح ہوئے بہی عمر ہے شاوی کی بلکہ اب تو زیادہ ہوگئی ہے۔ اور پھر میں نے ہاشم بھائی سے بات کرلی ہے۔''

''لیکن مما ابھی میرا ارادہ نہیں ہے میں نے ابھی اس بارے میں سوچانہیں ہے آپ پلیز ماموں کومنع کردیجیے۔'' وہ جاری سے کہ اشرکہ اسا

جلدى سے كهدكرا تھ كھڑ ابوا۔

"تورع" حسن نے بہت سجیدگی سے اسے بکارا دہ

حماب .....243 حماب ...... ولانى ٢٠١٦ء

#### يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



Dalasociciy Com

مقصد کے لیے یوز کرر ماہول اسے لگتاہے کہ میں اپنی رجیکشن
کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اتنا غلط سوچتی ہے وہ میرے بارے
میں۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ جھے پسند نہیں تھی اس ہے بات
کرنا گوارانہیں تھا جھے اس کے کردار پرشک کرتا تھا اس کی
جانب بڑھاتو مقصد لے کرا پیا کی خوشیوں کے لیے غلط نہیاں
دور کرنے کے لیے کیونکہ اچا تک جھے علم ہوا تھا کہ وہ پھیو کی
بٹی ہے۔ میں بابا کے نصلے پرآ وازا ٹھا نا چاہتا تھا ان کے فیصلے کو
غلط ثابت کرنا چاہتا تھا آہیں ہے باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ بھی غلط

میں اس کی طرف کیوں بڑھ دہاہوں؟ کیامیں اسے پیند کرنے لگاہوں؟ کیاوہ مجھے انجھی لگنے گئے ہے؟

یا تھر؟ میں ..... میں اس سے محبت .....!! محبت ....... وہ بری طرح چونکا۔اہے جھٹکا سانگا تھا۔ول بڑی زورے دھڑکا تھا۔

ہو کتے ہیں کیکن اس سے پہلے ہی سب بھی ہوگیا۔ تو پھراب

''کیا پیمکن ہے میں اورآ غامینا ہے محبت؟''اس نے خود سے بردے اچھنے سے سوال کیا۔ سے بردے اچھنے سے سوال کیا۔

"توسيد؟ ايها كهما مكن مجى تونهيس-"ودمرے بى كمح

اندرے جواب یا۔ ''پیچھ خلط ہیں؟''اے یقین نہیں آیا۔ ''بیچھ خلط ہیں؟''اے یقین نہیں آیا۔

"اس میں غلط کیا ہے؟" اندر سے سوال آیا۔ "شاید کچھ بھی نہیں۔ یار انسان ہوں' فیلنگر کا چینج ہوجانا کوئی انہونی تو نہیں۔ مجھے بھی محبت ہو کئی ہے اور شاید ریہ سے ہے کہ مجھے بھی محبت ہوگئی ہے۔شاید کیوں؟

شاید میری ہے کہ بھے کی حبت ہوں ہے۔ سامید میری پھر سے سوال ہوا۔

''شایرنہیں یقینا' ہاں یقینا مجھے محبت ہوگئ ہے۔۔۔۔ مجھے آغامیناحسن احمد بخاری سے محبت ہوگئ ہے۔''ال نے کویاخود کو یقین دلایا۔ بہت خوب صورت کی مسکرا ہٹال کے لبول پہ آن رکی تھی۔

**\$**----**\$** 

"مبارک ہو....مبارک ہو۔" سالار باز و پھیلائے سیدھا آ کراس سے بغل گیر ہوا۔ "کس بات کی مبارک دیتے گھررہے ہو؟" تورع نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ "میرے دوست نے شادی کے لیے ہاں کردی ہے

یار۔"اس کے خوشی سے چلا کر بتائے پر تورگ نے جھٹے سے پرے کیا۔ ''یارتو' تو بڑا بے مروت ہے۔انجی شادی کے لیے صرف ماں کی ہے اور بیرحال ہے جب شادی کرلے گا تو محترم پاس بھی محصلے نہیں دیں گے۔'' کسی قدر برا مانے ہوئے مصنوی خفگی سے دیکھا۔

"شف اپ مالار" "کباہوا تورع تو خوش نہیں ہے۔ جھے تو لگاتھا کہ تو نے سے فیصلہ دلی رضا مندی اور خوش سے کیا ہے۔" اس کے انداز پر سالار بری طرح چو تکا اور حیرائی سے استفسار کیا۔ "ہاں..... میں بہت خوش ہول بس فرق سے کہ تیری طرح چلا چلا کر پورے زمانے کواس کی خبر نہیں دے رہا۔" تورع

نے جل کراس کی بات کا جواب دیا۔ 'تو دے نایار ..... میں نے یا تھی اور نے روکا ہے کیا؟'' وہ مجھی سالار فقا' ای جلدی کسی کے دام میں آ جانا اس کی سرشت شن شامل نے تھا۔

بلب ندیار۔ "کنبیں رہا سیج کہ رہا ہوں۔اگر تیراول جاہ رہا ہے ب کو چیج چیچ کر بتائے کوتو ضرور بتا۔ ویسے بھی تیراتو حق بنیا ہے۔فلالم ساج نے بلا خرتیر سعل کی تن لی۔" ورمبیں .....ذرای تھیچ کر لئے طالم ساج نے میر سعدل کی

ہیں....ورای کرمے کا من کے برے میں اس کے برے میرے نہیں بن ابھی تو میں نے طالم ساج کے دل کی بی ہے۔ میرے دل کی ابھی باقی ہے جو مجھے سنانی ہے۔'' ''کیامطلب؟''سیالارنے پوچھا۔

"مطلب ہی تو واضح کرنا ہے جھے کسی پر۔" وہ آ تھوں بیں چیک لیے ہشکی سے بربر ایا۔ سالار بری طرح چونکا۔ "ونتو کیا کرنے جارہا ہے تورع؟" سالارنے مشکوک سے

مستو کیا کرنے جارہاہے ورج ؛ سمالار سے مسول انداز میں استفسار کیا۔ ''ڈوزٹ وری یار....کوئی بردادھا کا تبیس کرنے جارہا۔''

''بروانہیں '''۔'چھوٹاتو ہےناں؟'' ''ارے نہیں یار بس ایک چھوٹاسا معاملہ کلیئر کرنا ہے کوئی بردامسکانہیں ہے۔تو فکرنہ کر۔ یہ چھوٹا سانگر پرسل میٹر

کوئی بردا مسئلہ بیں ہے۔ یو فلرنہ کر۔ یہ چھوٹا سامر پر کی میسر ہے۔ یو نو دو محبت کرنے والوں کا سیکرٹ۔' وہ زبرلب مسئراتے ہوئے کو میا ہوا۔ آئٹھوں میں عجیب کی چک تھی۔ سالار محض دیکھ کررہ گیا۔

دہشت گردوں کے تا اريستكداو كتناسكون ملتاج مهين؟ ماؤن كوبيسكون كرك كتنے جوان ماروكے؟ اذيت كي ولي ماؤں کوچ حاتے ہو بيهوكى كى جادر بھى تم بى اور هاتے مو مجى كور ياتيس وريس لكاتي کیاتم بھی جاہو کے كهوجاتيس يسكون تبارى الي كيونكه برفرعون كے ليے بموى كماتم مجمعة بو؟سب كهودياتم نے نادانوائم كياجانوك كرتم كهائے كماتے ہو نفرت كي واركبلات مو اور برولي كاتاح اے مر رہاتے ہو

'' کی گیس ....'' ذاویارنے اثبات ٹیس سر ہلاتے ہوئے اعتراف کیا۔ تعریف کیا۔

''ہاں ..... یہ واقعی میں انوکھی بات ہے۔'' ایک بل کو وہ حیران ہواتھا دوسر ہے، می بل بے نیازی سے کہا۔ '' مجھے نہیں لگنا تو سنجیدہ ہونے والا ہے۔آ کی تھنک مجھے چلنا جاہے۔'' ذادیار خطکی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

''او بھائی۔۔۔۔۔سوری یار۔ تو بل میں ہوا کے رتھ پرسوار ہورہا ہے اچھا بتا' میں سرلیں ہوں۔ کون ہے وہ خوش نصیب۔ جس سے بقول تیرئے تجھے محبت ہوئی ہے'' اس نے اپنی طرف سے خود کا مائنڈ میک اپ بہت اچھی طرح سے کرلیا تھا بیاس کا خیال تھا' مگر یہاں ان ڈائریکھلی ظعمینہ کا ذکر آ رہا تھا' جے وہ مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ مگر چونکہ ذادیار اس کا فرینڈ تھا وہ اس کے لیے بیچھے ہٹا تھا' تو پھراس کی خوشی کو "یار په لؤکیاں کتنی عجیب ہوتی ہیں ناں؟ مجھی مجھی انہیں سمجھنا کتنامشکل لگتاہے۔" سمجھنا کتنامشکل لگتاہے۔"

"ہوں.....کیابات ہے بھی۔ تیراس عجیب اوکی سے واسط پڑ گیا؟ ویسے تو تیراسی اوکی سے واسط ہی خاصی عجیب بات ہے کین خیر بھی بھی ایسے عجیب وغریب واقعات بھی ہماری دنیا میں رونما ہوجاتے ہیں۔ میرانہیں خیال کہاس پر زیادہ بات کرتی جاہیے۔" ارقام آئھوں میں شرارت لیے کہری سنجیدگی ہے کو یا ہوا۔ جوابا ذادیار نے محود کردیکھا۔

ود كون؟ تيرے خيال مين ميں كوئى انوكھا زالا

ں بوسست د دنہیں خیال نہیں ہینڈریڈ پرسنٹ یقین ہے۔'' ''کیا؟'' ذادیارنے حمرت سے پوچھا۔ '' یہی کہتو انو کھا ٹرالا ہے۔'' بڑے آ رام اور حمل سے

جواب دیا۔ ''شٹ اپ ارقام ..... میں غراق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں''اس نے سنجیدگی ہے کہا۔ارقام کوخاصی جیرت ہوئی۔ ' د خ

'' خبریت ..... تو' تو واقعی سرلیں لگ رہا ہے یار۔'' مشکراہٹ لوں میں دہاتے ہوئے مصنوعی پریشانی سے دیکھا۔

" دمیں چلا جاؤں گا۔" بچوں کی طرح منہ پھلاتے ہوئے مرکو ابوا

''ارے .... سوری بار پیس تو مذاق کررہاتھا' او کے ناؤ آئم سرلیں۔'' اسے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے اس نے مکمل سنجیدگی سے دیکھا۔

"آب بول نا.....گونگے کا گڑ کھالیا ہے کیا؟" اس کی مسلسل خاموثی پرارقام نے چڑ کرکہا۔ "کی اللہ ماہ "

''جوتو ہو گئے آیا ہے۔وہی ہولے گانال یا کچھاور یادا گیا ہے''اس نے گوہانداق اڑاہا۔

ے۔ 'اس نے کویا قداق اڑایا۔ "یار مجھے لگتا ہے مجھے مجت ہوگئ ہے۔ 'اس کے نداق کونظر انداز کرتے ہوئے ذادیار نے کہری سنجیدگی سے کہا۔ ارقام بری طرح جو نکا۔

''' محبت .....! کجھے ..... محبت ہوگئ ہے' آر یو سریس ذادیار؟''

حجاب ..... 245 جولائی ۲۰۱۲ء

عال شادی ہے انکار کرنے کے لیے ایڈ میشن کیا تھا۔" ''لیں رائٹ''اس نے فوراً کہا۔ "إوكاد ..... يارتوايديث بيكيا؟" "واث؟"وه چلايا-"ناك رائك..... الكيم تنكي مين الميث مون....." وه -4122 وكمامطلس؟" ور كي نبيل ياريس ايك غلط فني ووكي تقي خير حصول توبتا مجھے کیا ..... "اس سے پہلے کہ وہ بات ممل کرتا فون کی بیل نگ أتفى ارقام اس جانب متوجه وكيا جبكه ذاديا كجهادرسوج لكا-**.....** ..... "اب کیاریشانی ہے ذری سادی کے لیے اسے کی نے فورس بيس كيابكراس في خود بال كى بي تو چرتم اتى تينس كيول ہو؟" کشن برکور چڑھاتے ہوئے تابال نے خاموش بیشی ذروہ ہےاستفسارکیا۔ ''آئی ڈونٹ نو بار کیکن میں ٹینس ہوں۔'' ناخن چاتے ہوئے جوابا کہا۔ تاباں نے ایک بل کوہاتھ روک بر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چبرے پر پریشانی واضح وکھائی وے رہی تھی۔ سوچوں کا جال پورے چبرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اضطراریت اور سراسیمکی اس کے انگ انگ ہے جھلک رہی تھی۔ کو یاوہ کچھ بچھ بیس رہی تھی۔ پھر بھی اسے کوئی اسرارلگ ریاتھا۔ وه كچھالٹاسيدھاسوچنائيس چاہتی تھی۔ مگراہے پھر بھی كوئى ندكونى بهيدمعلوم مورما تقارجس كالمتكشف مويا اس ازحد ضروری لگ رہاتھا۔لیکن وہ ہرطرف سے بے بس تھی۔ا بی طر ف ہے بھی .....اور جس کے متعلق سوچ رہی تھی اس کی طرف ے بھی دہ بید سیائیڈ بیس کریار ہی تھی کیا سے کیا کرنا جا ہے؟ یا! وہ کیا کر عتی ہے؟ بس وہ پریشان تھی۔ ٹیٹس تھی اور ٹیٹس کیول تھی؟ یہی وہ بجھیلیں یار ہی تھی مرسجھنا جا ہتی تھی۔ " پریشانی کیا ہے ذری؟" تاباں نے دریاف سی کیا جوابا ذری نے چندیل بہت خاموثی سے اس کی جانب ديكهااوركويا بموتى-"يارات عرص ال كالي بيويترانتهاني سردوساك ربا

شيئركرنے ہے كريز كيے كرسكتا تھا 'بادجودكوشش كے اس كاول يرى طرح دهو ك الفار "فرسكة ف آل و ......" "انٹروبودیے جارہے ہوکیا؟"ارقام نے فوراٹو کا۔ "كيامطلب؟"ال كدوباره من وكني برذاد باركواز حد نا کوارگزرا۔ د ہنبیں جس انداز میں تونے شروعات کی ہے نال ایسے اكثر سيلمر يثيز جيسے انضام الحق انثروبو ديتے ہوئے شروعات ايے بى كرتے ہيں۔اس ليے توك ديا كركہيں توانزويوتونييں " نجھے ٹبیں لگنا کرتو میری بات سننے میں انٹرسٹڈ ہے۔" ڈادیارنے سنجیدگی سے کہا۔ "مين من رباهون يار ..... توبول<u>"</u> "توناراض ونبيس بوگائ"ارقام اس كى بات يرجونكا " ناراض .... کیکن کیون؟" وه خیران موا۔ ''يار.....اللجو تلكي مجصآ غامينات .....' "واك.....! آغامينا .... "وه برى طرح الجعلا-"اس ميں اتنا حران مونے كى كيابات ہے؟ "حيرت بي تو بي واورا عامينا آئي دون بليودل؟" ''یقین کرلے یار.....اییا ہی ہے'' ذادیارنے کسی قدر بے بی ہے۔ "اور ظعینه .....!"اس نے چکیاتے ہوئے استفسار کیا۔ "طعینه کیا؟" ذادیارنے نامجھی سے دیکھا۔ "توظعينه عادى كيل كردماكيا؟" والريومية ارقام .....! مين ظعينه عشادي كيول كرول گا\_"اس نے کویاس کاغداق الرایا۔ "یارتونے آسے شادی کے لیے منانے کے لیے بی تو يونيورشي ميں ايرميشن لياتھا۔ تو پھراب.... یہ تھے ہے کس نے کہا کہ میں نے اس کیے ایڈ میشن "نونے ہی توہتایا تھا ذادیار۔" " تجھے یا نہیں شایڈ میں نے ایڈ میش کینے ہے بل تجھے بتایا بقاكه ميس ايرميش ليتور بابهون مكرجو باباحاج بين وه بهى "واف .... العنى تونى اسمنائے كے لينسيس بلك

حجاب ..... 246 محاب عبد 246 معالم

ہے پچھلے کچھ ذنوں میں وہ کتناروڈ رہاہے بونو۔اباحیا تک ہے

یوں اس کا بنا چوں چرا کیے شادی کے لیے ہاں کروینا ا آئی

وں۔ وہاں میری مہمان داری کے لیے بہت سے لوگ موجود ہن منہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت بیں۔ " ہاں..... ہاں میں تو جیسے فکروں میں تھلی جارہی ہوں نان؟"ال في التهزائيكا-"بالكل ملى بى توجارى موراس كييتو كهدرى مول مكمل تقلنے سے بہلے بہلے بی خود كوئٹرول كراؤيدند ہوشادى سے يهلي بى ضائع بوجاد اورتورع اين كسى بهى بلان كوملى جامه يهنانے ملى بى مل موجائے۔"اس نے فورااس كى بات بكرى اورات يرات موي تورع كانام ليا-" بكومت اجهابية بناؤا نش كهال بن؟"اس كي بات كونظر انداز كرتے ہوئے كشن الله كراس كى جانب بينكتے ہوئے التفسادكيار " كيول بھئ خيريت؟ يتهين اجا تك ميري ساس كے بارے میں پوچھنے کا خیال کو کرآ گیا؟" اس نے کسی قدر مشكوك سانداز من ديكها " کیوں؟ مجھے تباری ساس کا خیال نہیں آسکتا کیا؟ ویسے بھی میں تیری طرح جیس ہوں جوائی ساس کا نام لیتے ہوئے سوبارسوچی ہو غضب خدا کاساس نہوئیں بلک مخبردار..... خبردارا گر کوئی بے تک مثال دی تو۔ "اس سے سلے کہ وہ کوئی مثال دیتی تابی نے فوراٹوک دیا۔ "میری مثالیں بے تکی ہوتی ہیں کیا؟" ذری نے فورا برا مناتے ہوئے دوبارہ سے تقیدیق جابی۔ "مثالین کیا؟ تمہاری تو ہاتیں سوچیں اور حرمتیں بھی بے

تکی می ہوتی ہیں بہتو میں ہی ہوں جوعزت رکھتی رہتی ہول كىنانى چرىل ـ "اس نے اس كايرانانام ليا تھا جوتورع نے اس جرانے کے لیےرکھاتھا۔ " تاباں کی بیجی میں تہمیں چھوڑوں گی نہیں۔" وہ جلاتے

ہوئے کی بعدد یر سلقے سے بیٹ کے ہوئے ال کے كشن الفاالفاكران كى جانب سينك كى-جبدتابال مسكرات موع بدى مبايت سے أليس مي کرتے ہوئے دوبارہ سے سیٹ کرتی جارہ کا تھی۔

(آخری قسطان شاءاللهٔ سنده)

ڈونٹ انڈراسٹینڈ کوئی نہکوئی بات ضرورہے "كوكى بات بيس بورى بياس تمهارا وجم باور كي مبیں۔" تاباں نے فقی کی۔

"وہم بھی بھی ہوتا ہے تائی جب کوئی بات ہو۔ یونمی بلاوجہ وہم ہیں ہوجاتے۔"اس نے کویا جھٹلایا۔

"بوجاتے ہیں یارجس طرح کی چویشزتم لوگوں نے فیس كى بين ايسے بين إنسان كوچھونى چھونى بات يرجھى وہم ہوجاتا

ہے۔ تاباں نے دلیل دی۔ و جنیں تالی! اگر مجھے کوئی مینشن ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ورنہ بلاوجہ مجھے مینشن نہیں ہوتی۔ ومسلسل اس کی بات کی فی کردی تھی۔ تاباں کتنے ہی بل خاموثی ہے اس ک حانب دلیستی ربی تھی۔

" ذری .....وه تورع باس کے سی محمی فیلے میں ضروری تہیں کوئی سبب ہی ہو۔وہ آکثر بلاسبب اور ہماری سوچ سے ہٹ كربھي فيصلے كرجا تا ہے اور يتم الجھى طرح سے جانتی ہؤال ے اس نصلے کو لے کرجس طرح تم پریشان ہور بی ہو بیسراس بے دنونی ہے اس کے علاوہ اور پھھٹیں ۔ دیٹس اٹ۔"

ورنہیں تانی یہ بے وقونی نہیں ہے بد حقیقت ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ تورع ہے ای لیے تو اس کے فیصلے پر پریشائی ہورہی ہے اور اگر کوئی اور ہونا تو شاید اس طرح کا اجا تک موجانے والا فیصلہ میری پریشانی کاسبب ہر گرنہیں ہوتا۔

" موياتم نے ازخود بريشان رہے كافيصله كرليا ہے." ورمبين بريشان رہنے کا نہيں ان فيکٹ ذہنی طور پر تيار رہو۔"اس نے فورا سے کی۔

"تو پھر تھیک ہے تمینش کو بھاؤ اور خود کو حالات کے وهارے برچھوڑ دو۔ کیونکہ جس فیصلے کا کوئی حل دکھائی نہ دے رہا ہو بلکھ کی کیا؟ جس براہم کاعلم ہی نہ ہواس کے لیے بیار مين اين سوين كى صلاحيت كويوزكرنا آئى تھنك سراسر حماقت ہاور کھی بیں بہتر یہی ہے کہاس پرسوچنااور پریشان ہونابند كرواورسكون مص اوى كى تياريال كرمناشروع كردو\_ان فيك ميل ورئے كے ليا نے والى مول بہت جلد\_"

" كونى ضرورت نبيس ب ويسيمى الجمى ديث بهى فكس نہیں ہوئی۔"ذری نے فرامنغ کیا۔

"اے بی بی تم کیوں پر بیٹان مور ہی ہو؟ تم ہے مہمان داری کروائے نہیں آ ربی اپنے گھر مطلب اپنے میکے آ ربی

حجاب ..... 247 .... جولائی ۲۰۱۲ء



''بوڑھی کھوڑی لال لگام۔'' حمنی جوٹمی صغری خالہ کے كرے سے باہرآئى اے اپنے پیچے قدسید كى آواز سنائى دی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بیآ داز جان بوجھ کر اسے ستوائي گئي توغلط نه ہوگا۔

لوگوں کا مسلدنہ جانے کیا ہے نہ خودسکون سے جیتے ایں نہ کسی کو جینے دیتے ہیں۔شاید دوسرول کی خوشی دیکھی نہیں جاتی مرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ صا در کرنے والے کتے بے وتوف اور ظالم ہوتے ہیں ہے:حساس صرف اور صرف ان لوگول کو بی ہوسکتا ہے جن پر بیرسب گز را ہو، تیر برسانے والے بھلا کہاں ان تیروں کے زخم اور چیجن دیکھ کتے ہیں۔

منی نے اینے بھین سے ایک بی کام کیا صرف خواہشات پالنا۔ دل وجان سے کیا جانے والا میرایک کام اس کی جان کاعذاب بن جائے گاریم می اس تے سوچا بھی نہ تھا۔ تو آ سے خواہشات کے نام پرایک فداق بن جانے والی دخمنی " کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔

"ای بھیانے مارا مجھے .....ام م م ....." سات سالہ حمنی نے بلندآ واز میں ای کورو کے لیے پکاراتوای باور چی خانے سے بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔سامنے جوسین چل رہا تھا وہ ان کوغصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ دس سال سمیع نے اپنی بہن کے بالوں کو اپنی متھی میں جکڑ رکھا تفاحمني كاچيره لال سرخ تفاتوسميع كي تحصيل انكاره بن رای تھیں۔

"سمیع ..... تقی بری بات ہے بیٹا، بہنوں کو کوئی مارتا ہے بھلا، بہنیں تو مہمان ہوتی ہیں۔" ای نے سمیع کے ہاتھوں ہے منی کے بال بشکل چیزائے اور ساتھ ہی میٹھی

ى سرزنش بھى كردى۔

"ای ..... کے نے میرے کارز چین لیے۔ "حنی نے مند بسورت ہوئے اصل معاملہ بتایا۔

دو کتنی بری بات ہے سمج ..... بھائی تو بہنوں کو دیتے ہیں، تم کیے بھائی ہو جو بہن سے لیتے ہو۔" حمنی کی وصلی پر جانے والی یونی کودوبارہ سے ٹائٹ کرنے کے بعداب وہ سیج کے بالوں کو ہاتھوں سے مجھے کرنے لگ مکئیں۔

"ای مجھے ضرورت ہے ان کلرز کی۔ مانکنے سے نہیں دیے منی نے تب ہی تو میں نے چھینے۔ مجھے روز ڈرانگ کی شچر کلاس سے باہر کھڑا کردیتی ہیں کیونکہ میرے یاس کلرز نہیں ہوتے۔کلرز تو بہت زیادہ ضروی ہوتے ہیں ناں\_آپ حمنی کواور دلا دیتا۔"

'' ہاں بیٹا کلرز زندگی میں بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ کلرز کے بنا تو زندگی بہت ہی پھیکی رہ جاتی ہے۔'' وہ پیہ بات سوچ بی سکیس بس

حمنی نے کافی دنوں تک ان کلرز کا انتظار کیا لیکن اس کا بیا نظار لاحاصل ہی رہار کیونکہ گھر کے اخراجات نے بھی اس "فضول خرجي" كاجازت بى نددي تعي -

بیسب سے پرانی بات تھی جو ابھی تک اس کے مافظ میں موجود می۔ اس کے بعد تو اس نے اپنی خواہشوں کا محلا ہی محونث دیا۔ کیا فائدہ تفافراہ می کرنے كا جب اس كى فرمائش در قبوليت تك نه يَ في ياتى ، وه اكثر سوچتی کہ جانے کب بیغربت پیچھا چھوڑے گی ،کب ہم بھی اپنی من پند چزیں خریدیں گے؟ پھر جب وہ نویں کلاس میں تقی تو ایک سیلی کے پاس ایم بی تقری دیکھ کر

حجاب..... 248 .....جولاني٢٠١٠ء

# Download Etom PASOCIETY COM ... اس کا دل بھی بجل اخیا، گھر آ کرفر کی ماں کے سامنے اسمی ندہو پاتی۔ ابھی دودن پہلے بچو پوکی بینی کی شادی کی

شاپیگ کے لیے ان کے ساتھ بازار جانے کا اتفاق ہوا تو كيروں كى شايك كے دوران اے سرخ رنگ كا لانگ فراک بے حد پہند آیا، لینے کے ارادے سے نکلوایا لیکن قیمت کاس کرفوراوالیس رکھوا دیا۔ پانچ ہزار کا فراک اس کی مجنج سے باہرتھا۔

فرداکی شادی میں سسرال کی طرف سے آئی ہوئی بری و یکھنے کے لائن تھی۔ایک سے بڑھ کرایک خوب صورت كام والے جوڑے، كچھ بائى جيلو اور كچھ امپورٹل سول والے سینڈلز، برینڈ نیومیچنگ بینڈ بیگز، سب جوڑوں کے ساتھ میچنگ بینگلز، میر کیچرز فنگر رنگز، میک اپ کی ہر چیز تھی۔ ہرسی نے کھلے دل سے بری کی تعریف کی محمنی بھی خوش تھی کہاس کی چھو ہو کی بنی اپنی آنے والی زندگی میں عیش کرے کی اور وقت نے میہ بات ٹابت بھی کردی۔ فروا این زندگی میں بے حد خوش تھی۔ شوہر بہت محبت کرنے والا كرديتي توجهي مال سے في زيزائن والے كيڑے سلائى تيار ہوتى - ہاتھ ميں ہائى پروفائل اسار فون ہوتا -جس كرنے كاكبتى۔وہ اين سوسائي ميں مووكر نا جائتي تھى ليكن شان سے وہ اپنى وائث كرولا سے برآ مد ہوتى ،سب كى بھلا ہوان ٹرینڈسیٹر زکا۔جن کی پیروی کرنے کے لیے نظروں میں اس کے لیے ایک تفاخر ہوتا۔ بیصورت حال

ر محى تو ده يچھ پريشان موسين -" كتف كالمتاب بيائم لي؟" انبول في مجهسو چنے ہوئے یو چھاتو حمنی کے دل میں امید کی کرن چیکی۔ " چارسوتک مل جاتا ہے ستا والا۔" آتھوں کے ساتھ ساتھ چرہ بھی ایم بی یا لینے کے خیال سے چیک اٹھا تھا۔ پھرا گلے کچھ دنوں میں شدت سے اسے احساس ہوا کہ جن بچوں کے باپ نشے کی لت میں پڑجا تیں ، زعر کی کی چھوٹی چھوٹی''خوشیوں'' پران کا کچھ حق نہیں رہتا۔ عمر فانی کے اٹھار ویں برس تمنی کونت نئے ملبوسات کا شوق آن چرایا۔عمر کا بیددور خاصا ' مخطرناک' 'موتا ہے۔ ناسازگار حالات میں انسان کے اندر ایک بغاوت، انا اور فتح کی خواہش جنم لیتی ہے اور ان جذبات کی تسکین کے لئے اگر غلط راہتے کا انتخاب کیا جائے تو زند کی متاہ

حمنی کادل بھی انارکلی فراک کے لیے مچل اٹھتا بھی نئ میک ای کٹ، بھی یارلر سے فیشل کرانے کی فرمائش تھا۔جب بھی آتی نے انداز کے سوٹ میں تک سک سے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ، جو کہ تن کے ماس مجھی مسمنی کے دل میں ایک دستک دے رہی تھی۔ آنے والے

اچھے دنوں کی امید کی دستک۔وہ ایک بار پھرسینے بنے لگی ایی شادی کے سینے اور اس کے بعد اپنی سب خواہشات کے بوراہونے کے سینے۔

ية خوابشات بهي نال عجيب موتى بين ،انسان كوسكون كا سانس لینے نہیں دیتیں۔ بھی اس قدر زور آور کہ انسان کو ائی راہ ہے بھٹکا ویں اور بھی الیمی کدانسان کے اندرایک امیری جگازیں۔ عجیب رنگ ہیں ان خواہشات کے بھی، جو بھی تو زندگی کوخوب صورت بنا دیں اور مھی زندگی کے چرے پرسیابی پھیردیں۔اب حمیٰ نے اچھے دنوں کی امید کے پینے دیکھنا جوشروع کیے تو اس نے دل پرسے وہ پہرہ ہی ہٹا دیا۔اب وہ امی سے سی چیز کی فرمائش نہ کرتی۔بس اگردل کسی چیز کے لیے ہمکتا بھی تو دل کو یہ کہہ کر سمجھاتی۔ ' ابس کچھ عرصه کی بات ہے جمنی ،شادی کے بعد سب خواہشات پوری ہونے والی ہیں تیری ۔ "شادی صرف ایل ادهوري خوابشات كي يحيل كا ذريعه بي نبيس بلكه أيك رشته، ایک ذمہ داری ہے جس کا ابھی حمنی کواحساس ندتھا۔

پھرشادی بھی ہوگئی اورزندگی بھی بدل گئی جمنی نے بس ا ینا ول مارلیا۔ کیونکہ مسرال کے حالات بھی اس کی مال کے گھرے کچھ مختف نہ تھے۔اس کے ہاتھ میں اس کا شو ہر پھوٹی کوڑی بھی ندر کھتا تھا۔ چھوٹی عمر سے دل میں ملتی خواہشات کو جب غربت کی دھوپ کی تپش ملتی تو مجھی مجھار اس کا دل باغی ہونے لگتا۔ وہ اپنی زندگی میں خوشیوں سے مایوس ہونے لگی۔ جڑچڑا پن اب اس کے بیاروں کو اس سے دور کرنے لگا تھا۔ حسرتوں اور یریثانیوں نے مل کراہے ختہ حال بنا دیا۔ سرکے بال سفید ہوکر جھڑنے لگے اور چرے پر وقت سے پہلے ہی جريال پرني شروع موسيس-

کتے ہیں کہ حالات بدلتے ویز نہیں گئی۔اس کی اکلوتی بین اب جوان ہو چکی تھی محنی بے صدخوف زوہ ہو جاتی

جب، اس کی بیٹی ہنیا بھی اس کی طرح نت نئی فرمائیش كرتے تكى \_ مال دنيا كى سب سے زيادہ طاقت ورعورت ہوتی ہے۔ اس نے بھی اپنا ڈر اور لحاظ چھوڑ دیا۔ اب وہ زواركوبيرون ملك جانے يراكسانے كلى۔

"و مکھ زوار! میں نے تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لی، اب ہنیا کو میں الیی زندگی گزارنے نہیں دوں گی۔'' وہ نہایت ہی افسردہ تھی جب زوارسونے کے لیے کمرے میں داخل ہوا۔

"میں کیا کروں حمنی کام کرتا تو ہوں ناں۔"زوارنے لاجارى سے كہا۔

' متم عثان بھائی سے کہہ دو کہ اب کی بار وہ تمھارا ویزه جیجیں۔ باہرجا کر کماؤ کے تو شاید حالات کچھے بہتر ہو جائیں۔" حمنی نے کھے سوچے ہوئے اپنی خواہش کا اظهار کیا۔

'' کچھ سوچتا ہوں۔'' اتنا کہہ کر وہ کمبل اوڑھ کر

کیٹ گیا۔

زوار کا کام بہت اچھا چل رہاتھا۔اب حمنی کے ہاتھ میں کھلے پیمے ہوتے۔ وہ اس پیمے سے بنیا کی ہرخواہش پوری کرتی۔ بنیا کے رنگ برنگے کیڑے اے اپنی خواہشات کی ونیا میں لے جاتے۔اس کی خواہشات مجر سے زندہ ہونے لکیں تھیں۔اس نے اپنے لیے بھی شانیگ كرنا شروع كرديا \_ بهى وه رنگ برنتے كلر پنسيلو لے آتى اوران رنگوں کونہایت مہارت سے قرطاس پر بھیرتی - بھی وہ سوچتی کہ اب چونکہ وہ پارلر جانا افورڈ کر عتی ہے تو اپنا آب"سيك"ر كفي من كيامفاكة ، كل جب بنيان ازراه نداق الحفي بال ڈائي كرنے كامشوه ديا تو اسكلے دن وه مج میں بال ڈائی کروا آئی۔ نت سے کہنے خریدتی اور انہیں پہن کرخوش ہونے لگی تھی۔ حمنی کوسرخ لپ اسٹک بہت زیادہ پیند تھی ۔لیکن مال نے بھی لگانے نہ دی تھی۔اب

حداب ..... 250 ..... حولاني ١٠١٧م

### شائله عباس بانو

السلام علیم! مجھے آپ ویسے تو جانتے ہی ہیں میرا نام شائلہ عباس ہے۔ 1 اپریل 1999 کواس و نیامیں تشریف لائی۔ پیار سے سب مانو کہتے ہیں اسٹار کا پیتے ہیں۔ آنچل 5 سال پہلے پڑھنا شروع کیا۔ ہم چار بہن بھائی ہیں پہلے نمبر پر ما بدولت خود ہیں پھر بھائی اطہرعباس اظہرعباس اورآ خرعمرعباس ہیں۔ بہن کی تھی بہت محسوس کرتی ہوں۔ جس پراعتبارا آجائے اسے بھی نہیں چھوڑتی ۔خامیاں بہت ہیں جیولری پیندنہیں سوائے سمپل نیکلس کے ۔منہدی اور چوڑیاں تو جان ہیں کھانے میں بریانی میری فیورٹ ہے ڈرینگ میں لانگ شرٹ اور پینٹ پسند ہے وود و پٹے۔ تنہائی پند ہوں فیورٹ شکر عاطف اسلم ہے۔ فیورٹ رائٹر زنازیہ کنول نازی عمیر ہ احد' نمر ہ احمد' رفعت سراج' سمیراشریف طور اورسباس گل ہیں۔ فیورٹ بکس زاویداورشہاب نامہ ہیں فیورٹ ناول جھھے ہے تھم اذاں 'ٹوٹا ہوا تارااورشب ہجر کی پہلی بارش ہیں۔اللہ تعالیٰ تمام رائٹرز اور قار ئین کوخوش رکھے۔فرینڈ صرف دو نا کلہ اور فروا ہیں ادرآ نیکل کو بہت زیادہ تر تی عطافر مائے۔( آمین )

جکہ جی لگانے کی ونیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے تج سے بہلے بھی اس نے اس بارے میں اس انداز ہے سوچا نہ تھا۔اب وہ سجیدگی سے اپنی آنے والی زندگی کا لاتحمل طے کررہی تھی کیونکہ وہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مال بھی تھی اور مائیں ہمیشہ سوہراور وْيىنىڭ بى المچى لىتى بىر-

شول لی اسک کے، برطرح کی کامینکس استعال نے لگی تھی۔ ادھوری خواہشات کی بے وقت جھیل نے اس کو عجیب سانمونه بنا دیا۔ ہر کوئی اب اس کو عجیب سی نظروں سے ویکھا۔ لڑکیاں بالیاں تو با قاعدہ طعنے کسے لکیں تھیں۔ آج بھی جب اس نے اپنی خالہ زاد بہن کا طعنہ سنا تو گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کررودی۔

'' کیا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ۔میراول نہیں کرتا اپنی ادهوری خواجشیں پوری کروںءاس دنیا میں کوئی انسان بھی دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کرسکتا۔ 'وہ سوچ رہی تھی۔ كي ويررونے كے بعد جب دل كابوجھ بلكا مواتو وہ ظہر ک نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نماز کی ادائیگی سے قارغ ہونے کے بعداس نے ٹی وی آن کیا تو ایک دین چینل پر بہت اچھا پروگرام چل رہا تھا۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ پروگرام و مکھنے میں محوہوگی۔

"انسان کی کامیابی ای میں ہے کہ وہ اپے نفس کو مچیاڑ دے۔ دنیا کاسب سے کمزور ترین انسان وہ ہے جو ایے نفس کی خواہشات بوری کرنے میں اپنی ساری عمر گنوا وے یخواہش اورنفس دراصل شیطان کے بہکاوے ہیں۔

..... 251 ..... حولائي ١٠٠٧ء

## چاوه های استانه جالے مناسفرن

خود کو بہت بے بس محسوں کر رہی تھی۔ زندگی کے امتحان میں ناکامی کی صورت اپنی من پہند چیز ول سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ابرش اس وقت جس کرب ہے گزررہی تھی صرف وہی حالتی تھی۔

بین از بان میں تمہیں کمجی معاف نہیں کروں گی تم نے بہت براکیا ہے میرے ساتھ جائے کچھ بھی ہواب میں لوٹ کرنہیں آوں گی۔"بے دردی ہے" نسوصاف کرتی وہ ایک عزم سے خودے بولی۔

تصور کس کا تھا۔۔۔۔کیا واقعی اذہان غلط تھا؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرنے والا تھا۔ اناوہ آگ ہے پیاری بچا کچھ بھی تہیں کرتا بچا کچھ بھی تہیں کرتا اناوہ جنگ ہے پیاری اناوہ جنگ ہے پیاری انٹی جانی جائے تک

اناوہ کھیل ہے جس میں دفائے ہوتے ہوئے بھی بے دفائی کرناپڑتی ہے دفاجب دونوں طرف ہی ہو تب اناگرز کی آجائے میں میں ننہ ملتہ

دلوں میں نفرت پلتی ہے دوریاں بڑھنے لتی ہیں سر ش

وفاتب کچھیس رہتی انابس جیت جاتی ہے

میں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔
''ابرش جائے ٹی لوٹھنڈی ہوجائے گی۔' وہ جوریموٹ
ہاتھ میں لیے بار بارچینل تبدیل کررہی تھی۔۔۔۔نورین خالہ نے کوفت سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چینٹا۔ ''بہت ست ہوتم' کب سے کہدرہی ہوں جائے ٹی لوتم سندن ''

ایک روگ لگاہے دل کو
جو بے چین بہت ہی رکھتاہے
ایک محص ہے اجلا اجلاسا
اب ساتھ وہ ہر بل رہتاہے
دوسانس میں اپنی بستاہے
وہ حض جواپنا ہوجائے
گھرچاہے دنیا کھوجائے
وہ حض جوجان سے پیاراہے

وہ ن جوجان سے پیوراہ کوئی کہددے صرف ہماراہ

قطرہ قطرہ آنسو .....اس کی خوب صورت آسکھوں سے بہنے گئے آنسوؤں میں روانی آتی جارہی تھی اور پھر پچھ درر بعد دہ اداس کالڑ کی پھوٹ پھوٹ کررورہی تھی۔

کوئی اسے تنہائی میں اس طرح روتے ہوئے دیکھ لیتا تو نے کوفت سے مجھی یقین نہ کرتا کہ وہ'' ابرش حسن'' ہے۔ایک شوخ اور زندہ ''مہت دل لڑکی جوصرف بسنا جانتی تھی۔زندگی کے اس موڑ پرتا کروہ ہوکہ ختی نہیں۔

حجاب .... 252 جولاني ٢٠١٦ء

# Downloaded From PAISOCIEUX60M?

كوشش كى \_ مركبت بين نه كيدجن بيون كى يرورش والدين کے بغیر ہوان کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور رہ جانی ہے۔ابرش بے حد حماس ہونے کے ساتھ بہت ضدی بھی تھی جوایک بار کرنے کی ٹھان لیتی اے پورا کیے بغیرت چھوڑتی۔ پہلے بچے تمجھ کرنورین اس کی باتنیں مان کیتی تھیں مگر اب وہ بردی ہوئی تھی تورین اے محبت سے مجھا تیں۔ تورین خالہ کے تین نے تھے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا۔بردی بیٹی سارا کی شادی ہو چکی تھی جواسیے سسرال والوں کے ساتھ سعود یہ میں مقیم تھی۔زاراابرش کی بی ہم عرفتی جب ك شائل سب سے جھوٹا تھا اور اوليول كا اسٹوڈ نٹ تھا۔ زارا کومیڈیکل پندھا اس نے ای شعبے کواہمیت دی۔اوراب میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی۔ ابرش کے فورتھ ایئر کے ا يكزيمز ہونے والے تصے تورين كا زارا اور اس كى شادى اكسساته كرف كااراده تفاطرزارا يمليا يم في في الس تمييث كرنا جا ہتى تھى۔ ابرش بروھانى كے كيے زيادہ سيريس نے تھى سو آج كل اس كے ليے آنے والے رشتوں كے بارے ميں سنجيد كى تفوركيا جار باتعا-

₩.....₩.....₩ "ابرشآیا! مجھے بیٹا یک سمجھا دیں ذرا جلدی پلیز کل برا نمیٹ ہے۔" نوٹس اس کے سامنے رکھتا شاکل خود بھی دھپ سے وہیں بیٹھ گیا۔ ''شائل کے بیچے گنٹی مرتبہ مجھاؤں مجھے آیا مت کہا کرؤ آئی کہتے مندو کھتا ہے کیا؟" ابرش نے وانت کچکھانے کے "اف! لتني ظالم بين آب اورآيا سے كيا تكليف ب

"خالہ جاتی آ ہے بھی نہیں بہت ضدی ہیں۔" لاؤے كہتے وہ اپناسران كى كوديس ركھ كرصوفے يربى كيث كى۔ "ميري جان بهت كيئرليس هوتم ..... أكر بين تمهارا خيال ندر کھوں تو نجانے کیا حال ہوجائے تمہارا ..... محبت سے اس کے بالول میں الکلیاں پھیرتے ہوئے بولیں۔ان کے الطرح كيني مرابرش ذور عيس وى-

ووقتم سے خالہ جاتی جب آپ میراا تناخیال رکھتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں چھوٹی محمصوم بی موں۔"ان کا دایال با تھ تھام کروہ اسے لیوں سے لگا گئی۔

'' بمجھے بھی باتوں میں لگادیا۔ چلواٹھواب جا کر دوبارہ جائے بناؤخود۔" انہوں نے ہلکی ی چیت اس کے سر پرانگا کر اس کاسرای کودے مثایا۔

وو كراب كهاف كوبهت ول كرد باب ساته من فراني كر لائی ہوں۔جب تک آپ ٹی وی دیکھیں۔"ابرش نے دوبارہ چېنل تېد مل کياجيال نورين کې پېند بده مودي چل راي هي-ابرش كنگناني موئي چن ميں چلي تي-

ابرش کے والدین کا ایک ایکیڈنٹ میں انقال ہوچکا تھا۔ تیب وہ دس سال کی تھی اکلوتی ہونے کے باعث وہ بہت لادلی مندے تکلنے یہ بہلے ای حسن صاحب اس کی ہر فرمائش بوری کردیتے تھے مگران کی اجا تک وفات نے ابرش كودر د بحرى دنيايين اكيلا كرديا تھا۔ نورين اس كى چھوتی خالبہ تھیں ابرش ان سے بہت المیج تھی سودہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں تھیں۔جہاں اے بہت پیار ملائ خالہ نے اسے اپنی ساتھ زورے شائل کا کان بھی مروزا۔ اولادے بوھ کرجاہا۔اس کی ہرضد فرمائش بوری کرنے کی

حماب ..... 253 .....جولائي١٠١٦ء



نورین اس کی فکر ہے آ زاداور بہن کے سامنے سرخرو ہو چکی تھی۔ مگروہ نہیں جانی تھی ایک کڑاامتحان امھی باقی ہے جوان سب کی زندگی میں بھونجال لانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔زندگی اچھی بھلی خوش حال گزررہی تھی مگراجا تک سے ان خوشیوں میں دراڑیں بڑنے لگیس ۔اذبان کی بری بہن بیادی ندان کے ہاں آ کردہے گی۔جو یوے سے آئی تھی تحسین ودکش سرایے کی مالک رمشہ نے آ کرسی کے ول میں جگہ بنالی مکر ابرش جائے کے باد جوداس سے کھل ال ن سكى \_ايك دن باتول كے دوران اجا يك بى ادبان كى زبانى ات معلوم مواكر شازية في كي خوامش هي كدرميدياس مرك بہوہے مراد ہان کے اٹکار پربات آ کے ندیر ما کی تھی۔رمعہ زیادہ تراذبان کے ساتھ کے شب لگاتی میروتفری کے لیے مجمی وہ باہرای کے ساتھ جاتی ابرش کو پیسب اچھانہ لگتا۔ اس كا شار بھى انہى لوكوں ميں ہوتا تھا جو جائے ہيں كہ جو لوگ ہارے ہیں وہ صرف ہارے پابندر ہیں۔ ابرش کوان وتول ا فہان پر بہت عصد تھا۔ اس نے ویے لفظوں میں اسے سمجھانے اور رمشہ سے دور رکھنے کی کوشش کی مگرافہان نے اس کی بات ایک کان سے من کردوسرے سے نکال دی۔ "اذہان مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرئی ہے میری بات سنو۔" اس نے فائل پر سے نظریں مٹا کرائی باری ہوی کود یکھا۔جس کے ماتھے پر غصے سے واضح بل تمودار تق

''کیاہواخیریت؟''ابکےاذہان پریشانی سے بولا۔ ''تم رمعہ ہے کہووہ واپس چلی جائے' بچھےاس کا یہاں رہنا قطعاً پسندنیس۔''

"ابرش بیسی باتیں کررہی ہوتم ..... یاگل ہوکیا؟ وہ پاپا کے کزن کی بٹی ہے اور شازیہ آپی کی نند بھی میں بھلا کیسے اسے پہاں سے جانے کے لیے کہددوں۔" پہلے تو وہ جیرت سے پچھ دیراہے دیکھار ہا مگر جب بولاتو لیجے میں نرمی کاعضر غائب تھا۔

عامب ملا۔ ''فیک ہے آگرتم نہیں کہہ سکتے تو میں خود کہہ دوں گا۔'' وہ جانے کے لیے مڑی تواذ ہان نے فورانس کا باز وتھام لیا۔ ''ابرش پر کیا بچکا نہ حرکت ہے؟ وہ یہاں پچھ ہی عرصے کے اپنے آئی ہے۔ رمضان یہیں گزارے گی اور عید کے بعد واپس چلی جائے گی تمہیں آخر کیا پراہلم ہے اس ہے؟'' آپکو؟ بیس سارااور زارا آیا کوچھی تو آپایولتا ہوں انہوں نے تو کبھی برانہیں مانا اور نہ ہی جھی ڈانٹا۔'' اس نے پھولے منہ کے ساتھ ابرش کی طرف دیکھا جوخونخو ارتبور لیے ای کی طرف مناحظی

'' و کیموشائل بچے کیا کبھی میں نے خوانخواہ میں تمہیں ڈانٹا کبھی تمہارانام بگاڑا نہیں تا؟ تو شاباش میرے بھائی تم بس میرا کہامانا کرؤجو میں کہوں ویسے کیا کرؤمیراکوئی اچھاسا تک نیم رکھاؤگر برائے مہر ہائی مجھے آئندہ آپامت کہنا برڈی جڑے بجھے اس لفظ ہے۔'' اب کی بار وہ نرمی سے بولی تو شائل نے بھی اچھے بچوں کی طرح سرا ثبات میں ہلادیا۔

پھروہ شائل کوسوال سجھائے گلی تب تک زارا بھی تمرے میں آ چکی تھی۔شائل کے جانے کے بعدوہ زاراسے اس کے کالج کی باتیں کرنے گئی۔

وسنوتہیں اذبان بھائی کیے لکتے ہیں؟" باتوں کے درمیان اچا تک بی زارائے اس سے بوجھا۔

" کیامطلب کیے لگتے ہیں بھی جسے ہیں ویسے ہی لگتے ہیں۔"اس کے فکرےانداز پرزارامسکرادی۔ "کیا ہوا .....مسکرا کیوں رہی ہو؟"

"آیک گڈ نیوز ہے کل بڑی پھویو کی کال آئی تھی وہ تمہارے لیے اذہان بھائی کا رشتہ کے کرآتا تا جا ہتی ہیں۔
میری والدہ محتر مہ بھی اذہان بھائی کی قسمت تمہارے ساتھ
پھوڑ نا جاہ رہی ہیں۔ بے چارے بھائی مجھے تو ابھی سے ان پر
ترس آرہا ہے۔" زارا شرارت سے مزید کویا ہوئی تو ابرش
جھنے کا تی۔

" فی الحال اتنا کائی ہے باقی کی نیوز تہمیں مماسے سننے کو ملیس گی میں تو جارہی ہوں کچن میں بری زوروں کی بھوک گی ملیس گی میں تو جارہی ہوں کچن میں بری زوروں کی بھوک گی ہے جبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ "زارا کمرے سے جا چک تھی جبکہ ابرش و ہیں بیٹھی اپنی سوچوں میں کم ہوچکی تھی۔ ابرش و ہیں بیٹھی اپنی سوچوں میں کم ہوچکی تھی۔

افیان ویل ایجوکیدا اور برسرروزگارتھا ٔ حال ہی ہیں اس نے نئی کمپنی کا چارج سنجالا تھا۔ اذہان کی ماں کوابرش بہت پیندتھی نورین نے اس سے اس کی پیند پوچھی تو ابرش نے رضامندی سے فیصلہ انہی کے حق میں دے دیا۔ متلی کے پچھ دنوں بعد شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ بہت سے خواب ونوں بعد شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ بہت سے خواب آئھوں میں بجائے وہ سرال جلی آئی۔

حجاب ..... 254 .....جولائي٢٠١٦ء

نہ ہوگا۔ " بختی ہے اس کا بازو دیو ہے انہاں حتی انداز میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو وہ وہیں بیڈیر کر کر پھوٹ کررودی۔

انسان جب خود کو بہت ہے بس محسوں کرے تو اس کا واحد حل آنسو ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعے سارا غبار تکال کر کچھ حد تک ہلکا پھیلکا ہوا جا سکتا ہے۔

ب اذبان میں کیے بتاؤ جہیں؟ میں تہارے معاطے میں بہت خود غرض ہوں کوئی اور تم پر حق جمائے تو میں سے برداشت نہیں کر عکتی۔"

ہے۔''اذہان کی حفلی کوکئی خاطر میں ندلاتے ہوئے وہ بے

" افہان وہ انری میرے کھر پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے آپنیں جانے وہ گئی چالاک ہے۔ ابھی میں خودا پنے کا نوں ہے سن کرآئی ہوں وہ چو پوسے کہدری تھی کہاں کا دل کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پہیں رہ چائے۔اسے پاکستان پیند ہے تمہارے کھر والے تمہارا کھر اور خاص طور پر تم ہیں۔ پیند ہو۔ جبی تو ہروقت تمہاری تعرفیس تم ہہت پیند ہو۔ جبی تو ہروقت تمہاری تعرفیس کرتی رہتی ہے۔ "ابرش غصے سے چیخی تھی آئے کھوں میں شراروں کی سی کہا ہے۔ افہان نے بہت افسوس اور بے تینی شراروں کی سی کہا ہے۔ افہان نے بہت افسوس اور بے تینی سے انہاں نے بہت افسوس اور بے تینی سے انہاں نے بہت افسوس اور بے تینی سے ایسے و بکھا۔ یہ سے دیکھا۔

اس پاروہ نری سے بولا۔ مارے بے بھی کے ابرش کے آنسو

editorhijab@aanchal.com.pk (ایڈیٹر)
infohijab@aanchal.com.pk (انفو)
bazsuk@aanchal.com.pk (برم سخنی)
alam@aanchal.com.pk (عالم م انتخاب )
Shukhi@aanchal.com.pk (شوخی تحریر)
husan@aanchal.com.pk (حسن خیال )

يروانى سے بولى۔

"تمہاری اس بکوان کی دجہ سے بیل مہمانوں کو بے عزت نیس مہمانوں کو بے عزت نیس کرسکتا وہ ہماری رشتہ دار ہے دیے بھی گھرآئے مہمان کی قدر کی جاتا ہے"
مہمان کی قدر کی جاتی ہے بہاں آئیس رسوانی سی کیا جاتا ہے"
"تو ٹھیک ہے بھر مجھے چھوڑ دو اور اپنی اس مہمان کو ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھانو۔" وہ طنزیہ مسلم اہمٹ لیول پر سیا یوں ا

''تم الی کنزرویلیو ہو کتی ہویس نے جمعی سوچانہ تھا' کیا سمجھا تھا میں اور کیانگلی تم ؟''

''یمی رائے میری تہارے بارے بیں بھی ہے جی ساری زندگی خود کو بھی معاف نہیں کروں گی کہ بیں نے ایک غلط مخص ہے محبت کی ہے نہ تو میرااحساس تھانہ ہی میری محبت کا۔'' وہ اذہان کی بات کاٹ کر یو لی۔ بولتے ہوئے اس کی بھرائی ہوئی آ واز خاصی او نجی تھی اذہان کو اس کمے اس پر

شدید فسآیا۔

"شف اپ .....جسٹ شف اپ آخرتم جھتی کیا ہوخود

کو جم جو بکواس کرتی جادگی میں چپ چاپ سنتا جاؤں گا۔ "

اذہان نے کھنے کراس کے گال پر چیٹر مارادہ سنشدری گال پر بر ارادہ سنشدری گال پر بر ارادہ سنشدری گال پر بر بر ارادہ سنشدری گال پر بر بات کہاں ہے کہاں بھی بہر آنسو بہد نگلے۔ اذہان نے اس کے آنسو دیکھی کرخود کو بھر آنسو بہد نگلے۔ اذہان نے اس کے آنسو دیکھی کرخود کو بھر آنسو بہد نگلے۔ اذہان نے اس کے آنسو دیکھی کر گیا ہے۔

ملامت کی اسے احساس ہوا جلد بازی میں وقطی کر گیا ہے۔

ملامت کی اسے احساس ہوا جلد بازی میں وقطی کر گیا ہے۔

آگے بڑھ کر اس نے اس کے آنسوساف کرنے کی کوشش کی آگراس وقت وہ جس حالت میں تو جسے اسے ہوئی آیا نئی میں سر بلاکر دہ چیجے ہوئی۔ اذہان تو جسے اسے ہوئی آیا نئی میں سر بلاکر دہ چیجے ہوئی۔ اذہان کو جس حالت میں نے اسے روکنے کی کوشش کی گراس وقت وہ جس حالت میں نے اسے روکنے کی کوشش کی گراس وقت وہ جس حالت میں تھی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گراس وقت وہ جس حالت میں تھی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گراس وقت وہ جس حالت میں تھی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گراس وقت وہ جس حالت میں تھی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گراس وقت وہ جس حالت میں تھی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گراس وقت وہ جس حالت میں تھی۔

" میں جارہی ہوں ہیشہ کے لیے مسٹراذہان! مجھی نہ آنے کے لیے طلاق نامہ کے اغذات بجوادیتا نہیں تو پھر دوسراآ پش میرے پاس موجود ہے۔" اپنی بات کہہ کروہ رکی نہیں اوراس کا مطالبہ من کروہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہ بردھ سکا تھا۔ غصاور جلد بازی میں ہمیشہ غلط فیصلے ہوجاتے ہیں سوچنے بجھنے کی تمام تر صلاحیت مفلوج ہوجاتی ہے۔

ھا مستعمل میں ہے۔ انہیں بھی پریشان کردیا تھا۔ خالہ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا دہ ہرصورت میں علیحد گی

ضداورانا میں انسان ہمیشہ کھائے کاسودا کرتاہے۔اس وفت ابرش خودکو ہرباد کرنے پرتلی تھی یہ جانے بغیر کہ وقتی غصے کی بنا پر جن خوشیوں ہے وہ منہ موڑ کر ناشکری کردہی ہے در حقیقت انہی میں اس کاسکون پوشیدہ تھا۔

₩.....₩....₩

رمضان المبارك كا بايركت مهينة شروع موج كا تھا۔ وہ ساراون عبادت میں گزار دہتی اللہ ہے دلی سكون مائتی۔ كتنا تكلیف دہ احساس تھا كہوہ اب اس كانہیں رہے گا۔ 'اذبان اب مجى دن میں كئی باركال كرتا' دفتے وقتے ہے ہے كرتا تمر وہ دیکھے بغیر ڈیلیٹ كردتی۔

''ابرشِ ایک بار پھرانچھی طرح سوچ لومیری جان! اچھے لوگ بار بار نہیں ملتے'' خالہ نے اسے آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔

''اذہان مردہاں کے لیےلڑ کیوں کی کی نہیں مگرتم پر ا طلاق یافتہ کالیبل لگ جائے گا ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو اچھی نظر ہے نہیں دیکھا جاتا میری پچی کیسے سمجھاؤں تمہیں۔'' آتکھوں میں دیرانی لیے وہ خاموش بیٹھی سمجھائے مگروہ بہری بن کرستی رہتی۔ سب سمجھائے مگروہ بہری بن کرستی رہتی۔

"ابرش تم س ربى موند ميرى بات كيا كهدرى مول يش؟"

برس میں ہوں ہے۔ "خالہ آپ کیا جاہتی ہیں سب پچھ بھلا کر وہاں چلی جاؤں جہاں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔" ابرش نے بہت دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔

"بال بیں جا ہتی ہوں کیونکہ تم غلط ہو بے جا ضد لے کر بیشی ہو۔اذہان نے تمہاری اس نادانی کا کسی سے بھی ذکر " الوجهيس نيس لگائم اسے ساتھ بہت برا کردنی ہو؟"
سارا اسے بيار سے مانو کہتی تھی۔ "پر خلوص اور محبت کرنے
والے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ایک چھوٹی کی بہنیاد
بات کو بردھا کرتم کیوں اپنی خوشیوں سے منہ موڈر رہی ہو۔ اس
سے پہلے کہ کوئی نا قابل تلافی نقصان ہو واپس چلی جاؤ ا اذہان کی ساری زندگی ہارے سامنے رہی ہے وہ بہت اچھا
ادہان کی ساری زندگی ہارے سامنے رہی ہے وہ بہت اچھا
ادر پھرتم تواس کی ہمسٹر ہواس کی چاہت۔"
اور پھرتم تواس کی ہمسٹر ہواس کی چاہت۔"

روں ہوں۔ ''گرے جانے کی بات تم نے کی تھی مانومت بھولوغلط بیانی سے کامنہیں جلے گا۔ زیادہ قصور تہاراتھا آخرتم ہال کیوں نہیں لیتیں۔ مجھے مامانے سب کچھے تنا دیا ہے۔'' شرمندگی سے ابرش نے ان کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ ''جب اسے معلوم تھا میں رمضہ سے اس کا تعلق پندنہیں کرتی تو وہ اس سے بات کیوں کرتا تھا۔''اس نے اپی طرف

ے ایک اور دلیل دی۔
'' بیشک بے بنیاوتھا۔ اور یا در کھناشکی تورت بھی تھی نہیں رہتی اور نہ ہی تھی تھی نہیں رہتی اور نہ ہی خوش حال زندگی بسر کرسکتی ہے۔ شک خوشیوں کو دیمیک کی طرح جاتا ہے۔ تہمیں پہت ہے میں آج کیوں آئی ہوں ۔۔۔۔ حالا تکہ جھے عید سے تمین دلن میں آج کیوں آئی ہوں ۔۔۔۔ حالا تکہ جھے عید سے تمین دلن میلے آتا تھا؟'' ابرش نے جواب طلب نظروں سے الن کی طرف دیکھا۔

''صرف اور صرف اذبان کے کہنے پر۔ یار اسے ایک موقع تو دو وہ تمہاری میہ بے بنیاد غلط فہیاں اور دلیلیں ختم کردےگا۔''آئی نے اس کے دونوں ہاتھ قام کردیائے۔ ''ابھی کچھ دیر تک اس کی کال آئے گی بات کر لیما ایس کے کارتمہارے دل میں ذرای بھی بھی اس کے لیے مجت تھی تو ۔۔۔۔'' انہوں نے زبردتی سیل اس کے ہاتھوں میں تھا یا اور اس بھی نے ماتھوں میں تھا یا اور اس بھی کا کسی کہ ابھوں میں تھا یا اور اس بھی نے اس بر کھانیوں کے بادل جھیٹ جا کیس کے۔۔ بادل جھیٹ جا کیس کے۔۔ بادل جھیٹ جا کیس کے۔۔

بارں پ ب بار کا ہے۔ کا اسے نے سیل فون کوشی میں دبوج لیا دل کال آئے گئی تو اس نے سیل فون کوشی میں دبوج لیا دل ود ماغ کی جنگ جاری تھی دل تھا کہ اذبان کی طرف داری کرر ہاتھا مرد ماغ انا کا پر چم بلندر کھنے کا متمی تھا۔ تھن ایک بل لگا تھا اور اس نے دل کی من لی اور اسکتے ہی کہے وہ کال نہیں کیا وہاں۔وہ سب یہی مجھ رہے ہیں کیروئی مجھوٹی موثی لڑائی ہوئی ہے تم دوٹوں گی۔'' ''خالہ پلیز اس ٹا پک کوفی الحال بند کردیں میں واپس نہیں جانا جاہتی ابھی' آپ کی خاطر میں اس معالمے پر پھر سوچوں گی۔''

"اچھاٹھک ہے گرتم ایک بارا ذبان ہے...."

" بلیز اس محص سے ملنے یا بات کرنے پر بھے مجبور مت

کریں " نورین کے بات مکمل کرنے سے پہلے وہ بول
اٹھی ان کے دونوں ہاتھ تھام کرابرش نے انہیں کی دی۔
"لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں.....، ای بات کول

مر لے کر بڑے فیصلے کر جاتی ہیں ہیں جینے کہ اس سے کس

مر لے کر بڑے فیصلے کر جاتی ہیں ہی جی تو بڑی ہے ہیں تو بڑی سے بڑی ہوتو

مات سے واسطہ پڑے گا محبت ہیں تو بڑی سے بڑی ہوتو

مات سے واسطہ پڑے گا محبت ہیں تو بڑی سے بڑی ہوتو

مات سے واسطہ پڑے گا محبت ہیں تو بڑی ہوتو

مات ہے واسطہ پڑے گا محبت ہیں تو بڑی ہوتو

مات ہے جائے۔

مات ہے جائے ہیں اور کھے رہی ہوتو ہوری آب و تا ب سے چھک

ومک رہے ہے ہیں ارا آ تی گی آ واز پرچونک کر ہائی۔

ومک رہے ہے ہیں ان سے گلے ملنے کے وہری آب ن سے گلے ملنے کے وہری آب ن سے گلے ملنے کے وہری آب ن سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آ تھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آتھیں؟" ان سے گلے ملنے کے وہری آب ب کب آتھیں کے اس کا معموری کی کو میں کو میکھوں کو میں کی کو میں کی کو میں ک

بعد ہو جھا۔ ''ابھی کچھ در پہلےآئے ہیں ہم سب نیچے ہیں اور ہم اکیلی یہاں کھڑی ہو۔''ہیشہ کی طرح اس بار بھی ساراآ کی بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ عید منانے پاکستان آگئی تھیں۔۔۔۔۔ کچھ دن کے لیے اپنی نند کے ہاں رہنے گئی تھیں جو مہیں یا کستان میں رہتی تھیں۔

"ألي المرجل كريس إلى "

اسے ای امروں کے بیان شاری اسے استان کی استان کھٹری اور باتھ کا کا بھا بھی اور باتھ کا گار ہاہے بہال کھٹری ہوا کا فی بھی بھی بھی ہور ہی ہوا دی کیا بور ہاہت ہوگی کی بھی بھی ہوتی ہے اور ساؤ کیا بور ہاہت ہوگی ہوتی ہوتی ہوتی ہے جب کھر پر کوئی نہ ہو۔'' ہوتی ہے جب کھر پر کوئی نہ ہو۔'' ان کی اس طرح کہنے پر ابرش کے جرے کا رنگ بھیکا پڑا اور پھر جب بولی تو چرے پر محمد یوں کی مطاب موسیوں میں بسیراکر تا ہے تو بھر ہے کہوں نہ ابھی ہے جھونہ کرلوں عادی بنالوں خود کو۔' چرے کے جرے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں مقید کر سے کچر میں جگڑ نے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں مقید کر کے کچر میں جگڑ نے کے بعد تائی انداز میں جواب دیا۔

حجاب..... 257 .....جولاني٢٠١٧ء

WWW.DalkSocietely.ceom

'' بہی کوئی ایک گھنٹہ پہلے!'' کھل کر مسکراتے ہوئے اس نے ابرش کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈوراوپن کیا اورخود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ''اتنی در سے ایسے ہی باہر کھڑے تھے کیا آ پ؟'' وہ

ابھی بھی جیرت زدہ کاتھی۔ دومہیں جی این آئی کر اس بیشہ کر تنہیں موال نہ کی

د خبیں جی اندر آنی کے پاس بیٹھ کر تنہیں منانے کی کوشش میں تھا۔'' خپلالب دانتوں میں دبائے وہ مسکراہث روکنے کی کوشس میں تھا۔

"اورا گرمیں فکست تشکیم نہ کرتی تو؟"

''یر فکست نہیں محترمہ ہماری محبت ہے۔ ہمیں یقین تھا آپ لوٹ کر ہمارے پاس ضروراآ کیس گی اور پلیز اب دوبارہ خفا ہونے کی ضرورت نہیں میں پہلے ہی اسنے وان تمہاری وجہ سے ڈسٹر ب رہا۔'' ابرش کے حقکی سے ویکھنے پر دہ وضاحت ویتا مسکر ادیا۔

رمضان المبارك كابابركت مبيندا بن تمام ترجمتيں لوگوں پر مجھادر كركے رخصت ہوئے والا تھا۔عيد كاجا ندنظر آچكا تھا برطرف كہما كہمي اورشور وغل تھا۔

'' بیاذ ہان بھی پیتین کہا چلا گیا اور نہ بی کال ریسیو کرر ہا ہے۔'' ابرش نے ایک بار پھر سے اس کانمبر ڈائل کیا۔اس بار نمبر بزی کردیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے آسان پر جیکتے خوب

صورت باريك جا ندكود كيض كل

"محترمه اگر او پروائے چاندکو جی مجرکر و مکھ لیا ہے تو ذرا اینے چاند پر بھی نظر کرم فر مالیں۔ "انداز میں شرارت تمایاں تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پر ہاند سے دہ اس کے پاس آتھ ہرا۔ "آ پ کواطلاع دی جاتی ہے کہ ملکہ عالیہ کا دل فی الحال اوپر والے چاند میں اٹک گیا ہے براہ مہر یافی انظار کریں شکر ہیں۔ "ابرش کے انداز پراس کا فہقہہ بلند ہوا۔ "جاندرات مبارک ہومیری زندگی۔"

"اورآپ کوجھی جا ندرات مبارک ہو۔"ابرش مطمئن ی لرادی۔

''ارے میں تو بتانا ہی بھول گیا ابھی جب میں راستے میں تھا تو سارا آئی کی کال آئی تھی وہ لوگ تمہاری عیدی کے کر آنے والے ہیں شاباش جلدی ہے آ واور تیار ہوجاؤ۔'' وونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آگئے جہاں بہت چہل بہل تھی۔عید کی تیاریاں ابھی ہے شروع کی جانچی تھی۔ ائینڈ کر چکی تھی۔ ''کیسی ہو؟'' دوسری طرف گہری سانس لینے کے بعد نرمی وآ ہنگی ہے یو چھا گیا۔ ''بہت بری۔''آنسو پھرسے بہد لکلے تھے۔ ''بہت بری۔''آنسو پھرسے بہد لکلے تھے۔

بہت بری۔ اسو ہر سے بہت ہے۔ ''ہاں بیاتو میں بھی جانتا ہوں انچھی نہیں بن سکتی کیا؟'' دوسری طرف فورا بے چینی ہے یو چھا گیا۔

دوسری سرک وراج بین سے پوچھ سیا۔
" کیوں کس کے لیے اچھی بنوں؟" ابرش بھیگی آ واز میں بولی۔ اسے لگاوہ ضبط کھوکراونجی آ واز میں رودے گی۔

بوں۔ اے نا وہ عبط موراو ہی، وار میں رود ہے اور میں رود ہے ہے۔ "
"مرف میرے لیے!" اس کے بےساختہ کہنے پرابرش
کے چبرے پر ملکی می سکان نمودار ہوئی۔ آ تھوں میں آنو نو پھرے پر سکان وہ اس لیے بہت دکش لگ رہی تھی۔
دور میں میں میں میں میں میں اس اس میں اس اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں

'' تم میں ایسا کیاہے جوخود کوتمہارے لیے بدلوں؟'' '' والیں آ جاؤنا پلیز۔'' جواب دیتے بغیر اس نے سک

"بالكل بعي بين - ابرش كاانداز ضدى تقا-

'' پلیز میرا کہنائہیں مانو گی کمیا؟'' دونوں طرف تکرار جاری تھی۔''اچھا سنوتہبارے لیے گڈ نیوز ہے رمعہ واپس جارہی ہےاب تہہیں لینے آ جاؤں کیا؟''

'' ہرگز خبیں .....''اس کے حتمی انداز پراذہان کولگا جیسے وہ اس ناوان کڑی کو بھی نہیں مناسکے گا۔

" " میں خودوالیں آر بی ہوں اذہان آج بی۔ " منم کیجے میں جواب دے کروہ کال ڈراپ کرگئی۔

" خالہ جانی میں واپسی جارہی ہوں آپ نے صحیح کہا تھا میں غلط تھی خود کو تکلیف دینا غلط بات ہے۔ میں وہ کرنے جارہی تھی جس پردل بھی راضی نہ تھا۔خالہ! میں ہمیشہ آپ کو ہرٹ کرنی رہی ہے''

برے "فکرے تہیں احساس تو ہوا۔" نورین نے اس کے ماتھ پر بوسددیا۔

" وْرائيور \_ كبيل مجھے كمر چھوڑآئے۔"

ورا پورسے بیں سے سر پورائے۔ "تمہاراڈ رائیورکافی دیرہے باہر تمہاراا تظار کر رہاہے۔" ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے نورین نے اسے بتایا جب کہ وہ نامجھی ہے باہر چلی آئی۔ باہر آ کراذ ہان کو گاڑی سے فیک نگائے دیکے کراہے جیرت کا جھٹکا لگا۔ "آپ کہ آئے؟"

حداب ..... 258 ..... حولاني ٢٠١٧م

علی لگاؤں گا۔' کے "اچھا اب اڑنے جھٹڑنے کی ضرورت نہیں ہے بند کریں یہ تحرار ٔ چاندرات انجوائے کریں اف کل عیدہے کئی ہمت مزہ آئے گا۔سرال ہیں میری پہلی عیدہے ہیں توسب نے سے عیدی لوں گی۔' وہ بہت ایک ایکٹر ہور ہی تھی۔ رنی "ابھی سب باہر چلیں آئی کریم کھانے؟'' اس نے ہاتھا اجازت چاہی تواذہان نے اثبات ہیں سرہلایا۔ میں "چلوہم بھی تیرے ساتھ چا'' عطا "اوہ تو آپ نے وہ کارڈ دیکھ لیا؟''

> کوئی سورج جا گےدھرتی پر کچھالیا ہو میرات ڈھلے کوئی ہاتھ میں تھا ہے ہاتھ میرا کوئی لے کے مجھاکوساتھ چلے کوئی میٹھے میرے پہلو میں میرے ہاتھ پدا پنا ہاتھ دھرے ادر اپونچھ کے آنسا تھھوں سے

ہیں ہم۔"سر ہلاتے ہوئے کو یا ہوا۔

وہ دھیرے ہے بات کیے ایوں تنہا سفراب کنٹائہیں چلوہم بھی تیرے ساتھ چلے چلوہم بھی تیرے ساتھ چلے

و کھا کہ اس بیرے ہوئیت ہے۔ دو کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ قبید واقعی اس کے لیے خوشیوں بھری ثابت ہوئی تھی جہاں سب اپنوں کی جاہت اور دعا تیں بھی ساتھ شامل تھیں۔ ابرش روم میں جلی گئی تو افہان سب کے ساتھ آ جیشا۔ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابرش کی واپسی پراسے پچھے جنائے بغیرخوش آ مدید کہا گیا تھا۔

" کچھ باتیں صیغہ راز میں رکھی جائیں تو ہی بہتر رہتا ہے ورندرشتوں میں دراڑی آنے كاخدشد موتا ہے۔ افعان في ول سے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کھ مختاط ہو کرزندگی گزارنی ے۔ابرش کی فیلنگر کا خیال رکھ بغیر وہ رمعہ کو نمینی دیتار ہاتھا وه اس کی کزن تھی تو ایک حدیث رہ کرٹریٹ کرتا۔ ساتھ میں وہ رب تعالیٰ کاشکر گزارتھا جس نے برونت ابرش کوعقل عطا فرما كي تهي اورا ال الني غلطي كا احساس بهي موسميا تفا-آج من ای اسے عیداورسوری کا کارڈ ابرش کی طرف سے ل چکا تھا۔ جس ير درج خوبصورت نظم ابرش كے دل كى بھر پور عكاى کرتی تھی۔اذبان کواس معصوم وسادہ دل لڑکی پر نے بناہ بیار آيا جوجلدي بدنگمان موجايا كرتي تھي۔اب بھي زيرلب وہي لظم دہراتاوہ اس کے آنے کا انظار کرنے لگا۔اس سے پہلے کدوہ اے بلانے کے لیے جاتا وہ خودا آتی دکھائی دی۔ پنک ککر کے خوبصورت ڈرلیں میں ملکے تھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت الريكثولگ رہي تھي سليقے ہے جي سنوري وه سيدهااذبان كے دل میں اتری جار ہی تھی۔

یں ۔ '' نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا محتر م!'' وہ جھینیتے ہوئے اس کے ساتھ آئیلی تو اذہان چونک کرسیدھا ہوا۔

"جناب ہم کئی ہے تم نہیں بھلا اوروں کونظر لگانے کی کیا ضرورت؟" فرضی کالر کھڑے کرتے وہ ایک اداسے بولا تو ابرش نے اسے گھور کردیکھا جہاں آئکھوں میں ستاروں کی س

چک لیےوہ ای کی طرف دیکھر ہاتھا۔

حجاب ..... 259 .... جولائی ۲۰۱۱ء



" جاند نظر آگیا۔ ارے مبارک ہوسب کو رمضان المبارك كاجاند نظرة عليا" ستاره نے خوشی كی شدت ہے باآ داز بلند كهاأور فيح مارى\_

" ہائے میرایاوں۔ تیراستیاناس میراتویاوں ہی کچل ڈالا تونے "بواجی کے پاؤل رم کیلتی ادھم مجاتی ستارہ بے خری میں ایک گناوظیم کی مرتکب ہو چک تھی۔

یواجی تو و لیے بھی ستارہ کے لئے لیتی رہتی تھیں اوراب جو " چھٹا تک بجرگی چھوکری" بقول بواجی کے پاؤل پر ادھم چوکڑی مجانی می اس پرتوبواجی کاغصے سے براحال تھا۔

"ادهرآ ورااب میں دکھاتی ہوں مجھے تارے بھی جاندتو و کھے بی لیانال تونے "بواتی نے دوستھو اس کی تمریر رسید کھے تو وہ دھان یان ی ستارہ ی کر کے رہ گئی۔مند بسورتی نین کوروں میں اللہ تا یاتی لیے وہ سیر صیاں میں اللہ تا یاتی ہے وہ سیر صیاب

"ابتم كياديدب بعاث كمرى مو-جاؤتم بهى فيح يول منه بچاژ مرجهاژآن پیچی حبیت برتم دونوں۔سارا کھر ڈھونڈ مارايبال جائد كے ديدار بورے ہيں۔ طولي تے بھى كھك جائے میں ہی عافیت جانی \_ بوائی کا غصہ موانیزے برتھا۔ رحت مزل میں ہرسال دمضان المبارک بڑے جو آب و عقیدتِ واحترام ہے منایاجاتا تھا۔ با قاعدہ گھر کی صفائی ستحرائی کی جاتی۔ آیک کمرہ عبادت کے لیے خاص طور پر مختص کیا جاتا تھا۔ جہاں رات کے وقت نوافل کی اوا لیکی کی جاتی محی قرآن خوانی کی جاتی مجریجی نہیں سحری اور افطاری کے ليے خاص الخاص اجتمام كيا جاتا تھا۔ محرى ميں افطارى ميں دونول اوقات ميس تمام الل خانه باجم الحشف بوكر سحرى وافطاري كباكرتي تصاور مضان المبارك كى بركات سے متنفید ہوا كرتے تھے۔ رجت منزل تو يوں بھي صدقد و خيرات كى بدولت مشبورتمى يكراس بإبركت ميني مين توكوئى سائل بهى

ان کے درے خالی ہاتھ نہ لوٹا یا جاتا تھا۔ رحمت منزل میں

عبدالرحيم صاحب كي دو بييسليم اورعبدالكليم مقيم تص-ان ك والدعبدالرجيم صاحب في المحنت سي معظيم الشان وسيع العرض بثكلة تمير كروايا تفامة مقصد فقط اتناتها كدان كي اولاد بابم ل جل كرخوش وخرم زندگى بسركري-

الله رب العزت نے دوہی اولا دیں دیں۔اولا ونرینے کی صورت میں۔ ورنہ دونوں سے بوی بنی مسرت محصورہ جھی میں۔جو بواجی کے نام سے بکاری جاتی تھیں۔سب بیجے بوا جی بواجی کرتے ان کی اطاعت گزاری کیا کرتے تھے۔

سلیم صاحب کے ہاں اکلوتی بیٹی تھی ستارہ۔اس کے بعد مرطرح كےعلاج معالج كے باوجود بھى فريدہ بيكم كى اوراولاد نه ہوسکی اور بوں ستارہ ہی گھر بھر کی لاڈلی بٹی بن گئے۔خاص کر عبدالرحيم صاحب كوايني اس يوتى سے خاص لگاؤاور بيار تفا۔ عبدالكيم صاحب كي دواولادين تعيس -حارث اورطو لي میزی بیکم نے حارث اورطونی کی برورش احس طریق سے کی تھی۔وہ بے جالاڑ پیار کی قائل نہ تھیں اور فریدہ بیکم اور منزی بيكم كي آپس ميس بهت بنتي تحي اور جديشاني ديوراني آپس ميس ہی خوشی زندگی بسر کررہی تھیں۔ جس کو دیکھ دیکھ کر بواجی کو ہول اٹھتے تھے۔ مزید ریک آ کے اولاد بھی آئیں میں شیروشکر ہوکررہی تھی۔جب کستارہ طوبی کواسے بل بل کی خبر نددے دی اس کا تو کھانا ہی مضم نہ ہوتا تھا۔ اگر تھر میں کوئی کھانے کی شخ رہی ہے تو وہ دونوں کھرانے باہم ل بانٹ کر کھاتے تھے۔ بیساری تربیت عبدالرجیم صاحب کی دی ہوئی تھی کیل باتث كر كهانے ميں ہى بركت ہے اور واقعی ان كى اولادن مرف اس بات کی قائل تھی بلکھل پیرا بھی تھی۔اوراس کے نتائج بھی بےصدواس تھے۔روبے میے کی ریل پیل اور ممل ممرانه سكون وريكا تجي كي اعلى مثال تها\_

اس دفعه رحمت منزل ميس رمضان المبارك كاانتظار يوب بھی زیادہ تھا کہ عبدالرجیم صاحب کے دیریند دوست ایان صاحب کا اکلوتا بیٹا موی حیات بیرون ملک سے مہلی عید

> -جولاني۲۱۲ء حمات 260-----

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



# Download Ed From PACCE EINECOM

منانے کی غرض سے آرہا تھا۔ مسم ی تفتکوایان اور عبدالرجیم صاحب کے درمیان ہو چکی می کدان کی سی بھی ہوتی کووہ اپنی بہو بنانا این خوش متی تصور کریں گے۔اس معاملے میں ایان صاحب نے بغیر لکی لیٹی رکھے بغیرائیے دوست کواہے ہوتے كية مدى اصل وجد بهى بيان كردى في -اكرچدايان صاحب كى ایں خواہش کی خرعض بروں کے کا نوں تک ہی محدودر می کئ مى عبدالرحيم صاحب مبين عائة من كدبجيون كاذبن یرا کندہ ہو۔وہ جیسے پہلے بے قلری سے زندگی بسر کردہی تھیں كرنى ريس بافي نفيب كے تصلية رب العزت نے طے کرنے ہیں۔ مویٰ حیات کے آنے کی چدمیکوئیاں کھر میں

ہر ماں کی آرزوہ ولی ہے کہاں کی بیٹی انتظے کھرخوب سکھ چین کی زندگی بسر کرے۔ مال و دولت کی کمی شہواور اس کا جيون ساهي بهي سلجها موالمجه دار محبت لنافي والأمور جنيفاني اور دبورانی کاوہ رشتہ جواتے سالوں سے بے حدمضوطی سے ا ين جكه قائم تقارات سالون مين كوئي رجش كوئي وراز ندوال سكاية ج وه رشته بحض اولا دكي خوشي كومقدم جان كر ۋانول ۋول موتا دكھائى دے رہا تھا۔ اگر چەفرىدە اورمنزى واشكاف الفاظ میں این اولا د کو بتانہ علی تھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ مکران کی نيت نئ تياريوں جو كھر سے شروع ہوكر بچيوں تك آن بيجي تھیں۔اس نے بچیوں کو چو تکنے پر مجبور کردیا تھا۔ نے ڈیز ائن كة راسته وبيراسته لمبوسات كي خريداري كے ليے معقول رقم بوا جی کے سیرد کی گئی کہ ستارہ اور طونی کو ساتھ لے جا کر فیورث مضغلہ تھا۔ البيس شاينك كرادى جائے \_ كيونك كمر بحريس بواجى سے زيادہ معاملتهم كوني بهى تصورنه كياجا تاتقا\_

"كيابات إي اتى نوازش كيون؟ ندو كوئى اعلى قتم كا رزلت آیا ہا اور نہ ای کی برتھ ڈے آرای ہاور عید ش أو البحى اتنانائم ہے ابھی۔ہم تو ایک دن پہلے تک عبد کی شائیگ كرتے بھرتے ہیں۔ ابھی ہے ای ساری شابگ کے لیے رم ؟" طوني بي محميجه دارهي ستاره تو حض نام ي ستاره هي ادرنه اسے کھے خاص دمجی ہوئی کہ کیا ہور ہا ہے کھر میں اور کیول

"ابنے کام سے کام رکھواور جاؤ آیا تی کے ساتھ اور جیا وہ اہیں وبیائی کرنا۔ "منزی نے آئیس وکھا تیں تو طونی سر

" بائے تھ کا ڈالا اس شایک نے تو۔" طونی خاصی نازكِ اندام تھى۔ اتى سارى شاينگ كى خوشى بھى اس قدر شديد كرى من روزے كى حالت من ركاوف معلوم مولى تھی۔اس برستم میکدائے سارے بیکز طونی اورستارہ نے تفام رکھے تھے۔ وہ سخت کوفت میں مبتلاتھی اور حلق الگ سوكه كركا نثامور باتفار مربواجي كوسخت تايسندتها كدروز يك حالت میں روزے ہے متعلق کوئی حرف شکایت بھی لب پر آئے۔وہ اکثر کہا کرتی تھیں۔

"حجردار جودوباره روزه بائے روزه کی رث لگائی مو۔ الیاروز ہ رکھنا ہی تھیک جیس ہے جس میں روزے میں ہائے وائے جیسی خرافات منہ سے نکالی جاویں۔ "اورا ج تو بواجی تے ہوں بھی تھکا ڈالا تھا۔ان کا تو شاینگ کرنا ہوں بھی

بواجي كي عقاني نكابيل دور لائن ميس ملي سنكي محمي عمده كيرول كے تھان ميں الجھ جاتی تھيں اور جب ان كے كہتے ير

حجاب ۱۰۱۳ عنوانی ۲۰۱۲ م

وه کیرا نکال کردکان داردکھا تا تو واقعی وہ شے دیکھنے سے تعلق رکھا کرنی تھی۔ بواجی ہرشے میں خوب بحث ومباحثہ کے بعد تجيد بهاؤ كروايا كرتي تفيس-ان كالبنابي قول تقا-"اگراللدرب العزت نے دولت کی فراوائی سے فوازا ہے تواس کا پیر مطلب تھوڑی ہے کہ اسے دونوں ہاتھوں سے لٹاویا جائے۔ اکارت جاتی ہے الی محنت کی کمائی۔ ایک ایک یائی

اس کیے بواجی ہیے شے لیتے وقت اس پر بحث بھی کرتیں اورخوب جام مج کرلیتی تھیں اور ستارہ اور طولی کمزور وجود کے سِ تھی تھوں ہی آ تھوں میں ایک دوسرے کواشارے کرنے للى تعين كمة خركب اس أفت سي نجات في كالأخر سارے مراحل بخو بی سرانجام ہوئے اور گاڑی کی جانب روال ودان موتيس وبال كارى مين حارث انتظار كركرك فسمود میں بیٹھاتھا۔ بواجی کا خاص آ رڈ رتھا کہ"جب تک ہم واپس نہ

ے کمائی تی رقم کی قدرومنزلت جانو۔"

آجا على تم يهال سے بلنامت. والیسی خاصی ور کے بعد ہوئی تھی۔ بواجی خرامال خرامان چلی آ رہی تھیں۔ مگر چرے پر بٹاشت کے گہرے رنگ رقم تھے جو ہرونعہ شاینگ کرنے کے بعدان کے چبرے بروہما ہوتے تھے۔ دوسری طرف سیارہ اورطوبیٰ کے اترے ہوئے چېرے د كيچ كرحارث كوملى آ گئى كى كيونكدو ، تو پھر بھى گاڑى میں اے ی کی شندک میں آرام ہے بیٹھا تھا تھرستارہ اور طولی کے لکے ہوئے چرے ساری رام کھا شارے تھے۔صاف ظاہر مور ہاتھا کہ طونی اور ستارہ کوشا نیک کی چنداں خوشی نہ ہوئی ہوگی۔ کیونکہ جہاں بواجی ہوئی تھیں فقط ان کی رائے کو حتمی اور آ خرى ابميت حاصل ہوجايا كرتى تھى۔رحمت منزل بخير بھي كر ستارہ نے سوحیا کہ کاش اس منزل کا نام رحمت منزل نہیں بلکہ مسرت بواجي منزل ہوتا۔

مویٰ حیات ایک خوش شکل اور خوش مزاج بنی مکھانسان تھا۔اس نے آتے ہی سب کھروالوں کے دل موہ لیے تھے۔ قريده اورمنزي دونوب بى اسے بطور داماد جانچ رہى تھيں اور اب و يكينا بيقها كه بطور دامادتو وه پسنديدگي كي مسند حاصل كرچكا تھا۔ مريقره آخريس كے نام كالكلنا تھا۔ فريده اگرايك ٹائم تحرى كا اہتمام کرتی تھیں تو منزی بھی جا بک دئتی سے افطاری کے انظامات کی د کیے بھال کرتی تھی۔موی حیاتی ہاں آ کر بے بناہ

خوش اورمطمئن ساتھا۔اتناخلوص دیکھیکروہ بے عدمتاثر ہورہا تھا۔موی حیات کو ایئر پورٹ سے خاور کے کرآیا تھا۔ خاور فريده كااكلونا بهانجا تهاب حدفرمان برداراؤ كالموي حيات كى مرسري ملاقات ستاره اورطول سے بھي مولي تھي۔اسے دونون لؤكيان مجى اورمود باندازيس برون كى تابعدارى كرتى دکھائی دی تھیں۔اس کی آرزو محض اتنی سی تھی کہ جو بھی اس کی شريك سفرہے اس كى ہم مزاج بھى ہوتا كە بعدازاں زندگى میں در پیش آنے والی مخیول کافبل از وقت از الممکن ہوسکے اور شادی کا اہم ترین فیصلہ یونگی جھیلی پر سرسوں جما کر نہ کیا جائے۔ با قاعدہ سوچ بچار کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنا جا ہتا تھا۔ تأكه بعد عن دوزند كيال برباد شهول-

اس کیےاس کے داداجان ایان صاحب نے میہ فیصلہ مخض اس کی منشاء پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں بھی شادی کے لیے راضی موجاتا وہیں شادی کے لیے بزرگ ہاں کردیتے۔ وہ بخولی جانتے تھے کو انہوں نے موی حیات کی تربیت س سے برکی تھی۔اس میں کہیں بھی کی جیس رکھی تھی۔موئی حیات اور خاور بات چیت کررہے تھے۔ساتھ ہی جارث بھی باتوں میں سر ہلا دیتا تھا۔حارث کی طبیعت ناسازتھی۔اس کیے اسے ڈاکٹر نے آرام کرنے کامشورہ دیا تھا۔ مرحارث کی سرشت میں اس محمر كا ماحول رج بس كميا تقا- جهان مهمان كورهمت خداوندي تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ بھی یہاں بیٹھافرض میز بانی ادا كرر باتفا\_رات كھانا كھانے كے بعد خاوروايس كھركے ليے رواند ہونے لگا تو فریدہ جیم نے اس کا بے حد شکر بیادا کیا۔ "جیتے رہوخوش رہو۔ارےطو کی بات سنووہ تابندہ کے لیے سوٹ لیا تھا اور تمہاری خالہ کے لیے وہ تو لیتی آنا ذرا۔" فريده بيكم كواجا تك يالاً ما تو ما تحديم الحدر كالروائيس-"ارے خالہ جان اس کی بھلا کیا ضرورت تھی۔"خاورنے

'' کیوں ضرورت نہیں تھی۔ وہ میری بہن ہے چھوٹی اور پھر تابندہ تو میری طونی اور ستارہ جیسی ہی ہے۔ میں نے بھی طوني اورستاريه مين فرق نبين مجها-"طوني اتني دير مين سوك شاير كِلاَ فَي حي-

"لوبیٹا اور یادے دے دینا ای امی کو۔ فریدہ بیکم نے اس کے سریر ہاتھ چھیر کروعائیں ویں۔خاور مسکراتی نگاہوں ے طوبی کو دیکھ رہا تھا اور طوبی خاور کی نگاہوں میں چھی محبت

حجاب ......262 ..... جولائي٢٠١٧ء

Vana ksociety/com

اس منظرے بے حدمتا تر ہوا تھا۔ وہ دونوں نہ صرف کز نرجھیں بلکہ پس میں گہری دوست اورغم گسار بھی تھیں۔

ایک کی ایس میں گھری دوست اورغم گسار بھی تھیں۔

" ہاتھ کیسا ہے آپ کا اب؟" اسکے دن افظاری پر طاقات ہوئی تو موی حیات نے ستارہ کا احوال دریافت کیا۔ فریدہ بیگم نے انجانی مسرت سے بیہ منظر دیکھا۔ ورنہ انہیں تو اپنی اس لا ابالی طبیعت کی مالک بیٹی سے چندال امید نہیں کہ کی کو بھی متاثر کر سکے۔ستارہ نے بھی جیرت سے موی حیات کودیکھا تھا اورا ثبات میں سر ہلادیا۔

۔ ''جملا اتن کی چوٹ سے کیا ہوتا ہے؟'' وہ زیراب بروبردائی۔ مرمویٰ حیات کے کانوں میں اس کی آ واز بخو بی بروچکی تھی۔

" " مرکل تو آپ بہت آ نسو بہار ای تھیں۔" بے ساختہ مویٰ حیات کے منہ سے ادا ہوئے اس جملے کے بعد ستارہ نے سخت غصے سے مویٰ حیات کو دیکھا۔" اور پھر آپ کی گزان صاحبہ بھی تو بھا گم بھاگ آپ کی مرہم پٹی کرنے جلی آئی مسلم بھی کرنے جلی آئی تھیںں۔" مویٰ حیات نے شرارتی انداز میں کہا۔ صاف طاہر تھا کہ وہ ستارہ کو تنگ کررہا تھا۔ گرستارہ کے لیوں پر تو جیسے اس اس کے بعد چپ کی مہر لگ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ لب ہی نہ کو کے بعد چپ کی مہر لگ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ لب ہی نہ کھو کے بحد چپ کی مہر لگ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ لب ہی مورک مرد حضرات نے مویٰ حیات کو قیرے میں لے لیا۔

میں ویر رسال اللہ ہو ہاتی ہم ہے۔آج تو ''اور برخوردار ملاقات ہی نہیں ہو ہاتی تم ہے۔آج تو بھی چھٹی ہے۔تفصیل سے ملاقات ہوگ۔'' میہ عبدالکلیم صاحب تھے۔

۔ ''جی ہالکل اٹکل آئک آج واقعی فراغت ہے۔'' مویٰ حیات نے مسکرا کرتا بعداری ہے کہا۔

مری بٹا روزانہ افطاری کے بعد کچھ دیر کے لیے بابا جان کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔وہ ایان انگل کی بابت بہت ک باتیں کرنے اور سننے کے خواہاں ہیں۔"سلیم صاحب نے ملکے بھلکے انداز میں تھیجت کی۔

میں و میں انکل میں آو یوں بھی داداجان کے لیے استے و هر سارے قصے لایا ہوں سنانے کو ادر کچھ پیغامات بھی۔" مویٰ حیات نے خوش دلی ہے مسکرا کر کہا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں چائے آگئی۔

"بیا اداس تونبیں مورہے یہاں؟"عبدالکیم صاحب

کی تھلی آمیزش ہے تھیرا کرواپس اندر کی جانب چل دی تھی۔
موسی حیات کو بہاں آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ دیکیا
تھا کہ طوبی آئے سنجیدہ مزاج لڑک ہے۔ مگر جب ستارہ ساتھ
ہوتی تو طوبی بھی اپنی بنجید کی دمتانت بھول بھال کرستارہ کے
ساتھ تیقیج لگاتی دکھائی و بی ۔ جب کہ ستارہ کو اس نے اکثر
بہاں ہے وہاں ہنتے تھکھلاتے ہوئے پایا۔ ستارہ ہے مدز ندہ
دل ادر ہننے ہنانے والی لڑکی تھی۔ ایک دن وہ لان میں یو نکی
مہلتا ہوا ہوا خوری کے لیے نکل آیا۔ سامنے بی ستارہ گلاب
کے بھولوں کو بیار بھر آہاتھ لگا کر چھیڑتی اور بھی گلاب کے
بھولوں پر ہاتھ بھیرتی ہوئی ہے حدخوش دکھائی دی رہی تھا۔
بھولوں پر ہاتھ بھیرتی ہوئی ہے حدخوش دکھائی دی رہی تھی۔
جب کہ دور فاصلے پرطوبی چیئر پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعہ
بیس غرق تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے مشاغل میں اس قدر
مشغول تھیں کہ دونوں میں سے کسی کو بھی موئی حیات کی آمد کی
مشغول تھیں کہ دونوں میں سے کسی کو بھی موئی حیات کی آمد کی
خبر نہ ہوئی۔

"اوه ..... "سی کی آ واز کے ساتھ ہی اس کی آسکھوں میں نی ورآ ئی تھی۔ گلاب کے بھول کے ساتھ لگا خاراس کی نازک میں میں چھے گیا تھا۔ وہاں تھیلی پرخون کا دھیا فورا نمایاں ہونے لگا۔

مبراہے یں ماہ ورورے ہوئی طونی نے ستارہ کی آ واز پر پلٹ گردیکھا۔ جب اس نے ستارہ کی ثم آ تکھیں دیکھیں تو تڑپ کرجلدلی ہے کتاب مبیل پر رکھدی اور تیز تیز قدموں سے ستارہ کے پاس آ گئیا۔

میر استارہ؟" طوبی نے ستارہ کا ہاتھ تھام کیا۔" کیا ضرورت تھی گلاب اتارنے کی۔ کتنی وفعہ منع کیا ہے پھر بھی .....آؤ بدینڈ بہے کردوں تمہاری۔" طوبی فکر مندی سے ستارہ کا ہاتھ تھا ہے اسے اندر کی جانب کے ٹی اور موی حیات



د نہیں انکل پھرای ابونے کہاہے آخری عشرے میں وہ خود بہاں آ جائیں محے عیدوہ میبیں منائیں محے میں نے عبدالرحيم صاحب كوبتا ديا تفاتفصيل سے "موی حيات نے وضاحت ہے بتایا۔

"اوہ یو بہت اچھاہے۔" سلیم صاحب مشکر آکر بولے۔ موی حیات کافی در بیشا یونکی چھوٹی چھوٹی باتوں کے جوابات دیتار ہا۔ وہ رحمت منزل کے مکینوں کی خوش اخلاقی کا دل سے قائل ہو گیا تھا۔ دور بیٹھی طونی اور ستارہ پر بھی بھی نظر ۋال كرو كچەليا كرتا تھا۔ جوتى وى يركونى فنى يروگرام دىكھ كريكسى سے لوٹ بوٹ ہور ہی تھیں اور ستارہ یا قاعد ہفل اتار کر باریار طوفي كوبنساري هى اورطوني كابنس بس كربرا حال تفااور بني کی دجہے ہو تکھوں میں بہت سایاتی جمع ہو گیا تھا۔

ا م کے روز شام کے وقت دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب سے بہال آیا تھا تو یا قاعدہ طور براس کی ملاقات عبدالرحيم صاحب سے ہو چکی تھی اور پھر يہاں كمرے میں بھی ایک آ وہ بارآ چکا تھا۔وہ جیسے بی مرے میں داخل ہونے لگا اپنانام من کردک گیا۔

"موی حیات بال دادوآئے ہوئے ہیں مرابویں سے بی ہیں اور پھر دل اتنا تنگ توبہ توبہ۔ اتنا بڑا سرایا اٹھا لائے اور تحائف لانا بھول گئے۔ بندہ ہو چھے یہاں رہ رہے ہیںآنے ے پہلے سب کے لیے کم از کم ایک عدد گفٹ تو بنیا ہی تھا تال اور پھروہ جا میکس کا آنا سا پیک وہ تو میں یو کمی جلتے پھرتے کھاجاؤں۔"ستارہ کی آواز میں دکھ تھا اور گفٹ نہ ملنے کا گہرا ملال جھلک رہاتھا۔

"نه بينا ايمانهين كيتے لا لج تھوڑى تھى جميں بجه پہلى دفعہ بردیس ہے آیا ہے بلکہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو جمعہ تحائف کے یہاں سے رخصت کرو۔ ' دادا جان نے اپنی یونی کوسرزنش کی۔

"ویسے بھی دادا جان آپس کی بات ہے بہت بی سروسا ہے۔" ستارہ بتا كرراز دارى سے تھى تھى كرنے كى۔موى حیات زیراب مسکرایااور کمرے میں قیدم رکھ دیئے۔ "السلام عليم!" موى كي آواز بر هبرابث مين ستاره كري ے ایک دم کفری ہوگئ ۔ بیدوسراموقع تھا کہموی نے ستارہ کو ورادياتها\_

. حولاني ۲۰۱۷ء

WWW.HIRLSOCICIVECOIL

" پاور بہاں....؟" بے حد گھبراہث میں ستارہ کے لبوں سے مجلتا ہواسوال نکلا۔

"کیوں کیا میرایہاں آنامنع ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہیں واپس چلا جاتا ہوں۔"مویٰ نے بے حد شجیدگی ومتانت سے کہا۔ جب کہ دل میں وہ ایک شرارتی بچے کی مانندستارہ کوئنگ کہا۔ جب کہ دل میں وہ ایک شرارتی بچے کی مانندستارہ کوئنگ اہم گفتگو کررہے تھے میں یونہی تل ہوگیا میں دوبارہ آجا تا ہوں۔"مویٰ کی بات پر ستارہ اپنی الکلیاں مروڑنے گی۔ ستارہ اپنی الکلیاں مروڑنے گی۔

" ار خیس بیٹا آؤ آؤ بیٹھویہ ستارہ تو یہی بگی گا ہے۔ میری پوتی کی کسی بات کو سنجیدہ مت لیا کرو۔ عبدالرخیم صاحب موی کو بہاں دیکھ کر بے حدخوش دلی ہے بولے۔ " جاؤستارہ بیٹا اچھی ہی جائے بنالا وَاورساتھ میں افطاری میں جو کیاب سنچے نال وہ بھی ساتھ لے آٹا۔ عبدالرحیم صاحب ستارہ کو بہاں ہے بھیجنا جا ہے تھے کسی بہانے ہے۔ وہ من بسور تے ہری جھنڈی ملنے کے بعدوہاں ہے چل دی۔ وہ من بسور تے ہری جھنڈی ملنے کے بعدوہاں ہے چل دی۔ وہ من بسور تے ہری جھنڈی ملنے کے بعدوہاں ہے چل دی۔ وہ من موی کو کوسااور ہا ہرآ گئی۔

\*\*\*\*\*

رحت منزل کے سب ہی افرادفریدہ کی بہن ریجانہ بیگم
کے یہاں افطاری پر مرعو تھے۔ ستارہ اورطوبی ہے حدخوش
تھیں کہی بھارتو ایسے مواقع آتے تھے۔ وہ دونوں تابندہ
کے ساتھ ال کر ڈھیروں کب شپ میں مصروف تھیں۔ مرد
حضرات الگ اپن محفل سجائے بیٹھے تھے۔ کھانا ہے حد
پُرلذت اور پُراہتمام تھا۔ سب نے بے حدر غبت اور خاموثی
سے تناول کیا۔ ریجانہ بیگم شاکنگی سے ہرایک کا فرؤا فرؤا
احوال وریافت کرری تھیں۔ ساتھ ساتھ فرائف میز بانی بھی
بخولی نبھارہی تھیں۔

بحوی جھار ہیں۔ حسین صاحب کھانے کے بعد عبدالکلیم اور سلیم صاحب کے ساتھ ہاہر کی جانب چہل قدمی کے لیے چل دیئے۔ خاور حارث اور مویٰ موجود برنس اپ اینڈ ڈاؤن کے گراف پر عارث کر رہے تھے۔

جث کررہے تھے۔ '' کسے ہیں حارث بھائی۔'' تابندہ طوفی اورستارہ کولے کریبیں آئے می تھی۔ کریبیں آئے می تھی۔

"جی بالکل تھیک ہوں۔" حارث مسکرایا۔ "ج پ لوگ بورنہیں ہوتے اتی خٹک باتیں کرے۔"

تابندہ نے مند بناتے ہوئے کہا۔

'' چلیں موضوع بدل لیتے ہیں۔ لڑکیوں کے پسندیدہ
موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں۔ جیسے کہ گفٹ۔ میں
نے سنا ہے کہ لڑکیوں کو گفٹ کی بے حدلا کچ ہوا کرتی ہے۔''
موئی نے ایک دم سے کہا۔ ستارہ کارنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔
'' اور تو اس کا مطلب اس دن موصوف نے میری ساری
با تیں س کی تھیں۔'' ستارہ نے ول میں خود کلامی ک۔'
با تیں س کی تھیں۔'' ستارہ نے ول میں خود کلامی ک۔'
تابندہ نے بنس کر کہا۔
تابندہ نے بنس کر کہا۔

تابندہ ہے ، سر رہا۔ "بالکل خلوص ہے دیے گئے گفٹ کی اہمیت نہیں ہوتی بسااوقات بلکہ فیمتی تحاکف کی اہمیت رہ جاتی ہے۔"موک نے بات برائے بات کی۔

و دخبیں بالکل بھی نہیں۔ میں تو ایسا نہیں سوچتی ۔۔۔۔ موک موائی۔'' تابندہ نے حیرت سے کہا۔ موائی۔'' تابندہ نے حیرت سے کہا۔ موائی۔'' تابندہ نے حیرت سے کہا۔

متارہ ایک دم ایکس کیوزگرتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ اے بہت رونا آر ہاتھا۔

"مب کے سامنے میری بات کو کیسے طعنہ بنا کر مارر ہاہے کم بخت۔" وہ وہاں سے اٹھ کر ہواجی کے پاس آ کر بیٹھ گئ تھی موی نے بے حد فورسے اس کی سفید بردتی رنگت تا گوار موڈ اور رخ موڑ کر بیٹھنے کے انداز کو ملا خطہ کیا تھا۔

آج کرکٹ بھی اور کھی روزے طویل متھ اور کھر روزے میں وقت کشاہی نہ تھا۔ آج تو گری بھی بے حد شدید پڑرہی تھی۔ حارث نے فون پر خاور کو بھی بلالیا تھا۔ حارث مویل اور خاور کرکٹ میچ پر تبھرے کرتے جارے تھے۔ جب مویل اور خاور کرکٹ میچ پر تبھرے کرتے جارے تھے۔ جب مجھی پاکستان کرکٹ میم کی کارکردگی اچھی جاتی تو لڑکوں کا

تالیوں سے شور کچ اٹھتا تھا۔
طوبی نے آج تا گیائی کے ساتھ ال کر کھانا لیانے میں این
کی مدد کروائی تھی بلکہ وہ ہریانی لیانے میں ایکسپرٹ بھی جاتی
تھی اور آج بطور خاص طوبی نے ہریانی لیکائی تھی۔ ساتھ میں
افطاری کے لیے فروٹ چاہ بھی۔ جب کہ ستارہ کو کہا کہ وہ
آ کر نمیل پر برتن سیٹ کردے اور تمام کھانا لگوانے میں منزگ
بیکم کی مدد کروائے تو ستارہ کا موڈ بے صدآ ف ہوگیا۔ اس کا یوں
بھی کام کاج میں دل کہاں لگتا تھا۔ وہ منہ بسورے خاموثی
سے نمیل پر برتن لگانے گئی۔ تب ہی اس سے ایک پلیٹ

چھوٹ کرفرش پرگر کر کھنا چور ہوگئ۔وہ بے حداستعباب سے اس پلیٹ کو گھورنے گئی۔ جیسے قصوراس کا نہیں سراسر پلیٹ کا ہی ہو۔جوہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی۔

"کیا بات ہے ستارہ آج روزہ زیادہ لگ رہا ہے کیا؟" مینوں اور کے جولاؤ کی میں بیٹھے تھے۔اس چھنا کے سے اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ حارث نے جب ستارہ سے مضحکہ خیزا نداز میں پوچھاتو ستارہ کا غصہ سے براحال ہوگیا تھا۔ "جی لگ رہا ہے روزہ کیوں کیا میں انسان نہیں ہوں کیا مجھے بھوک بیاس نہیں لگ سکتی؟ آپ اپنا فی وی دیکھیں۔"

ستارہ نے دو ہدو جواب دیا۔
'' بیتم کس لہجے میں بات کررہی ہوستارہ اب تہہیں بالکل
لحاظ نہیں رہا کہ بات کیسے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ تم نے بیہ
بھی نہیں و یکھا تم کہاں کھڑی ہو اور کس سے مخاطب ہو۔''
مز کی بیگیم کوستارہ کا بیا تھا از بیان ایک آ کھیٹیں بھایا تھا۔ وہ
طو بی کے لیے بھی اسی طرح سخت روبہ اپنائی تھیں اور ستارہ کو
اینے بیٹے کے ساتھ یوں بات کرتے دیکھ کران کو سخت نا کوار
خاطر کر زاتھا۔

ہوئے وہاں سے چلی گئی۔فریدہ بیکم نے کا پنج کے تکوے اٹھانے شروع کردیئے۔ "رہنے دیں بھائی میں کرلیتی ہوں۔"منزیٰ بیکم نے نری سے کہا۔

مری کی دو استم مدو کھاوا۔ سب کے سامنے تو میری کی کی دو تعت کا ذرایاس ندر کھا۔ "فریدہ بیٹم نے سرد لہج میں کہا۔

تو منزی بنگم اچنے ہے ان کی صورت و سکھنے لگیں۔ آج سے پہلے بھی بار ہااہیا ہواتھا کہ انہوں نے ستارہ کوڈ انٹا تھا اور ہر دفعہ ستارہ کوڈ انٹا تھا اور ہر دفعہ ستارہ سوری کر لیتی تھی۔ اور پھر ہر دفعہ وہی علطی دوبارہ سرز د کرتی میکر آج جب منزی بنگم نے ڈائٹا تو کیاالگ ہوگیا تھا۔ یہ بات منزی بنگم کی سمجھ میں نہ آسکی تھی۔ دور بنگھی ہوا جی نے یہ سارا منظر بے حدد کچیسی سے لطف اندوز ہوکرد یکھا تھا۔

وہ ماحول جوایک عرصہ سے بہال دیکھنے کی خواہال تھیں۔ آج اس كالبيش خيمه بن چكا تفا\_ يهى وقت تفا كدوه ايني مرگرمیاں تیز کرویق ایک عرصہ انہوں نے یہاں اس کی فاخته كومنت بولت مطمئن بإيا تفاران كے هندو لے ميں حصولتی اب اس فاختہ کے برکا نے کا وقت آن پہنچا تھا۔ بدوہ ضد تھی جوان کے دل ہے بھی نہ جا تک ایک بھائش تھی جس طرح ایک عرصه بل ان کا کھر بھی کسی تیسرے فردنے یوننی جفكزا ذال كركينه كي بنيا در كدكرتو ز ذالا تعا-اب بھي وہي وقت تفار نامعلوم كيوب ان كى سرشت ميس سيانتقام اور بدله كى لكن كيسية كلى تفي \_ أكر سمجه دار بوتين تو اينا انساف اس رب العزت يرجهور كرمطيئن موجاتيس كيداللدرب العزت سب ہے بہتر منصف ہے اور انسان اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ وہی متقم ہے بہترین بدلہ لینے والا۔ پھر فریدہ اور منزی کا توال کے ماضی ہے نہ کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی کوئی سروکار۔ مکران کا دل عِا بِهَا تَفَا كَهِ جِبِ ان كَا تَكْمِرِينَهِ بِسِ سِكا\_اجِرْ عَمِيا تَوْ دِنيا مِينَ كُوكَى مجھی خوش نہ رہے۔ دوسرے لوگ بھی ان کی طرح آنسو بہائیں صدے افعائیں۔

رات کے وقت جب بواجی نے دیکھا کہاس وقت فریدہ
کرے میں اکیلی ہے تو حجے شان کے کمرے میں آگئیں اور
شام کو ہونے والے واقعے کا قصور وارسراسر منزی کو تھم رادیا۔
"الے لو ..... میں تو کہتی ہوں کہ جب بات بچیوں کے
نعیب کی ہوتو کیا جیٹھانی اور کیا دیورانی ..... فقط ماں بن کر
سوچو۔ وہ طوبی ہے جو ہر وقت اس موی کے سامنے نت نے
پکوان بنا کر سجاتی رہتی ہے۔ بن سنور کرکام کاج میں گی رہتی
ہے تاکہ اس موی کے دل کو بھاجائے اور تم روتی رہنا پھر ستارہ
کے لیے۔ ستارہ کی سادگی کا علم تو ہے اور کل جور ہی کی سراہ وی میں گی رہتی
گرکے یوری کر دی۔ "آج ہی تو ہوا جی کو موقع ملا تھا کہ وہ
کرکے پوری کر دی۔ "آج ہی تو ہوا جی کو موقع ملا تھا کہ وہ
دوٹوں بھا یوں کے درمیان کوئی دیوار جائل کرویں اور اس ہے

قبل تو ما يوى ہى ان كے حصے يس آئى تھى كر آن بات مجھاور تھی۔ اولاد کی حامیت بسا اوقات ہر جاہت پر حاوی ہوجایا كرتى ب\_فريده بيكم بحى كمرى سوج مين دوب كى تيس-بواجى كى بأت مين وزن أو تقار أنبين بهى اب يادا في لكاتفاك، طوبیٰ تو ہر دفت گھر میں لگی رہتی تھی۔ساتھ بی طریقے سلیقے ے اوڑھے رہی تھی اور جب بھی کھانا دستر خوان بر بجا تھا تو منزى كيلول برايك جمله بطورهاص بواكرتاتها\_

"لوموی بیٹانہ کماب کھاؤ برمیری طونی نے بنائے ہیں۔ میری بیٹی بے حد سلقہ شعار اور عصریکی ہے۔ آج کل کی بچیوں کی طرح نہیں جنہیں گھر داری کی نہ تو سمجھ ہے اور نہ ہی دلچیں۔میری طوبیٰ تو کمال ہے ہیں۔"منزیٰ بیکم کی بات پر ا کشر فریدہ بیکم کی نگاہ اپنی ستارہ پر جانگتی تھی۔جولا ایا کی بن سے كياب كساته انصاف كرفي مين جي موتي تفي راس بات ے بے جرکداں کے اس طرح ٹوٹ کر کھانے کی حرکت کو موی بھی نوٹ کررہاہوتا تھا۔ بغورای کی طرف متوجہ تھا۔

ستارہ تو یوں بھی بھوک کی بہت کچی تھی اور اس پر اتنا طویل روزه افطار موتاده کھانے کی چیزوں سے انصاف کرنے بیشه جاتی تھی۔ پھرسب حیث کر جاتی تھی۔ اکثر حارث اس کا نداق ازاما كرتاتها\_

"جش رفيّارے تم كھانا كھاتى ہوناں تحبيس تو ہتھنى بن جانا جا ہے تھا۔ مرآ و نامعلوم بیسب جاتا کہاں ہے؟" حارث ا كثر خيران مونے كى الكِتْنَكِ كرتا اور ستارہ جو ہاتھ ميں آتاوہ حارث كو صنيح كرمارويا كرتى تقى اور حارث حفظ ما تقدم كے طور يراكثروبال ين ودوكياره بوجايا كرناتها\_

فریدہ ماضی سے حال میں لوث آئیں۔فریدہ بیکم کوآج ایی نند کی باتوں میں صداقت محسوں ہوتی نظر آرہی تھی۔ تو کیا منزی برمکن سی کروبی ہے کہاس کی بٹی طونی کارشتہ موی ے ہوجائے۔ پھرستارہ کا کیا ہوگا؟ کیا میری بنی لیس منظریا حصہ بن کررہ جائے گی؟ فریدہ کے چیرے برتذبذب کے آ ثار نمایال تھے۔جولحظ لحظ بخت کشیدگی میں بدیاتے جارے ہیں اور وہ ول میں سخت کینہ اور حسد محسوس کرنے تکی تھیں۔ بوا جی ان کے چربے کے بدلتے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ جہاندیدہ تھیں سمجھ چکی تھیں کہ حسد اور کینہ کا جو جج انہوں نے آج فریدہ کے دل میں بودیا ہے۔اب اس فی نے بروان چڑھنا ہے چھلنا چھولنا ہے۔ اور جب بھی اس کو یانی کی

آبیاری کی ضرورت در پیش ہوئی تو بواجی نے طے کرلیا تھا اس پر لگائی بھائی کے بانی کی برسات کرتی رہیں گی۔ بواجی مطمئن ي موكروبال سے الحد كرچل وي تفس

"ابآئے گا مزہ ..... ایک عمر گزار دی ان دونوں بھا بیوں نے مجھے زمر کرنے میں۔اپ میں بتاؤں کی جیت كيا ہوتى ہے اور مات كيا؟" و مسكر اتى ہوئى باہر كى جانب آ گئیس

ووسری جانب فریدہ بیگم بے طرح پریشان اپنی بیٹی کے متعقبل كوتحفوظ كرنے كے ليے نت نے منصوبے دماع میں تفكيل دے رائ تھيں۔ بيسوتے بغير كبعض فيلے قدرت يرجمي چھوڑ دينے جا ہيں۔

₩....₩...₩ منزی بیکم کافی ونوں ہے محسوں کررہی تھیں کہ جٹھانی کا موڈ آ ف ہادروہ بے صدیقی عیثی میں رہے لی ہیں۔ پہلے جیسا نہ بلنی نماق نہ ب<sup>ی</sup> کوئی بات کرتی ہیں۔ چُن میں آ<sup>م</sup>نا سامنا ہوتا تو سردسارویہ موتا کہ مزیٰ کوہت ہی نہ ہوتی تھی کہ کوئی بات کرمکیس۔ان کی جمیں نہیں آ رہاتھا کہ معاملہ کو کیسے حل کریں۔ دوسری طرف گھر کا ماحول بھی خراب ہور ہاتھا۔ ستاره جو برديم بنستى ربتي هى نامعلوم ال كوكيا سمجماديا تفاكداب بہت کم بولق تھی۔بس ہاں اور نال سے آھے اس کی بات نہ جاتی تھی۔ تب بی آخری عشرہ شروع ہوگیا۔ موی حیات نے تو بددی کہ چندون میں اس کے والدین آ رہے ہیں۔ کام اور بھی بڑھ گیا تھا گر ہنوز دیورانی جیشانی کی بات چیت بندھی۔ کہتے ہیں کہ خوشیاں اگر تراشیں کیدو سروں کو بھی ملیں تو انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں اور اگر کسی سے خوشی چھینیں تو پھر شيطان درميان مين آجاتا ہاوراعمال خواہ جننے بھی عمدہ اور كمال رب مول \_ لحظه بعر مين وه سارے بي عمل موكر ره حات بيں۔ جب تک دونوں بھا بول میں صدافت اور خلوص کی جاشی میرشتد محبت اوراعماد براستوارتها، جاس جاشی میں زہر کی ملاوٹ آ گئی تھی۔خلوص میں پرویا ہوارشتہ آج کینہ كي ديوار حائل ہونے سے كسى شيشے كى مانند چھنا كے سے توث

م المحاور دے منزى بيكم كى خوابش تقى كهطوني كابى رشته بيوجائ موى ے اور جب وہ ستارہ کا جھلملاتا ہواروپ دیکھتی تھیں تو از صد

كركراتفا والانكهانسان كاكام ب كداية فيصلح ايزرب

حجاب .....268 حجاب 268 حجاب



يريثان ہوجايا کرتی تعيں ۔طونی لا کھسليقه شعاراورملنسارتمی مگر ستارہ کی جیب ہی برالی می ۔اس کی بات ہی اور محی۔ وہ واقعی ایک چکتا ہواستارہ تھی۔ جہاں بیٹھ جاتی نظریں ای پر بی تک حاتى تحين حالاتكه ندتو وه اور صنح يمنن مين كوئي خاص خيال ر محتی تھی اور نہ ہی اے کمر گرستی سے کاموں میں کوئی دل چپی تھی۔ یبی ایک خوف منزی کے دل میں جاگزیں تھا۔اس لیے وہ بار بارموی کے سامنے طونی کی تعریف کیے چلی جاتی میں اور ستارہ کوڈھکے جھے لفظوں میں مجو ہڑاور بدمیز ظاہر کیا كرتى تحيس مراس مبهم اندازيس كرصرف كمضاور سفن وال تک بی بات رہ جائے۔ مکراس دن ان کو بھی غصباً گیا تھااور جوبات ان کے دل میں تھی وہ لیوں تک آ کئی تھی۔ وہ مجھتی تو تھیں کہ جھانی کے موڈآ ف ہونے کی اصل حقیقت کیاہے۔ مگر وہ ان کو چھیٹرنانہیں جاہتی تھیں۔ بلاوجہ بات نہ بڑھ حائے۔ حالانکہ نفرت کونفرت ہے تبیس پیار اور خلوص ہے ہی كم كياجا سكتاب إگرجيشاني ناراض تعيس تومنزي كوچاہے تھا كربراه كربات كريتي اوريول كلي شكوے دور بوجاتے \_ بوا جی ایک طرف سیج کے دائے کرائی جاتی تھیں اور دوسری طرف جھر اڈلوا کریے حدمرشاری کی کیفیت میں تھیں۔نہ توروزے كا باس تها اورنهي لحاظ اس ليے تو كها كيا ہے كدروزه ورحقیقت فقظ اللدرب العزیت کے لیے ہے اور وہ بہتر جانیا ہے نیتوں کا حال کھر میں تھمبیر خاموقی جھائی تھی۔ مکر آیک دن آنے والے طوفان سے قبل کی بیہ خاموقی ٹوٹ گئی اور وہ طوفان جوآ ناتفاآ كربى ربا-

ہوایوں کے فریدہ بیٹم نے سارے کام ختم کرنے کے بعد منزى بيم كوبتانا جاباكآج ان كى طبيعت تحكي تبين بوه ياقى سارے کام نبٹالیں۔ جوادھورے رہ گئے ہیں۔ وہ جب منزی ك كريك في جانب كئيس تواين نندكي آواز يرجهال تعين وي کھڑی رہ سیں۔

دربس كيابتاؤن بيفريده توياكل موكي بيضم كعانى بيكدده ستارہ کارشتہ موی ہے کر کے ہی دم لے کی اور پھر میرے منہ پر كها كهطوني مين توكوني كن بين ندكوني خاص خوب صورت ہے۔واجی کی شکل وصورت ہے اس کی ۔

" كياب بعالى نے كما مجھے يقين نہيں آ رہا۔" منزى كے ليج بن اس قدراً زردي كفل تي هي كفريده بيكم كادل بهي دكه ے بھر گیا۔ بیرونی د بورائی تھی ان کی گہری دوست ادرآج وہ

حجاب .....269 حجاب ........269

د بورانی محص مند کے ہاتھوں آیک محلوناین کررہ سیر تھیں۔ان کا غصیان کے قابو میں ندر ہاتھا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کراندر آ كنين حين فريده كود كم كرفريب بيضي بواجي رازونياز كرتي ہوئی بےطرح گھبراگئ مگر فریدہ بیٹم نے پچھ بھی نہ کہا۔ بولیس تو

منزیٰ میں نے سارا کچن کا کام کرلیا ہے۔ بس کباب تلنے ہیں۔ پکوڑوں کا آمیزہ بھی تیارہے تم دیکھ لینا۔"منزی سر

"اور بال آ یا جان \_ میں نے طوفی کوکب کہا کہوہ واجی شکل کی لڑکی ہے۔ وہ بے حد حسین ہے۔اس کیے کہ وہ بھی میری ستارہ کی طرح میری بیٹی ہے اور منزی تم سے کہنا تھا کہ كافى دنول سے خاور كے سلسلے ميں ريحاندز ور لگارى ہےك طونیٰ کوانی بہو بنانا حامتی ہیں۔تم سوچ لواورسوچ کر مجھے جواب وے دینائم جانتی ہوخاور ہر کحاظ سے قابل لڑ کا ہے۔ اس کی ہاؤس جاب ملس ہونے والی ہے۔ پھروہ ڈاکٹر ہے اور تمہاری بی کو بے مدحا ہت سے لے جائے گا۔ بھائی جی مشورہ کر لیماتمہاری رائے بی آخری رائے ہوگی۔کوئی زور زبردی نہیں۔" جیٹھانی نے کہا تو بواجی کے چبرے پرایک رنگ آربا تفاادرایک رنگ جارباتھا۔ وہ آج بھی ای مقام پر آ کھڑی ہوئیں تھیں جہاں کل بھی شکست ان کا مقدر کھہری تھی ادری جی ۔

منزی بیم نے میاں سے مشورہ کیا۔ اگر چدموی کے حوالے سے جی منزی بیکم نے خواب دیکھے سے مگر خاور کارشتہ اييا ناياب رشته تها جو دوباره شايد نه ملتك كچرر يحانه كي خوش مزاجی کا بھی معلوم تھا اور خاور نے خودطونی کے لیے ہاتھ مانگا تھا کیے بہت بڑی بات تھی۔عبدالکیم صاحب نے تو فورا رضامندی وے دی۔ اور طولیٰ نے سیمعاملہ برووں کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ اگر چہول کے معاملے میں وہ اکثر نمازوں میں طویل مجدول میں رب العزت سے خاور کو اینا جیون ساتھی بنانے کی متمنی تھی۔

اب بي بھي اس ياك ذات كا كرم تھا كەكوئى بھي مسئله در میان میں نہ آیا تھا اور بروں میں بیہ بات زبائی کلامی طے ہوئی تھی۔

منزی اور فریدہ دونوں مل کرنند کے تمرے میں آئی تھیں۔

ان دونوں کو اکٹھا آتا و مکھ کرمسرت آیا ہے حد پریشان اور جيران ہوئي تھيں۔

"آیاہم دونوں آپ کو کھے بتائے آئی ہیں۔"منزی نے

کہاتووہ دونول کامنہ تکنے کلیں۔

" یا آج تک جوآب کے ساتھ ہوا اس کا ہم دونوں کو بے حدد کہ ہے گہراملال ہے گرآیا جی ہم دونوں آپ کی چھوٹی بہنیں ہیں آج آپ سے اپنے برمل خواہ اچھا تمایا برا۔ معانی ما تکئے آئیں ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرز د ہوئی ہوتو معاف كرديس\_آپ بردى ہيں۔اپناظرف بھى برداكركے دل سے گلے ملیں۔ہم جاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم عید پر رسماً ہی ایک دوسرے سے ملکے نملیں بلکہ بیجو کدورتیں ہارے دلول میں آن بنی ہیں ان کوجڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور ملنساری اور محبت کی کونیلوں کو بروان جڑھا میں۔طوبیٰ کے کیے تو سرت آیا آپ جانتی ہی ہیں کہ خاور کارشتہ ہو گیا ہے پکا اور آج مجھے اس كا اجر بھى ديا ميرے رب نے كل جائدرات ہے اور موك کے والیدین آج بی آرہے ہیں۔ستارہ مویٰ کوبے حداجھی آگی ہے۔ اگر چہ میں تو ستارہ کے حوالے سے ہمیشہ ہی خانف ر ہی گربعض معاملات آگر ہم اپنے رب پر چھوڑ دیں تو دہ اس كااجها بدله بمين ديتا ہے۔ايک اچھا صلہ جوہم تمام عمر بھی این مشقت لگادیں تب بھی ہمارے ہاتھ وہ اجروہ اعلیٰ نصیب تہیں یا سکتے جواللہ تعالی کی رضا ہے اور خوشنودی سے حاصل موتا بـ ماراايك جهوناسامل اس نيك نصيب كاباعث بن جاتا ہے۔میری بیٹی کے لیے خلوص سے دعا کریں آیا وہ ہم دونوں کی بیٹیاں ہی جمیں آپ کی جھی تواہی اولاد ہیں آیا جی۔ فريده كى بات يرمسرت آيا كلوث كلوث كررودي تعيل-

آج ہے پہلے دونوں بھابیوں نے اس قدرعزت بھی تو نددی تھی۔ند بھی اینے عم اینی خوشیوں میں حصد دار بنایا تھا۔آج جب وہ دونوں مل کر آئیس اس قدر عزت اور وقعت دے رہی لیس تو اسے سالوں سے دل پر براجمان کدورت اِب وصلی جار ہی تھی۔ان کے تسوؤں نے ان تمام گلے شکووں کو دھوڈ الا تھا جوان کے دل میں تھے۔ وہ مسکرا کر دونوں بھابیوں کے گلےلگ کئیں تھیں۔

₩....₩...₩

موی حیات کے والدین با قاعدہ مثلنی کی نبیت سے تمام تاری کر کے آئے تھے اور خاور کے والدین بھی تیار تھے۔اس

بن لگ ربی تھی۔مگر حزن و ملال میں لیٹا ہوا وجود پر تنہ لیے عین عیدے ایک دن قبل مثلی کی رسم کردی گئی۔ آ بث ير يحص مؤكرد يكها توطوني هي-" تم نے تو ڈراہی دیا مجھے''ستارہ نے کمی سانس لی۔ "توخمبین کس کا انتظار تھا ستارہ؟" طونیٰ نے شرارت '' تنہاراد ماغ خراب ہوگیا ہے <u>جھے کیوں کی کا انتظار ہوگا</u>

بھلا۔ "وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کرنا گواری سے بولی۔ تب ہی موی طویل کے عین چیھے ہے آ مے بردھا اور طونی مسکرا کر بابرچل دی می۔

" ج بہت حسین لگ ربی ہوسم سے۔ بیعیدمیرے ليے بے حد يادگار ہے۔جس ميں اللدرب العزت نے مجھے تم جيبيا المول تحفده بإراً أكر مين بإكستان نهاً تا توجيح معلوم بي نه ہوتا کہ سادگی میں کسی قدر حسن پہنال ہوتا ہے۔ "موی نے محبت باش نگاہوں سے اسے ریکھا تو بے حد کھبرا کر دوقدم پیچے ہیں گئی۔مویٰ کی آ ماس کے لیے بے صدغیر متوقع تھی۔ و بتهیں یادے ستارہ تم نے کہاتھا کہ بواجی مہیں بھی بھی گاببالوں میں لگانے کی اجازت جیس دیتی او آج میں ایک گائب تنہارے کیے لایا ہوں۔بس لگانے کی اجازت درکار ہے۔''مویٰ نے مسکرا کر گلاہ کا پھول سامنے کیا تو وہ اور بھی ہراسال نظروں سے موکا کود میصے لی۔

'' پہ مجھے دیں گاب لانیں ٹیں خودلگالوں کی۔'' ستارہ في حجب اس كے ہاتھ سے كلاب كے كربالوں ميں لكالياك کہیں سے میں مویٰ بالوں میں گلاب نہ لگا دے۔ مویٰ کا بے ساخة قبقهه المآياتها

"ستارہ تمہاری سادگی مجھے بے حد پسند ہے۔ بلیزتم ہمیشہ یونمی تیچرل می رہنا تصنع و بناوٹ کے خودساختہ رنگوں ہے مبرا۔ "موی نے کہااور لمے لمے ڈگ جرتا ہوا باہر چلا گیا۔ ''میری سادگی....!'' ستارہ کا دل ایک نئی لے پر وهر كفاكار

''یہ عید تمہارے سنگ سجن .....'' وہ زیراب بولی اور

صرف کھر کے افراد ہی مدعو تھے۔ ایک جانب خاور اور طوليٰ كو بنهايا كيا اور دوسرى طرف موى اورستاره كوياس ياس بشايا كيايستاره نے توروروكرا بني آ تكھيں سجالي تعين كيونك وہ جانتی تھی کہ موی شادی کے بعد بھی اسے یوں ہی تنگ كرنے سے بازآنے والا نہ تھا۔ طونی نے تو ہرمكن سعی كي تھی کہ وہ ستارہ کو شمجھا یائے مگرستارہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ و م گئی تھی کہ علی جہیں کرے گی۔وہ تو دادا جان نے جب اے کہا کہ تارہ بتاؤ۔

" تم كس كى بيني ہو؟" حسب معمول اس نے لېك كر کہا۔''واداجاتی کی' تو عبدالرجیم صاحب نے حجت کہا۔ "تو پھر دادا جائی نے موی کوتمہارے کیے بطور جیون ساتھی سخب کیا ہے اور امید ہے کہ تم نال مبیں کروگی۔ "وہ کر تکر وادا جان کا چرہ دیمنی رہ گئ۔ کیے اے مان سے کم گئے الفاظ كوردكروى \_وواس كے داداجانى تھے جواس كے بيث فرینڈ تھے۔ان کا دل تو نہ تو ڑا مگر آینے ول کے ٹوشنے پر بہت

"إلى الله اتنا في منك توب موى تهيين كيا كى نظرة في ہے جو ایوں آنسو بہائے جارہی ہو۔"طولی نے جمرت سے غوطەزن ہوکر بوچھا۔

رن ہوں پوچا۔ '' تو تم کرلوناں اس ہے متکنی ۔'' ستارہ نے تڑپ کر

''میں کیوں کرنے تکی ایں مویٰ ہے متلق میر اتو وہ بہنوئی ہے ناں۔''طوبیٰ نے شرارتی انداز میں کہا تو ستارہ نے اس پر حسب عادیت تکید چینج مارااورطوبیٰ کھل کھلا کر منس دی تھی۔ اُوراً ج منتلني كي رسم كي وفت ستاره كي آئلهي صافي اس کی اداسی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ خاور نے طونیٰ کی آنگی میں رتک پہنائی اورطونی نے خاور کے۔ایی طرح موی نےستارہ كامرمرين باتهوتها مااوراس كي مخروطي أفكي بين رنگ بهنادي اور ستارہ نے بھی بے حدول کرملی ہے موٹی کوانکونھی پہنادی۔ ہر طرف تالیوں کا شورتھا۔مٹھائی سے مندمیٹھا کروایا گیا۔سب ایک دوسرے کومبارک بادوے رہے تصاور وہ تھی کہاس کے علاوه سيب بى خوش اور شاد تھے۔ منتنی کے بعدوہ اپنے کمرے میں آسٹی۔ آسینے میں اپنا

علس دیکھا کانوں میں بندے ماتھے پر جھوم نکائے وہ واقعی

\_حجاب .....271 .... جولائی ۲۰۱۷ء

0

## www.gralbsociety.com



" فشکرے عید کا جا ند نظرا گیا میں تو کب سے منظر تھی کہ روزے ختم ہول۔" تہینہ نے جا ند نظرا نے کی خبر سنتے ہی شکرانے کے انداز میں کہا۔

'' حمیسی باتیں کررہی ہوتمو؟'' طاہرہ نے جیرت میں گھر کرچھوٹی بہن کوٹو کا۔

سر رہاں ہیں ہیں ہوئا۔ '' مج میں آئی' گری دیکھیں کیسی غضب کی ہوتی ہے آپ کا حوصلہ ہے روزے رکھ کر ڈھیر سارے کا م بھی کرتی میں اورا کتاتی بھی نہیں ۔''اس نے جملہ کممل کرتے ہی گولڈڈ رنگ کا گلاس غٹا غث بیٹا شروع کردیا۔

'' ہاں تو روزہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت میں اکتانا کیسا میرتو .....؛ طاہرہ نے ابھی اسے سمجھانا ہی شروع کیا تھا کہ اس نے ٹوک دیا۔

'' چھوڑیں ناآئی چلیں بازار چلتے ہیں۔ چاندرات ہے شاپیگ کریں مخے چوڑیاں پہنیں گئے چاٹ کھا کیں مخ خوب تھومیں مے۔'' تہمینہ نے چاٹ کا نام لیتے ہی چخارہ بحرا۔

'' چاندرات ہے تو کیا' اس کا مطلب ہر پابندی ہے آ زاد ہوجاؤ'' طاہرہ بول ہی رہی تھی کہ پھراس کی بات کاٹ دی گئی۔

"افوہ آپی مجھے ویے بھی جانا ہی تھا' ٹیلرے اپنے کپڑے لینے ہیں۔"

''اچھاٹھیک ہے چلی جانا' پہلے عشاء کی ٹماز پڑھالو۔'' طاہرہ بولی۔

''آ کر پڑھ لوں گی۔'' وہ اب آ کینے کے سامنے کھڑی ہوکر بال بنانے گل۔'' ویہ اب آ کینے کے سامنے کھڑی ہوکر بال بنانے گل۔'' ویسے بھی رق ہوجائے گا بازار میں' کہیں میرا جوڑا نہ کھو جائے اتنا مہنگا گل احمد کا خریدا تھا اور شرٹ کا ڈیز ائن بھی چن کر دیا تھا میں نے۔'' وہ اپنے عید کے جوڑے کے گن گانے گئی۔

''اچھا جاؤ گرجلدی آجانا .....کیسے جاؤگی؟''طاہرہ نے یو چھا۔

''جمائی جان معجدے آگئے ہوں کے وہی لے کر جا کیں۔ جا کیں گے۔'اس نے عبایا پہنا اور باہراً گئی۔ بھائی جان ابھی ابھی نماز پڑھ کرآئے تھے لیکن اس نے انہیں بیٹھنے نہ دیا' بازار لے جا کر ہی دم لیا۔ ادھر طاہرہ نے نمازادا کی' ٹھرعید کے حساب سے گھر کی فائنل صفائی کرنے لگی بیڈ اور کاریٹ کی جا دریں تبدیل کیں نئے پردے لگائے' جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے تھے۔ ٹھرمیوے صاف کیے' گھر والوں کے عید پر پہنے جانے والے کیڑے استری کرکے لٹکا دیے' لیکن تبرینرساڑھے آٹھ نو بیچے گی گئی اب رات کے ڈیڑھ بیچ

تک بھی اوٹ کرنہیں آئی گئی۔
اپنا فون وہ گھر پر ہی بھول گئی تھی اور بھائی جان کا سیل
فون آف جار ہا تھا۔اسے پر بٹائی نے گھیرلیا۔ائی کو بیہ کہہ
کرسلا دیا کہ چا ندرات ہے در تو ہوہی جائی ہے لین خود
جلے پیر کی بلی بنی بھی بھائی جان کا نمبر ڈاکل کرتی کبھی
جائے نماز پر بیٹھ کرتسبیجات پڑھے گئی تو بھی گیٹ کھول کر
جائے نماز پر بیٹھ کرتسبیجات پڑھے گئی تو بھی گیٹ کھول کر
بیل بجی تو اس نے لیک کرکیٹ کھولا سامنے تہمیز تھی خوب
شاینگ بیگز سے لدی پھندی دونوں ہا تھوں پر مہندی گئی
شاینگ بیگز سے لدی پھندی دونوں ہا تھوں پر مہندی گئی
لال بیلا ہور ہا تھا' بیچھے بھائی جان سر جھکائے شرمندہ
شرمندہ سے کھڑ سے تھے۔
شرمندہ سے کھڑ سے تھے۔

''کیا ہوا؟'' طاہرہ نے اتنائی کہا تھا کہ وہ اسے دھکا دیتی ہی گی سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ''موڈ آف ہوگیا ہے مجھے دیر ہوگئ تھی اسے پک کرنے میں۔'' بھائی جان مزید شرمندہ ہوئے۔ ''اچھا میں دیکھے لیتی ہوں' آپ کے لیے کھانا لاؤں؟''اس نے پوچھا۔ ''نہیں میں سے نہاں اساریٹی نی کھی جا کی

'' نہیں میں سونے جارہا ہوں تم دونوں بھی جلدی سوجانا۔'' وہاس کے سر پر ہاتھ رکھ کراندر چلے گئے۔

حجاب ..... 272 ..... جولائی ۲۰۱۱ء

## Downloaded From PAKSOCIEUXCOM

وہ اپنے اور تہینہ کے مشتر کہ کمرے میں آئی تو تہینہ روہائی ہوگئی گئی۔ بید ہر میم دراز اروکروشا پیک کا سامان پھیلائے بلکہ با قاعده پینک کرمحواستراحت هی۔

'' کیوں منہ لڑکا ہوا ہے؟'' طاہرہ نے یو چھا۔ "آ تندہ میں بھائی جان کے ساتھ لہیں ہیں جاؤل کی اور اس نیلر ماستر کوتو میں دیکھ لول کی اے دن مجھے بے وتوف بنا کررکھا۔'' وہ غصے سے بولی۔

"اوہو ..... نیوز بلیٹن بند کرو اور خبریں تفصیل سے ساؤ۔' طاہرہ نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ ''خاک خبریں سناؤں .....ہم سیدھا درزی کے پاس مینچ تو دکان پر بہت رش تھا اور ماسٹر صاحب غائب تھے<sup>'</sup> ان کے ملازم کومیرے سوٹ کا کچھ معلوم مہیں تھا بولا کہ ایک کھنٹے بعد آئیں کے ماسٹر صاحب تو معلوم کرلینا سوٹ کا میں نے سوچا کھروالی کیا آؤل دوسرے کام ممثالیتی ہوں۔ بھائی جان سے کہا یارلر چھوڑ دیں میں مہندی لکوالیتی ہوں انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا آرام ہے لکواؤ میں دس یج تک آجاؤں گا۔ دس نج کئے بھائی جان جیس آئے میں یارارے یا ہرآ کئی چوڑیاں خرید لیں سوٹ سے میچنگ سینڈل خرید کیے مجھمکے بھی لے کیے میں واپس بارکرآ گئی انتظار کرنی رہی پھر سوچا ماسٹر صاحب آ گئے ہوں مے سوٹ لے لول ان کی وکان پر آئی پر انہوں نے تو ہری جھنڈی دکھادی کہسوٹ اچھی تک سلاہی نہیں اور وعدہ کرنے لگے کہ کل خود صبح سات یج کھر پر دے کر جائیں کے سوٹ۔ " وہ واقعی خبریں نصیل سے سانے کی اور آخری خبر پر اچھی خاصی

'' تو پریشانی کی کیابات ہے دیے جائیں گے وہ سوٹ اور یہ بھائی جان کہال چلے گئے تھے؟''اے

'' بھائی جان کی تو کہائی ہی الگ ہے' محبہ چلے گئے تھے عبادت کرتے رہے اور امام صاحب کے بیان میں ابیا کھوئے کہ مجھے بھول ہی گئے واپسی پر مجھے"لیلتہ الجائزة ' كى نضيات بتات رب مجھے كيا كريا تھا س كر میراتوموڈ آف ہوگیا تھا۔''وہ نےسرے سللی۔ '' جا ندرات تو ہوئی ہی نضیلت والی ہے بھائی جان نے غلط تو جبیں کہا۔ "اس نے بھائی جان کی تا سکد کی۔

'' جانتی ہوں میں فضیلت' اب آپ مت شروع ہوجانا کائٹ آف کردیں مجھے سوتاہے۔ "اس نے سامان سائد میں کیااور جا دراوڑ ھرکیف تی۔

'' تموعشاءتو پڙھائو' پھرسو جاتا۔'' طاہرہ کو بادآ يا اس نے نماز کہیں پڑھی گی۔

"کل قضا پڑھ لول کی اب بہت در ہوگئی ہے۔" جا در کی اوٹ سے تہینہ کی نیند میں ڈوئی آ واز آئی۔ ''جو بات ادامیں ہے وہ قضامیں نہیں۔'' طاہرہ نے

"" بی پلیز سونے دیں اور مجھے صبح جلدی اٹھا دینا مجھے کیک بنانا ہے میری دوشیں کنچ پرعید ملنے آئیں گی۔' اس نے نیند میں بوجھل آ واز میں کہا۔ طاہرہ تاسیف سے چھوٹی بہن کودیکھنے گلی۔اس نے

یورارمضان کوئی نماز قضانه کی تھی اوراپ نماز چھوڑ کر ہے

حجاب ..... 273 .....جولائي٢٠١٧م

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''' وہ بولی ہی تھی کہ تہمینہ نے بات کا ہے دی۔

" "میرے ہی ساتھ کیوں ہوا یہ آئی؟ صبح ہے میں کیک بنانے میں گئی ہوں وہ جل گیا۔سوٹ کا انظار تھاوہ کھو گیا۔سوٹ کا انظار تھاوہ کھو گیا میرے ہیں۔" وہ بلک کر رہے ہیں۔" وہ بلک کر رہے گئی۔

"اس لیے کہ تم نے اپنی اجرت وصول نہیں گی۔" طاہرہ نے دھیجے سے کہا۔

'''اجرت؟'' تبهینه رونا مجول کرسوالیه نظروں سے اے دیکھنے گلی۔

'ہاں اجرت .....دیکھوٹرض کروایک مزدورہ وہ گئ ون اور رات محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے بھوک پیاس بھول کراورخون پسینہ بہا کر مالک کواس کا من پسند کا م کر کے دیتا ہے لیکن جس دن محنت کی اجرت ملتی ہوتی ہے اس دن غائب ہوجا تا ہے مالک کے پاس آتا ہی نہیں' تمہارے زویک وہ مزدور کیسا ہے؟'' اس نے سوال کا جواب دیتے کے بجائے سوال کیا۔

'' بے وتوف '' کیک لفظی جواب دیا گیا۔ '' تموتمہیں معلوم ہے کہ وہ بے وقو ف مزد ور

کون ہے؟'' ''کون؟'' ''تمسی'' ''میں؟'' ''لمال تم ''

''کیوں کہ تم نے سارا رمضان روزے رکھے' عبادت کی' نمازیں اواکیس کوئی بھی نماز قضانہ کی' اللہ کی خاطر دان رات ایک کردیا' یہاں تک کہتم نے ٹی وی' گانے سب جھوڑ دیا تھا' لیکن جب وقت آیا کہ اللہ تہہیں اجردیتا تم اس دن بازاروں اور دکا نوں کے دھکے کھارہی تھیں۔'' وہ رکی پھر دوبارہ سلسلہ جوڑا۔

"اس کیے چانگررات کو"لیلتہ الجائزہ" کہا جاتا ہے لین انعام کی رات کین نہ جانے کتنے ہی لوگ اس بے وقوف مزدور کی طرح ہوتے ہیں اجرت لیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں پھر اللہ تعالی بھی ایسے لوگوں کی پروانہیں سسسسسسسس مرد تو عید کی صبح ایک ہنگامہ مجا ہوا تھا' گھر میں مرد تو سارے نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے لیکن یہ ہنگامہ تجینہ نے کیا ہوا تھا' گھر میں مرد تو مجا ہوا تھا اور رورو کر پورا گھر سر پراٹھا لیا تھا۔اس نے اپنی دوستوں کی دعوت کے لیے کیک بیک کیا تھا جو کہ جل گیا تھا لیکن رونا اس بات کا نہ تھا رونے کی وجہ تھی اس کا نیا عید کا سوٹ سید کا سوٹ سیا جی میں واقعی شرمندہ ہوں کیکن آپ کا سوٹ رونیا جی معلوم ہیں ہوا۔''

'' ماسٹر جی آپ کا د ماغ درست ہے؟ میرا اتنا مہنگا سوٹ تھا' آج پہننا ہے اور آپ کہدرہے ہیں پیتے نہیں کہاں کھوگیا؟'' وہ غم وغصے سے پاگل ہوگئی۔

'' بیٹا میں سمجھ سکتا ہوں' آپ کو دیسا ہی سوے عید کے بعد تیار کر کے دے دوں گا' سلائی بھی نہیں لوں گا۔'' وہ منمنائے۔

''اپنے پاس رکھیں اپنی سلائی۔'' اس نے کھٹاک سےفون رکھ دیا۔

پہلے خوب شور مجایا ابواور بھائی جان بلاتے رہ گئے کہ
عید الوکین وہ جمینہ بی بی بی کیا جو بات مان جا کیں۔
'' حموا سے موڈ آف کرنے سے کیا ہوگا؟'' طاہرہ
ایک گھنٹے بعد کمرے میں آئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کرلائٹ آن
گی جمینہ گھنٹوں میں سرد ئے بیٹھی تھی۔
'' آبی لائٹ بند کردیں پلیز۔''اس کی رندھی ہوئی
آ واز ابجری۔

" " مود میموآج عید کا دن ہے سب کو پریشان مت کرد۔" وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا کاندھا سہلانے گی۔

'' میں کہاں پریشان کررہی ہوں سب کو میں تو خود پریشان ہوں۔''

میں '' ''کیکن سبتمہاری وجہ سے اداس ہورہے ہیں۔'' '' کیوں اداس ہورہے ہیں' آپ لوگ جا کیں عید منا کیں' آپ سب کے تو جوڑے سل گئے نا۔''وہ تلخ ہوئی۔

حجاب ..... 274 ..... جولائي ٢٠١٦ء

تم ساتھ نبھایا حصاؤل 2 يلكول كا تہباری تم کو کو جھاما کرنا جان جاول گا - 25 بات 15 تنهائي منايا کرنا ایاتیں جا گنا چاہوں رات نيند آجائے تو سينے 5 شلايا انتخاب: فرخنده.....خانيوال

> تے جنہیں خوداینی اجرت کی پروانہیں ہوتی اور جب اجرت ہی وصول نہیں کی تو کہاں کا کیک؟ کیسا جوڑا؟'' وہ دھیرے دھیرے بولتی گئی۔ تہینہ یک ٹک اے سنتی گئی اس نے اس زاویے سے بھی سوچا ہی نہیں تھا پھرا تک

> ''تو کیا مجھے میری اجرت نہیں ملے گ ..... میرا انعام؟ میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی۔ "اس نے اینا

تم شرمنده ہو؟" طاہرہ نے یو چھا۔ '' ہال بہت .....کین اب کچھ ہوتو نہیں سکتا نا۔'' وہ ناامیدی ہوگئی۔

کیول نہیں ہوسکتا' اللہ اینے بندوں کوضرور نواز تا ہے خاص طور پر جولوث کرآ جا تیں۔ مجھومہیں تمہاری اجرت ل گئے۔' طاہرہ اٹھ کرالماری ہے کچھ نکا لئے گئی۔ " بدلوتمهاراعید کاتحفہ۔" اس نے براساشاراس کی

" و تخذی اس نے ہاتھ بر ها کر شار کے لیا اور کھولنے لگی۔

نیااستری شده سوٹ ساتھ میجنگ کی جیولری چوڑیاں اور کلی بھی۔

نیں نے اورامی نے تمہارے کیے لیا تھا جواس دن تم نے مبنگا ہونے کی وجہ سے چھوڑ ویا تھا۔ " كى آلى آپ نے لے ليا تھا اور بياتو ميرے اس

سوٹ سے بھی زیادہ بیارا ہے۔''وہ ایک ایک چز کود مکھنے لكى اور پرخوشى خوشى طاہرہ كے گلے لگ كى '' تخینک بوآنی۔'' تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر تیار ہوکر فریش ہوئی اور سب سے ملتی پھر رہی تھی پھر طاہرہ کے ياس چن ميس آئي۔

میں کیسی لگ رہی ہوں؟'' تہینہ نے اٹھلا

"مری بری بری-"اس نے دل سے تعریف کی۔ ''اب بتأوّ به کیک کیما لگ رہا ہے؟'' طاہرہ نے سائڈ پررکھے کیک کی طرف اشارہ کیا..... آ کی بیرجلا ہوا کیک آپ نے تھیک کرویا۔'' وہ

'ہاں نیچے سے تو جلا تھا' بس وہ حصہ الگ کر کے ٹو پنگ اور کریم سے سیٹ کردیا۔ "اس نے کہا۔ "واوًا في يوآ ركريك اب ميرى دوسين آئيس كى تو میں انہیں ایٹا'''انعام'' میں ملا ہوا سوٹ دکھاؤں گی اور کیک بھی۔''وہ ایک ہار پھر بہن کے گلے لگ گئی۔ اور طاہرہ اپنی چھوٹی بہن کی اچھی زندگی اور

استقامت کی دعا ما تگنے لگی۔



وہ ایئر پورٹ سے کیب لے کرا پی مطلوبہ جکہ کا ایڈریس مسمجها كراس ميں سوار ہوگئي۔ وہ لاجور سے اس وقت ايك سمینارانٹینڈ کرنے کراچی آئی تھی۔ دودن کے اپنے قیام میں وہ اپنی مصروفیات کوؤ ہن میں تر تیب دیے ہوئے کو تھی ذرای كردن موزكر بابرد ملين في

میں سال پہلے وہ اس شہرے رخصت ہوکر لا ہور چلی گئ مى ادراب ان بيس سالول مين كتنا مي مدل گيا خوا كوكه جب تك المال الإزنده رب اس كاس شهر ب رشته رياليكن ان ك انقال کے بعدوہ وہیں لاہور کی ہوکررہ کئ تھی۔ باقی رشتہ داروں سے خاص موقعوں پر ملا قاب ہوجایا کرتی مکر وہ بھی خاص وقت نکال کران سے ملے نہیں آئی تھی۔ البتہ احسن كاروباري سليلے كے تحت سال ميں دو تين باركرا چى ضرورا تے تھے۔اس کی اپنی مصروفیات زیادہ تھیں اس لیے بھی احسن کے ساتھا ٓئے کاسوچا ہی ہیں بلکہ خیال ہی ہیں آیا تھاور نہاولاد نہ مونے کی وجہ سے عورت میں شکی مزاج کوٹ کردرا تاہاں نے بچنے کے لیے خود کومصروف کرلیا۔ کواٹیلیشن اچھی تھی اس لیے ملے اسکول پر کام اوراب بوشورٹی میں پروفیسر محیں زندگی جنتی مصروف ہوگئی اتنی ہی آسان بھی یا پھراسے خودایسا للَّنے لگا تھا۔ وہ اس وقت رائے اور باہر بھا کتی دوڑنی گاڑیوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب فائیواٹار ہوٹل کے سامنے كيب ركى تو ده ايك دم سے چونك كى كى اور پھر ۋرائيوركوكرايد دیے ہوئے کیب سے از کر ہوٹل میں داخل ہوگئے۔سیمینار میں مختلف کالج و بو نیورسٹیز کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے۔ایک گول ہال نما کمرے میں اسٹیج اور پینخ رکھی گئی تعیں اور بہت سادہ سے انداز ہے اسلیج کوسجایا گیا تھاجب کہ روم کے کارٹر میں چھولوں کے گل دان سجائے گئے تھے۔وہ ایک سرسری می نظرسب چیزول بر دال کرای جگه برآ کر بیش كئى۔اے يہاں الم في محمى كرنى تھى۔اس كے دہن يس لفظوں کور تیب دیتے ہوئے باتی اسٹوؤنش کی تقریر سننے کے ساتھ اسلا کے اسکالرکی ہاتیں بھی بغور سننے کے ساتھ ایک پیچر

ر کھھ پوائش بھی لھتی جارہی تھی۔اس بات سے بخيرك ساتھ بیتھی خاتون اے بہت غورے دیکھ رہی ہے وہ شاید کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئی تھیں۔جب ہی اس کا نام اناؤنس ہوا تودونوں ایک ساتھ چونگیں۔

"فاریہ...." ساتھ بیٹھی خاتون کے لیجے میں بیجان کے ساتھاشتیان بھی شامل تھا۔ جب کہ فار میستھے بغیراعتاد کے ساتھ چکتی ہوئی آن پہنچ گئی ادراہے نوٹ کئے گئے زکات ے اپنی تقریر جوڑتی حاضرین سے مخاطب تھیں جب کہ دہ خاتون اس کے ہرانداز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تقریبا پندرہ منگ کی تقریر کے بعد فاریدائی نشست پر دالی آ کر ع بینمی تو ده نوران سے مخاطب ہوئی۔

وهم نو بالكل بھى مبين بدلى فارىيە..... اس كى بات پر فاربياس كود يكھتے ہوئے پہلے نے كى كوشش كرنے لكى -

ومتم نہیں پیچانو گی۔ پیچانے کے معالمے میں تمہاری یادداشت بهت کمزورے

" جانتی ہوتو مجر میری مشکل آسان کیوں نہیں کردیتی۔" اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

" پہاں میں۔ بیرے ساتھ میرے تھر چلو پھر

بتاؤں کی۔ " محك ب-" قارية ني كها توده خوش بوكر يو چينے كلى

"SUIT T" وونهيل "

"سيميناركاختام پ-"

"اوه.....اس میں تو دورن ہیں۔" ده منه بنا کر بولی تب روس فارىيكى مسكرابث كبرى بوكى-

''ادران دو دنول میں میں میں میسوچوں کی کہتم کون ہواور مارى اس ميليكهال ملاقات مولى

و شرطيه كهد على مول بهي يازمين آول كى - وه اين كردن

اكراكر بوكي توفاربيا فيحض موضوع بدلني خاطر بوجها-

جولاني٢١٠١ء

..... 276 ......

ہوئے اور تم کہاں گئی ہائی نہیں چلا۔اس کے بعداب ملی ہو بس یااب اپنانعارف اور کراؤں۔"اپنی بات کے اختیام پراس کے چیرے پر مسکراہٹ گہری ہوگئی جب کہ فارید یونمی شجیدہ بیٹھی اسے دیکھر ہی تھی۔

"ارے بار صالحہ مبارک اب بھی نہیں بیجانا۔" اس کی آ تھوں میں تی اتر آئی تب فاریہ سکراہث ہونٹوں پر دبا کر مند سٹ میں المرا

بظاہر شجید کی ہے ہوئی۔ ''آئی پرانی یا تھی تنہیں کیے یادرہ گئیں؟'' ''یہ نہیں۔'' وہ کندھےاچکا کر بولی۔

"تم نے شادی ہیں گی۔" "کی ہے۔ یو نیورش میں ہی ایک اڑک سے محبت ہوگی اور دوران تعلیم ہی اس سے ذکاح ہوااد رتعلیم مکمل کرتے ہی اس

کے ساتھ رخصت بھی ہوگئی۔'' ''گڈیار۔'' وہ کھل کرمسکرائی اور کافی کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے یو چھنے گئی۔

"اب بھی اپنی بات ہے منفق ہو کہ مرد بے وفا ہوتے

یں. ''وہ توجوانی کی عرفتی اس وفت اتنا تجربہ بیس تھالیکن اب کچھ حد تک سوچ بدل کی ہے۔ تمہارے ہز بینڈ کیا کرتے ہیں؟''

''اپنا کاروبارے۔آج کل شہرے باہر ہیں۔'' ''ہاں گھر کی ڈیکوریشن بتارہی ہے کہوہ دوہرے شہروں کی چیزیں بھی ساتھ کے کرآتے ہیں۔''

"بال کہ یتی ہویہ سبان ہی کی پند ہے۔ تم جب تک میرا چھوٹاسا گھر دیکھوٹیں کھانا پکالوں۔ "وہ کہ کرائی جگہ ہے فورا ہی اٹھ گئی جب کہ فار ہیں کھے در پیٹھی رہی پھراٹھ کردو کمروں کے فلیٹ اوراس کی بالکوئی کود کھنے گی۔ جہاں ہے تیز ہوئی بارش ایک خوبصورت منظر پیش کررہی تھی۔ اسے جانے کیوں محسوس ہور ہاتھا کہ جسے یہ سب اس کا ہو۔ "و یکوریشن بالکل اس کے گھر کی طرح تھی۔ بس فرق صرف فلیٹ اور پانچ مرلہ کے گھر کا تھا جب کہ گھر کے کلر سے لے کر باتھ روم کے باہر کئی چہلے تا ہی بیش صالحہ نے جوسوٹ پہنا ہوا تھا اس نے ایمی پیچھلے ماہ بی بالکل ایسا ہی سوٹ پرانا ہوجانے کی صورت میں مالی کودیا تھا۔ سوٹ پرانا ہوجانے کی صورت میں مالی کودیا تھا۔ سوٹ پرانا ہوجانے کی صورت میں مالی کودیا تھا۔ سوٹ پرانا ہوجانے کی صورت میں مالی کودیا تھا۔

"کراچی جیسے شہر میں سردی کی بیابر۔" فاربی گاڑی میں میضتے ہوئے بولی۔

" ووجمعی بھی ایسے موٹم ہم پر مہرمان ہوجائے ہیں۔" وہ مسکرائی اور گاڑی کارخ اپنی منزل کی طرف موڑ لیا تھا آج اس کی بٹی اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔

جدید طرز کے ہے ہوئے فلینس کے درمیان بنی چھوٹی سی پارکنگ میں اس نے گاڑی روکی تو فار سیاسے دیکھنے گئی۔ ''میں پہیں رہتی ہوں۔'' وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ہوئی۔فار میاس کی تقلید کرتی گاڑی سے انز کراس کے ساتھ چلنے گئی۔ سیکنڈ فلور پر اس کا فلیٹ تھا وہ برس سے چائی فکال کرڈ ورکالاک کھولتی فلیٹ میں داخل ہوئی تو مسکرا کرفار میکو دیکھنے گئی۔۔

میں ہے۔ "اندرا جاؤ اور دیکھومیرا چھوٹا ساخوبصورت سا گھر۔" فاریداس کے کہنے پراندرا گئی ایک ایک چیز پراس کی نظر بے ساختہ تھہر رہی تھی۔اسے یوں لگ رہاتھا کہ جیسے ہر چیز اس سے کہ رہی ہو پیچانو۔

''حائے پیوگی یا کانی؟'' وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے محتریکی

پہلے کے سام کا معلوم "ویسے تمہاری پہندو ناپہند کے بارے میں مجھے معلوم ہے لیکن صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ شاید اسٹے عرصے میں پہند بدل کئی ہو۔"

''نہیں پند بھی نہیں بدلی جب میں نہیں بدلی تو۔ویسے اب سسپنس جھوڑ واور بتاؤ کہتم مجھے کیسے جاتی ہو؟'' ''سب بتاؤں گی پہلے بیٹھوتو۔'' وہ چیئر اس کی طرف برمھاتے ہوئے بولی اورخود کیمینٹ میں سے کافی ٹکال کر

سے کے۔ دوتی تھی اور نہ ہم کالج میں ساتھ پڑھتی تھیں لیکن ہم ارے درمیان نہ دوتی تھی اور نہ ہی کوئی اور دشتہ لیکن تم نے کالج کے میگزین میں ایک آرٹیل لکھا تھا مرد بے وفا ہوتے ہیں اور اس پر ہماری کائی بحث ہوئی تھی۔ میں اپنے ولائل ہے تہمیں قائل کرنا چاہتی تھی اور تم اپنے ..... وہ کافی تیار کر کے اس کے سامنے آ بیٹھی اور ایک کپ اس کی طرف بڑھا کراپئی بات جاری رکھتے ہوئے من سرکھنگی

میں اس بحث نے ہمیں قریب کردیا اور ہم دوست بن گئیں لیکن پیدوئتی بہت طویل نہیں تھی بعنی فورا فائنل ایگزام

حجاب ..... 278 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

# Download From PAISOCIEUX-COM

روز اول کی طرح ہی لئتی تھی۔اس کیے وہ اس پر اندھا اعتماد "آب سی استوڈنٹ کے ساتھ آئی ہیں کرنے کے ساتھ شک جیسی بیاری سے دور جی-"جي ٻال .....ايني جيني كے ساتھے" وہ اپني جيني كى طرف "مجوری نہیں قست" وہ سے کرتی ہوتی مسکرانی تو دوسري طرف احسن بيحى محظوظ موا\_

" ال ماری قسمت میں بس ایک ساتھ سفر کرا چی سے لا مورتك كابى تقاراس كے بعد ہم بس سوج كربى رہ محكة آب کی اینی مصروفیت اور میری این-

' بیلا ہے۔ جبرآ پاداس مت ہوں۔ اس بارٹ کر پکھ پلان کرتے ہیں۔''اس کی بات درمیان میں رہ کئی موبائل کی جار جنگ کم ہونے کی وجہ ہے آف ہو گیا تھا۔ فاریہ نے ایک تظرموبائل کود یکھااور پھراے جارج پرنگا کرخودانٹرکام ے کافی کا آرڈر کرنے کے بعد صوفے براطمینان سے بیٹھ كرآج كے سيمينار كے بارے ميں سوچة ہوئے اجا تك اس خاتون کے بارے میں خیال آیا اور پھر ذہن اس کی باتول مين الجه كياتها-

° كون تفي وه ..... "اس كا ذبن و بين انكا جب كه وه كل معلوم ہوجائے گا کہدرخودکوسطستن میں کریانی سی-

موسم بہت خوب صورت ہونے کے ساتھ ابرآ لود بھی تھا اور وقفہ وقفیہ ہے موتی کی صورت میں زمین بر کرتے بارش جائے کا آرڈردوں گی۔"اس نے جلدی سے آھے کا بلان بھی کے قطرے ملکی ملکی سردی کومزید ہوادے کرلوگوں کو تھرنے پر مجور كررے تھے۔ايسے ميں سيمينار كا ماحول كافى كرى كيے ہوئے تھااورسردی کا احساس فاربیکوتب ہواجب وہ ایس کے "اگرایک دودن کے بعد سمینار ہوتا تو میں بھی ساتھ ہی ساتھ فائیواٹ ار ہول سے نکل کراس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اس

اشاره كرتے ہوئے بولى-ووکسی کے بیس میں منعانے کیوں فاربیکو پہلی بارخالی بن کا احساس ہوا۔ شایداب تک سی نے میسوال کیا ہی جیس تھا۔ ما

مجراس كا انداز كهوجتا مواتها جوجهي تقا فاربير كالبيثهنا مشكل ہوگیا۔ تب وہ ایلسکیوز کرنی وہاں سے اٹھ کرایک طرف تنہائی ين آ كورى مونى اورناجات موئي او يجى اس كے بارے يس سوچنے لکی کیکن ذہن پر زور دینے کے باوجوداس کاعلس انجر کر

سيميناركا يبلامر حلهايخ اختتام كويهنجا توفاربيال خاتون ے ملے بغیراین روم میں آ کئی بیقی اچھاتھا کہ کراچی آنے ہے دودن ملے بی احسن نے اس کے لیے ای ہول میں روم بك كرواد بانتهاراس لياسد بانش كاستلفيس موااوردودن کی ہی بات بھی کل شام و لیے ہی اسے لا ہورروانہ ہوجا تا تھا۔ وہ فریش ہوکر واش روم سے نکلی تو بیک سے بجتا ہوا موبائل تكال كركان سے يكاليا۔ دوسرى طرف احسن تھا۔

" كينهيس الجيمي منه باته وهوكرروم مين آئي مون اوراب بناديا تاكدوه اصل بات كى طرف آجائ اوروه ليج من محبت

ہوتالیکن ہائے رے مجبوری ''احسن کی محبت فاربیکو آج بھی نے ابھی تک فاربیکواپنانام نہیں بتایا تھا۔

حجاب ..... 277 ..... جولائی ٢٠١٦ء





جیسی ہی ہے۔ فاریداس کی ڈریٹک ٹیبل کے سامنے کھڑی اس کی میک اپ کی چیز دل کود کھر ہی گئی۔ '' بس پیند ہی ایک ہو۔'' وہ شرارت سے کہتے ہوئے ہمنی۔ ''تمہارے بچنیں ہیں۔''

مہارے بیچ ہیں ہیں۔ درنہیں۔" وہ افسر دہ می ہوکر وہیں چیئر پر بیٹھ گئ اور ماضی کی کچھ یا تیں اس کے ذہن میں چلنے گئی۔

"احسن ہماری شادی کو پارٹی سال ہوگئے ہیں اورہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں آپ کوالیا نہیں لگتا کہ میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا جاہتے۔" چیک اپ کروانا جاہتے۔"

لا '' آیک تو تم عورتوں کو بہت جلدی ہوتی ہے بیچے گی۔ ہوجا کیں گے۔'' اس نے قدرے جسخجطا کر کہا تو فاریہ نارانسکی ہے یو گی۔

''اورآپ مردحفزات پانہیں بچوں سے کیوں چڑتے ہیں۔ میں بچونہیں جانق مجھے بچہ جائے۔''

" " تو میری بیگم اللہ ہے امیدرگھوڈاکٹروں کے چکر چھوڑ د پیرسب فضول ہیں۔ " وہ اپنی ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ آج کل اپنا برنس سیٹ کرنے میں وہ ویسے بھی کافی مصروف تھااوراب اوپرے فاربیا ہے روز پریشرائز کررہی تھی کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور چیک اپ کروائے مگروہ ٹال رہا تھا۔

'' ٹھیک ہے مت لے جائیں میں خود ہی چلی جاؤں گی۔'' وہ روہانسی ہوئی تو احسن کے دل کو بھی پچھے ہوا تھا فورا بالوں میں چلتے برش کو ہر یک لگا اور برش واپس ڈریٹک ٹیمل بررکھ کراس کی طرف آیا۔

"اوکے فاری ہم چلیں مے ڈاکٹر کے پاس کیکن پچھدن کراہ "

"" وعدہ کریں پچھ دن ہے زیادہ نہیں۔"

د نہیں ہر گرنہیں۔" وہ سکرا دیا اور پھراحس نے وعدے

حرطابق ڈاکٹر ہے چیک آپ کر دایا تھالیکن ر پورٹ لینے وہ
خور نہیں جاسکی اوراحسٰ آفس ہے لیتا ہوا گھر آیا تھا اس کی تمام
تر شوخی اس ر پورٹ نے چھین کی تھی۔ احسن باپ بننے کی
صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور میڈ جرفار میکو چہنم کی آگ ہے ہم نہیں
گلی تھی۔ وہ دنوں اس خبر کے زیر اثر پریشانی ومظلومیت کی
تصویر بنی رہی تھی پھروقت کے ساتھ خودکوم معروف کرلیا لیکن

حماب..... 279 .....جولانی ۲۰۱۲،

آج بھی احسن اس سے بے بناہ محبت کرتا تھایا شایدا ہے اندر ک محرومی چھپانے کے لیے وہ اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے بیاس کا ابنا خیال تھا۔

''تم ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوجاؤ۔ بیں کھانا لگاتی ہوں۔'' صالحہ نے بیچھے سے آ کراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ آئینہ میں اس کے علس کودیکھ کرمسکرادی۔

باہر بارش تیز ہوگئی تھی اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کی فلائٹ لیٹ ہوگئی تھی۔فلائٹ لیٹ ہونے کا میسے و کچھ کر اس نے احسن کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن سکنل نہیں آرہے تھے۔

''تم پریشان مت ہو۔ اسے نیوز سے موسم کاتو پیتہ چال ہی گیا ہوگا اور پچھ دیریش بارش رک ہی جائے گی۔ میں جب تک چاہے بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے ایمان سے میرا دل ہیں چاہ رہا کہتم جاؤ اصل میں میرا بھی کوئی ہے ہیں۔ ایک بھائی ہے اور وہ بھی کینڈ ااور ای بابا کی ڈیٹھ ہوگئی ہے اب یہاں میں بالکل اکملی ہوں جب کہ وجیہہ کی بہن بھائی اور بابا جرمنی اور ترکی میں رہائش بڈیر ہیں۔'' وہ وجا ہت کے بہن بھائی اور

"اچھا آحس کے رشتے دار بھی جرمنی اور ترکی میں وتے ہیں۔"

''اجھا۔ اب کہیں شہرایک تال ہو۔''صالح تھکھلا کرہٹی۔ '' مجھے شہر کا کہیں بتا۔ البتہ ہماری شادی پراحسن کے فادر یں تھے۔''

''ادرمیری شادی پر دجاہت کی بہن۔'' صالحہ ہر کام جھٹ پٹ کررہ کی تھی بھی جائے تیار کرنے میں اس نے در نہیں لگائی فورا ہی لئے گی۔

" تمہاری بین ابھی تک نہیں آئی۔" اس نے جائے کے دوران یو چھا۔

''یو بنورٹی میں کوئی تقریب تھی اس کے بعد ہارش نے زور پکڑلیا تو وہ اپنی دوست کے گھر چلی گئی ہے۔ بارش رکے گی تو وہ بھی آجائے گی۔''

''تم بھی آ وُناںلا ہور۔'' ''پہلے تو وہاں میرا کوئی تھانہیں اب تم ہوتو ضرور آ وُں گ۔'' صالحہ کہ کرخوانخواہ سکرائی تو وہ اس کی آ تکھوں کی چیک

ے متاثر ہوتی ہوئی پوچھے گئی۔ "تہاری محبت کی شادی ہے۔"

"بان کردی تھی۔ بس وہیں بابائی ڈے تھ کے بعدایک قرم میں جاب کردی تھی۔ بس وہیں بابائی ڈے تھ کے بعدایک قرم میں خاب کردی تھی۔ بس وہیں ایک دو ملاقا تیں ہوئیں چرانہوں بس فورا ہاں ہوگئی۔ "وہ ہس تھی چیے سارے واقعات ایک دم سے تازہ ہوگئے ہوں۔ صالحہ چائے کے خالی کپ اٹھا کر چی میں جلی گئی تو وہ بھی ہوئی بالکوئی میں آ کرموسم کا جائزہ لینے میں جلی گئی تو وہ بھی ہوئی بالکوئی میں آ کرموسم کا جائزہ لینے کی ۔ بارش رک چکی تھی اوراب آسان بالکل صاف تھا۔ بارش کے بعد ہم منظر دھلا اور تھراہوا لگ رہا تھا۔ کین ساتھ ہی موسم نے اپنی کی مسلم کی شدت بھی آیک دم ہو گئی تھی اورا سے بھی موسم نے اپنی کی شدت بھی ایک دم ہی بے تھا تھا جو ایک دم ہی بے تھا تھا اوراس وقت نجانے لیسٹ میں لیا تھا جو ایک دم ہی بے تھا تھا اوراس وقت نجانے میں ساتھ آئی ساتھ ہی وہ زازلوں کی دو وہ ہی آئی کی کے ایک تصویر اس کے ہاتھ آئی ساتھ ہی وہ زازلوں کی زد شریع کی کے ایک تصویر اس کے ہاتھ آئی ساتھ ہی وہ زازلوں کی زد شریع گئی گئی ۔

"اس کے ہوٹوں نے بے آ دازجنش کی جب کدوہ جیرت اور بے بقینی کی اتھاہ میں تھی۔احس کے ساتھ صالحہ مبارک اپنی گود میں آیک چھوٹی سی بچی کو لیے ہوئے احسن کے ساتھ شانے سے شانہ لاکرکھڑی تھی۔

''دیعتی کی مجھ میں تھی اور ۔۔۔۔'' ایک سوج نے اس کے ول پر وزنی سل رکھی تھی۔ساتھ ہی تکلیف کے باعث آ تکھوں سے نجانے کب کی روکی ہوئی بارش برس پڑی تھی۔

''میں بھی باپ نہیں بن سکنا فاریہ۔''اس کے ٹوٹے لیجے
گبازگشت اس کی ساعت سے کرائی تھی۔ پھراب یہ کیا تھا۔
''اگر وہ واقعی باپ نہیں بن سکتے ہتے اور یہ بی حقیقت
ہوتی تو کیا میں اس سے الگ ہو سکتی تھی نہیں کیونکہ عورت کی
فات بی وفا میں گندھی ہے اور مروتو ہے بی بے وفا اور اب اگر
اس سے سوال کروں گی تو ہزار جھوٹ میں جو نیچ ہوگا وہ یہ پکی
اس سے سوال کروں گی تو ہزار جھوٹ میں جو نیچ ہوگا وہ یہ پکی
اور میں بنجرز مین یا پھرادھوری عورت مروتو اولا دہوتے ہوئے
دوسری شادی کر لیتا ہے پھر جھوٹ کیوں۔''

''ارے فاربیہ'' ضالحہ کی آ داز پراس نے فوراً تصویر دراز میں رکھ دی اور آ نسوصاف کرتے ہوئے بغوراے دیکھنے گی۔ ''کیا میدواقعی بے خبرہے کہاس نے ایک عورت کے حق پر

حجاب ..... 280 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہم عور تیل یہ کیول نہیں سوچتیں کی کل کو ہمارے اہے بچوں کے ساتھ بھی پہسب ہوسکتا ہے۔"ال نے بہت

"ارش رك كى ب-الائت نبيس بايك دولائش يولى الیں سے چل رہی ہیں اب پید ہیں سے بھی کب جواب دے ما سی تم کھڑی کیوں ہو بالکونی سے ہوا بہت محتدی آرای بے جہیں مُصندُ لگ جائے گی۔" وہ فاریہ کا جواب نیہ یا کر بھی ائے آپ بول رہی تھی جبکہ وہ بس اسے دیکھے جارہی تھی۔ صالحہ نے آھے بڑھ کر پہلے کیلری کا دروازہ بند کیا پھراس كالتحقام كراس بذراي ساته بيفاليا-

تم آ مگی تو وقت گزرنے کا پند ہی تبیں چلا۔ چ بہت

" بجھے تو آنائی تھا۔" وہ ذوعنی بات کہدگئی جب کہ صالحہ

مجھے اب چلنا جا ہے۔فلائٹ کا ٹائم ہوگیا ہے۔ "اب تا توسیدهامیرے پاس بی آنا-"صالح کی بات پر نے مسکرانے برانفاق کیا اورائی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی صالحه في محاس كالقلدك-

"تہارے بزبیند تو آتے ہی ٹال کرا جی؟"

ان سے بہال کی کون ی خاص چیز منگواتی ہو؟" صالحه کے اندر نجائے کس بات کا مجس تھاوہ بھی نہیں ۔ مگراین زبان کوجا ہتے ہوئے بھی شکوہ کرنے سے نہیں روک یائی تھی۔ " منكح بفي كيمينيين منگواما اوراب بهي نهيس مال البيته أيك گزارش ضرور کروں گی۔" "كيا؟"وهاس كاعداز يرچوتك كرنامجى كے عالم ميں اسے دیکھنے گی۔ جب کہ وہ این آنسوؤل پر بند باندھتے خود رمشكل سے صبط كرتے ہوئے بولی۔ "كرجب وه تمهارك ياس سيآيا كري تو تمهاري خوشبو يہيں چھوڑ آ ماكرے" ال كے بعدوہ ركى نہيں بلكہ صالح مبارک کوجرت کدے میں چھوڑ کر تیزی سے وہاں سے تكلآني عي-

\*\*

editorhijab@aanchal.com.pk (اليريير) infohijab@aanchal.com.pk ( انفو ) bazsuk@aanchal.com.pk ( デッ) alam@aanchal.com.pk (عالم أمتخاب) Shukhi@aanchal.com.pk (شوقی کریر) husan@aanchal.com.pk ( حسن خيال )

## www.palksocietyscom



افق کی جانب اٹھے ابر و اکنی اور جاندنے چیے سے کہا عید مبارک پریزے کہ ج توریکھزیادہ ہی بگڑے ہوئے تھے دوروز بعد ماہِ رمضان کا آغاز تھااورا بینان نے آج بھی اس كے ساتھ شا بنگ پر جانے سے انكار كر ديا تھا۔ چونك بيشمر اس کے لیے نیا تھا کو وہ خود بھی کہیں نہیں جاسکتی تھی۔ یریزے کے گھر والے شعبان ہی کے مہینے میں رمضان کی تیاری کر لیتے تھے۔ گھر کی صفائی رمضان کا سودا سلف یباں تک کہ جمعتدالوداع اورعیدے کپڑوں کی شاپٹک بھی تا کہ بورا رمضان کے سوئی ہے اللہ کی عبادت میں گزارا جاسكے اور پر ايك وجديد بھی تھی كدرمضان كة خريس ابا اور بڑے بھیا اعتکاف کے لیے مجد چلے جاتے اور پھر جب جا ندرات کوآتے تو ابااور بھائی کے ساتھ ای بھالی اور متنوں بہنیں چوڑیاں مہننے جاتے یہ سیسب کچھاہے کتنا اجھالگتا تھااوروہ اب بھی بہی جاہتی تھی کدرمضان ہے قبل ہی تمام خریداری ممل کر لے لیکن اینان نے سوداسلف تو مھرے ملازم سے متکوا دیا ممرعیدی شاچک ساتھ کرنے کے بجائے آن لائن شاپنگ کامشورہ دے کر چلا گیا تھااور وہ ای بات کو لے کرمنے سے روئے جار ہی تھی۔

ان کی شادی کو چھ ماہ کا عرصہ گزرا تھا اور اس عرصے میں اے ایتان کی رفافت صرف ایک ماہ ہی میسر رہی گھر اس کا مجازی خدا اپنے دفتر کی معاملات میں ہے حد مصروف ہوگیا۔ دراصل اینان نے حال ہی میں دوست ہے پارٹنرشپ ختم کر کے اپنا علیحدہ برنس شروع کیا اور اب اے سیٹ کرنے میں دن رات ایک کررہا تھا تا کہ وہ پریزے کو دنیا بحرکی آ ساکشیں فراہم کر سکے لیکن پریزے اس وقت بیرس با تمل جھنے سے قاصر تھی۔

پریزے پانچ بہن بھائی تھے۔ تین بہنیں دو بھائی اور پھر بھا بیاں اور امال ابا ..... سب بہت مل جل کررہتے پھر بروی بہن بیاہ کرخالہ کے کھر گئے تھی اس کاسسرال قریب ہی تھا ای لیے ہر دوسرے تیسرے دن میکی آ جاتی ۔ البتداس کی شادی دوسرے شہر میں بن ماں باپ کے ایٹان سے مونی تقی وه دو بهنول کا ا**کلوتا بھا**ئی تھا۔ بہنیں شاوی شده اور بیرون ملک مقیم تھیں جواہیے لا ڈیے بھائی کی شادی کر کے واپس جا چکی تھیں۔ اپنوں سے دور کسی دوسرے شہر میں الملير منا پريزے كے ليےاب انتهائي تكليف ده موتا جار ہا تفا۔ یوں تو اینان انجھی عادات واطوار کا مالک تھا' مگر جذبات کے اظہار میں ذراسا تنجوس تفاوہ جو پریزے کے لیے محسول کرتا اے بیان کرنے سے قاصر رہتا اور یہی بات ان دونوں کے درمیان فاصلے حائل کرتی جار ہی تھی۔ اس روز اینان شام کو جب محرآیا تو اے لگا کہ پریزے کچھ خفای ہے۔ لہذااس نے کھانا کھانے کے بعد آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹ کھولی اور پریزیے کوآ واز دے کرکھا۔

'' و کیھو پر پڑے گئنے اچھے جوڑے ہیں جہیں جو پہند آئے اپنے لیے آرڈر کرلو۔'' پر پڑے نے پہلے تو اسے حیرت ہے دیکھا اور پھر مائیٹر پرنظر ڈالتے ہوئے بولی۔ ''اس قدر مہنکے ملبوسات کا فیبرک آن لائن چیک نہیں ہوسکنا اور پھر میں تو جب تک کپڑوں کو ہاتھ میں پکڑ کرنہ دیکھوں تسلی ہی نہیں ہوتی۔'' اینان نے مائیٹر سے نظریں ہٹائے بغیرکہا۔

''تم کہاں مارکیٹ جا کر ہلکان ہوگی' بہتر یہی ہے کہ ان ہی میں ہے کوئی پسند کرلواورا گر ڈرلیں گھر آنے کے بعد تمہیں اچھانہ لگے تو' پھرخالہ کے ساتھ چلی جانا' فی الحال

# Downloaded From PARSOCIEUXCOM

میراجانا تومشکل ہے۔''اس اثناء میں اینان کا موبائل بجا تو وہ كرے سے باہر چلا كيا اور بريزے مند بى منہ مل بروبوانے لگی کہ ' دکان دکان کھومنے چیزیں خریدتے سے زیادہ ان کی قیمتیں پا کرنے دکان داروں سے بحث كركے يسيے كم كروانے اور پھرتھك باركر كھرآنے ميں جو مرہ ہے وہ چیزیں آرڈر کرے گھر منگوانے میں کہاں۔" دوسرے دن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز

> کھانے کے دوران اس سے یو چھا۔ "كلروزه بآپ حرى مين كيا كھائيں سے؟"

"ارے پریزے اب میں اتن در سے سوؤل گاتو سحری میں کیسے اٹھ یاؤں گا'تم رہنے دو' خوانخواہ نیند خراب ہوگی۔"

تھا۔ اینان رات کو در سے گھر آیا تو پریزے نے کھانا

"تو کیا آپ بغیر سحری کے روزہ رکھیں ہے؟" 11:260-

'' ہاں' کیوں نہیں' ویسے بھی میرا وزن آج کل بہت بڑھ گیا ہے بغیر سحری کے روزوں کے بہانے تھوڑ اوز ن کم ہوجائے گا۔البتہ میں خود ہی سحری میں ایک گلاس دودھ لی ہوسکتی۔تم ویلنوائن ڈے پرمحبت بھراپیغام بھیجتے ہو پھر کوریئر لوں گا اگراٹھ پایا تو۔' پر بیزے تو جیرت اور د کھ کے مارے سروس کے ذریعے پھول بھی بھیجے ہو مگر میرے پاس بیٹھ کر کچھ بول ہی نہ پائی لیکن برتن دھوتے ہوئے مسلسل یہی میراحال پوچھنے کی تنہیں فرصت نہیں۔ "بیسب کہتے ہوئے سوچتی رہی کہ کیا اینان کے نزدیک روزہ رکھنے کا مقصد اس کے لیجے میں خاصی کڑواہٹ ی کھل گئی تھی۔ صرف وزن کم کرنا ہے اف کس قدر ونیا دار ہے بیٹھ ) " تو کیا میں گھر بیٹھ جاؤں؟" اینان نے ترش کہجے اینان بے پناہ دفتری مصروفیات کے باعث دفتر میں ہی میں یو چھا تو پریزے خاموثی سے اسے تکتے لگی اور پھردل

روزہ افطار کرتا اور پھرترائے برھ کر تھر لوشا۔ يريزے كا ا کیلے میں بہت ول تھبرا تا تھا یوں ایک دن اس نے ایٹان ے کہدہی ڈالا کہ وہ کم از کم تھر پر روزہ ہی افطار کرلیا كري\_جس يراينان في كبا-

"ارے بارائم الملی کہال ہو تنہارے باس موبائل ہے نہیں ہے وائی فائی والس ایپ ہے سب پھوتو ہے مویائل پہلج بر کھر والوں سے باتیں کرلیا کرؤیا پھر نبیٹ پر دوستوں سے چینک کرلو۔ ویسے بھی آج کل تو دنیا سمٹ کر ہاتھوں میں آ گئی ہے۔''

'' ہاں اینان وسائل تو بروھ سے ہیں کیکن رابطے گھٹ مجئے ہیں لوگ انٹرنیٹ پر امریکہ میں بیٹے دوستوں سے بات کر لیتے ہیں مگر پڑوں میں رہنے والوں کی خیریت تک معلوم کرنے کی فرصت نہیں۔ جب کلی میں کوئی کالا سفید شامیاندلگاہے تب بتاجاتاہے کہ بروس میں کوئی انتقال کر گیا ہے۔ چھٹی کے دن کسی رشتے دار کے گھر ملنے جانے میں جومزہ ہے وہ الیں ایم الیں اور موبائل پر باتیں کرنے میں کہاں۔سنواینان ٹیکنالوجی انسانوں کانعم البدل نہیں

میں ہی اس سے میمی گلہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔اباپ اکیلے پن کاحل اس نے پیڈھونڈا کہ دہ سب با تمیں جودہ اینان سے کرنا چاہتی تھی' ڈائری میں لکھنے گلی' ہرروز ڈائری لکھنے سے اس کے دل کا یو جھ ہلکا ہوجا تا تھا۔

اس دن 28 وال روزه تفار اینان خلاف معمول جلدی گھرآ گیا مرے میں داخل ہواتو دیکھا پریزے سورای ہادراس کے پاس ایک ڈائری کھلی رکھی ہے۔اس نے موجا كمشايد كه لكفة كلفة بريزے كى آكھ لگ كى ب-اس نے ڈائری بند کرنا جابی تو اس میں جگہ جگہ اپنا نام لکھا و کی کرچونکا اور تجس کے مارے ڈائری لے کر جیپ جاپ یا ہرآ گیا۔ کھی در میں اس نے پوری ڈائری پڑھ ڈالی۔ پریزے کی ڈائری نے اس پر حقیقوں کے وہ دروا کردیے جن پر غلط فہیوں کے کئی پردے پڑے تھے۔ پریزے مشرقی گھرانے کی بہت حساس دلاڑی تھی۔جھوٹی چھوٹی باتیں اس کے زدیک بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ اینان جب اس كامرجها يا جواچره و يكمنا أوسوچنا كهشايد يريزےاس كے ساتھ خوش نہيں يا چربيشادي اس كى مرضى كے بغير موئى ہے۔وہ اسے دنیا کی ہر مہوات دینے کی کوشش کرتا' پھر بھی وہ بچھی بجھی دکھائی دیتی مگرا ج اینان کو بجھے یا کہ پریزے کے پاس سب کچھ تھا' مگر شوہر کی رفاقت نہتھی۔اینان نے ڈائری پڑھ کرای طرح پریزے کے یاس رکھ دی اور خود گھرے باہر چلا گیا۔

اگلے دن 29 وال روزہ تھا۔ پریزے حسب معمول حیوت پراکیلی آسان کو تکتے ہوئے اپنے گھر والوں کو یاد کررہی تھی کداچا تک ہی اینان آسگیا۔اس نے جیرت سے دیکھا' تووہ خودہی بول پڑا۔

''میں نے سوچا کہ آج گھر برتمہارے ساتھ افطار کروں گااور پھرہم مل کرعید کا چاندو پھسے گے۔'' بیہ کہتا ہوا دہ پر بیزے کے قریب چلاآیا اور پھردھیرے سے بولا۔ '' پر بیزے جھے معاف کرنا ان ساری تکلیفوں کے لیے' جو میں نے جانے انجانے میں تہہیں دیں اصل میں میں

نے پوری زندگی تہائی گر اری ہے جب مما پیا زندہ سے تو اور سے اور مما پاپا رہ اور سے اور مما پاپا رہ اور سے اور مما پاپا رہ اور ہوائی سے باہر رہا والی آیا تو مما پاپا رہ اور ہوائی اور ہوں کی شادیاں تو پہلے ہی ہوگئی تیں۔
ایک گھر اور خاندان کی اہمیت کیا ہے بجھے نہیں پاتھا گراب میم نے بچھے سکھا دیا ہے اور ہاں .....آج افطار کے بعد ہم مارکیٹ بھی جا کیں گئے تہ ہیں چوڑیاں پہنے بھی تو جانا ہوگا اور پھر عید کے لیے سویاں اور میوے وغیرہ بھی تو گھر میں اور پھر عید کے لیے آئیں گئے دو کوئی خواب و کھے رہی ہے خواب ہی کی سی کوتو لگا کہ وہ کوئی خواب و کھے رہی ہے خواب ہی کی سی کوتو لگا کہ وہ کوئی خواب و کھے رہی ہے خواب ہی کی سی کے بیات میں اس نے اینان کو بتایا کہ .....

و مویاں اور میوے اور عیدی تو آج امال نے کوریئر سروس سے جھیج دیتے ہیں۔"

''اچھا.....!وہ تو شیکے کی عیدی ہوئی نال ہم بھی تو اپنی دلین کواس کی پہلی عید پراچھی سی عیدی دیں گئے کین آیک بات ہے آپ کی عیدی لے کر بھیا کوخودآ نا چاہیے تھا۔ بھلا یہ کور بیئر سروس بھی انسانوں کا لغم البدل ہو سکتی ہے؟'' اینان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔

''جناب……! بھیااعتکاف میں ہیں' وہ عید کے روز ضرورا میں مے۔'' پریزے نے جھٹ صفائی پیش کی۔ ''اوہو۔…. بھیا کی اتنی طرف داری اور ہم سے بے وجہ کی ناراضی۔'' اینان نے مسکرا کراہے پھرسے چھیٹرا تو اس نے نظریں چراتے ہوئے آسان کی جانب دیکھا جہاں باریک ساہلال عید بھی مسکراتے ہوئے آئیس زندگی کی خوشیاں ملنے پرمبارک بادد سے رہاتھا۔



حجاب ..... 284 ..... حولاني ٢٠١٧ء

wwwaralksocietyscom





قراة العين هيدر عيني من اجمعن است

عینی آپہیں اپ سامنے پاکرایک دم سے چوہیں تو
ہم بھی چونک المجھے وہ بوائے کٹ اور نج بالوں اور میلی
ساڑھی پر پھینے کی سال خوردہ شال میں خاصی مریف اور
ساڑھی پر پھینے کی سال خوردہ شال میں خاصی مریف اور
سائی لگ رہی تھیں۔ پر وین صوفے کے کنارے پرایسے بک
کر بیڑھ کئی جینے ابھی موقع ملتے ہی بھاگ جائے گی کیونکہ
ان کے چہرے پر ناگواری وییزاری کے نشا نات مرقم دیکھ کر
پروین مصطرب نظر آنے گئی تھی ''اچھا تو تم ہو پروین شاک' انہوں نے عینک سے جھا تکتے ہوئے قدرے ترشی سے کہا،
پرم بجھے اور جادید کوغور سے دیکھا حالا نکہ ہمیں تو وہ اچھی
طرح پیچا بقی تھیں لیکن تگا ہوں میں ابنائیت کی ہلکی ہی جھلک
طرح پیچا بقی تھیں لیکن تگا ہوں میں ابنائیت کی ہلکی ہی جھلک
اکتفا کر کے دوسروں کو بولنے کا موقع فراہم کیا کرتی تھیں،
اس وقت اس جیسا سامع کوئی اور نہ ہوتا تھا آج بھی اس

تم نے ''آ گ کا دریا'' کے بارے میں کوئی نتیجہ تواخذ کیا ہوگا، وہ پھر تلخی ہے بولیس اور ایک طنز پیمسکراہٹ ان

کے جمریوں سے اٹھے ہوئے چرے پر پھیلی۔ ''جی ، ہامعنی اور بہت وزنی کتاب تھی۔'' وہ آ ہستگی سے بولی۔ ماری میں میں میں میں معالم میں درائی میں ماری میں ماری

"بیہ بتاؤکہ بیجھے کیا حاصل ہوا اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا خاندان چھوڑ کر اسی ملک نے پناہ دی۔" وہ زہرآ لود لیجے میں یولی تو ہم خاموثی ہے ایک دوسرے کو تکنے لگے جیسے ہماری ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی خواہش سراسرنا دانی ہو۔

پاکتان میں بقول ان کان کا قیام خاصا اذبت دہ تھا
کیونکہ میں بالکل تچی اور کھری تھی اس لیے سب کی نظروں
میں چینے لگی تھی، جاوید نے انہیں تچھ باتوں کے معقول
جواب دیان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں سلی وشفی بھی
دینے کی کوشش کی مگروہ اپنے خیالات پرڈٹی رہیں بھی ترش
وکڑوی اور پچھ بے معنی اور بہتی ہوئی با تیں کرتی رہیں اور
خوب تازیانے برساتی رہیں جنہیں برواشت کرنا ہے صد
ضروری تھا کیونکہ وہ ہم سے بڑی تھیں آج بھی پروین
بہترین سامع ثابت ہوئی تھی۔

درج کردی ہوتی ہے اس سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اب دیکھیں کہ گیتو میری جوانی کا محافظ اور بردھا ہے کا سہارا ثابت ہوگا۔

ابت ہوگا۔
الجھے انہیں یوں تنہاد کھ کرآئے یہ خوش کن احساس شدت

ہمے انہیں یوں تنہاد کھ کرآئے یہ خوش کن احساس شدت

مجھے ان سے یہی درس لیٹا تھا جو طفے چلی آئی، وہ شجیدگ

سے بول رہی تھیں چہرے پرحد درجہ کا اظمینان پھیل گیا تھا۔
جیون کو نہر کومتھ کر امرت نکا لنے والی موہنی

ہمرا پیالہ ہاتھوں میں لیے پیائی بیٹی ہے
وفت کا راہو گھونٹ پھونٹ بھرے جا تا ہے

دیوی ب بس دیکھ رہی ہے!
دیوی ب بس دیکھ رہی ہے!

اس کے ساتوں جنم کی جیھ یہ کا نظر کے دے ہوں

ساگراس کا جنم بھون

اورجل کواس سے ہیر ریت پہ چلتے چلتے اب تو جلنے گئے ہیں پیر ریت بھی ایس،جس کی چک سے آ تکھیں جلس گئی ہیں طئیب رزق کی دعا قبول ہوئی آخر آ ب زرے نام کھے جانے کی تمنا بھی برآئی ،لیکن پیائ آتماسونا کیسے کی لیے؟

اک سنسارکوروشی با نفنے والاسورج اپنے برج کی تاریکی کوکس ناخن سے چھیلے شام آتے آتے کالی دیوار پھراد نجی ہوجاتی ہے! شام آھی (صد برگ)

(جارى ب)

0

جہاں بحث و مباحثہ پریشانی بننے کے مواقع واضح ہوتے تو وب الی خاموثی اختیار کرلیا کرتی تھی کہ سوائے ہی، ہاں اور درست کے علاوہ اس کی زبان بقیہ ادائیگی کو بھول جایا کرتی تھی آئے بھی کچھالیا ہی سال تھا ہم آئیس اس مختصر ملاقات میں مزید مضطرب کر کے واپس گاڑی میں بیٹھے تو پر دین کا ایک ہلکا سانسوانی قبقہہ فضا میں بھرا اور نہایت راز داری ہے ہوئی، رف اپنا تو فیوج نظر آگیا بڑھا ہے کی حواس باختگی ، احساس شکتگی اور خود کلای کی اذیت اور ندامت سے رب العزت محفوظ رکھے۔

ده دعا ما تکے جارہی تھی اور ساتھ شریر مسکان لبوں پرتھی گھر پہنچنے تک قرۃ العین حیدر ہماری گفتگو کا محور بنی رہیں، ہماری ہاتوں میں اس عالیشان عمارت کو کھنڈرات میں منتقل ہوتے د کھے کرتاسف اور د کھتھا۔

ان کی کھری کھری باتوں نے ہمیں شرمندہ نہ کیا تھا بلکہ ہمیں ان بربے پناہ ترس درجم آ رہا تھا کہ وقت نے ان کی جوانی کوتو نگل ہی لیا تھا ساتھ ہی ہوش وخرد پر بھی تالے لگا دیے تھے، لیکن تمام منفی حادثات ذہن میں اور ان کے اثرات ان کی زبان میں محفوظ ہوگئے تھے جنہیں وہ دن میں نجانے کتنی بارد ہراتی ہوں گی تریتی ہوں گی خودکورلاتی ہوں گی، میں نے ماحول میں گھشدہ پردین کو ملکے سے ہلایا اور پریشانی کے پھے حاصل نہیں کیا آئی ایم سوری پیار سے پوچھا آپ نے تو اس ملاقات میں سوائے بھی جا اور پریشانی کے پھے حاصل نہیں کیا آئی ایم سوری بیس جانے سے پہلے آپ کو ان کی حواس باختہ با تیں اور بیس جانے سے کہا ظرویہ نہ بتاسکی۔ان کا ہریا کستانی کے ساتھ ایسانی رویہ ہے۔

کوئی بات نہیں، میں پھر بھی انہیں ملنے ضرور جاتی مجھے
ان کی باتوں نے قطعا ہر منہیں کیارف اس وقت انہیں کی
سہارے کی ضرورت ہے جوان کی لک آ فٹر کر سکے عورت کو
ہرصورت اور ہر حال میں ایک بارشادی کرنے کا فیصلہ ضرور
کرنا جا ہے ناکا می یا کا میا بی تو رب العزت نے مقدر میں

حجاب ..... 286 ..... جولائی ۲۰۱۲ء

رے عشق تیرا کیا کہنا جو تھھ کو جان لے تو اس کی جان لے سميه كنول ..... بعيركند علاش مجھ کو نہ کر دشت وریال میں نگاہ ول سے ذرا دیکھ ہر بل تیرے پاس ہول كوژ خالد..... برژانواليه یوں تو ہر عید پر یاد بہت آتے ہو اس بار تیری یاد کھ اس طرح سے آئی بازار کو جانے کا وقت میں نے تکالا کتے کو میارک عید کارڈ اٹھا لائی ساس كل .....رجيم يارخان چھوڑ کر چل دیتے ہوں وہ ملک عدم عمر بحر کی پوٹی پڑی رہ گئی برکھا چھائی رہی یاد کی آگھ میں اور فقط آنسوؤں کی جھٹری رہ گئی فصيحاً صف خان .....لمثان بھولے ہوئے یاد آگئے عید کے دن بار بار آنو ڈلا گئے عید کے دن وہ نہ آئیں کے اے دل نادال جو ہمیں مجمد فم بناگئے عید کے دن كرن شنرادي ..... ماسمره فياض اسحاق مهيانه .... سلانوالي

اس کا ملنا مقدر میں نہیں تھا ورنہ ہم نے کیا کھی ہیں کھویا اے پانے کے لیے نہیں نگاہ میں منزل تو جنجو ہی سی نہیں وصال میسر تو آرزو ہی <sup>س</sup>کی نہیں من میں خون فراہم نہ اشک آتھوں میں نماز شوق واجب ہے بے وضو ہی سہی مشى خان ..... ماسىمره میر تم سے محبت ایس تقی ہم باتیں کرنا بھول گئے م کھے اور ہی ہم نے کہد ڈالا جو کہنا تھا وہ بھول گئے ہم نے تو کہا تھا لوث آنا پرتم لوث کرآنا مجلول گئے



كل ميناخان ايند حسينها يكاليس ..... ماسمره ال عيد يه پر ساتھ بيل ميرے دورئ تنبالی اور تیری یادی مشل خان ..... بعيركند مجھ کو اک خواب پریشان سا لگا عید کا جاند ميري نظروں ميں ذرا بھي نه جيا عيد كا جاند آ تکھ نم کرگیا مجھڑے ہوئے لوگوں کا خیال درد ول دے كر جميں ذوب كيا عيد كا جاند ارم ورائج ....شاد يوال مجرات اس کی باتوں میں اس کی یادوں میں كبيل ميرا عس بهي تو جعلملاتا موكا لا که مصروف سهی وه این کامول میں مر عید کا تہوار وہ بھی تو مناتا ہوگا يروين أفضل شاوين ..... بهاولتكر عائد کو ہاتھ لگا آئے ہیں اہل ہمت ان کو میہ دھن ہے کہ جانب مریخ برمیس ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا جائد ہمیں بم اس سوج مين بي عيد راهين يانه راهين مرزاعلی شیر بیک ..... بخشه مغلال لگ كے ماحل سے جورہتا ہے اسے بہنے دو ایے دریا کا رخ مجھی موڑا نہیں کرتے سارىيەچوېدرى...... ۋوكە یہ جو تکتا رہتا ہے دن رات آسان کو کوئی رہا ہے آمان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں رونا آخر ایک ہی مخص تھا جہاں میں کیا ايس چلېلى.....نور پورتمن

صائمهذوالفقار.....اقبال نكر وہ بات کرنے پر نہیں منتق اور ہم عید ملنے کی حرت لیے بیٹے ہیں راؤ تبذيب حسين تبذيب جو کسی طور مقابل ہی نہیں ہے ان کے ایسے انسان پہ پھر چٹم عنایت کیسی؟ آج پوچھا تو کھلا راز محبت مجھ پر الل زر کو کسی مفلس سے محبت کیسی؟ زين الدين شاني ..... كراجي نازک مزان لوگ تھے جے کہ آئینہ ٹوٹے کچھ اس طرح کہ صدا بھی نہ کرسکے عمن الرحمن ..... حيدرة باد م كي بين محل تن بول السية هوند تر بوك م کھ زندگی کے پاس بھی مہلت نہیں رہی اس كى اك اك ادا ے جمائك لگا خلوص جب مجھ کو اعتبار کی عادت نہیں رہی اقراءويم ....الله والأثاون كرايئ عید کا دن بھی بس میں سوچے گزر جاتا ہے مارے واسطے بیعیر بھی پچھلی عیدی کیوں ہے ماریہ طوبی وسیم .....کراچی مجھے عادت می ہوگئ ہے میچ و شام کھتی ہوں حمہیں دلبر حمہیں محن حمہیں گلفام کھتی ہوں میں ہاتھوں پر کتابوں پر درختوں بڑ درواروں پر میں جب لکھول جہال لکھول تمہارا نام لھی ہول محرش اوليس ..... كوئية روز ہی بھول جاتے ہو تم ہمیں ہم تمہارے دوست ہیں کوئی سبق تو نہیں فائزه تاز ..... جہلم میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا ہخص

bazsuk@aanchal.com.pk

مولی رات فلک پر تارے تھے ہم دیا جلانا بھول مے اتم ..... منالي تیرے کھنے کی ہر وقت پیاس رہتی ہے تیری آہٹ کی ہر وقت آس رہتی ہے سب کھے ہے دنیا علی مجر بھی نہ جانے یہ زعر کی کیوں اواس رہتی ہے ارم كمال ....فعل آياد اس کے بعد اور بھی سخت مقام آئے گا

حوصلہ یوں نہ محتوا یہ تیرے کام آئے گا اتنا مایوں نہ ہو گردش افلاک سے ٹو من تکا جو ستارہ سر شام آئے گا ريمانوررشوان .....کراچی

کس قدر انوکھا ہے رابطہ محبت کا کب نجانے ہوجائے معجزہ محبت کا اٹی ذات سے بھی وہ اجنبی لگتا ہے جس کے ساتھ ہوجائے گا حادثہ محبت کا مزتلبت غفار..... كراچي

حادثوں کی زو پ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زازاوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑدیں تم نے میرے گھر نہ آنے کی قتم کھائی تو ہے آ نسووں سے بھی کبوآ تھوں میں آنا چھوڑویں هفصه يليين عائشة يليين .....

ایک مخض مجھ کو زخم شناسائی دے گیا جب وے ندسکا پیار تو رسوائی وے گیا جاتے ہوئے وہ اپنی نشانی کے طور پر كتنے خلوص سے وہ مجھے تنہائی دے گيا

لائبير .....حفرو مجھی ٹوٹا نہیں مرے دل سے تیری یاد کا رشتہ فراز گفتگو جس سے بھی ہو خیال تیرا ہی رہتا ہے اقراءمرت اقو ..... تله گنگ میں تم سے کیے کہوں اے مہریان! کہ تو علاج ہے میری ہر ادای کا

کھوئے میں ناریل ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے سیجا كركيس يجيني اورالا يحى اورياني ملاكرشيره بنالين كلوي اور ناريل كآميز \_ كوشير \_ بين ذال كريائج من يكاكين تيار مونے يرمودكريں۔ لا دُوراني .... بُويه فيك سنكمه زعفراني سويال اشياء: -: 6171 ايك يادُ سويال(لائث براؤن) ورو ليث ایک جمثا تک وْحالَى لِيهُ ايكاوله كثرينس لمك ورده ليز پت دوماشے زعفران ئيروك ويروكي چيني گارفتگ کے لیے ويرهاو جا ندى درق נפנים كحوبا تین عدد (صرف دائے يرى الله يحى تكاليس) چینی کی جاشی تیار سیجیے کھویا تھی میں صرف دومنٹ تک ایک کپ (سلائس رلین) بادام يسة جيوبار بھومے میں باتی میں ایا گئے کے بعد چھلتی میں بہار لیجے۔ حاشني كى يتملى چو كہے برج ما كر بھونا ہوا كھويا جاشنى ميں ڈال اكم تيل ركفكيرے چلائے بمرجاتى چولىمے الاركيجے ـزعفران پین میں دودھ کرم کریں ایک الگ پین میں تیل گرم اور دوده ایک اور بیتلی من ڈال کر جوش دیجئے جب دودھ خشک ہوجائے تو اس پیملی میں سویاں اور جاشی ڈال کر کفکیرے زم كريں اس ميں الا يحى كے وانے اورسوياں وال كر براؤن ہاتھ سے چلائے تا کہ جاشی اورسویاں کجان ہوجا میں۔ای كركيس اور دودھ مين ذال ديں۔ اس ميں بادام پست کے بعد سویوں کو تھوڑی در کے لیے دم پر رکھ دیجیے چر پیلی چھوہارے ڈال لیں اور ہلکی آ رکیج پر اتنا لیا تنیں کہ دودھآ دھارہ چو لہے سے اتار کران میں ہے تھ کی گریاں باریک کتر کر ڈال جائے۔اس میں چینی ڈال کرعس کرلیس اور پیندرہ منٹ اور يكائين اتارنے سے يہلے كنٹين ملك وال كرمس كرين اور سرونگ باؤل میں نکال لیس مشندا کر کے جاندی کے ورق اور نادىياحمە.....دىنى ڈرانی فروٹ سے گارش کرویں۔ هت جبین ضیاء .....کراچی اشاء ناريل كاحلوه سويال آ دهاکلو -: 6171 حسب ضرورت باريك وير وكلو بإدام يست چيني ور والم كثايموا ناريل ياؤذر سجاوٹ کے لیے ایک چنگی ورد مكلو جاندى كادرت به كا كھويا بزالا بحى 12عدد(ئيلي) تھوڑے سے دودھ میں بھگودس حبضرورت حجاب 289 ----

ويره بيالي عاولوں کوصاف کرے زردے کا رنگ ڈال کردو کئی ابال آدھا جائے کا چھے لیسی ليس- دوده مين ايك پيالي ياني ۋال كريكائي ساتھ ہي چيني اور كھويا حل كريس يَرِ خريس كريم ڈال ديں اورا لگ ركاديں۔ ایک بردی دیگی میں تھی گرم کریں۔اللا پیجی کے دانے ڈالیں، ب سے پہلے ایک پین میں کھن کو بلکا گرم کر کے سویاں اللے ہوئے جادلوں کی تہدلگا تیں چرچینی سچرکی ایک تہد بھون لیں۔ گولڈن رنگ ہوجائے تو اتار کرر کھ لیں ایک علیجدہ لگائیں اس طرح تہدورتہدلگاتی جائیں بلکی آنج پردم لگادیں۔ برتن ميں دود رہ كھويا چينى چھوٹى الا پچى اور زعفران ڈال كر بلكا ایک فرائی چین میں تھی گرم کریں۔ یادام، پسته، ناریل، سا ابال لیں۔ ایک بیکنگ ڈش لے کر اس میں دوانڈ ہے اخروث اور چھوہارے کوتل کیں ۔ آخر میں تشمش ڈال کریے تمام پھینٹ لیں ادر بھنی ہوئی سویاں شامل کردیں اور دودھ والا کم پھر مِيوه حِاولوں كے اوپر پھيلا كرۋال ديں پانچ منٺ بعدوش ميں بھی اس میں شامل کردیں اور چھیجے سے خوب اچھی طرح مکس س کر کے نکال لیں۔ گلاب جامن اور چم چم ہے سے اگر عید كركين ساتھ ہى باريك كفے ہوئے بادام پستہ بھى شامل پر بیش کریں اور داد حاصل کریں۔ کردیں۔ ادون کو پہلے سے گرم کر کے دوسو پھاس ڈ گری سینٹی طلعت نظامی .....کراچی گریڈ پررکھ لیس اور ڈش کوادون میں رکھ کر بنیں ہے بچیس اسپیشل کهیر منٹ کے لیے بیک کرلیں۔ جب بداویر سے کولڈن کلر کی ضروري اشاء: ہوجائے تو زکال کرجا ندی کے درق سے سجادیں اور چھوٹے چھوٹے مکڑے کاٹ لیں۔ حسب ذائقته نداحسنين ..... كراچي يالج لينر JU 50 120 گرام

| سپیشل زرده          | عيد اه     |
|---------------------|------------|
|                     | -:417.1    |
| آیک کلو             | حياول      |
| ايك كلوياً حسب پيند | چینی       |
| ایک پیالی           | נונש       |
| ڈیٹھ پیالی          | كلويا      |
| ایک پیاتی           | فرایش کریم |
| ایک پیالی           | بادام پسته |

آ دهی بیالی (مکرون میس کثابوا) آ دهی پیالی آ دهی پیالی اخروث سبرالا یکی چنرعدو آ دهی پیالی حیوبارے زرد سے کاریک آ دھاجائے کا چھ

בשוננ

دیں اور آخر میں بادام ڈال دیں۔ باریک کٹا ہوا پہتہ اور ححاب 290 ..... جولائي ١٠١٦ء

جارعرو تقوزاسا

100 گرام

چاول صاف کرے دھوکر بھگودیں ایک دیکھی میں تھی گرم

کرے اس میں جاول بھون لیں۔ ہلکی ہی جادلوں کی رنگت

تبديل مونے يراس ميں جار گاس باني وال كر ملكي آ يك پر

یکا ئیں۔ جاول اچھی طرح کل جائیں تو اس میں دودھ ڈال

ویں۔ چھلکوں سمیت بادام پیس لیس (زیادہ باریک نہیں بلکہ

ذراموٹے بی ہوں) دودھ والنے کے بعداس بیں سلسل چھے

چلاتے رہیں نیچے نہ لگے۔ جب دودھ گاڑھا ہوجائے تو

الایچی باریک پیس کرشامل کریں اور ساتھ ہی چینی بھی ڈال

چھوٹی الا پیچی

ناريل

گلاب جامن

باریک کٹا ہوا ناریل اور چھڑک کرسجادین مزے دار انجیشل میں رنگین خوش بودارسویاں ڈال دیں۔ دس منٹ تک بادام اور اخردث ڈال کر یکا ئیں۔ چو لیے سے ہٹا کر شفنڈا ہونے کے حناشرف ..... كوث ادو ليع جهور وي فيمر كفي موسة بادام كيل جيكواس من ذال كرمكس كرليل \_ دو محفظ كے ليے فرت كي ميں ركھ ديں \_ فروث عید اسپیشل کیك سويول كوشندا شندا بيش كرير\_ 8اوس بالدوعا ئشهليم .....اور على ثاؤن شائ عرك 8اوس براؤن شوكر مولڈن *سیر*پ 11/14 وبل رونی کے سلائس 3,164 8اوس الكرچنلي ويزه بيالي 20 كرام J14 مارملية 135 كام 2پيالی ورده لير 100 آیک برے باول میں تھی چینی بیکنگ یاؤڈراور کولڈن 20 كرام میرپ ملا کراچھی طرح سینیٹیں اغرے بھی الگ برتن میں بادام (باريك كتريس) الجيمى ظرح بيعينث كراس بيس شامل كردين اورتھوڑ اتھوڑاميدہ آ دهاجائے کا ایک سبرالا يحى ياؤور بھی شامل کرتے جائیں اور چھنٹتے جائیں۔سب چزیں ڈیل روٹی کے سلاس کے کناریے کاٹ کر تکون کی شکل يجيان ہوجا ئيں تو اس ميں دودھ بھی شامل کرليں اب پہلے میں کاٹ لیں۔اب ان مکڑوں کو گرم تھی میں تل لیں۔ بلکا ے کریس کیے ہوئے برتن میں سیآ میزہ ڈالیس اور پہلے سے براؤن كركے نكال ديں وعفران كوتھوڑے سے كرم دودھ ميں رم کیے ہوئے اوون میں 35سے 40 منٹ کے کیے بیک کرلیں۔عید اسٹیل کیک تیارے اوپرے مارملیڈ اور ڈرائی بعلودي ميو \_ كوملى على ش تل ليس دوده كوره مي آج ير ابالیں۔ اتنا ایالیس کہ دودھ آ دھے سے بھی کم مقدار میں رہ فروث سے گارٹش کرلیں۔ جائے۔اباس میں چینی زعفران اور کھویا ملادیں۔ وش میں رش فاطمه ..... کراچی تلے ہوئے توس سجا کر دودھ مھویا کی سوس ڈال دیں۔ تلے ہوئے میوے سے سجا کر پیش کریں۔ آخر میں چھوٹی الا پچی یاؤڈرڈال دیں۔لذیذشاہی عمرے تیار ہیں۔ آدهاكلو ايك ليثر رخسانها قبال..... خوشاب 250 كرام يندے کی بريانی كلاً چيكو ( كويزيس كيے ہوئے) آ دھاکلو 50 كرام ايكىير CV 50 بادام (كفيوسة) ايكسير آدهاكلو آم (كوبركي بوع) ويره ماؤ دودھ کوچینی کے ساتھ پانچ منٹ ابالیں۔اہلتے ہوئے دودھ أيك ياؤ

حجاب ..... 291

دوحائے کے بیج لال مرج ( کٹی ہوئی) أيك چوتفالي فيج بلدى ياؤور ايدجائي وصنياياً وُدُر 6260013 زيرهاؤور دوكهائے كافح كہن اورك پييث جارعدد پاز(پیٹ بنالیں) مماز(چوپ کرلیں) جارعدو أيكرك وى جارعدو آلو بخارے كرحى ية 3168 ووكهاني كياجي ثابت كرم مسالا زردرعك حارے یا کچ عدد (کاٹ لیس) برى وجيس

یاولوں میں آیک کھانے کا پیج خابت گرم مسالا اور نمک
وال کرایک نی رہنے تک ابال لیں اور پانی نتھا رکرای میں زرد
رنگ ڈال کر کس کر کے ایک طرف رکھ دیں۔ آیک بینی میں گئی اس میں بیاز پیسٹ ڈال کر ساتھ فرائی کرنے کو اسیں
اب اس میں بیاز پیسٹ ڈال کرساتھ فرائی کرنے کے بعدای میں کوشت کہسن اورک پیسٹ ڈال کرتھوڑی دیر بھونیں۔ اس میں کوشت کہسن اورک پیسٹ ڈال کرتھوڑی دیر بھونیں۔ اس خرو میں فال کر پانچ کے بعدای خوال کرتھوڑی دیر بھونیں وال کر پانچ میں فوال کر پانچ کو کا بعد تماثر اور حسب ضرورت پائی میں مون سے بھونیں اس کے بعد تماثر اور حسب ضرورت پائی میں مون سے بھونیں اس کے بعد تماثر اور حسب ضرورت پائی میں فوال کر گوشت کے گئے تک پکائیں۔ آیک دومری پیلی میں فوال کر گوشت کے گئے تک پکائیں۔ آیک دومری پیلی میں تھوڑ اسا تھی گرم کر کے پہلے ایک تہدیا ولوں کی لگانے کے بعد اس پر کوشت کے تمیز نے کی تہدیا کا کر بقیہ چاول ڈال دیں اور دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دم پر لگادیں۔ مزے دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دارعیو بریائی تیار ہے۔ مرونگ ڈش میں دیاری دی کے ساتھ مروکریں۔

صوفيه خان .... سعودي عرب

ايك ادرك لبس 2 9.93 Teal كالى مرج (ليسى بوكى) آدهائج 0/5 جارعدو لوتك نصف زعفراك يس عدد مغزيادام نصف جھٹا تک تاريل حسب ذاكقه تمك آدهاني رنرج

بغیر مڈی کے گوشت کے تکونے پسندے بنوالیں۔ان کو وحو کر چھری کی ٹوک سے چھید لیں۔ آ دھی دہی میں نمک ادرك اورك اوربس بيس كرملائس اور يسندون براكادين أيك كهنشه تك رہے ویں مبلی میں تھی گرم كر كے پیاز سرخ كرلیں۔ ناریل اور بادام کامغز کاٹ کرڈال دیں۔ اچھی طرح بھوتے کے بعد کوشت اور وہی بھی ڈال دیں۔ ڈھکن مضبوطی ہے بند ك الكي آنج يركوشت كويكندوير دجب واي كاياني بالكل ختك بوجائة ثين ياؤياني ذال كرملكي آنج يرنصف محنثة تك موشت کے بیندے یکا تیں۔جب یانی خشک ہوجائے اور بندے كل جاكيں تو پنتلى اتارليس جاول صاف كرے ايك محفظ تک بھلوئے رفیس۔ دوسری پیٹلی میں تھی گرم کر کے ثابت سياه مرج ايك في سياه زيره لونك اور ثابت كرم مسالا وال كركر كرائيس اور وروسير ياني وال وي- جب ياني المِنْ لِيُعِينُو عِاول ذال دين - حاول كلف يرا تارلين - اب دوسری پلیلی میں نصف حاول ڈالنیں ادراس کے اوپر ایک تہہ حاولوں کی بچھائیں بھر باتی جاول بھی اوپر ڈال دیں اور دس منت تک پیملی دم پر کھنے کے بعدا تاریس گرم گرم بریانی پیش

طيبعبيد....کراچی

عيدبرياني

ایک کلو ایک کلو حسب ذائقة اجزاء:۔ حاول موشت نمک

<u> جاب ..... 292 .....جولانی ۲۰۱۲ ،</u>

قیس شائنو چیرے کی چک اور خوب صورتی کے لیے فیس شائنر لگایا جاتا ہے میک اپ کے بعد آخریں فیس شائنر کا گی

ں۔ نیل بالش

سوف کے ساتھ میچنگ نیل پائش لگا کیں نیل پائش سوف کے ساتھ میچنگ نیل پائش لگا کیں نیل پائش لگانے کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے ناخن کے درمیان میں ایک برش لگا کیں پھر دونوں سائیڈز پراس طرح بیخوب صورتی سے گئے گی اور اسکن پر پچے نہیں ہوگی۔ ناخن کے درمیان میں ایک برش پھر ایک برش دا کیں طرف اور دومرا ہا کیں طرف لگا کیں۔

کلیٹو گلیٹر ہررنگ میں دستیاب ہے ہمیئر اسٹائل بنانے کے بعد میں جیل کے ساتھ کلیٹر لگا کمیں بیرو یسے بھی چیٹر کا جاسکتا

استلك

میک آپ کے لیے اسٹک آپنے کارکو و کیلیتے ہوئے استعال کریں یا دویا تین ملا کرنگا تیں تا کداچھا شیڈا کے اور بیں اچھی ہے بالکل گوری نہینے۔

فِيس بائوڈر يا پين كيكِ

گرمیوں میں ہم بین کیک استعمال کریں مے کیونکہ یہ واٹر میں ہے اور اپنج کو کیلا کرکے استعمال ہوتا ہے۔ کیلینے کے ساتھ میں نہیں اتر نی جائے کتنا ہی ٹائم گزر جائے۔

ہ کی لائز آئے گئے کے اوپر پلکوں کے قریب لگایاجا تا ہے۔ ایک طریقہ بالکل سیدھائے دومرالمبا پھرموٹا پتلا آ کھی کی شیپ کے مطابق لگایا جائے۔ آج کل کیک لائٹر دستیاب ہے اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے۔ لائٹر آ نکھ کے نیچ لگائیں اس سے بھی آ نکھ خوب صورت نظر آتی ہے۔

مسكارا

پُکوں کو گھنا اور خوب صورت کرنے کے لیے مسکارا لگایا جاتا ہے۔ بیآج کل مارکیٹ میں ہرکلر میں دستیاب ہے۔مسکارا ٹو ان ون لے لیس تو بہت اچھاہے جس کے ایک سائیڈ پر ٹرانسپر نٹ مسکارا لگائیں جب یہ خشک



عید کا میك اپ میك اپ كے ليے ہمیں جن چيزوں كى ضرورت

> 45.35.36 JITV بجرل شذز فيس ياؤڈر يليوفيئر تتجيرل Pank Cake آ ئىشىدْز كيك لائنز آ في لائنز بليك براؤن مسكارا بكش آن گولڈن سلور ما تى لائشر مختف كلرزبين لب پنسلز گولڈن پنک فيس شائنر مخلف شيزز لياسك نيل يالش مختكف شيذز تعيرل بلكااور ذار فاؤ نڈیشن

گالوں پر نیچرل سرخی وینے کے لیے اور قبیں کو چوڑایا پتلا کرنے کے لیے بکش آن لگایا جاتا ہے۔ یہ ہررنگ میں دستیاب ہے۔ گالوں پر جبڑوں کی ہڈی سے شروع ہوکر پنچے یا گولائی میں لگایا جاتا ہے صرف چبرے کی ساخت کےمطابق بکش آن لگا تمیں۔

لپ پنسلز

کی پنسلو ہے لیے وہیں دین جوکلرسوٹ ہواس کے مطابق کی پنسلو ہے لیے مطابق کی پنسل گائیں۔ ہونٹوں کو ہیں دینے کے لیے اندر کی طرف لگائیں۔ موقے ہونٹ ہوں تو لائن اندر کی طرف دیں اورا گربار یک ہونٹ ہوں تو آؤٹ لائن باہر کی طرف کر کے لگائیں تا کہ ہونٹ خوب صورت نظر آئیں چھر اس کے بعد لی اسٹک خوب صورت نظر آئیں چھر اس کے بعد لی اسٹک

حجاب ..... 293 .... جولائي ٢٠١٧ء

صورت لکیس کی اورمصنوی بلکیس لگانے کی ضرورت نہیں ان کے جسم کی جلد کارنگ چرے کے رنگ سے زیادہ متضاد

الله المالي المالي المائرة كه ك بوف برنكايا جاتا ہاورا فی بروز کے نیج اس کھ بردی اورخوب صورت کی۔ جلد کی ساخت اور چھرے کی رنگ

کے مطابق میك اپ کیجیے سے سنورنے کے لیے جہاں میک اپ کا سامان اور اس کے بھے استعال کا جاننا ضروری ہے وہاں سے بھی ضروری ے کہ میک اپ کرنے ہے پیٹٹر آپ کو پیم بھی ہو کہ آپ کے چرے کے خدوخال کیے ہیں آپ کی رنگت لیسی ہے جلد کی ساخت لیسی ہے اورآ پ کے چرے پر س مم کا میک اپ مناسب رے گا۔اس کے ساتھ بی سب سے اہم بات بہے كمآ ب وعلم مونا جا ہے كم م م كى جلدى كيماميك اب موناحات

چکنی جلد پر میك اپ چنی جلد پر ہیشہ خنگ میک اب کرنا جا ہے چرے پر اسلن ٹاک کی بجائے اسٹر بجنٹ استعال کریں اور میک اب والربس ميں موجس سے اسكن ير چكنا في ميس فكا كي میک آپ سے پہلے چرے پر برف کی تلور ضرور کرلیں۔

خشك جلد پر ميك اپ موتجرائز لوثن خنك جلدك ليے استعال موتا بيا جلد کونمی اور روغن فراہم کرتا ہے۔ چکتی جلد کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خنگ جلبر پر آپ میک ای اسٹک استعال كرعتى ہيں۔جس سے خطکی ظاہر نيس موكى \_ تلی بیںاس کے لیے بہتر ہے۔

نارمل جلد یا ملی جلی جلد پر میك

بيجلدسب سے بہتر ہوئی ہے اس جلد کی حال خواتين چینی اور پانی کی آمیزش والی دونوں میک اپ بیس استعمال

زرد رنگت پر میك اِپ بيلا بث ماكل يا زرد رنكت ركف والى خواتين كو كلابي اور ملکے اور ج شیر کے احتراج والی فاؤنڈیش یا اسٹک

ہوجائے تو پھر بلیک لگالیں۔ اس طرح بلکیں تھنی خوب خریدنی جاہے کیونکہ اس شیڈ کی فاؤنڈیشن لگانے کے بعد 60 :

اس كے علاوہ دوسراشير بيلامت ماكل براؤن اور كلاني کا بھی لیا جاسکتا ہے۔ان دونوں رنگوں کی فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے انہیں یک جان کرلیا جائے اس سے چرے پر قدرتی تازی اور گلانی پن کا احساس پیداموگا۔

سیاه رنگت بر میک اپ سیاه رنگت والی خواتین کو ملک تاریخی یا گلابی شیدک فاؤنڈیشن لیٹا جاہے۔اس سے ان کے چربے برصحت مند تازي كا تار الجرع كا اور كوراكرن كى بالكل كوشش مبیں کرنی جا ہے۔اس سےان کی رعمت اور بری لکنے لگے کی ایں لیے ایسی رنگت برایسی میں استعال کریں جود مکھنے میں اچھی کے

حساس جلد پر میك اپ حساس جلد بہت نازک ہوتی ہے الی جلدر کھنے والی خواتین بمیشیرجلد کے مسائل کاشکار رہنی ہیں بھی دانے نکل آتے ہیں تو بھی الرجی ہوجاتی ہے الیی خواتین کوچاہیے کہ وہ جو فاؤ تڈیشن استعمال کریں اس میں چکنائی شامِل نہ ہو کیونکہان کی جلد کے مسامات ویسے ہی زیادہ چکنائی خارج تے رہے ہیں اس لیے انہیں جاہیے کہ وہ ادویات پر مشتل فاؤتريش استعال كري-

کیل اور مهاسوں پر میك اپ الي جلد يرميك إب كرنا بهت مشكل موتا ب كول كركيل مهاب عكمائى كى وجدسے تكلتے ہيں۔اس ليےاييا ميك اپ بالكل استعال نه كرين جس مين ميكنائي هؤوار بیں بی بہتردہے گا۔

O

وفا کے نام اک داستان لکھ رہی میں مشکل لفظوں کو آسان لکھ رہی تھی دفا کی حلاش میں سارا جہان لکھ رہی تھی نه ملی وفا تو لفظ ناکام لکے ربی تھی نہیں ملتے ڈھونڈنے سے بھی وفا کرنے والے اس کیے سارے جہاں کو بے وفا لکھ رہی تھی بنہ کرنا پیار زندگی میں بھی میرے دوست ملتی ہے پیار میں رسوائی سے بار بار لکھ رہی تھی كيول كرتے ہيں بيار ميں است وعدے لوگ پروين پیار میں ٹوٹے ہوئے وعدے بزار لکھ رہی تھی شاعره: پروین شاکر

انخاب رمله مشاق .... حاصل بور

وہ آجائے تو میرا شہر دل آباد ہوجائے مجراس کے بعد وہ میرے لیے صیاد ہوجائے سمی سے عشق کا اظہار خاموثی بھی ہوتی ہے ضروری ہے کہ کوئی آدمی فرماد ہوجائے عِب ہوتی ہے حالت جیب بھی دل محلتا ہے مجمعی یہ شاد ہوتا ہے مجمعی ناشاد ہوجائے سنبرے خواب تو دیکھے مگر تعبیر کب نکلی کوئی تو آئے دن ایسا کہ بیددل شاد ہوجائے ستم کا دن بھی لمیا اور الم کی رات بھی کمبی بھلا چر کیوں نہ کوئی خاتماں برباد ہوجائے وہ کیا دن تھے ذرا احوال اے شخراد ہوجائے

شاعر: ضياشنراد انتخاب:جورييضياه.....كراچي

اک جاند برانا صدیوں کا جس جاند کے پیٹ میں تارا ب اک جاند کے لوگوں نے افلاک یہ آج اجمارا ہے اس جاند کا چرہ اجلا ہے اس جاند کا رتبہ عالی ہے شاعر:اعضام الحق ال جائد مين بھي من لاكھوں بين اس جاندى برتب زالى ب انتخاب:عائشہرویز .....کراچی اس جاند کے لوجھی دیوائے، اس جاند کے کھے گانے ہیں



جنگل، پہاڑ، ارض و ساں سوچتے رہے کیا تھم تھا، کہ شاہ و گلا سوچتے رہے تھی مخفر حیات جو سوچو میں محث گئی جانے تمام عمر ہم کیا سوچے رہے انیانیت کی تذکیل کے کیے تھے آدی جو بن کے خدا سوچے رہے ہم سے ہماری ذات کا عقدہ نہ محل سکا ہم کون ہیں یہ بات سدا سوچے رہے جبِ ہم کو اپنے ہاتھ سے کلیق خود کیا مركس كے ليے جزا وسوا موج رے جب بھی لمے وہ دے گئے زقم اک نیا ہم زندگی میں جن کا بھلا سوچے رہے جس حرف سے ہاری خطائیں معاف ہوں تجدے میں الیا حرف دعا موجع رہے

شاعر بمظفر بخاري انتخاب:ريمانوررضوان

> تم سے بات کرنے کی عاد تیں تیں جب يعنى درميان اسين جابتين نبين تحيس جب خوب وج لينا تفاخوب بول ليناتفا ليكن اب بيعالت ٢ تم سے بات کرندہو سوچ رو تھ جاتی ہے لفظ جوشناسايي آشانين ربخ

حجاب ..... 295 ..... جولائي ٢٠١٧ء

شاعر اختر شرانی

انتخاب بردین افضل شامین ..... بهاونگر

وه لوگ بهت خوش قسمت تنه

جو عشق کو کام سجھنے ننه

یا کام سے عاشق کرتے تنه

ہم جینے جی مصروف رہے

کم عشق کے آڑے آٹا رہا

کام عشق کے آڑے آٹا رہا

اور عشق سے کام الجنتا رہا

پھر آخر ننگ آگر ہم نے

وونوں کو ادھورا جھوڑ دیا

دونوں کو ادھورا جھوڑ دیا

مشاعر بنیض احم فینظر

انتخاب: نماحسنين ..... كراجي

یہ آ نکھ بھی، یہ خواب بھی، یہ رات ای کی ہر بات پر یاد آئی ہے ہر بات ای کی جَينو سے خيکتے ہيں ای ياد کے دم سے آ تھوں میں لیے پھرتے ہیں سوعات اس کی ہر شعلے کے پیچے ہے ای آگ کی صورت ہر بات کے پوے میں حکایات ای کی لفظوں میں سجاتے ہیں ای حسن کی خوشبو آ تھوں میں چھاتے ہیں شکایات ای کی کیا کیجئے اچھی جمیں لگتی ہے ہمیشہ ديوالكي ول مي بر بات أي كي جس مخص نے منظر کو نئے بھول دیے تھے میں دور خزال پر بھی عنایات ای کی آتا ہے نظر مجمع احباب میں عادل لا کھوں میں اکیلی ہے مگر ذات ای ک تاجدارعادل انتخاب بحرش فاطمه .....كراچی

غزل رات آتھوں میں ڈھکی پلکوں پہ جگنو آئے اس چاند چراغ کے پروانے، اس جاند کی عید مناتے ہیں تم چاند گر کے انشا جی کسی چاند کے عاشق ہوتے ہو؟ کس چاند پہ جی کو کھوتے ہوکس چاند کو شب کو روتے ہو؟ شاعر:این انشاء انتخاب:نادیداجر.....دئی

عيدالفطركا عيائد

انتخاب:سباس گل.....رحيم يارخان سرنسه

میرے پہلو میں جو بہد نکلے ہیں تمہارے آنو

ہن گے شام محبت کے ستارے آنو
دکھ سکتا ہے بھلا کون پید پیارے آنو
میری آ تھوں بین نہ آجائیں تمہارے آنو
اپنا چبرہ گریاں میں چھپائی کیوں ہو
دل کی دھرکن کہیں من نہ لیس تمہارے آنو
من گئے بھیگی ہوئی دات کے تارے آنو
مین گئے بھیگی ہوئی دات کے تارے آنو
موتوں ہے کہیں مہلکے تھے تمہارے آنو
صاف اقرار محبت ہو زباں سے کیوں آن
آ تکھ میں آگئے یوں شرم کے مارے آنو
ہجر ابھی دور ہے میں پاس اے چان وفا
آبھر ابھی دور ہے میں پاس اے چان وفا

حماب ..... 296 ..... جولائي ٢٠١٦ء

وعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے تری جدائی کا مظر ابھی نگاہ میں ہے ترے بدلنے کے یا وصف تھ کو طاہا ہے یہ اعتراف بھی شامل مرے گناہ میں ہے عذاب دے گا تو چر مجھ کوخواب بھی دے گا میں مطمئن ہوں مرا دل تری بناہ میں ہے جر يكا ب كر مكرا ك ما ب وہ رکھ رکھاؤ الجھی میرے کج کلاہ میں ہے جے بہار کے مہمان خالی چھوڑ گئے وہ اک مکان ابھی تک ملیں کی جاہ میں ہے میں نیج بھی جاؤں تو تنیائی مار ڈالے گ مرے تبیلے کا ہر فرد فل گاہ میں ہے يروين ثاكر

انتخاب:مسكان خان....معوراً باد، كراجي

مبھی سوال ول میں لے کر جواب ڈھونڈنے ٹکلا تھا میں بے وفاؤں کی نہتی سے وفا ڈھونڈنے نکلا تھا کیا عجیب سلسلہ تھا ان کی مسکراہٹوں کا میں ان مسکراہٹوں پر جان دینے لکا تھا کیا انداز تھا' اس کی مہلتی ہوئی جاہتوں کا جن جاہتوں پر بیں سب کچھ قربان کرنے نکلاتھا جب مھوکر ملکی تو یہ خیال آیا وصی میں اپنی ای زندگی برباد کرنے لکلا تھا شاعر:وسی شاه

انتخاب:ارم شنرادی نی ایم ..... وُ نگهُ همجرات

اكثراكيين لبوں پیا بھرنے والی شوخ مسکراہٹ معصوم حنائي باتفول كي تفرتفرابث لبول سے تکلنے والے حسين لفظول مين تيري بات ميرى أتكهول مين بسي تيري تصوير

ہم ہواؤں کی طرح جاکے اے چھو آئے اس کا دل ول نہیں پھر کا کلیجہ ہوگا جس کو پھولوں کا ہنر آنسو کا جادو آئے بس تی ہے میرے احساس میں بیکسی میک كوكى خوشبو مين لكاؤل تيرى خوشبو آئے اس نے چھوکر جھے پھر سے پھر انسان کیا مدتوں بعد میری آ تھوں میں آنسو آئے

انتخاب: نازىيعباس....گفته

آگ لہرا کے چل ہے اے آ چل کردو تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کردو میں منہیں دل کی سیاست کا ہنر دیتا ہوں اب ایسے دھوپ بنا دو مجھے بادل کردو اینے آگن کی ادای سے ذرا بات کرو ہم کے سوکھے ہوئے پیڑ کو صندل کردو تم مجھے چھوڑ کر جاؤ کے تو مر جاؤل گا ایوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاکل کردو

وسيشاه انتخاب: حنااشرف.....کوث ادو

راہِ طلب میں کون کسی کا، اپنے بھی برگانے ہیں عاندے مصرے رفک غزالال، سب جانے بہجانے ہیں تنبائی ی تبائی ہے، کیے کہیں، کیے سمجھائیں چھ و لب و رخسار کی تہ میں روحوں کے وریانے ہیں أف يه تلاش حسن وحقيقت، كس جائفهرين، جائين كهال صحن تجن میں پھول کھلے ہیں، صحرا میں دیوانے ہیں ہم کو سہارے کیا داس آئیں، اپنا سمارا ہیں ہم آپ خود ہی صحرا، خود ہی دوانے، سمع نفس پروانے ہیں بلآخر تھک ہار کے یاروا ہم نے بھی تشکیم کیا اپی ذات سے عشق ہے سیا، باقی سب انسانے ہیں كلام: إن صفى انتخاب رخسانها قبال.....خوشاب

حجاب..... 297 ..... جولائي ٢٠١٧ء

یوں ستاتے ہیں کھے فون کیا کرتے ہیں
ول ذکھانا میرا مقصد تو نہیں ہے جاتاں!
وہ بتاتے ہیں جھے فون کیا کرتے ہیں
تلخیاں وہ بھی زمانے کی سہا کرتے ہیں
ثوث جاتے ہیں مجھے فون کیا کرتے ہیں
رات بھر مجھے کو جگاتے ہیں وہ اکثر راشد
مسکراتے ہیں مجھے فون کیا کرتے ہیں
مسکراتے ہیں مجھے فون کیا کرتے ہیں
راشدترین
مسکراتے ہیں مجھے فون کیا کرتے ہیں
راشدترین

کہنےوالے کہتے ہیں تم ادب کی دنیا کاروش سارہ ہو درد کی اس تحری میں سازہ ہوا کا جمو تکا ہو تہ ہالے افظ داول آونجر کرنے کا صلاحیت کھتے ہیں شہیں اوگوں کی ہوج کو شہیں ٹوٹے دلوں کی داستان کو صفی مقر طاس پر قم کر کے صفی مقر طاس پر قم کر کے میں بیہ سب سنتی ہول تو ہنس پڑتی ہوں میں بیہ سب سنتی ہول تو ہنس پڑتی ہوں درد کی تکری میں تازہ ہوا کا جمود تکا کہلانے والی دیائی درد کی تکری میں تازہ ہوا کا جمود تکا کہلانے والی دیائی اندر سے تنی خالی ہے

نازىيىكۇل نازى انتخاب:شازىيۇرىن....گرجرە گاہے بگاہے شوخ نمر دل کی گنگناہٹ لہومیں عجیب سنسناہٹ حسین ہاتھوں میں تیر کے مس کی خوشبو ہرایک سے دہ رازنہ کہددے جسے میں نے خود سے چھیایا ہے

سمیراغزل انتخاب:عیرفاطمه....کراچی

مرا دکھاتے ہیں مجھے فون کیا کرتے ہیں ازماتے ہیں مجھے فون کیا کرتے ہیں وہ مجھے فون کیا کرتے ہیں وہ مجھے درد کے آلسو بھی ڈلا دیتے ہیں پھر مناتے ہیں مخطے فون کیا کرتے ہیں وہ میرے نام کی غزلیں بھی لکھا کرتے ہیں استھ مہینوں کھر بھی لوٹ آتے ہیں میرا ساتھ مہینوں کھر بھی لوٹ آتے ہیں میرا ساتھ مہینوں کھر بھی لوٹ آتے ہیں میرا ساتھ مہینوں کھر بھی اوٹ آتے ہیں میرا ساتھ مہینوں کھر بھی میں ہوتے ہیں تو اکثر مجھ کو میں تو اکثر مجھ کو

alam@aanchal.com.pk

"اے فاطمہ جمیر میں اللہ علیہ وسلم نے ہو چھا ہے حورت کے لیے سب سے ضروری امرکیا ہے؟" فاطمہ تعجب سے۔ "کیا آپ نے آتا فاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو بتایا نہیں کہ عورت کے لیے سب سے ضروری امر بیہ ہے کہ اس پر کمی غیر محرم کی نظر نہ بڑے اور نہ اس کی کمی غیر محرم پر نظر پڑے۔" حضرت علی نے محفل ہیں آ کرآ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو جواب دیا تو شہنشاہ دوعالم کیا فرماتے ہیں۔

یر '' اے علیٰ اِ کہاں ہے یوچھ کرآئے ہو؟'' حضرت علیٰ نے وار دیا۔

" یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! فاطمه ی پوچه کرآیا موں" شہنشاه دوعالم نظیم فرمایااورکہا۔ "اعلی"! وہ بھی تو میری ہی لخت جگر ہے کیا آج ہماری

نظرائی سوچ کے پیرائن میں ہے۔"
کیا ہم بنت محصلی اللہ علیہ دسلم نہیں ہیں کیا ہماری سوچ
المی نہیں ہوستی کیا ہم پر وہ تو البین لا گوئیں ہوتے آج ہم
اس حدیث کوچھوڑ کر اس نظر کوفیشن مجھتی ہیں جونظرا آقاعلیہ
السلوۃ والسلام کے نزد یک ضروری امرادر ہمارے لیم آج کا
فیشن اور ٹائم یاس ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں
میٹے حدیث پاک پر چلتے ہوئے نظر بدسے بچائے آ مین۔
میٹے حدیث پاک پر چلتے ہوئے نظر بدسے بچائے آ مین۔
میٹے حدیث پاک پر چلتے ہوئے نظر بدسے بچائے آ مین۔

آسوا نے اندر فی دونوں کو سے ہوئے ہوئے ہیں۔
دونوں ہی اندر فی اور خوشی دونوں کو سے ہوئے ہیں۔
دونوں ہی انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کسی کے چھڑنے پر تو کسی
کے ملنے پڑا نسوانسان کی فریاد ہیں۔ پرانی یادوں کے ترجمان
ہیں دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چشمہ خواہشات کے محرامیں نخلستان کا فردہ میا نسو جہاں زیست انسانی اور دوسروں سے پیوستہ جذبات کے ترجمان ہوتے ہیں انسانی اور دوسروں سے پیوستہ جذبات کے ترجمان ہوتے ہیں ہیں۔ کسی کی آ تھ سے نظلے ہوئے آ نسومونی کی مائند ہے وقعت و بے معنی مہر حال آ نسو جا ہے موتی نما ہوں یا بر کھارت کی برسات کے ہم چیم نیہ ہر حال میں موسم دل کی نمائندگی کی برسات کے ہم چیم نیہ ہر حال میں موسم دل کی نمائندگی کی برسات کے ہم چیم نیہ ہر حال میں موسم دل کی نمائندگی کرتے ہیں۔

مشعل خان..... بھیرکنڈ انسمرہ مہلق کلیاں مباری دنیا کے سامنے مغبوط کرتی ہے اور



دمضان المبارك

ہرسونور کا عالم ہے چھایا کے کے برکت ہے رمضان آیا اب گناہوں کے بنتے جھڑیں کے بدل جائے گی ان کی کایا روزے رکھیں مے نمازیں پر حیس کے قرآن بھی یاد کریں مے سخاوت کریں کے فدیہ بھی دیں گے رب کا ذکر بھی کریں مے مسلمانوں کی بھی ہے مایا امت کا سے بھی سرمانیہ اب گناہوں کے پنے جمریں کے بدل جائے کی ان کی کایا تبیجات بھی زیادہ ہوں گی ورد بھی ہوں گے انو کھے آخری عشرے میں اعتکاف ہوگا جا ہے گا دل جس کا بیٹھے جس نے رمضان میں دل کو نگایا ذوالجلال کا ہوگا سامیہ اب گناہوں کے پنے جمزیں کے بدل جائے کی ان کی کایا ليلت القدر بھي آئے كى اس ميں ۋھونڈيں كے دھونڈنے والے نور ملے گا دورہ ملے گا کی لیس مے پینے والے جس نے رب جہال کو منایا دیکھے گا نجی الکھنے کی وہ چھایا اب گناہوں کے بع جعزیں مے بدل جائے کی ان کی کایا لڑائی اور جھڑے کا خاتمہ ہوگا صلح کے چھول تھلیں سے رو مجھے ہوئے مان جا کیں مے سارے آ کردل ہے لیں مے سب کو کوژیه رمضان بهایا کیونکه جنت سے سیدها ہے آیا اب گناہوں کے پنے جمری کے بدل جائے کی ان کی کایا كوژ خالد ..... جزانواليه

تظرکاردہ
آج کی بنت محصلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا ہے چودہ سو
سال پہلے بنت محصلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا تھا کتنا دہشین
جواب دیتی ہے تو سنوں اے بنت محصلی اللہ علیہ وسلم!
ایک دفعہ سجد نبوی میں آقاصلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف
فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ سے سوال پوچھا۔
"اے میرے محابہ! بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے سب
سے ضروری امر کیا ہے۔"آقاعلیہ الصلاۃ ولسلام تمام سحابہ سے
ایک کرکے پوچھ رہے ہیں۔ محفل کے اندرے حضرت
علی چیکے ہے اٹھ کر حضرت فاطمہ تھے ہاں گئے اور فرمایا۔

حجاب ..... 299 .... جولاني ٢٠١٦ء

حضرت موی علیه السلام نے دوبارہ عرض کیا۔ 'جب تُو اورزياده خوش بولو؟" فرمایا\_''تومیں بیٹیاں ہیدا کرتا ہوں۔'' حضرت موی علیدالسلام نے چھرعرض کیا۔"اے مالک دو جہاں! تُوجب سے نیادہ خوش ہوتو کیا کرتا ہے؟ فرمايا\_' كهرمين مبمان بهيجنا هول-' الين بتول شاه.....ايم تجرات عید کی ہر خوشی مبارک دوستو! زندگی میارک بو ايک اور عيد جو ديکھنے کو ملی مینھی میشی عید مبارک ہو

ساس كل ....رحيم بارخان

اس عيديه لوث كية جانا و المحاوي تازه كرني بي م المحموز كالفين وكه جريموز كالنة بن وهمستى اور مد يموشى وہ چین موڑ کے لاتا ہے اس عيدياوث كيِّ جانا ابدل کودل کی دھڑ کن سے مجرعيدمبارك كبناب ابساته بهتدن رمناب اس عيديدلوث كية جانا

ولچيپ معلومات 1952ء میں یا کستان اور بھارت کے درمیان یاسپورٹ كاسلسله شروع جوار پھولوں کی 792اقسام ہیں۔ ہرسال دس لا کھٹن جا کلیٹ کھائی جاتی ہے۔ روس میں ایک لا کھ بچاس ہزار دریا اور ڈھائی ہزار جھیلیں

ونمارك ايك ايساملك ہے جس كابرة دى پر هالكھا ہے۔ بورپ کے پھولوں کاباغ ' فہالینڈ' کوکہاجا تاہے۔ اس کے سامنے کمزور کرتی ہے جس سے آپ بہت محبت کرتے

م زندگی میں مجھی خود کوئسی کاعادی مت بناؤ کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے جبآب کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اجھائی بھول جاتا ہے۔

ں جھول جاتا ہے۔ \* تچی محبت یہ جھی ہے کہ بچھڑ جانے کے بعد بھی اس کی كك محسول كرد-

م محبت کاسبق بارش سے سیھوجو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹول پڑھی برتی ہے۔ م محبت نہ ہلے تو انسان جی لیتا ہے لیکن جے وہ محبت

مجحتاب اگروہ بی محص آپ کا مان ندر تھے تو پھرریز کے بھی

زر مینه..... دنده شاه بلاول

ميرامشابده ميرانظريه يدونيام فروضول اورمشاہدوں پرقائم ہے جس طرح زندگی سے یادوں کو تکال دینا حماقت ہے اس طرح مشاہدے کو نہ ماننا يتاہے انسان كوان درختوں كؤآسان كودل كاغبار تكالنے كا حق حاصل ہے آسان کو بارش کی صورت میں انسان کو آ نسوؤل كي صورت مين اور ورختول كوشينم كي صورت عيل-افرل سے ابدتک چلنے والی زندگی کا یہی دستوررہا ہے میں بھی مھی خودکو پنجرے میں مقیدمحسوں کرتی ہوں مجھے زندگی بھی ای طرح محسوں ہوتی ہے خود کو وقت کے ساتھ ساتھ دھکے وے کرا کے چلنا پڑتا ہے۔ زیمر کی اور وقت جمیں جیس ہم انہیں كزارر ٢٠٠٠ بن مين بائلك بريضتي مون تو درسا لكنے لگ جاتا ہے کیونکہ روڈ اتن تیزی سے گزرتی جاری ہوتی ہے جیسے زندگ بھے ایے لگتا ہے میری موت ای ڈرسے ہوجائے کی اور ہونی بھی جاہیے کیونکہ ہر گزرتے بل کے ساتھ میں اپنا آ پاورمنزل بھولتی جارہی ہوں۔

عائشه سكان .....رحيم بإرخان خوشتود كأرب ذوالجلال حضرت موی علیه السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا۔ "اے الک! جب وُخوش ہوتا ہے و کیا کام کرتا ہے؟ الله تعالی نے فرمایا۔"جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں۔

ONLINE LIBRARY

و انسان جوابناعم است سن مي چھائے رکھتا ہے اورزعد کی مجراس سے سکراسکرا کر کھیلتا ہے۔ كرن شغرادي ..... اسم

ایک آرشٹ کوایک پیاراسا دل کا تھر بنانے کوکہا گیا اس نے دل کا تھر تو بہت خوب صورت بنایا کیکن اس کا دروازہ اندر کی طرف بنایا۔

ی نے یو چھا۔"بیدرواز وائدر کی طرف کیوں ہے؟" تو آرشٹ نے بہت خوب صورت جواب دیا۔ "اگردل كا دروازه بابركي طرف موتا توسمي كے دل ميں جاجت پیدا کرنا بہت آسان ہوتا کی کی جاہت کوہم اس وفت تك حاصل مبين كريجة جب تك وه اين دل كا دروازه نه

فِابيه سكان.....گوجرانواله

سنواري! جوتسمت روته جائے نا دعا تين دل وكھائى ہيں بهتاندر تک جلائی ہیں وه شكايتي جوبتقى بيان تهيس هوني

شَكَفته خان توني .... بحلوال انمول موتي + كوشش كروكه زندگي مين وه فخص آپ كو بميشه مسكرا تا موا ملے جسم بروز آئینہ میں و مکھتے ہیں۔ + ول میں آنے کاراستہ تو ہوتا ہے کین جانے کے راستہ تہیں ہوتاای کیے توجب کوئی ول سے جاتا ہے تو ول تو وکر ہی + موت اور محبت دونول بى بن بلائے مهمان موتے ہیںِ فرق صرف اتنا ہوتا ہے محبت دل لے جاتی ہے اور موت

+ كوئى بياركرنے والا أكر و كھ دے اورا ب كى آئكھول

سدره کشف.....خير بورياميوالي وزير كى لائبريرى

ابن عباد امران كامشهور وزيرتها أ اعدمطا لع كاي حد شوق تقیا اس کی ذاتی لائبرری میں ایک لا کھستر ہزار قیمتی كتابين تعين وسلطنت كے كاموں كے سلسلے ميں اسے دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا پڑتا تھا اس کی عظیم لا بسر رہی سفر کے دوران بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی اس مقصد کے لیے جارسواونٹ سدھائے گئے۔وہ اونٹ حروف بھی کے حساب سے چلتے تھے ان اونوں کے ساتھ کار مگر لائبرین بھی ہوتے تنظ اب عباد كوجس كتاب كي ضرورت يرد في لا بمريرين چند منٹوں میں نکال کراسے پیش کردیتے۔

(حيرت انگيزمعلومات صفحه 329) لارىپ عندلىپ.....خىر يورثاميوالى

🔾 محبت کرنے والوں میں باہمی جھکڑے محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔

🔾 محبت کی دوعلامتیں ہیں ایک خارجی دنیا کوبھول جانا اوردوئم اینے آپ کوبھول جانا۔ ن عشق کے لیس سے ہر خص شاعر بن جا تا ہے۔

🔾 محبت کمان کی مانند ہے جوزیادہ تاننے سے ٹوٹ جاتی

O مزادین کاحق صرف اسے ہے جومزادیے والے ہے جبت کرتا ہے۔ نبت کرتا ہے۔ O محبت کے معاملے میں ہم سب یکسال طور پر ہے

وتوف ہیں۔

لاۋورانى .... توبەقىك ستىكھ

ھوہ دوست ہی کیا جو وقت کا خون کرے بلکہ ایسا دوست تلاش كروجس كى رفافت سے وقت زندہ ہوجائے۔ و کسی کو اینا کہنے سے پہلے سوچ لو کہ کیا تم اسے اینائیت کا بھر پوراحساس دلاسکو کے۔

و محو محط قبقے کے مقالے میں ایک بلکی ی مرر خلوص مسكراب بہت زیادہ فیمتی ہوتی ہے۔

86 مسكرابث أيك البياعطيه ب جودين والے كومقل كي بغير لينے والے كوبہت كھدے عتى ہے۔

..... 301 ...... 301 .... ححاب

غزل عبدالخالق .... فيصل آباد

میں آنوا جائیں تواس یقین کے ساتھ آنوصاف کرلینا کہ دیتا ہے۔ اس بل میں وہتم ہے جیس زیادہ رویا ہوگا۔

حميراملك اليج ايم ....ميانوالي

کھر میں جیس ہیں دانے بیلم سے کوئی پوجھے ب جانت ہے پھر بھی فرہائیں ہیں کیا کیا یہ بھی ہو اور وہ بھی یوں بھی ہو اور یول بھی دو دن کی زندگی ہے اور خواہشیں ہیں کیا کیا راؤتهذيب مسين تهذيب .....رحيم يارخان

اے جاندا ٹو کتنا خوش نصیب ہے کہ ہرروز اس کے آ عن میں از جاتا ہے۔ تیری زم زم یا گیزہ کرنوں کاعلس مجھے اس کے چرے پردکھائی دیتا ہے۔اے جاندا میراایک كام كرمًا في تيرى جائدنى كى مم إبهى مجهيمى في الماته اس كم تكن ميس مجھ صرف به فيصله كرمنا ہے تم خوب صورت

جا تدمجى حسن شناس تكلا اس کی د بواریہ جران کھڑاہے کب سے ماروى ياسمين ..... 544

واكثر:"م حصت يول لك ربهو؟ ياكل: "مين أيك بلب مول-" ڈاکٹر:"تو پھرجل کیوں ہیں رے؟" پاکل: ''اب پاکل یہ پاکستان ہے اور لائٹ چکی گئی

ر يمانورر شوان ..... كراج

رے سے سرمایا۔ اگر میں نے تمام ہاتیں قسمت میں تصنی ہوتیں آو میں اپنے بندے کودعا مانگنانہ سکھاتا۔

نامكن كومكن بنانے والى صرف ايك بى چيز ساوروه ب ۔ مانکواین اس اللہ سے جو تہیں تہاری سوج سے بھی زیادہ

انمول باتيس السان کے وہ عیب بھی نظرآتے ہیں جو 🚓 عرب جو 🚉 🚉 🖈 ان میں جیس ہوتے اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چے جاتے ہیں جواس میں ہوتے ہیں۔ ایک دن حفرت جرائیل علیه السلام حضومالی کے

یاس آئے اور کہا۔ الله نے مجھے اتن طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے ورختوں کے بیتے کن سکتا ہوں اور یائی کے قطرے اور ریت کے ذریے کن سکتا ہوں لیکن اس آ دی پر اللہ کی رحمت کی تعداد

نہیں کن سکنا جوایک بارآ پیافٹہ پر درود پڑھتا ہے۔ (سجان الله)

سىدجياعياس كأحمى .... مرالى تلە كنگ اقوال زريس

ال سے بد

، جس محناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے

﴿ جَس كناه سے دنیا بی میں پر بھوتی ہے دہ ہے ملم۔ جن گناہ سے درق تک ہوجاتا ہے وہ ہے زنا۔

﴿ جس كناه سے يرده فاش ہوجا تا ہے وہ ہے نشير

﴿ جَس كناه ب انسانيت تناه موجاني بوه ي ك-

﴿ جَس كناه في معتيل يعين لي جاني بين وه ب تلبر-﴿ جس مناه سے دعا میں تبول میں ہوتی وہ بحرام

﴿ جس گناہ سے رب ناراض موتا ہے وہ ہے باپ کی

نافرمانی۔ فرح انور خل ....سيالكوث وُسك

shukhi@aanchal.com.pk

..... 302 ...... 302 .....



السلاميكم ورحة الشدوركات ارت العزت ك إيركت نام سابقا بجوما لك ارض ومال ب-جولا أن كا تجابية ب كاته بس بومضان السادك كابركت مهيدا ي لفن الناتا ہوااتھا می بانب بوھ رہا ہے۔ اللہ جارک وقبالی ماری مها داے گوا فی بارگاہ شی قبول فرائے اللہ میں ۔ محدول شی بواٹوال کا جا تم مان برجلو وافروز موکا ادر مید کی خشیال ہم سے کے لیے لے کا کان لیے اف مید کی فوٹیوں میں فریب اور ناوار دارفت واروں کو بھی یادر مس سا ب کی میدکی فوٹیوں کو دوبالا کرنے کے لیے قاب کورتیب دیا ہے اس لیے اسکے ماما ب ک مريورتمرون كانتفادد بكاأب على بن حن خال كي جانب جال ب يحتمر علملارب بن-

صبا عيشل .... فيصل آباد اللاميكم إبهارون يردازه وولي إداميا وفا خشيؤ إدل اجال رحت خواب ادردل يخواصورت دري ي ي حين جاب كمعل میں تشریف ادبا باہی ہیں۔ رمضان السارک کے لحاظ ہے تھا۔ کی خوبصورت دنیا میں ہمارااستقبال کیاسقید سوتیاں ادر مینوں سے مرسم هیفون کے دیدہ زیب لہاس میں بلیوس دھی بری يكر في المورة جوارى اور ماور صدوية في المواريا ندائل عدد يور بالمراب المراب الم كا مناز بواتوول في باعتيار بربرسلر يسعان الله كافره بلندكيا فيدار موان في احبات المونين من معرب جريد بنت مارث كاتعارف الخاصيل سي منايادل باخ باخ موكيا-ادب واو بیال آئی بیاری بیاری بیاری بیاری اول میں میں سے ای ل کربہ اجمالک ماکشر کول آپ سے ل کربہ ختی ہو فی اب ہم تعوز آ کے بیلے می بیل اسلام فوركى اوريم بزي زور يركى ب باكرائ - ائ الفعلف مرى محيم كيا" آپ فيك وين نا؟" بانى يجانى آوان امتون يكراكى توبم في ي يا يا تعيين كمول ين آوان بية ا بی سہاس کل بین کین ان کے ساتھ بدد مورسوری خواتین؟" بدکون ہوگئی ہیں؟ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ سہاس نے تعارف کروادیا۔ بہت خوشی ہوئی صفت محرطا ہراور کیم نیازی ہے۔ ال کر ۔ لاریب آپ نے تو ہماری آنکسیس ہی تم کردی ہیں۔" وفا کے دووانوں کی تی " کے ساتھ اسے قریم کی او ہم جیٹ ہے ان کے پاس جا پہنے۔ مادنورارار کو کھٹا رلالیا ہم۔ آپ ے اب بن نا حکر ہے حاری بات مان کر مار تورکی مثان سے شادی کروادی آپ نے محریدا کے بھرے اتا پوااہتمان جا تھی ہوگئی اور کا اس بر سے بھی لیک اینڈنیس ہوتا اب الكي يحد من بيس بلاسة كالمحدمت يصر بي مي تي آك يومن كن مار يرجم برستم اب ميكن على كن وادكيا شاعداد اختام موارآ بال اس مر البحل في الكيس بيس كم بيس طلعت نظای ضدی ع کرل کی ساتھ نظر آ تھی۔ کتا اہم فقد اتی روائی سے مجما تھی طلعت نظای۔ اب لاکی امیر ہوتو اس کا مطلب بی تعوثی ہوتا ہے کہ وہ مجمعداراور یا کفایت قبیل ہو تکتی ہا دید تی اپنے زندہ خوابوں کے ساتھ اس بار بھی جما تی ہیں۔ رطاب نے جاری کس چنگل ٹیں پھٹی گئی ہے اور ساری اب کیا کہوں اپنے فراز شاہ کا تحریج رکی تھا تیں برقرار دیا ۔ ان کا تھا تھی ہوں ہے۔ ان کی بہت شدت پستد ما دی ہے ۔ انداز از تھیک ہے برواشت کیا جاسکا تھا جن الفاظ نے بہت برث کیا لیم اور ہال دونوں کی اوا کاری جاری ہے۔ دیکھتے ہیں۔ ادش کس کروٹ پیٹستا ہے۔ جیسے آپ کی آرزوے جان سے لیکر وجمالكا عالميان كرساته الياي وواجاب تعاامتها في مخيا وح بن وهروجوارت كويزى عاكروولت مامل كرناجاح بن عاشق نامرادا جمالكا والحيان جرارا محمالكار عاليان كرساته المان المسالك والحيادة بران المحمالية المرادع ان میروز کے بیچے یا کل مولی میں کو د اف مریش کائ کمان موتا ہے۔ اسٹوری ایکی کی کی تھوڑی کی کائے محسوس مونی کرھنی زندگی می شو مرکا میوی کیلے میروجیدا موت کی کوشش لرنایازی وغروبنوا نافوز الجیب سالک ہے۔ بال ٹا یک اچھا ہے ہیرون کانام پیندا یا۔ ہم زری قرکے عاشق تلدارے ل کر تھا افرد وہو کے ہیں ہوا کے جال کرو کھنے ہیں تبایدکو لی شوخ و پہل حسینہ ہارا موڈ بہتر کردے۔ کیابات بہال نفیسہ معید نظر آری ہیں مشاق کود کھ کرشدید فلسرآ تاریا بھلااسے عام ہے مردکواتی خاص فورت ہے مبت ہو بحق ہے اور ہو می کئی تو ہول مر عام كياشرورت سے مارے مارے كرنے كى -كيانى كاشكىل بہت مو وافعنام بريدكيا هسداور مقارت العديدى الى بدل كى واقعى مكولوكوں كى اجبت كااحباس ان كے جاتے كے بعد وہ ہے۔ وی دل مورود کی ہوگیا ہے ہم کس شام اچرے کی طاش میں اظرین محمارے میں اورایک چرے پر ماری انظر قلے گئی ہے اس ماری بہت ہی مورد صدف آصف جودل کے دوستے کے ساتھ سے ان الراری ہیں۔ بہت المحلی کی برقسانوٹ سے جرورا عازش کا رہنداہ رہنداہ کی جنرب کی باری کا ان ایک ایک طرف ساتھ ہے جوت کا ایک اور دورى طرف شرميلا كرين قيداورية الاسفية وعليده كرف اداوه يتي كينسل كردي ورندكي نادافتكي بوك آب سائله بايكات شرميلا ادرساته كما اكدرس ساتكم يكول باری ری و کھتے پر راز کر بنگ راز رہتا ہے۔ راجہ پر جماعی بہات ہو موضوع برقع اٹھایا انسسلن کی ضدانا اور فرور نے اے دو دن دکھا ہی دیا ہے۔ مکا فات مل کہتے ہیں۔ ماراؤ" آئی کے بعد "کے ساتھ آئیں بہت مور ایسالکا بطیر فاطر کی "ویل" کودیکو کہم ان کی طرف پڑھے اور ڈیل جان کرفورا ہے ڈن کے الفاظ کی میرافا کی۔" تیرے لوٹ آئے ك ين إربيد من وك كال بهد فراسور في سال يدهد وي بيت سدادول سال بار يدود الحاص الديمارى ك يكنا في الرسول والي من كامروجك كالحي اعتام برا شباز اورسن كاجبال من بواد بن طعيد كوائي مال اور بهن والحن ل كش مهناز يسف كمال سائس وخيوكي ماتد جارياس إلى عمر على المحركي مريين سين آموز اوردل كو چونی توریدانتیارے یو مرکر کونیں میت می نیس ایک بارانتیارات جائے تو عمری گزر مالی بین قاصلے بائے میں میت اظہاری عمان خرورے مین اس سے کیل زیادہ خروری ہے عبت مي شراكت ناموراتر القزارة ب في رااويا وارى بدحى كاليك اورافساند بدساختة تعيين في بوكل الى الى جائے تقى مونيال چند يوند يانى اور فغا كار كالى خنگ زبان اور فتكردا أعمول كرما تعداد ب مدير الما في اركزام عداد الله وكراس ونيا كوالوداع كدكر جا مكى بيل فرقس ناياب كالريزى ول كواداس كركن وكراكو يا ليف كاخوا التي يوى ونا می منتی ہم نے بنادی نرجس اچھالکھا آپ نے ۔ رفاقت جاویا آپ نے بھی میں نم دیدہ کردیا۔ کیا بھٹی اس بارسارے تباب بری ادای طاری رہی۔ آئی ج س اور پريتان ماحل شي وری دوج کوادراداس کرجانی ہیں۔اس لیے ادارے سے دیکوٹ سے ایک دوج حقیقت پر می کہانیاں خرور لگا میں کرحقیقت سے نظری تیں جانی جانی جرانا اداس تو تاکریں تا اميں عب تبري ميں معلو اتى مضمون پيندآيا۔ يزم تن مي شرع اجتماعاب اجمانكا۔ ارے داواس شويعسورت محفل كے انتقام برايك زيروست كي افغاري مجور بالا دعى بڑے جائے مكاف يمسو ي شريت ريزاورات سار بي بي موا آكيا بريزايك بي بومرايك ب-آرائن عن على حين بالول كوم يدهين عان كالو كا داوكد عالم احتاب على مدف آمف كالتقاب بواكِلمنا بيد بندايا فوي توريحي المحالك حن خيال عرب بن بهت التع بين عن مياعيل ( ابم ايم) سال كربت المحالك التاخ يسورت الم الى بيارى ك میا (مجاکرین تاب کی نے کہائیں اوس کوری ) شویز کی دتیاہے میں بکرخاص السیت تیل ۔ خدیجا پ کے فریحے بہت کام کے بین۔ لیجے جناب احال مغلی اعتمام کو پہنےا۔ ا جمالگانا آب سر کوئم سے اق طول محتور نا؟ ہم ملتے ہیں او معلی میں مرطین کے ایک ہی خوبسورے جمنیات کے ساتھ جب تک کیلئے۔ اللہ مافقہ منا مياد ئيرا بكاتبرومقا بله شراول انعام كاحل وارتغيراآب كدبرارك وو

حوا قویشی .... علتان رب دوالجال کے بارکت ام خاص عابقا کرتے ہیں۔

جناب من محبوب من مجاب سے بنے الاے خیالات جذبات اورا صامات کے متعلق جال تک استفیار کرنے کا تعلق ہے جم کے ہوئے جن اس دوری کی طرح جو بی سے والوں کو مہارا وتی ہے۔ اس کے کیت کی اندجور کی ومن کی تفکیل کرتے ہیں مثل اس وحد کے جوابے لاپ کردائی ہے کدون کی ویت شب میں بدل جاتی ہے ان سب باتوں کے باوجود شریاس روہ وقت مرف كل بول جب دو مر ركمول بي يخروعانيت فرمت كانت يسر بول . مذكره بونفيس في كالدومك شيعوف النظول سايا بوسكا ب احتاق ماحب كاموجودك في نصرف تحيرو بحس كادوادى بكسادران عفر بحى جابجاتورش بداكيا وقاري تواجل عى يزانا جكست جب بصورت ثراسفرصل بعددى كرنا كيفركا مريض داغ مقارقت در ترياادرجوريرك لے تامین حیات ناویده احساس کی قربت رہ کی لفاری صاحب محتقاون عرب مناس محسوس کی ۔ " محربی نامج نے جان قلب کلیولیوکرویا جی بادا "خدا کی دست" برایک مدا ہے کراں آئی۔ یہ سائیں دارے جدیدی تائی کو کہت کے ۔۔۔۔ آخرک کے ۔۔۔۔۔ مصل جیوں گاہزے تھی کوروع کرموش جیسے مصوم بجاں گا تھی کرتے رہیں گے۔'' ڈیل''اس اوکا بہترین انسانڈارشادربانی کی شریع سے کیاخوب کل سیق بحرش نے اخذ کیا۔ دوست کی خاطر موفان کے جذبے کودل کی اتعاد کہرائیوں سے مرابا۔ ( کیاخیال ہے ٹی منتمل اللہ ہم می کرلیس عہد سرف کرتے کا ) بے حساب ہوئی خوبی جدد کے ماہم ہاڑی میں منتم کی خوشہوں انسان میں مختل کیا۔ حسن کا روہ دکھنا شہرہ وڈکا پی مل داد طلب منہرا مدھر کا اور کو می حتل آئی۔ ' دل صدی پچھن مسلسل پرجنتی کو جس ان تمام مناصر کا مجموعہ لیے تاہم انسان منہرا میں کی طرح داریوں پڑھن آتے آتے رہ سکتے اف وموز تاليا مان بني آكي كدر خوب واكن مورا ك سال پندى مال كريزكيال ويندي ال ميدو جي السرائل كوياليات افراد کے لئے تی ہے۔ منائل کے بعرول پردائش نے تیمن ک مولکائی بر برجکہ حالات ساتھ نیس میں ویت ناب و ماؤردی کے الل خاند کے مطالبات اور ....دائش کے ایکسٹرنٹ نے فرزاند نی لی کے ایسا کرویا تھی طرح کس ڈالے اور مشل کو می دماغ کے جان میں ان کیا کہا ہے کہندالے نے اب دعک ان کامبری مودہ میں بدی سرکود هاجا بھی جان منامال کے کیں وہیں کو اداش کی دل مراد می یا آل سورے سے جاتھ ہے جی صین تیراروب ہے کھانیا ی صین جوین اوردیک وروب تھاسمہ کی تریک آری کے شیعے بریوے الامنزو ى اين عرقهم كوزمت دى كى شراوت صن مماس را تحسيل بيدا فلسيار يوكنس مجرودان آخوف في شب ..... عنان كى بدگمانى پراز صدرت بوار فاطب ترقم ميں مسادي شراکت داري كى د كا وفا مجروے کے موتوں کی لائے رکتی تھے کو نے سے بھالیا کیا ۔ افرین ا آرزو کے جان الیان نے جم قالی میں کھایا ای میں جمد کیا۔ وہو بوات رائد نے ہوئی مندی سے کام لے لیا ورن .... اس ہے آئے ہوئیں سرب تریش مسند کا الم برگرفت کری وی ۔ اس جھا میں تو پر نے قاری کو ایل شکت میں شمایا بھی تو جہوئی وہن کے مدارے بابرندآئے دیا کرواروں کے تعمر بھی منتقس ہوتے دہے جانبیا بانسیک وولت ہے لگادے اور ناظری کے تناظر کو تا اپند یو کی کا قالد میں اور مرت نفس کے مجلے جانے کہ بانے کر جاء كريمي ندكوں كے محبق ل كي الى تحقير رحبت نود محى شرمندہ ہے ۔۔۔۔! باتى كرداروں نے بھی انصاف كوازن كوبلانے ندديا كہائى كامينسوع نے حسب موافق قبانہ ہی انجما تا ثروے پایا ولی معذرت)" عاشق ، مراد محیل کے بدے برائی جیب ند کھلاکل سلسادارناول میں نادید نے اب می چکے چیزائے میں کسر ندجیوڑی بہر حال جس کا پہلودا ہو چکا آئندہ ہونے والی بیش قدمیوں کے بارے میں برامید ہیں۔ معدف بھی ول کے نجلک بخو کی مجھاری ہیں اور اس میں بعد خوجی حرابیا اجتماعات با سید میں اور تیرے اوٹ آئے کہ اس محکے تھے ور صاجائے کیوں؟ ذکراس بری وٹن کار بریاں آئے دن شوخ و چیل ہوتی جارتی ہیں۔ عالم رسے علم کے گران بہا دریا ش ڈیکیاں گلوائے برمعرض ۔ لاریب نے مال کے ذکر بر اعد .... تك تر بتركيا مفت محراد تيم نيازي ب طفي جوديدني خوشي مولي اس كے بيان تركيے كمال سے دموغ وں لفظ ..... آب بى بتا عرب معمول مررو سے بات جيت كرتے ليج ك ملادت كوصون كمياوران كي دعار زيرك من كها يخلف سلسلول عن شنام الراومير الوشين فعند فوزية بروين لمال يُديخ مدف تادية طلعت فيم عما وكش نزجت آيل كور عاكث منااشرف كو دیکر صرت کی شغراد کی نے خوب مشکلاے ڈالے۔ اب آیا نہ اور کے میں سیموس آپ کے دست نازک سے بیٹے سموے کھانے ہیں جزانے کب کھلائم کی گا؟ '' جیسا عمل نے دیکھا' دلچین حراح فلکنگی دھنگ میں ملفوف تھا (سرشار ہوئی تھی ) زندگی تھا تھی ہے اور کا بہت شکر سدیرہ کے وكش جواني كن يرول وكولكا كمان ني المري عرام بي وي تعلق جواب ما ي يركون يوفورشد من كالكول مدوا بي جوم كم كان وتعلق بي والم من جوار ما مواجعة کنوں کا ازل ہے جو باغیاں ہے کی جمن کا ہے گنتگو سے وہن کا جو بارشوں ہے دیمن کا ہے عیادہ سے جبان کا ہے اور اس کی دوشن مو سہی مری خرقی ہوشتی اجالاحسی صابور حسن خیال میں ترائے تبعرے پرتبعروں کا انظار دہے گا جاتے جاتے اگ استدعا حما کی تشریف آوری ممکن بنائے بحیثیت رائٹر کے دب سوہنار حتوں ك بحددار عاري لي كشادور ي عبون ويات يخفي من-

حجاب ..... 304 .... جولائی ۲۰۱۲ء

جیاب و انجست کی آن، بان،شان، جان،آخوش اورالله مزوجل رسول ملی الله علیه و ملم کے بعد مال کا تام بہت یا کینرہ الماوت سے یاک خاص الحاص ہے۔ اور یب انشال آسمسیرا افک بار جو کئیں آ باک انظ واسور تھا ہے۔ قریش ساحبو فا کے دوانوں کی تی مل ناول میں مادورادر من کی کیا گی دی کیا مث بی اداکا مث کی دی کا انگے کو بہت بالت اور جات اشار میں بیان کیا سمياساه نوركي زندكى كا تاريخ هاد خوب صورتي سے اللم بند كيديرى نائس .... آرزوجان اللم كارجيد يؤارى في اللم كا وادخوب جلايا اعتام عك جس اى ربائداورامركي عجب عروج بردى اوركانى حدتك سيق اسوزيمى - يرجما كي ناول الم كارياري الكماري بهن رابعه نيازي ناول بن حقيقت كى يرجما كي تعين ول كرويج ميري بيارى دوست صدف آصف مباحد دويانوي اعماز عمل بطوه افروز ميں سفيناور فائز كى حبت المم فريروس وير صدف خوش كن احساس في محوركروبالحشق نامراوز رين قرانتها ومعذرت بلاشية ب في بهت منت سے كهاني لكمي بوك-لين يكياني بحيفام تارٌ قائم ندر كل شايد أوري يآئ بولي كياني وللم بندكيا كيا بي بما ثلت ال مديك بين وطن - جب كيان أن وي برد كيون و تيان يزيين عن سيام والقال واليان الك بات ب كرياافساندى كاكريا كامدول كرفي طارى كركي ول وكد ي جركها فريت مار عاشر ي أل حقيقت ب مند باركي افساندنار مباالياس مختم ويرائ في عن عمر الخليق مي با بین گ شدی طبعیت بعوضوع زیردست لکارخداکی دهدت افسان نگاراتر اکلزارخ بصورت اودهیقت پرمخ کررگی کیپ اشداب میرک پیادی دوست مهیاز بوسف می ویل آن ویری ویلڈ ن بہت خوب ماونور ی نیس برلاک بی رومانوی وراسوں اور کہانیوں کی ولداہ ہوتی ہے جسی شریق بوں پار .... جیاب آگل سے میروز انازی کیوں کہلانے تھے۔انازی بہت ہونہ مور اے بابابا جست کوئی ..... و بل افسان پرے اور اور اور ایران افروز تظیر فاطمہ میں تجریر لا عمل اور چھا مکئیں۔ ہمارا قاسے شوخ وقت حوات سے حرین تجریر کے ہمراہ امیں اُل کی سے مارا قاسے شوخ وقت مواج کے اور ماران کی سے میں تجریر کے میں اور جھیا ہوتو سے وقت کے ایک میں میں اور جھیا ہوتو سے ایک کا اور سے میں ایک بہترین کی بہترین کا اور سے میں میں اور میں ایک بہترین طريقے اے كے يو حاربين بيل اس بار كے بيدورت عرب برائز تے زيروت عرب الراقام بمال ال كا ناز اورسن كى ملاقات بہت ى خوب كمالى ي موزير ثران الدي الم الح اس ناولت سے کرداروں سے تام بہت بہند ہیں۔ طفید اور کا تابان آ عاصا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی طب نبوی مقید ومعلوماتی رہا۔ ہریاد کی طرح مختل برجن سے تمام شعاد جہند آتے۔ یکن كارزېدى خويسورلى ئے ترتيب ديا كيا يتام دشرياى ياى آه .... مديقة احرى آرائش من كافغل جا فيلس بالون كورد پيش مسائل سے حل كوبہت عمل سے بيان كيا عالم عن احقاب ش سجى كالتخاب باذوق قعار شوفى تحريه سيكعث كانام بح منفرداد رغاص بيديورا كالمهدى زيردست كذا بيست خيال شربتمام قارشين سيعلاقات خوب دين خطوط بياراد رغلوس بجريدا ويحي لك ما جهاتى اب اجازت جامول كى اس اب بن كرما تعدك بنااورات ، ورس الوكول كاخيال ركعي كالمجصد ما نور ضوان كود عادك شي يادر كليخ كالجرملاقات موكى تجاب كى بادبو بارون عفل مين تمام كووالسلام

المن خورية مديدة كالمارش كم على الوفي ب-

تحريج اكوم جوهدرى .... هلتان مام مام ويرجاب واحباب ماريخ آخة فرى يوك وادع العرف يراغي مشنول كى كرجاب كالمدون بي مروش عاب کے بیچے میں اور بھن عاب تا عدر کی جانب (تی ہاں بعول بھن میروے کرآؤ کی اور بارے عاب تھیں۔ ہوگی) منتس کیس او فائل دکھانے پریتی اکتفاکیا بارہ ہے کھر پیجی اور بحاب تفاے دورے کرے میں بداؤ ڈال لیا (اب دراکول) آئے کی سہال)۔ دست نازک میں بجاب قابا اور خب صورت ودکھی باعل و کو کر پکیس جمیکنا بھول کی سفیدلیاس (یا گیزی کی علامت) من صن وقوب مورقي كا يكر إستام كما تا جرو نازك جيلري كا مراه مقيت سنة كل مريد علاي تظرون كروست ول بالتجاسة فارتسيب بالرمديرة في كامر وجيول كو ساعتوں کی نذر کرنے کے بعد ماہ جون کے چکتے ستاروں کا دیداد کیااد دھے وقعت کی مشاس سے دوج وقلب کوسرور پہنچایا۔"امہات الموشین" بہترین معلوماتی سلسلہ۔"ذکراس بری وش کا" (عديلداني المارالم مغيد مزل ما تشركول) مي ذكريل فكاتولول برايك ومم ي مسكان آن تغيري (جيوجاني بريو) -"من يحن ميم مفت يحرطا بروسيم تيازي كي بينمي وهيؤل جري يا تمي اطراف بارس گلول کی رمنائی کاسب بنی آخوش مادر سے حوالے سے احساسات وجذبات کا فقول کے پیرائن بن بی بیش کرنا نہاہے میمن سرطر ہے۔ الریب انتقال الله آپ کی والدہ کو جنت الفردوس شراطني مقام وطافرهائ أشن حسن ما فوراور حيان بالكل أيب محون كيرول كي ما تشاكي على جكر سد به كما أيك مراجي جكست ذراساسر كاتوسراب زير كي حدد ولكول مين میں جائے گا۔ تی ان فیک سے بات موری ہے" وفا کے دوالوں کی تی "کی (زیروست تریر) مدف نے جان قارش کوفائز کی فرکن ک مورستا س ویاس کے جانوا مانے ویس نین سائراورشرمیلا کردارد اس محفل بن می الجمه کرموجول محصندرش فوطرزنی رجود کردیا فرامان چلے سکنی میرم کل کوجا پکزار خرز مان کے کڑے احتا کے بعد ایک مرائے نے ابدی فرشیاں مامل کری لیں نجائے کتے دل عارف الی جیسی سی کے ہاتوں ابڑتے ہیں اور مجرز ندگی کی آن اکثوں کی مولی پر پڑھ کی آفری فواہش کے مجی پوران مونے کا قتل دل کے مغے کونوں میں جماع ہ فری مزل کی جاب رصید سفر باعر من بیں خوب مورت اعاد بیاں کے ہمراہ مغرونا مروادوں کے (ویل وُن) تادید فاطر رضوی می ایک تلسل کے ساتھ کرداروں سے تانے بانے اور مری کا خوب صورت بلاٹ پیش نظر کر تھی بازی لے کئی ( آسی مباکریٹ اور تی )۔ افسانوں کی کھڑ کی بھی جمانکا تو طلعت ڈلا کی بال کی تربیت کو ایسے کے جمعیوں کی بیٹر ان انتخاب ہے۔ جمعیومرکی باندکامران کی پیشانی پر سی تھی تھی جمدہ انداز بیس کلم بھڑ کرتیں ول میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب ہے۔ "اجاكاد ديميا" اور" مبت فوشيوك ماند" بمي خوب لكاكر يدهين جيسي مجيز كفيرت كوندمي منك جميلاني لاجواب تحريري-"برجها مي "بزيد كرو كوياس يقين برجرشت موكي كد وندگی سرمیت نای سے جذیوں کا و بین امرف اویت برتی کی بناور کرناعام ہوگیا ہے کر "عاش نامراؤ" بڑھنے بعدا کیک بار مجروہ یقین وہم کے نیلے باتعدل میں چکو کے ان ان کارندی کی میں دکاؤ کو بالک رہت کے دیر کی بائد این کدورای وور میاں سے وہاں جاہم مجاور قیامت فیزی کا مظرفین کرنے کھیا ہے می اگریا اور خدا کی روت جسی تحریری تحريم كروبا في كواز بردوالي تبييزول كي اندوستك دين بيس كم تدريفالم وتكدل ماج كي جينك جزاهدى بهاداري طبقه يتم وسكين كامرف خوب صورت وتبكدار مشكول بي يكزاجا ہے کون آ فرکوں موجا می (ی بال چکے محلول برمیدیا کی نظر ہوگی امراء گی اس منایت (محلول) کے اعراض کی اوقت کس کے پاس ہے) کوئی قو ہوآ خرار کائی جرابتداء کر فظم کے خلاف ہوئے جموب کومیاں کرے اور ساج ہے برائی کی بڑ نکال معتقے سراب زندگی کو دمندلکوں کی جانب دھیلتی ڈیل جسی تحریریں اللہ پریفین کال اور ایمان کی چھٹی کا سخن دیتی جی ۔ال ساتھ نہ جی ہوان کے دوباتھ ہر جگ ہمارے کے دعا کو ہی اور ضامتر ماؤں سے ذیارہ میت کرتا ہما ہے بندے میں اور کی وی قابض سے لا کے حکم ان بعد واسے بندے کرتا معودُ و \_ ( نظرِ قاطر كيات إلى ) تى بال يجر (تير و) بعي باقى ب(ار يقل محيز المحين سيسة) عب نوي الله و دو تول كو ان كي خالول شر مقد كراً برح في أو تقاب كي برين رگوں سے بعرتی شادر ہائی شازی شکان رائے اور زیرہ صنیف کوخراج محسین چیش کیااور عالم میں انتقاب میں پڑاؤ ڈال لیا۔ کیما بھی گھٹن مرکی محاصنین بہٹرین انتقاب کے ساتھ حاضر خدمت رہیں۔ شوشی تحریما کیک ہے بڑھ کرا کیک چیش خدمت کمل شارہ ہی شب دروز کی انتقلہ محنت کا جیتا جا کما جوت رہا۔ جاب وا مجل کے اس معن میں محی خزال کا گزرنہ ہوئیوں ادارے کے لیے مردعا کوشرطاز عرفی تحددماہ تک کے لیےاجازے الشرطانظ۔

من و پر گریم جاب کی پندیدگ کے لیے شکرید تا پ کانٹمرہ بعد پند آیا۔ سیارہ خسان ..... بھاولہور ساسل ملتم ماورمغمان کامہید میارک ہوتا مجابداً کمل دوستوں کوامید ہے حراج بخیر ہوں کے معان کے ساتھ میا تھ عید کی تیاریاں کی شروع

حمال ..... 305 .... جولائي ٢٠١٧ء

ہوجاتی ہیں بر سعد ستوں کیسی تیاری کی بتانا ضرور تھا ہے کا تھارول بے آرک کوئی لئے کا اسیدہو ہم دیباد کر تکس تجاب کا شام سے پر شرک وی بحر سے کمرش ہم نے ووژ کر درواكيا ميكي نكاه شراي جم تے تاب كررا إليندكي توليد و ساور ي تحسيس ورت التحول كرماته ولي كارون كارون كارون كروار من كي كور مسورت واعرفي كي ماند كرواري آخمون نے فہرے میں جما لکا کھے نے نام اور جانے ہوئے نام جگھارے تھے۔ دروصاحب یات چے۔ ہو کی او حرفعت سے ستفید ہوئے امہات الموشین خلومی ول سے برحما ہی ہم جولیوں كرماته كوخاس كمح كذار معيد عديد لالهات كولسب كانت كمشبالول في لاقات كاحرود بالاكرديا-ارسدواه مفت محرطا بركائثر يوداوده حراه المحميا خوقي كي التباكيس وعلى حيم نیازی کی یا تھی شاعری ساتھ مارے فرائی میں (بڑھتے کے کھاتے کے) افوق ماریش فارے افتال کی والدو کے یارے ش جانیا بہت اچھانگا آپ کے جذبات محبت نے ماری می آ تعسین تم کردیں۔ "وفا کے دوانوں کا بیج" (اسمرتریکی) بہت خوب صورت دول زعرک کے دوب جماؤں کی آست کی البھی ڈوروشر الفی کہانی، یقین دمجت کی بہت جمد کی کے ساتھ ہر كرداركونهمايا بي مواح مى كييل ود يمي الله ياك ودواهم اور بلندكرين آين -"مير عقاب زعده بن" (ناديه فالممدرضوي) بيشك لمرح بيث انظارا مكله باه كي قساكا بييث ويشز-آرزوع جان (سیدہ نسیب تاری) دولت وہوں کی لائح میں انسانوں کا کے شد وجروسا سے لائیں رشوں کی بے احتباری نے جہاں دل کا خوان کوارل کا انگ تے علیان کوشک کی سلاخوں میں میں جا دیاویل ڈن۔" ماشق نامراڈ" (زرین قر) جان کہائی تے بھی کے پھول کھلائے لیوں یہ بعدازال دل کواداس کردیا ہماری توجوان کل کے کڑین کی پانگ کان کی کی تھیا۔ کو بہت مرك كرماتها عظم علمانني وفيت الرات لي بيا جولى كماني سوين و يحف يرجود كري بين في الران آب كرفري من مجعد بهت بندين - اجال و ي كرا النيسيد) بم جو بعض اوقات وجے ہیں ویدا ہوتائیں کی انسان کے بارے بی جانے بناکولی حی رائے دینے ہے گریز کیاجائے مختر کرجائے میں آموز افسان۔"ول کے درینے ''(مدف آمف) کمانی كاركرين على رى ين بحس سے بما عال سمايك طرف رہے على في رفت اوك دورى جائب اوك كالمنائق باكيا اوكا الحق قرودى رہے بين بيت وشركول كى بہت المحالمين مميں ہر ما وانظار رہتا ہے۔ پر جما کی (مابید نیاری) ماں باپ کی تربیت کووڈل دیں یا ماؤرن ازم کے قاضول کو رابعد نے جہاں بہت حقیقت بیان کی وہال اسپنے دین سے انظمی پر بہت شرمنده بوت بهمانسانوں نے دنیادی چیزوں عمی انسانوں کو جانجا شروع کردیا ہے بہت جمد تحریرو کی دن ماہد۔" آگی کے بعد" (جامات) تمک کی دوڑ عمی ایک اورانسان کی کہائی خواہشوں ساتھ جاري دراري بے لف يرقرار بے بيٹ وشر - محيت فوشيو كي اند" (مبنازيسف) بھي سنگري (كار كرات كي اند) تحرسوي وهيقت كے بيراي شي ان كار كار تي بيري بو ربائ قست ادرضا اعتلام درول كازع كى دركك كرت بن هيقت وائي بنامحقراف في تي فيرسل ول دن-"خدا كارمت" (اقرافزار) كا حقيقت مواش ال والول كالكالف واذبت بال كاطلب بوك باس كاشدت أيك اوركل مرجماتي حاري المحسين تمناك دين " الريا" (سيده يرجس دياب) بجال كي خاوشون ال كاستا اميري كالأعم فريت و اللان الريس ويول ايك موت كاسكى بهت فوس المعال البيساش في و يكما ابر محن مجن كارزا بهت عمده الى دوستون كي آمد في ما دوا عمال بي أثركت أسل وقتي س يويادكرتى سية تي دين دين به جماتي دين -" آرائش من عالم عي احتاب" حرش قاطمه منازيه عباح، فيها مجم، عاحنين ، حيااش في مناديا حريد عدف آصف سي سي احتاب في المحتال ک خوب مورتی کو بین حادیا بهم تو دادد او کرنے یہ مجور ہو گئے۔" شوقی تحریر حسن خیال الا جوب اپنا تعلیمی شال تعاداه تمام دوشی می مبارک ہو۔" بیونیو کا رز شویز کی دنیا "تمام والجست مات والد (فروت مات بحور) إلى بهت مره آياشدت سائط شار سكان فاد بي ويقينا موتير وكانب عيد نم شرك ون كون شال انتظار كرد سي كاب اجازت وي مجراً وك

پروین افضل شاهین … بهاولنگو سربارجون کاشاره پلیاتی دوپ شرمانیل کیرون سے جاتیاب شندک کااشاس کی طلوع بواس رمضان المبارک نجر می "مورنت امہات الموشن" پردکرون کوشل دیا۔"وکراس پری وٹ کا ہم طالبا علم اور ہاتی بہنوں سے لاتات اور 'من شرک مشت محرطا بر 'جم نیازی سے نعمل لاقات موادے گا۔ لاریب انشال نے 'آخوش اور' میں فوب صورت الفاظ کو چنا سلط وار تافر توریاتی ایجے ہوں کے کوئے سیادہ میں کاسر موان انتهاب شربارم کمال برق تمران گفتر مرتب "شوختی تحریز' میں سر مکعت غفار فابید سکان شیال اور محمل آب سے سے موقع طرف سے سب بہنوں کولول انعام دستانی کیا آئے تھوں میں انعام والمان مواقع کی تک تیس طاعب میری طرف سے سب بہنوں کومیومبارک مودھا ہا کہا تو شیال میں میں میں میں مورجا کہا تھوں کا مودھا ہا کہا تو شیال

آپ کوئی رہیں آئیں۔ قو سیم آفویدی۔ فیصل آباد السام میں ہم خواتین ؤکیسی ہیں ہے بیٹیا فیک فاک بول گادر مضان البادک کی مجادات میں طی وف ہول گا۔ اب آتے ہیں اپنے بیارے تباب کی طرف آوٹر وہات ہوتی ہیں آگے ہوسے قیم آباد سے لیے دیدہ ودل فرش راہ کے بیٹی میں آوان سے تعوزی کی بات چیت کی آپا حمد برک ہارے میں بتاری میں امید ہے اچھا ہوگا آپا کوشا مافظ کر کرور باری تعالی اور قت شریف سے مستفیدہ ہوئے دہاری تا کی جاتا بہت انجھا لگا بیادی تھا۔ رضوان خدا آپ سے بعیشد دہنی ہے۔" ذکر اس پری وش کا" (کمال نام دیا ہے آپ نے) جہاں صفیہ سور لئے مطاب المال الدائم ہے) آف ۔۔۔۔۔ آپی کیا بتا ہوں تی بیال قو جاری آپ کی ہم سب کی بہت تی بیادی ہفت سم آپی (صفت سم طاہر) تشریف میں۔ ہوئے ہیں ہیں ہے۔ بیازی ہے میں اچھی تھے وہی کہ فوری کے فوری کا در میں اور ب انتقال نے آپی خال مالی کے بارے میں جو کھا خوب کھا بہت کم لوگ ہوتے ہیں تیریں مال جسے خالص۔ خدام تعزیت فراسے ان کا

حجاب..... 306 .....جولائي٢٠١٧ء

ہیں۔ وقا کے ووانوں کی جے "وانو کیا کمال کھا ہے۔ نے وہ کیا اور وہ جلا ہے۔ جو سکا ہا ( انفر آل ہے وہائر قابوں کی بھی ہی ہے کہا ہا۔" ول شدی ہوت ہوت کے انواز کی انفراک کے انواز کی انسان کی انسان کی ہے۔ کہا ہے کہا وہ کہا ہے کہ ہوئے ہے کہ انسان کے انسان کے انسان کہا کہ ہوئے کہا ہے کہا ہ

موتا عَبَالَ التعماك في دعاك

سيده عروج فياط هه ... هلتان بالزام يح الديسة بي ب فرعت عنول كري يحك بمب كراته وفي الرقم كم معلات و ير باداره كاتام اساف مبران مى مارى طرح كرك كاسول عن بى معروف موت بين يكر مى بهترين كياغول كاچاوان ك كا واصلاح الديكرة ميرون فطوط اور برخط كوايك يسى وجداو ميت -یز هنا ہمارے دل جس ادارے کی حمیت کواور ہو ها تا ہے۔ اس ماوسرورتی بہت ویدہ زیب تھا جس نے ہم ملتان والول کوجون کے مہینے جس شندک کا احساس ولایا۔ فہرست برنظر ڈالی تو خوب صورت نام تاروں کی طرح جملارے تے۔ دروصاحب یات جے کے بعد حماورفت سے دل کوٹورکیا اس کے بعد امہات الموثین کونیا ہے اوب سے ورحال کی بیادی بہتوں مغیر مدیل ال انوائش کرتیروں کولیوں مِسکواہٹ جاتے ہوئے پڑھا۔ ملونمبر 19 نے لو کمال می کردیادہاں پرائٹری دی لو کیاد کیجئے ہیں صفت بحرطاہر کا انٹرو ہوؤا مجسٹ کوچار چاندنگارہا تھا تیرنیم بیازی کی شاعری ہے ذکری میں رون کا احساس موارس سے مہلے جوناول پڑھارہ قائے دو الول کی تھا انظم سے قرائی و خروالفاظ اور طرز اسلوب منفر داور بہت محدوقے۔ جھے البالكا بيم به مناظر بيري آخمول كرما ينز عرو موسحة بين آرى لائف كي كماني كزمان مركب سائعها كما بيد ما فرد كي زندگي كرفتيب فرازيم نے برعنے كرماني محمول كى ك اس کے بعد" آرزوعے جال از الم سید وہیں بخاری اخلاق سی سے بعر بور تناول جس نے آخری وقت تک اسس جرے ش جنا رکھا ۔ کہانی می مارے ول میں جگ بنائے میں کامیاب طہری ہرائی باری پر جما میں کو آئی از تھم رابعہ نیازی کھنے کا اعماد بلندیا میں شراق جذب ہوئے ہی ہیں گین ان کے اظہار کے لیے خوب مورت الفائد ایس ہوتے ہیں جائے انجست بری زعرکی کے تمام مبلودی را ماط کے ہوئے ہے مدف اصلے گرم ول کورسے ان فران ی جیت ایا سفیناورفائز کی میت کواس تدرخوب مورثی سے بیان کرا تمیا ہے تے بڑھے والا تو بس بر متا تارہ موائے ایک تریا 'افسانے نے توراد و ایسان آؤ ہوتا ہے ہمارے معاشرے شریات بارجاتی ہے تھی حقیقت ہے ہوسیتے والوں کے کے ۔ قرافزار کا البانہ ' فداکی رہت ' ایک فوب میورت تحریب ، وحقیقت کے بہت قریب کل جھے۔ افراہری طرف سے دادو تھیں سامل بچے۔ بحب فوجوں کا اندا او تھم مہنا زیسف شراقہ معنی کی ہزی رزی کے کئی بچھے پینداؤ بہت ہے بیٹی جکن میں افسانے میں کی بھراتو ہیں بھر کہا ان موروں کے لیے اچھا بھی ہے جو بروات ہے شو بروں کی بھائی کرتی ہیں۔ نظیر فاطر کا انسان وال الله عقريب كرتا بانسان كانسان وحير يجود موجائ يزه كرانله جوكرتا ب اخساند "آگان كيد" اللم مادا وايك التي سخريكان الحي كل محي والش اورسائل كي بي ايند تك يو مرول ياخ باغ موكياس باريكن كارزش زيت جين شياء خاتو كمال ي كرديا جوك وشي يومي و مكاف كادل كرنا ( إلما) عكرية في فول كرديا آب ف ڈائجسٹ کواس دفت اردوادب کی دیات کی دجر آرد باجائے تو بے جانا ہوگا ۔ کی کاوشس مادو میں کے لائن میں ڈائجسٹ دفیس کا ایک ایک ایک مورک ہوئے ہوئے ہوئے کا الشرک موں تک سر کردیا جاور بركمر كالمتديده يرجب

عاقت ہے وہ اس کی جا ہے۔ جاب ہے ہم کم رسمنر و باس کتام کی سلے بہت ہے ہیں۔ سمطری دن کیا ہا ہے بعد سوری کی بیلی کرن افی برخروری ہے۔

ہاکل ای طرح آتی کی تعییر جاب اس الموشین کی بات کہ جو کہ سعل ہوجاتے ہیں اورائیاں تازہ ہوجا تا ہے اور گھر جا ہت ہی آ امبات الموشین کی باتی ہو کہ کہ میں ہوتا کہ اور الدرب نے بہت مو کھی ایو کی سے جاس وی برا ہی اس کے میں ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا ہے۔

ہاتا ہے ان کو بھانے والی اور کی ہوتا ہی سے کو بہت کہ سمجھ کہ کہ ہوتا ہے اور الدرب نے بہت مو کھی ایو کی ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہیں ہوتا کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوت

حجاب ..... 307 .... جولائي ٢٠١٧ء

ك قدول خان .... هرى بور هزاره بالملاعظم الحاب من الإعلى الدوسوار بارتاب الدويدي كما بت جلدى يزخيس بالكين جب على (مامدوى بإلا) ليزمناشرون كياتواك ورك جاب توكيا خيار كميكا كالميس) يزعة كاكام .... على على علي اب سيدى آنى مول مروق كى جناب توكيا خوب تتى موسيم مندر سندر ويمنى موسي بهت ي خويصورت كورائث ساول كوبهت بيندآيا (معنى سوهموخوش موا) بالإا ....اس ك بعد ش كرى كائن مونى شاعرى كارز (الم اوراسخاب) جل يرجى آئى لا يدكياساري جان يجان لوگ .... خوی فوقی سے کینام ریکھے دروقی ب کے انتخاب بہت زیروٹ تھے جھے کب جک لیے سے زیرت آئی ۔۔۔ آخرکب الی لاوز بابابا مل ناول میں ایک ایسانام اگرودوائی وی سمہ قریشی ہیں جو ہری پورے تعلق رحمتی ہیں اور میری کاس فیلو بھی تو یکے جانے بھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس کوچاب میں دیکھ کے (کاش ماری سمہ ہی ہو) اگر میس بھی ہوئی تو کوئی کی میس مامری سمدة بي براي ي مور باللا)اب آني مون الى سمد (ميل دوري دونون) كي كياني كالمرف وقا كدودانون كي سيح جوك تديير سے موتى موري تقديرت آتى سالي محبت كي كياني جوهان اورنورے شجاع اور پھر شجاع نورے ہوئی ووبار انوراور عنان کی محبت کی کہائی بٹی ہے۔ بہت سے اتاریخ ہو کے ساتھ ایک بہترین کہائی۔ آردوئے جال کیاالیا بھی ہوتا ہے؟ آوعالیان الیا تظے گا اور آئیں تھا ما تھے جان کی سے عالیان کا بچ سائے لایا میت کیا ہے اس کی اصل بچھان پیرٹیل اضار ہوتا ہے مروستھا ہے۔ بہت خوصورے کہائی۔ سیدہ ہونہ بخاری کی برجما کی بيكساناول تعاايبا بعي كوئي كرتاب عابعتى كتية بين نانسان بميشة غوكركما ك ين سق سيكتاب يلكل اى المرح بانيد في كالحي بعد بن الاساس بوا كساس في كتنابز افتصان كرديا بناناول اجما ر باش نے زندگی میں پیلی بارس بارے بجاب کے سارے اقسانے بڑھیاں سے مہلے میں افسانے زیادہ میں بڑھیات ہوری سے افسانوں کی قربات کری گئی ہوں میں محلی آ اس باد برانساندا یک سے بر کرایک تا اجا لے وے کیا۔ جماافسان ول حدی بچہ بالم کمال کاانسان تھا بہت ہو ہماراد آگی بعد ہمارے ساتھ بعثی یاشی کردی تھی بہت فوے ہا۔ ویل باشاندنظیر فاطریس کیاخیصورت ویل کردائی آپ نے خداے مہناؤیوست (سس) محبت خوشیوکی انزے ساتھ جلوا کرتھی مہناؤسس کمال افسانہ تھا۔خدا کی رصت دفتہ کی کیاش ا ہے کوئی اصل زندگی جی شواف اکرے بھی کسی مجود باب کی بٹی اے دوڑ معیاللہ یاک ب کوئیک ول بنائے این ساقر اُرولاد پایار سیدہ پر جس رہا ہے کہ نام بہت پندآیا ہے کے افسائے کڑیا کے طرح مند باری مند کھریے ی جنتی یا برکوئی وہ بیس کرنا جوہم جاہتے ہیں۔ صبابائی افسانہ مدشکرا قسائے ختم ہوئی اس کے بعد باری کی ۔ ناواٹ کی عاش نامراوہی اجہار بازیادہ ب نواس ا با تیر ساوت آئے تک سلی سس ہم تو ہر مینے آئے ہیں جرآ ہے کو انہوں جانا جارا بالا .... بمیت سلیط دار سے بڑھنے دائی میں اس بار سب سے الاست میں ملیط دار ر سے بیٹ کی طرح و شر شاندار کمال ناول دولوں۔ بات کرتی ہوں رخ فن کی ہائے سس مخت محراد رہم سس کے بارے میں بڑھ کی جان کے بہت انجا لگا۔ توٹی مادرالاریب انشال بہت زیروے۔ ذکراس برق وٹس کا سیال کے اچھالگا۔ بشری افغدال آپ کے بارے شن جان کے بھی خوبی ہوئی ندارضوان اسمات الموینیس بہت اچھا سلسلے کی کارز بہت مروآ تا ہے نیا کے کے اس کے علاوہ تمام مسلما کے سے بڑھ کے ایک آخری نام جاب میلی مبرز کو میری میں بک دوستو کواور قمام پڑھنے والی بہتول کو برائیوں کو لی میدم واک ساللہ خافظ۔

عدوفا شاه قویشی --- کبیرواله سلامالات دراحت بی خدمت صریز بجابر تاری باشریف فرامیس نقاره آملازم سے بارم ایداد فریب وجاز به نظر کاش قائل ستائش بعداز کردانی ورق مدیروسے اسلوب بیان سے سیکدوش موٹی تو خراماں خراماں الکیوں کی جیش صفحات سے میتی رہو کیسن دل عفت محرکویرا جمان مفل دکھے کے لیوں کی تراش میں آیا البدیس مستريات موداتي" دفاك دودانول كالنبح" في مرى سبك مدى بالى جوت مارى كدوست نازك برسماخة تغير مجيد الفظ لفظ معظركر كميابات ربيراول عميار عثمان كالغيراة مست فأعجب و یا کیزگ نے متاثر اول کیا بعض سین ایسے خطر تاک سے کہ پیار کی ول دھک دھک دھک کویا آخری گیندیدرکا رجا روزے ماری جانے والی شارٹ اور گیندے تعاقب جم معروف شائقین کی بعض فابن آیا کہ جوکا ہوگایا تی کے بارے کا عدر مطاح "ریٹا روٹ کرل کی بی ہے خرکار ہرجزی ریٹا زو ہوگی "اس جلے کی کروان آغاز جرے کے کی طوع شام تک میرے وہن وقلب نے اور یا کرتی رہی سمد قریمی سداسلامت رہیں آپ کے الفاظ اور آپ کا محرے لیریز اللم ۔" آرزونے جان 'سیدہ جمید داووادا کی وہ جو کسن روایت محی اسے آپ کے اللہ نے پاش بیاش کردیا کیا تلمجے۔ (اب بھانے بھتے میٹ بھی سعدت میں ہوتے) نفس انسان اور شیطان بہت زوراً ور سےاوراس مجک عمر انسان کے احصاب کا قوی ہونا شروری ہے در شدار برا اجا تدار ہوتا ہے کیانیان کوجوان بنے بیں تاخیر کا کل فیل دک جا تا ہے۔ 'اجا لے وہے گیا' نفیہ بیم کے کلم کی مفک کورٹ آن کا فیطی بین ڈیٹر نے بیٹر وفف ڈیٹرنائے چاہت ہی ایک سیدھا سايية م نكاح اور بعدازا نكار خاموش بخر واكسارت برسائيان ق بالوث محيت كي آخ لاجاب "مرجما تين" كا آخرورست ومطلوب ترايك يمتكناسوال اساس في خيا في بانديك برميزي ادر تحقیریت یکی و فوی کوئی و فورکوئی و سراحی بیاب می ایا کلماری می این کلم کونانسانی ب دوشای می کردان و مشل معدم دمودب کی بمنظیم بی سرتلیخ کرے کشاده د لی ب اینڈ تبول کرتے ہیں ( آہم )" ماش نامراڈ زرس قر جنابیت کے اتفاب موشوع پوری کہانی ہوئے گئی سے میں واپ نامرے کے میں ہوئی تی بیٹی ری ازارش کی دما فی حالت ادراس مشتراد جان تک لینے کی سی ادر باس ہر ایان کی ستقل مزامی آفرین ۔" ول شدی ہیں" طاحت آیا آباں افسانوں کی مکسسس (میں اوسی کھوں کی) قلم کی طاقت کورب العزت اور هبہ مطاکرے۔" وہل" نظیر قاطر بہترین مسحف سے امراد ورموذ کر بندہ نافریاں کی تہم فراست میں درآ کی اخرے جن سلمانیت ادا ہو۔" آگی ہے ابعد "ماراد عمد سیاتی السائے میں سی آموز تے بہت المجی کاوٹ ذوار خ تن ہوسلے وار کی جانب "میرے خواب زیرہ میں" تادیبا نی کیا قلم کا اعلامیاں سے تیام جیسی کائی سرگرمیوں پر نوسس اٹھ اسمے اور چیرہ وتكس بوجائ والے جذبات لذاذ كرة سر كارت وات كي تو بين باس كي شوقين فطرت السي مرومي معاشر بي كالسيميس ورتاش معسوم وربين تحر ك الدرخ مويث مونياش وفيال ليدي شرجل برلباده انسانيت بين مقيد البين عمل كهاني زيروست ول كرويج معدف أصف عد جين تيريكم كادل نفين مازش بين بم م كشة ب موجاح مين شرميا اكآفت مراياتيل ک با ایمانیاں سفیندک بے قراریاں فائز کی ہے بی کون کو ہرافشانی کرے کہ تھی سڑکا پیدا سلسلہ دارنادل مے .... واللہ یہ جسارت کو کی نہیں کرسکتالا جواب میرے لوٹ آئے تک استعمالیہ می سداکل دکھزارور ہیں آغامیا میر ایٹ یوہ کروار للم میمارت تا مدر متی میں آپ بقامیہ طبیع ویل ویل اون از حسن خیال آمان یادوسب کال کھٹاؤں سے جمائے حوے تصار شوشی تحریر کمال ا تخابات ميسر تضوض پركة سب دستورتا بسطيق جوابرات سے مجرا تعاد و ذات واصلاس جريدے كوخوب سے خوب تركا مها بيول سے او انسان عمرا تعاد و اللہ او كان اوار و محول و سے كربدوجان كالمعين ايساادب مسرب جراك إنديا لخيرا

مين المان من المين المي

0

husan@aanchal.com.pk

حجاب ..... 308 .....جولائي ٢٠١٧ء

ہے۔ کلاسٹرم بچوں کے باضمد میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ كلاسرم است استقدرني دوده من تبديل موجاتا ب-یہ دودھ سفید مجورا غیر شفاف قدرے شریں ادر معتدل القوام مواكرتا بيجس كيقوام كااندازه إس طرح لگایا جاتا ہے کہ دودھ کا ایک قطرہ ناخن پر ڈال کرد مکھتے ہیں اكروه تظروكني فدريجيل كرتفهر جائة تباس معتدل القوام تصور کرتے ہیں اور اگر پھیل کر مفہر جانے کے بجائے بہد کر گر جائے تب اے رقیق سمجھتے ہیں اور اگر وہ قطرہ ناخن پر گر کر

بغير تھيلے دہيں كاوہيں قائم رہے تباے غليظ سمجھا جاتا ہے۔ اوقات: ـ

يبال كوئي مشروط اوقات نبيل نومولود كوپيدا ہوتے ہى مال کے دودھ سے لگا دینا جا ہے اس وقت جب کہ مال جسمانی طور برفث ہے اور بچہ دورہ چوسنے کے لیے تیارے عموماً پیدائش کے آٹھ سے بارہ گھنٹوں کے بعد بچہ مال کا وودھ ہینے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ پہلی بار چوہیں تھنٹوں میں ہر چھ کھنٹوں بعد دورہ ریا جاتا ہے کیونک نومولود کا پہیٹ ایک بار مجرجائے تو وہ کئی گھنٹوں تک سوسکتا ہے۔ دوسرے اور تنسرے دن ہر تین سے جار گھنٹوں میں دودھ دیا جاتا ہے یا یج کے مطالبہ کے مطابق شیڈول تر تیب دیاجا تاہے۔

بچہ مہلے دن ہرخوراک جووہ مال کے دودھ سے حاصل كرتا ہے اس كا دورانيدا يك منك كا ہوتا ہے تا ہم ہر دوسرے اور تیسرے دن میدود ہے تین منٹ تک محیط ہوجا تا ہے۔ وفت گزرنے پر ہر چھاتی ہے سات سے دس منٹ تک اس کا دورانید بھی جاتا ہے حتی کہ کل بندرہ سے بیس منٹ تک ب يريدن جاتاب-

احتياط

دودھ پلانے کے فورا بعد بچے کو کندھے سے لگا کر کمر سبلانا جاہے تا كدوران خوراك جو بوامعدے بيس مندك ذر بعے کئی ہووہ خارج ہوجائے۔

سينے كى صفائى اور نيل كى صفائى دودھ بلانے سے يہلے اور بعد میں ضرور کرنی جاہیے تا کہ بچہ معدے کی کسی بیاری یا جراثيم كاشكارنه بو\_

ووده بلانے والی ماؤل کوزود مضم اور بروثین کمیات ليلتيم آئزن سے بھر پورغذا ئيں ليني حاميس كيونكه خوراك طلعت نظسا مي

بریست فیڈنگ (ماں کا دودھ)

بدوہ خوراک ہے جوقدرتی طور پر مال کاجم اسے بے کے کیے تخلیق کرتا ہے جس میں تمام ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں اس پر کسی جھی قتم کے جغرافیائی اور موسی اثرات ار انداز مبین موتے یمی وجہ بے کہاس کو یو نیورسل غذا بھی کہا جاتا ہے اور ای لیے اسے انٹر پیشنل اہمیت اور یکسانیت

بچوں کی ابتدائی پرورش کے لیے میلی غذارودھ ہی ہے ہیہ ایک حقیقت ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بہتا نوں میں دودھ کی پیدائش شروع ہوجاتی ہے اور جب بچہ ونیامیں آتاہے تب تک اس کی برورش کے لیے اس کی تغذیہ میں اضافیہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ مال کا دودھ ایک قدرتی اور معاشي طور پرسستا راستہ ہے بچوں کی غذا کا۔ دودھ بلانا ایک قدرتی تعل ہے اور خاص خاص طاقتوں کے زیراثر ہے۔اس کارکردگی سے خواتین کی صحت بھی برقرار رہتی ہے بعض خواتمن صرف دودھ پلانے کے زمانے میں کلی طور پر صحت مندر ہتی ہیں اس کے زیراثر آلات ہضم میں چستی آ جاتی ہے جس کی وجہ ہے بھوک ہیں تیزی اور ہاضمہ کی قوت بھی طاقتور ہوجاتی ہے غذا کی تبدیلی کااثر تیز ہوتا ہے۔

ایک ماں کا قدرتی اورا خلاقی فرض ہے کدایے بچے کواپنا دودھ بلائے وضع حمل کے بعد ہر دفعہ دودھ بلانے ہے رحم میں سکڑن پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ رحم اپنی جگبہ پر بھی جاتا ہے۔جس سے مال کی صحت بندر بھی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے کیکن وہ ما نیں جو صحت کے خراب ہونے کی وجہے اینے بچے کورود ھے ہیں پلاستیں یادودھ پلانے کے قابل نہیں وہ او پر

كدوده عن كي كيرورش كرعتى إلى-

دودہ کے طبعی اوصاف

ڈیلیوری کے پہلے چند دن مال کے دودھ میں کلاسٹرم (Colostrum) موجود ہوتا ہے۔ بدالک بتلا اور بلکا پیلا سیرم ہوتا ہے جو پروغین اور مدافقی نظام سے بھر پور ہوتا

دودھ آگر چرد کیھنے میں متشابہ الاجزاء معلوم ہوتا ہے لیکن دودھ آگر چرد کیھنے میں متشابہ الاجزاء معلوم ہوتا ہے لیکن کیمیاوی تجزیہ کے بعد اس کے اجزاء مختلف حیثیت میں نمایاں نظر آیا کرتے ہیں۔ دودھ میں سب سے بردی مقدار یائی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں شکر پنیز مکھن اور پچھ شمکر پنیز مکھن اور پچھ شمکیات بھی پائے جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا اجزاء عورت نیز گائے بکری ایمیت رکھتے ہیں۔ مندرجہ بالا اجزاء عورت نیز گائے بکری کے دودھ میں جس نسبت سے پائے جاتے ہیں وہ مندرجہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہیں۔

فی صدی نام پائی شکر پنیر کھن نمکیات عورت کے 88 5.87 5.89 2.9. دودھیں

روره على 3.5 4.92 4.5 85.88 كالما 3.5 ودوه على الما الما كالما كا

.56 4.20 3.7 4 87.54 £ ري £

נונשלט

عورت میں دودھ کی پیدائش مزاج عمر خاندانی خصوصیات قدوقامت ڈیل ڈول غذا ہاضمہ عشرت وحرت وغیرہ حالات کے اختلاف کے لئاظ سے مختلف ہوئی ہے تاہم اگر فدورہ بالاحالات میں اعتدال اور اوسط کو پیش نظر رکھاجائے تب یہ ہاجا سکتا ہے کہ دودھ پلانے کے ایام میں دن رات میں کم وہیش ڈھائی لیٹر دودھ پیدا ہوتا ہے۔ رن رات میں کمی تم وہیش ڈھائی لیٹر دودھ میں خرابیال پیدا ہوجات ہے کہ وجاتی ہیں جن سے کہ اعتبار سے دودھ میں خرابیال پیدا ہوجات ہے کہ ایک صورت کے رونما ہونے پرجلداس ہوجاتا ہے کہ اس لیے بہتر ہے کہ ایک صورت کے رونما ہونے پرجلداس میں اس لیے بہتر ہے کہ ایک صورت کے رونما ہونے پرجلداس ماسل کی طرف توجہ کی جائے تا کہ بچراجی طرح تغذیب ماسل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوری کے مدارج طے کرنے پرقادر عاصل کر کے جلدا ہی بردھتوں کے مدارج کے کہ کے کہ کی بردھتوں کے دورہ کے کہ کی بردھتوں کے مدارج کے کہ کے کہ کی بردھتوں کے مدارج کے کو کہ کی بردھتوں کے کہ کہ کی بردی کے کہ کی بردھتوں کے کہ کی بردھ کی بردی ہو کہ کی بردھ کی بردی ہو کردھ کی بردھ کی بردی کی بردھ کی بردے کے کردی کی بردھ کی بردھ کی بردھ کی بردھ کی بردھ کی

فوائد

ورلگر ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO)چھ ماہ تک صرف مال کے دودھ پر بچول کو اُتھمار کرنے کو کہتا ہے کیونکہ مال کا دودھ مال اور بچ کے مامتا بھرت تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے کیونکہ مال کی آغوش میں صرف بچے کو کی تبدیلی کا افریجے کی صحت پراٹر انداز ہوتا ہے۔
یہ پیدائش سے دودھ کی مقدار بندری بڑھتی جلی
جاتی ہے جتی کہ چھ ہفتے میں یہ مقدار پیدائش سے تقریباً دو تی
ہوجاتی ہے۔عام طور پر زیادہ سے زیادہ مقدار تین ماہ میں
عاصل ہوئی ہے اس لیے اگر کسی مال کو بچے کی پیدائش کے
تین ماہ تک دودھ ندا تر ہے تو بچے کو دوسرا دودھ لگانے سے
پہلے اپنی کمل کوشش کریں اس کے لیے اس و محنت کرنی ہوگی
ادر اپ آرام کو قربان کرنا ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتو ڈاکٹر
سے رجو بے کرنا جا ہے۔

ابتدائی چند دنوں میں فراہم ہونے والا دودھ اس لحاظ ہے بھی منفر داور فائدہ مند ہوتا ہے کہ اس میں مدافعتی سفید خلیات (W.B Ces) کثیر تعداد میں نقریباً (سو فیصد) سے زیادہ موجود ہوتے ہیں پھر اس دودھ میں بروٹین کی مقدِ ارمعمولِ ہے دس گِنا زیادہ ہوتی ہے تا کہ بچے کی بڑھتی

مولى جسماني ضروريات كوبورا كياجا سكي

بیج کی نشو و نما کے لیے جو ضروری امائنوایسڈ ( Acid ) درکار ہیں وہ سب ٹھیک مقدار میں اس دودھ میں اللہ موت ہیں۔ مثال ہوتے ہیں۔ مثال ہوتے ہیں۔ مثال ہوتے ہیں۔ مثال ہوتی ہے۔ موتر جزویدن بن جاتی ہے۔ موتر جزویدن بن جاتی ہے۔

ال کے دودھ میں موجود Vitamin A آ جھوں کی ادر Vitamin D ہڑیوں کی نشو ونما کے لیے ضروری ہے۔ نمکیات کی مقدار مال کے دودھ میں بہت کم ہوئی ہے جس کے باعث نازگ گردے غیر ضروری دیاؤسے محفوظ رہتے ہیں۔

سوط رہے ہیں۔ اگر ماں کی اپنی غذائی صورتعال غیرتسلی بخش ہو بعنی اس کے خوراک میں کیلٹیم' فولا د کم ہوتو دودھ کم بنتا ہے۔ بچہ جس قوت سے دودھ ہے گا اور چتنا زیادہ ہے گا اتن ہی مقدار میں دودھ میں اضافہ ہوگا اس طرح دودھ اترنے کے عمل میں

اضافيهوتاب-

یہ بات مشاہدے میں ہے کہ کی ناخوشگوار صدمے میں دودھ اترنے کا ممل کم ہوجاتا ہے یا کمل طور پرختم ہوجاتا ہے۔ درحقیقت کر پریشانی ہے چینی دودھ اترنے کے ممل کو کم کردیتی ہے۔

ماں ذہنی طور پرجتنی پرسکون پُر اعتماد اور دودھ بلانے کے لیے تیار ہوگی مقد ارزیادہ ہوگی۔

حجاب ..... 310 .... جولائی ۲۰۱۲ء

ئی زہنی آ سود کی جیس ملتی بلکہ دورھ بلانے والی ماؤل کے ہارموز مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی صحت پر بہت خوشگوار اڑات رت کرتے ہیں۔

مے مرتب مرتے ہیں۔ (۲) ماں کا دود ہ مل طور پر جراثیم ہے پاک ہوتا ہے۔ (٣) مال كا دوده مالكل تازه اور خالص حالت مين يج

تک پہنچتا ہے اس میں کسی تشم کی کوئی ملاوٹ جیس ہوتی ' یہی وجدب بجيد ميكر خوراك اور دوده كى نسبت مال كا دود هجلد

(س) مال كے دود صيس الرجى كى مخصوص اينتى يا تيونك E. 1g بہت زیادہ ہوئی ہے۔دودھ کا ایک مخصوص جزآ نول میں کیلفک ایسڈ پدا کرتا ہے جوجراثیم تش ہوتا ہے جس کی وجہے مقعد کے ارد گر د جلد کی خارش (میسی رکیش) سے محفوظ ر کھتا ہے دانتوں کی بیاریاں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔

(۵) دودھ منے کے دوران جوسے ادر دودھ کے اخراج كالمل اس قدر يكمانيت سے چلا ب كرنے ميں سالس رکنے یا اچھو لکنے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں اس کیے ایسے بچوں کے حلق میں بھندا لگ جانے سے اموات شاذو تادرد يلصفين آلى ب-

(٢) وودھ پلانے والی ماؤل میں بریسٹ كينسر (جھاتى كاسرطان) كامكانات 25 فيصد كم موجات بي-

(2) ایک دودھ بلانے والی مال صحت مند ہوتی ہاور اس كادوده ين والي يحكو بورى زعرى صحت مندر بنى صانت ل جاتی ہے اس کے علاوہ دودھ پلانے کے بعد مال کو اینے اندر راحت ٔ اظمینان اور تسکین کا حساس ہوتا ہے اور وہ ائے دودھ کو بکلا بھلکا محسوس کرتی ہے ذہنی اور جذبانی وباؤ ہے جھی نجات ال جالی ہے۔

(٨) يج كودوده بالن عاص كاجكر بورى استعداد ے کام کرتا ہے اور دوران حمل جسم پرجو چرنی جمع ہوجاتی ہے اور پیٹ کے عفظات وصلے برجاتے ہیں وہ دورھ پلانے ے والیس آجاتے ہیں۔

(9) مصنوى طريقول سے دودھ يلانے كے مجھلول ے آزاد ہوتی ہے جس میں فیڈر کی ضرورت میں برانی نہ اسے ابالنے اور بار بارصفائی کی زحت اٹھائی پرتی ہے۔ (۱۰) بچوں کے لیے بہترین غذاہے اس میں وہ تمام اجزاء مثلاً يروثين لحميات چكناكي اورنمكيات اس ترتيب

ر کھے جاتے ہیں جو بچوں کی وہٹی جسمائی نشوونما میں معاون ابت ہوتے ہیں۔

ابھی تک کوئی الی دواایجادتیں ہوئی ہے جس ہے دورھ ك مقداريس فاطرخواه اضافه كياجائ تاجم چندد كي سخول ہے اس کی مقدار بہتر بنائی جاستی ہے۔ ماؤں کو انجیز شہداور کلوجی کا استعال رکھنا جا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشت کھانا چاہے ہر قتم کا ساگ منتقی اردی کیالو سے پروٹین کی کی پوری ہوتی ہے۔ ساکودانہ کا جوشائدہ پینے سے فروث اور خربوزه کھانے سے اس کے علاوہ دورط ملھن کا استعمال بھی كرناجا ہے۔

دود ہے چھڑانے کے متعلق ھدایات اگر بال ممل طور پرصحت یاب ہے تو نے کا دودھاس وقت تک مہیں چھڑانا جاہے جب تک کہ بچہ دوسری غذائیں کھانا شروع نہ کردے یا ان کا عادی نہ ہوجائے اگر مال کی صحت دودھ بلانے کے قابل نہیں رہی تو بچہ کو چھ مہینے کی عمر ے مختلف غذاؤں برر کھنا سکھانا جا ہے اس طرح بجے دوسری چروں کا عادی ہوتا جائے گا اور اس طرح کس قدر مال کا دوده جي ملتار ڪا-

مندرجه ذمل وقفول مين حتى الامكال بجه كا ووده نبيس چھڑانا جاہے۔

ا جب بي كے نجلے دو دانت نكل رے مول بيدانت عمو ما حصط ماساتوس مبيني لكلته بين ادران كا وقفه عموماً بندره دان ہوتا ہے اس کے بعد جارے جھ ہفتہ تک یجے کا اور کوئی دانت مبيس لكلتا

۲\_اوپر کے اگلے دودانت۔

بدرانت عموما حصے سے دسویں مہینے تک لکتے ہیں اور اس کے بعد کھ وقفہ محرماتاہ۔

٣- بار موس سے چودھویں مہینے میں۔

ان وقفول کے دوران بے کا دور صبیل چھڑانا جا ہے كيونكه بيح كي جسماني اور دماغي صحت يربهت بروا فرق برنتا ہے جس زمانہ میں بیچ کے دانت نہ نکل رہے ہول اس زمانے میں بچے کا دودھ چھڑانا تھیک رہتا ہے اس سے بچے کی صحت برکوئی اثر تبیس بر تا۔



Daksociety/com



ہدایتکار .....کامران خان متعدد ٹی وی ڈراموں اور فلم ہلہ گلہ کے شہرت یافتہ ہدایتکار کامران اکبرخان نے اپنی دوسری فلم بنانے کی تیاری شروع کردی ہے۔ پوری فلم ممنی میں بنائی جائے گی اور اس میں بھارتی اداکاروں سمیت پاکستانی اداکار بھی کاسٹ کیے جا تیں مجے۔ معلوم ہوا ہے کہ مدایتکار کامران اکبرخان نے فلم کے گانوں کے لئے بھارتی گلوکاروں سے بھی را بطے کئے ہیں۔ کانون عید کے بعد مبئی جائےگا۔

بلاشترتو

لاہور میں فلم انڈسٹری کی مہتری اور بھا لی کے لیے فلمسازوں نے لیک کا گھیں بنائی شروع کردیں۔ (کاش بیکام پہلے کرتے) اس سلسلے میں پہلی فلم ' بلائنڈ لؤ'' مکسل کرئی گئے ہے جوعیدالفطر پرنمائش کے لیے بیش کی جائے گی۔' بلائنڈ لؤ'' کے ہدایت کاروئیسرہ میں فیصل بخاری ہیں۔ فلمسازوں میں میاں المجد، فرزند علی، چوہدری اعجاز کا مران اورڈ والفقار مانا شامل ہیں۔ فلمی صلقوں نے مشتر کہ فلمسازی اورفلمسازوں کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس مہلی فلم کی کامیابی کے لئے فیک مقدم کرتے ہوئے اس مہلی فلم کی کامیابی کے لئے فیک متناؤں کا ظہار کیا ہے۔

ورامدسريل سيروند



اداکار تعمان مسعودان دنوں کراچی سے لاہور گئے ہوئے ہیں۔ وہ پی ٹی وی لاہور کی زیر تحمیل ڈرامہ سیریل 'دھند'' میں ایک افسر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تعمان مسعود نے بتایا کہ بڑے عرصے کے بعد لاہور آیا ہول یہاں کی ترقی اور خوشحالی د کیچہ کرخوشی ہورہی ہے۔ یہاں پنجابی بولنے کا بھی مزا آرہاہے ادرا یک تبدیلی محسوس ہورہی ہے۔

سراخارنديم

اداکارندیم کی فلم انڈسٹری میں پیاس سالہ اعلی فتی خدمات

رندیم سے خسلک تنظیموں نے انہیں مبارک باددی ہے۔ تنظیم

"آل کرا چی سپر اسارندیم فیڈریشن کے ایم اقبال بلوچ ، راشد
اکرام ، فضیلت مہدی ، وقار رضی ، عرفان ندیم ، فعیم خان ، علی
مہدی ، سرفراز ، شہر یار ، تاجدار اور محبوب نے اداکارندیم کی فئی
معاصیتوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ندیم نے
معاصیتوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ندیم نے
وراموں میں کام کیا۔ آئیس 132 ایوارڈ زیلے جن میں تمغہ
وراموں میں کام کیا۔ آئیس 132 ایوارڈ زیلے جن میں تمغہ
وراموں میں کام کیا۔ آئیس طاعل کے کہاں کی 10 فلموں
سے داداکارندیم کو میا عراز بھی صاصل ہے کہاں کی 10 فلموں
نے ڈائمنڈ جو بلی ، 46 نے گولڈن جو بلی اور 87 فلموں نے
سلورجو بلیاں منا میں ۔
سلورجو بلیاں منا میں ۔

تيرى ميرى لواستوري

ئی وی فنکارمحب مرز اادرادشناشاہ پہلی بارایک ساتھ بردی اسکرین پرخمودار ہورہ ہیں، وہ ہدایتکار جواد بشیر کی پہلی فلم ''جیری میری لواسٹوری'' بیں مرکزی کردار فیصا رہے ہیں۔ (محب کی پہلی فلم شاید نہیں دیکھی ہوگی) ان دنوں فلم کی شوشک ناران اور دیگر مقامات پر جاری ہے۔ دیگر کاسٹ میں محسن عباس حیدر، احمد عبدالرحمان، عظمیٰ خان، سلمان شاہد اور لیل زبیری شامل ہیں۔

كلوكاره سمره خان

معردف گلوکارہ سمرہ خان دئی میں عدنان سمیع کے کشرت کی میزیانی کریں گی۔ دبئی درلڈٹر پڈسینٹر میں ہونے والے لائیو کشرٹ میں عدنان سمیع خان پر فارم کریں گے۔ سمرہ خان نے حال ہی میں کوک اسٹوڈ یوسیزن ۸ میں عاصم اظہر کے ساتھ مشتر کہ گانا ریکارڈ کرایا ہے جبکہ وہ متعدد گانے ، ٹی وی کمشکز اور پی ٹی وی ایوارڈز کیلئے اپس پردہ گاتے بھی ریکارڈ کراچکی ہیں۔ سمرہ خان کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ کی اعزازہ

حجاب ..... 312 .... جولائی ۲۰۱۲ .

رس کے اتنے بہتر ادا کارثابت ہوں گے۔ سوال کے جواب میں کہا کہ وہ فیشن کی دنیا ہے الگ نہیں موسلتيں وہ فلم ميں ہوں يائی وي بران كاليك ياوُك فيشن ميں ہوتا ہے کیونکہ اس سے ان کوسکون ملتا ہے۔ ( دونوں یاؤں استعمال كرتى تومادُ لنگ بهتر كرتى)

اداكاره حياسبكل فلمسكندرين



ادا کارہ حیا سہگل گزشتہ دی سالوں ہے جد دجود کے باوجود فمایاں مقام حاصل کرنے میں ناکام ہو کنٹیں۔ ذرائع کے مطابق ادا کارہ حیاسہ کل پچھلے دی سالوں سے تی وی اور فلموں میں اوا کاری کررہی ہیں مگراس کے باوجودان کے کریٹرٹ پر كوئى اليا كردار تيس جس كى وجه ان كى كوئى شناخت بن عتى \_ (اسيخ كام برتوجد في تو نام بن جاتا) ذرائع كمطابق حیاسبگل اب اینا نام بنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لئے معمر رانا کی فلم'' سکندر'' میں مرکزی کردار میں نظر آئیں گی اور اس فلم کی نمائش کے بعد ہی حیاسہگل کے فنی کیر بیڑ کے بارے یں علم ہوگا کہ منتقبل میں وہ فلموں میں کام کریں گی یانہیں۔ میں علم ہوگا کہ منتقبل میں وہ فلموں میں کام کریں گی یانہیں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اصل میں ڈائر یکٹر مجھ ہے بھے طریقے ہے کام میں لے سکے (ہرنا کام آدی کی کہتا ہے) مر فلم کی نسبت تی وی ڈرامہ کے ڈائر یکٹر قدرے بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میراعزم ہے کہ ایک دن میں شرت کی بلندیوں کوچھوکررہوں گی۔

سينترادا كارمصطفي قريثي سینئرادا کار مصطفیٰ قرایش ۸ جون کولا ہورے ناروے روانہ ہوگئے مصطفیٰ قریش نے بتایا کہ دہ ناروے کی ایک مقامی ملم میں کام کررہے ہیں،اس کےعلاوہ ناروے کی مجرل سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک کتاب کی رونمائی کے مہمان خصوصی بھی ہوں گے۔ ناروے کے بعدلندن جاتیں مے اور عیدالفطر کے



ے کم نہیں کہ میں عدنان سمج خان کے کشرف میں ایل رِ فارمنس دیے جارہی ہوں۔ ( کاش عدنان کے لیے بھی ہے اعزاز ہوتا) کوک اسٹوڈیو کے بعد بدان کی مہلی لائیو برفارمنس

اداكارهآ منه فينح كيخواجش



ئى دى ادا كاره آمند ينتخ مارول كى مسلم سپردىمن بننا چاهتى ہیں۔ ہالی وڈ میں کام کے خواب کے ساتھ بیرون ملک سے ویڈیو بروڈ کشن میں ماسٹر کرنے والی آ مند سینے نے اپنے دورہ لا جور كے دوران كفتگويس أس خوابش كا ظهاركيا كه وه مارول كى مسلمان سپر میروئن بنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اداکاری میں ڈگری کوئی اہمیت تہیں رکھتی ہے سیایک فطری ملاحيت موتى ب جس كوآب جتن بهترطريق ساجار

حجاب ..... 313 ..... جولاني ٢٠١٧،

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



الگ ہے۔ان خیالات کا ظہاراتھوں نے اپیٹے ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ سوہائے علی نے کہا کہ مجھے کمی تھی نے . پردجیک میں کام کرنے کی پیشش ہوتو میرے لیے سے زیادہ ضروری میرا کردار اوراسکریٹ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک بالى و و يابالى و و ك نام زياده اجميت نبيس ر كفتے بلكه وه يروجيك زیادہ اہم ہوتا ہے جس کوکرتے ہوئے مجھے خود می سرمآئے ادا كاره صائمة قريشي

سابق ادا كاره روزيته كي صاجز آدى ادر ما ذل فتكاره صائمته قريش نے كہا ہے كي حق كي برس بعد ميرى في في دى كرا ہى ب ایک ڈرامے میں انٹری ہوئی تھی اورادا کاری کے رسوز اور واقفیت ين والده سے تربيت لى صائمة قريش ان ونوں ايك في وى سیریل کی ریکارڈ تک کرار ہی ہیں اور اس بارے میں ان کا کہنا ب كرايك طويل عرص بعد ناظرين مجھ ايك اليھے اور مثبت كرداريس ديكسيس مح انبول نے كہا كر مجھے فلموں ميں كام كرنے كى پينكش ہوئى ہے كيكن اجھى ميس تى وى دُراموں ميس مصروف ہوں ( کام حاصل کرنے کا اچھا بہانا ہے) اس لیے برى اسكرين يرآن خافيط نبيس كيا\_ الاكاره على كانج



فلم انڈسٹری کا چھا دوروالیس آرہاہے، تی دی پر کام کرنے ہے جمی افکارٹیس کیا، دل میں بات نہیں رضی منہ پر کہددی مول حاب مى كواجها كك يابرا ان خيالات كاظهارادا كاره يلى نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا۔ کیلی نے کہا کہ شوہز انڈسٹری كانثول كى ت جهال برقدم سوج مجدكر ركهناير تاب، كونك اگرا پ کے چند خرخواہ ہیں تو اس میں عاقبین بھی ہیں جن کا مقصد بی آپ کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ مجھے بھی ایسے بی



قریب لا ہوروالیس آئیں گے۔

ريماخان

يا كستان ميلى ويژن لا مورسينفر ميں چيئر مين بي تي وي عطا الحق قامى كے كيمية فس يس لي في وي پر رمضان المبارك کے بعد شروع ہونے والے پروگرام"ر بیماشو" کی میز بان ربیا خان اور فلسشار شان نے ایم ڈی، لی کی وی سید عمران کرویزی اور چيئر مين لي في وي عطا الحق قاس ملاقات كي اس موقع پر ڈائر بکٹر پروگرام آغا ذوالفقاراحمد خان اور کنسکٹنٹ پروگرام المجد بخاري بھي موجود تھے۔دونوں اسٹارزنے پاکستان تيلي ویژن کے دیران اسٹوڈ بوز میں دوبارہ ردنقیں بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں فنکاروں نے کہا کہ پاکستان میلی ویژن مارا توی چینل ہے اوراس پر کام کرنا مارے لئے فخر کا باعث برادا كاره ريماخان ني كهااليس قوى امكان بك لى فى دى رغنقريب شروع مونے والاان كا

ادا کارہ وماڈل سوہائے علی ابرونے کہاہے کہ میں تے اپنے فى سفركاآ غاز تھيٹر سے كيا اور كى برس تك اس سے وابسة راى، اس کے بعد میں نے تی وی ڈراموں میں قدم رکھا ور پھرائی فنكارانه صلاحيتول كے مطابق مختلف اور منفرد كردار فيهائے۔ انھوں نے کہا کہ منفرد کام کی شوقین ہول، بہت جلدا پتانیاروپ وكهاؤل كى \_ (شادى كررنى بين؟)جهاب تك بات قلم بين كام كرنے كى بے تو يس محقى موں كه بركوئي فلم ميں بى كام كرنا جا ہتا ہے۔ کیونکہ ڈراموں کی شوشک اور فلم کی عکسبندی میں زمین آسان کافرق ہے۔ دونوں شعبوں میں کام کا انداز بہت

حجاب ..... 314 ..... جولاني ٢٠١٧,

www.jnd.asogleivscom

کچھ خاص پذیرائی حاصل نبیس کرسکی۔ موسیقی پراچھاونت



ملک کی نامور کلوکارہ حمیر اارشد نے کہا ہے کہ روال سال میوزک انڈسٹری ترقی کرے کی آئی این پی سے گفتگو میں حمیرا ارشد نے کہا کہ و تحصلے چند سالوں سے ہماری میوزک انڈسٹری مجود کا شکار ہے اور بڑے بڑے کلوکا را ناکم الم لکا لئے میں ناکام رہے جیں لیکن اب موجودہ لکی حالات دیکھتے ہوئے پوری امید ہے کہ روال سال میوزک انڈسٹری سے میہ جمود حتم ہوجائے گااور پاکستانی میوزک انڈسٹری ایک بار پھر سے اپنے عروق پر پہنچے کی اور شائقین موسیقی کواچھا میوزک سنتے کو ملے گا۔ ( کاش

کام ہے سق فی دی قلم کی ناموراداکار و باڈل ریٹم نے کہا ہے کہ میں نے اپناموجود و مقام انتقاب محنت ہے حاصل کیا ہے جس پر میں ہیں فرمحسوں کرتی ہوں ، اپنے کام سے عشق کامیابی کا پہلا اصول ہے میں نے نے شانٹ اور جونیئرز کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے گرمیری ذاتی رائے ہے کہ شوہز میں سفارش اور نا افزائی کی ہے گرمیری ذاتی رائے ہے کہ شوہز میں سفارش اور نا ماصل کر لیتا ہے محراجھا فذکار نہیں بن سکتا۔ (بدتو تھے ہے) ماصل کر لیتا ہے محراجھا فذکار نہیں بن سکتا۔ (بدتو تھے ہے) ریشم نے کہا کہ ان دنوں ٹی دی ڈراموں کی عکسبندی میں مصروف ہوں تاہم اگر کوئی اچھی اور معیاری فلم کی آفر ہوئی تو اس برضرورغور کروں گی۔

بچین لوٹ نے کی خواہش سینئر ادا کا علی اعجاز نے کہا ہے کہ میں نے اپنی فنی زندگی میں بے شار کر دارادا کیے ہیں اب کسی کر دار کی خواہش باتی نہیں مایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حارے ملک میں بوڑھے ہو حالات سے پھے زیادہ ہی دوجار ہونا پڑا ، اب بھی ایمی ہی محورتال کا سامنا ہے مگر میں گھرانے کی بجائے مقابلہ کرنا جائی ہوں فلم انڈسٹری کی بربادی کے ذمے دار ہم خود ہیں کیونکہ پروڈ پیراورڈ ائر میکٹرسمیت بھی نے دفت کے تقاضوں کو رنظرر کھنے کی بجائے صرف اپنے بارے ہی میں سوچا۔ (اتنا سے بہلے ہی نئی آنے والی تبدیلیوں ، ثقافی پلغاراورسٹیلائٹس سے بہلے ہی نئی آنے والی تبدیلیوں ، ثقافی پلغاراورسٹیلائٹس میں جائے کہ وقت موضوعات کو لے کرچلے تو شاید آج اسٹوڈ یوزکوتا کے اور انجھوتے موضوعات کو لے کرچلے تو شاید آج اسٹوڈ یوزکوتا کے اور سینما بالزنگر تے۔

ماضی قریب کی مقبول تر کی فام "دھو کن" کاسیکول بنایا جارہا ہے اور خبریں گرم تھیں فلم میں پاکستانی اداکار فواد خان بھی اداکاری کے جو برد کھا میں کے تاہم فلم کے جدایت کارنے اس کی تروید کردی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اپنے ایک انٹرویو میں دھرمیش دھرشن نے کہا ہے کہ وہ "دھو کن" کاسیکیول بنارے ہیں تھی کردار کے لیے کوئی پیشکش ہی ہیں کی۔ پھر نجانے میں کو اداکار کو کی بھی کردار کے لیے کوئی پیشکش ہی ہیں کی۔ پھر نجانے ہیں۔ وہ اس می کی تمام خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ واضح رہے ہیں۔ وہ اس می کی تمام خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ واضح رہے ہیں۔ وہ اس میں فواد خان روال برس ابھارتی فلموں "اے دل ہے مشکل" میں مول جدٹ تو" اور" ایم ایس دھونی دی ان ٹولڈ اسٹوری" کے قریبے در کے اس کریں برجلوہ گر ہوں گے۔
"مولا جدٹ تو" اور" ایم ایس دھونی دی ان ٹولڈ اسٹوری" کے قریبے در کی اس ٹولڈ اسٹوری" کے قریبے در کی اس ٹولڈ اسٹوری" کے قریبے در کی اس ٹولڈ اسٹوری" کے قریبے بردی اسکرین برجلوہ گر ہوں گے۔

اب میری باری
اپی بہنوں کے قش قدم بر جاتے ہوئے ، عروااور باوراحسین
کے بھائی اس برداں بھی چوٹی اسکرین پراہنا ڈیپو پیش کرنے
جارہے ہیں۔ (اف، اب انہیں بھی برداشت کریں) عروانے
اپنے انسٹا گرام اکا وُنٹ اپنے بھائی کی تصویر پوسٹ کی جس
میں وہ شوشک پرنظر آرہے ہیں۔ انس بردان کے لیے ایکٹنگ
کامیدان نیا نہیں ہے۔ اس سے بل بھی جب ماورااور عرواتھیٹر
کے لیے اداکاری کیا کرتی تھیں تب ان کا بھائی بھی ان کے
ساتھ شامل تھا۔ عرواان دنوں متنازعہ ڈرامہ اڈاری میں اداکاری
کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ (اداکاری کے یا رونے کے) اس
خرراہے کو پیمر اکی جناب سے نوٹس بھی مل چکا ہے۔ ماوراحسین
ڈراہے کو پیمر اکی جناب سے نوٹس بھی مل چکا ہے۔ ماوراحسین
میں بالی وڈیٹس اپنا ڈیپو کر چکی ہیں اوران کی بالی وڈرصنم تیری قسم

حجاب ..... 315 .... جولاني ٢٠١٧ء

ايابى بو)

جانے والے فتکاروں کودہ فقرروعز تنہیں دی جاتی جس کے دہ حق دار ہوتے ہیں سینئر فنکار اٹالٹہ ہیں ان سے استفادہ کیا جائے تاکدوہ بھی زندگی کے باقی کمع عزت کے سیاتھ گزار عیس ۔ أيك سوال كے جواب ميں انہوں نے كہا كرمجى بھى دل مين خواہش مچلی ہے کہ بچین پھراوے آئے مگر بچھے علم ہے کہ سب تصوراتی باتیں ہیں، میں آج بھی اسے حسین ماسی کی یادوں میں کم ہوجا تاہوں۔ ادا کارسعودلم بنائیں کے

سعود نے بتایا کہ اس سلسلے میں ان کی فلم بنانے کی تیاریاں حتی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلمی صنعت کی بحالی کہ لیے اب ہمیں اچھے اور منفر دموضوعات پر منی فلموں کی ضرورت ہے۔ میری فلم کی کہانی کا موضوع آج کل کی فلمی کہانیوں سے مختلف ہوگا امید ہے کہ میری پیکوشش عوام کو پسندا ئے گی۔

عیدالفطرکے بعیدجادیہ شخ اپنی نئی اردولم" وجود یک شوننگ كا آغاز كريس مح فلم "وجود"كي پروونشن اور ڈائر يكشن دوخود کریں گے۔ وہ ایک طویل وقفے کے بعد فلم بنارہے ہیں۔ ( کیا ضرورت تھی) فلم میں زیادہ تر کراچی کے فن کاروں کو کاسٹ کیا گیاہے۔ انہوں نے بتایا کیلم کے میوزک پر کام ہو رباب جبكما تكريث كمل بوكياب\_



ممتاز ادا کارہ و ماؤل صاقرنے کہا ہے کے نوجوان نسل کے فنکارول نے تی دی ڈراموں کوجدت دی ہے جس کے باعث جاری تی وی انڈسٹری بھارتی وعربی ڈراموں کے سحر کوتوڑنے میں کامیاب ہوگی ہے۔ آبک انٹرویو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہماری فی وی انڈسٹری میں مزید بہتری کی مخبائش موجو ہے جس کے لئے نت نے موضوعات اور جدید ترین میکنالوجی کا حصول دفت کی اہم ضرورت ہے۔اسے فنی كيريير ك دوران برطرح ك كردار بخولي اداكي بي ليكن خوابش ہے کہ کوئی ایسا کردارادار کروں جس کولوگ مرتوں یادر کھیں ۔ انہوں نے کہا کہ می بھی ٹی دی ڈرامہ کی کامیانی کیلئے اسكريث كالصلاحي اورمعياري مونانها يت ضروري ب\_

عينلزجلوه ادر 8XM

یا کستانی معروف میوزک چیتلز جلوه اور 8XM جومقبول انڈین گانے میلی کاسٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں خاصی مقبولیت رکھتے ہیںنے اعلان کیا ہے کہ یا کستانی میوزک انڈسٹری کوسپورٹ کرنے اور قومی فن کوان اگر کرنے کے کتے اب بیددونوں چینلو پاکستانی گانوں کو بھی نشر کریں ہے۔ جلوه اور 8XM کی جانب سے بیاعلان نہایت ہی خوش آئے ہے کیونکہ میددونوں چینکر یاڑ کی کےخلاف کام کرتے ہوئے تمام قانوني تقاضے يورے كرتے بين اوراب ناصرف ياكستاني گلوگارادر موسیقار اس کے ذریعے اپنافن ناظرین تک پہنچا سکیس سے بلکہ پاکستانی فلموں کے گانوں کوبھی اس کے ذریعے فروع وبإجام يحكا

ادا کاری ہے گلوکاری

ادا کارہ مہوش حیات ادا کاری کے میدان میں خود کومنوائے كے بعداب كانا بھى كاكيس كى فررائع كے مطابق مبوش كوك استوڈیویس گلوکارشرازایل کےساتھ گاتی نظراتی تیں کی مہوش ال گانے کے پروڈ ایومرز میں بھی شامل ہوں گی مہوش اس ے بل درامہ مراة العروى كے نائل كانے ميں فريحہ يرويزك ساتھ گاچى ہيں



حجاب ..... 316 ..... جولاني ٢٠١٧،

### WWWalaksociciwscom

پرہضمی ہوتی ہے جو کہ ہیفنہ کی حد تک پڑنے جاتی ہے حتی الواسع اس سے پرہیز کریں۔

مو ہود مردتر ہے خون اور گری کے جوش کورد کتا ہے۔ بلغم پیدا کرتا ہے پیشا بآ ور ہے۔ زیادہ کھانے سے یا سردی کے وقت کھانے سے جوڑوں میں درد کرتا ہے ایجارہ کرتا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کیچے تر بوزکی سبزی بہت اعلیٰ بنتی ہے اور بھنا ہوا بھی بہت لذیذ ہوتا ہے اس کی تا قیم کیچے تر بوز جتنی سرد بیں ہے۔

میں انہیں تھوڑا سینک لیا جائے تو بہتر ہے۔ چھلکا اتر ہے ہوئے اور دھلے ہوئے حل بادی بواسیر میں مفید ہے پیشاب کی زیادتی میں آل شکر ملاکر پیس کرتھوڑا گرم کر کے مجک بنا کرکھانا بہت مفید ہے۔ حل مجلے کی خارش کے لیے بھی بہت مفید ہے جسم کوموٹا کرتے ہیں۔

توری کالی پیراضمہ کو تیز کرنی ہے صاف خون پیدا کرتی ہے ہلکی ہے ہرقم کے بخاریس کالی مرچ ڈال کرشور بالی لینے سے طبیعت صاف ہوجاتی ہے توری بھوک لگاتی ہے منہ کا ذاکشہ درست کرتی ہے ادرک یا گرم مصالحہ ڈالنا چاہیے۔

توری گھیا سردتر' پیرٹی کو درست کرتی ہے۔ بادی بلغم کے بیار کالا زیر ہموئی الا پچکی ڈال کر کھا ٹیں' تواس کا سردتر ہوناان کونقصان نہیں دے گا۔ توری ایک صحت بخش سبزی ہے' ہاضمہ کوتیز کرتی ہے' بخار میں مفید ہے۔

مند میں میں اور گری جلن ہاتھ پیری جلن پیشاب کی کئ سردتر پیشاب کی جلن ہاتھ پیری جلن پیشاب کی کئ گری کا بخار پیاس اور گری کے دوسرے نقائص میں بہت مفید ہے۔زکام کھانسی وغیرہ بلغمی شکا بیوں میں نہ کھا کیں کالی مرچ الا پیجی اور کالا زیرہ ڈالنے سے منڈ کے کی سنری سبطیبیتوں کے موافق آتی ہے۔ سوکھی کھانسی میں شنڈ ب گلے کور کرتے ہیں۔ روانگي نديجانم

چیدہ پیغا دوکلوے دس کلوتک وزن میں ہوتا ہے اس کا چھلکا سبزاورسطح صاف ہوتی ہے بیعنی ڈلیوں کے نشان اس پنہیں ہوتے اوراو پرسفیدسا بھی لگا ہوتا ہے۔ پرنہیں ہوتے اوراو پرسفیدسا بھی لگا ہوتا ہے۔

پیشا سرد تر اور بہت طاقت بخش چیز ہے۔خون اور گوشت کو بڑھا تا ہے دل دماغ ' جگر اور پھیپیرٹوں کو طاقت دیتا ہے۔اعصاب( نروس سٹم )اورگرمی کے جملیہ امراض میں بہت مفید ہے۔مشائیوں میں چینھے کی مٹھائی بہترین اورمفیدترین ہے۔

پودینه کرم خنگ ہے ہاضم ہے بھوک لگا تا ہے۔ گردہ معدہ اور جگر کوطا فت دیتا ہے اٹار دانہ کے ساتھ اس کی چینی بہت لذیز ہوتی ہے اور کھانے کو جلدی ہضم کرتی ہے۔ پودینہ پید کے درڈ بچکی بلغم انجارہ کے لیے مفید ہے پیشا ہے ور ہے بلغم کو چھانٹتا ہے۔

المرم ہے ئے ممثل اور سردی کی بیاریوں میں مفید ہے۔ مقام تبدیل کرنے ہے جوآب وہوا کی تبدیل کی دجہ ہے۔ مقام تبدیل کرنے ہے جوآب وہوا کی تبدیلی کی دجہ ہوجا تا ہے گئی پر باندھنے ہے اس بھا دیتا ہے۔ پھوڑے پر باندھنے ہے اس کی میل صاف کرتا ہے درد کو بیٹا تا ہے ہیفند کے دوران میں اس کا کھانا اور پاس رکھنا مفید ہے۔ ہیفند کے دوران میں اس کا کھانا اور پاس رکھنا بانی گھنٹہ بعد پلائیں نفع ہوگا۔

تو (ککڑی) سرڈ پیاس اورخون کے جوش کوٹھیک کرتی ہے گری کو ہٹاتی ہے۔ بہت پیشاب آور ہے اچارہ کرتی ہے دریمیں ہضم ہوتی ہے اس کی سبزی گری کو ہٹاتی ہے۔ تر کوٹمک اور مرج لگا کر کھانا جا ہے۔ تر کھانے سے ایک محفظہ پہلے اور دو محفظے پیچھے پانی کئی اور شربت نہیں پینا چاہیے نہیں تو ایس

د الرين ١٦٠ ..... ١٦٠ .... ١٦٠ ...

ثماثر

مرد خنک سب مسم کے جاول زود مصم ہوتے ہیں قابض ہیں کری کومٹاتے ہیں جاول نے پرانے سب الیکھے ہیں تپ دق اور شکر بنی میں پرانے جاول بہترین غذا ہیں۔ دست چیش میں دہی اور جاول مفید ہیں۔ساتھ ہی بخار کی حرارت ہوتو وہی منع ہے۔متین کے چھلکا اترے اور صاف کیے ہوئے جاول اپنی خوبی کا بیشتر حصہ ضالع كريش إلى واسط باته سي كوت موس اور صاف کیے ہوئے جاول بہترین ہیں چونکہ جاول یاتی سب اناجوں سے کم طافت بخش ہے۔اس کیے ان کے ساتھ دال یا دوسرے اناج کا استعال لازی ہے دودھ اور جاول کھانا بھی بہت صحت اور طافت بخش ہے۔

چائے گرم خنگ تھکان سردی اور ان سے پیدا شدہ سرورد پر مختک تھیان سرون خشکی کا وجہ سے جبکہ پید بھیرا دور کرتی ہے۔ پسینیا ورہے مطلی کی وجہ سے جبکہ پیٹ بھرا مواور بار بار پیاس لتی ہے۔اس کے لیے جائے مفید ہوتی ب بیشاب بہت لائی ہے (دار چینی ملادیے سے پیشاب ا تنازیادہ نہیں آتا) نیندکو کم کرتی ہے۔ملائی اور دود صلانے سے بیلقص دور ہوجا تا ہے اگر چھ عرصیہ متواز کی جائے تو خون کوخراب کردیتی ہے معدہ کو کمزور کرتی ہے۔

چتنی يودينهٔ دهنيا بياز وغيره مين نمك انار دانهٔ مرج ژال كروكر في سي صفى بن جانى بيدامي المحور مين تشمش چھوہارے ممک اور کھا تڈ ڈال کر بھی چتنی تیار کی جاتی ہے۔اس کا تھوڑا استعال گاہے بگاہے کرلینا ہاضمہ کو تیز كرتاب- يودينداور دهنيا كى چتني كوتر ني جايا ہے اگر کھالی زکام کلے کی خرابی وغیرہ نہ ہوجایا کرے تو تھوڑی مقدار میں استعال کریں مرہفتے میں ایک دوبارے زیادہ چتنی کا استعال صحت کے لیے مصر ہے روزانہ کھانے والوں کو اس کے بغیر نہ تو کھانا ہشم ہوتا ہے اور نہ ہی

معتدل خنگ بھوک لگاتا ہے کھانے کو ہضم کرتا ہے طافت اور فرحت بخشا ہے۔ موٹا یے اور شوکر کے مریض زیادہ استعال کریں۔بادی کے جملے وارض میں مفیدے۔ قبض كشاب الصاره كودوركرتاب كياابال كرچهلكاا تاركز کھاتا بہتر ہے۔ زیادہ تھی پڑی ٹرکاری بناکر کھانے سے ثما ٹرکے فیا کدے بہت کم ہوجاتے ہیں سب فوا کد کیے کے ى بيل معترك كانسبت بهت مستااورزياده مفيدي-

سرد خشک بیرخون اور گری کے نقائص کو دور کرتا ہے۔ بھوک لگاتا ہے فقدرے قابض ہے۔ تکی جگر اور معدہ کو طاقت دیتا ہے خصوصا گرم طبیعت والوں کے بالوں کو كرنے سے بچاتا ہے۔ پیشاب كى زيادتى كوكم كرتا ہے بیشاب کے ساتھ شکرا نے کوروکتا ہے۔ دانتوں کومضبوط كرتائے اس كى كرى طاقت ديتى ہے ذيا بيلس اور مثانه كى مخروری میں بے حدمفیر ہے۔ جامن کے تنے کی چھال سکھا کرتین تین ماشے کی (چھاچھ) کے ساتھ دینا سکر ہنی

سرد خنک معدہ کوطافت دیتا ہے بلغم بادی کومٹا تاہے۔ پیشاب آور ہے کھالی دمہ گری کا سردر د پیاس میں مفید ہے۔ جوکو یانی نیس بھگو کراہ پر کا چھلکا اتار لیس اور پھر دودھ میں کھیر کی طرح ایکا نیں تو بدان خوب موٹا ہوتا ہے جو کے ستو گری کے موسم میں طبیعت کو شنڈک پہنچائے ہیں اور طاقت دیتے ہیں'جو کی رونی جسم کو پتلا کرنی ہے۔

معتدل آور خشك وريس مضم موتى ب ايماره كرتى ے۔ کھی اور میٹھے کے ساتھ کھانے سے بہت ہی فائدہ کرتی ہے طاقت دیتی ہے اور ایھارہ بھی جیس کرتی۔

محانا والقدوية اي

حجاب ..... 318 .....جولائي ٢٠١٧ء



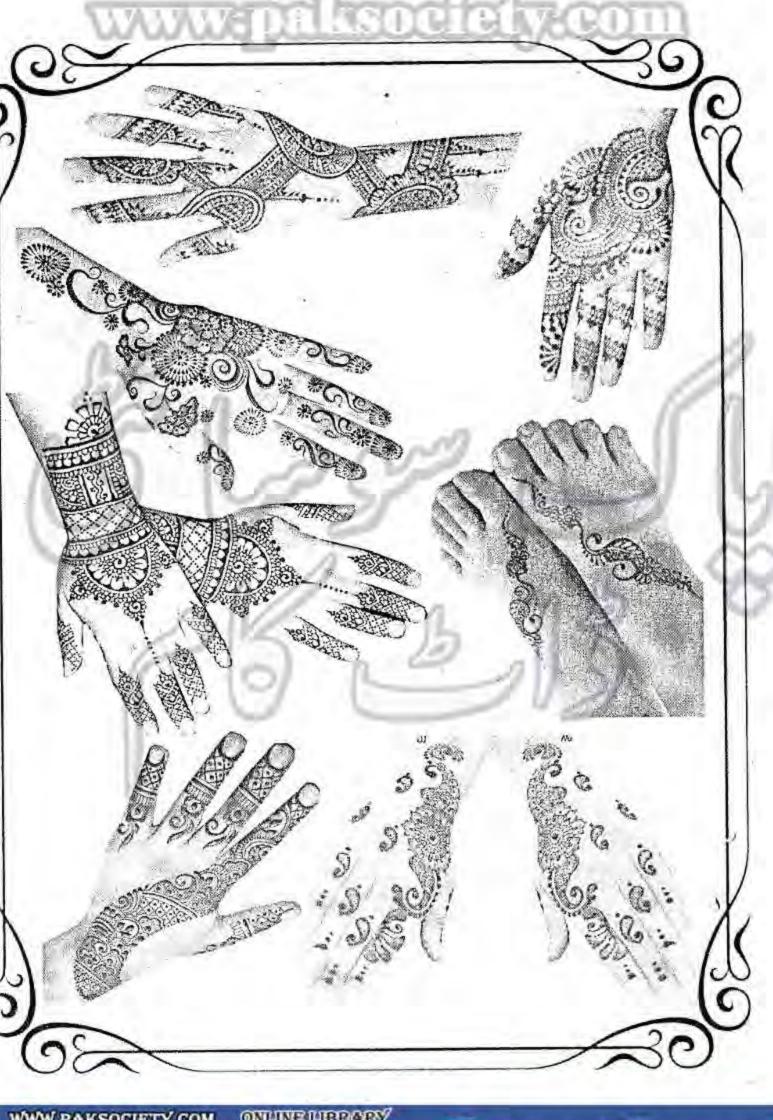



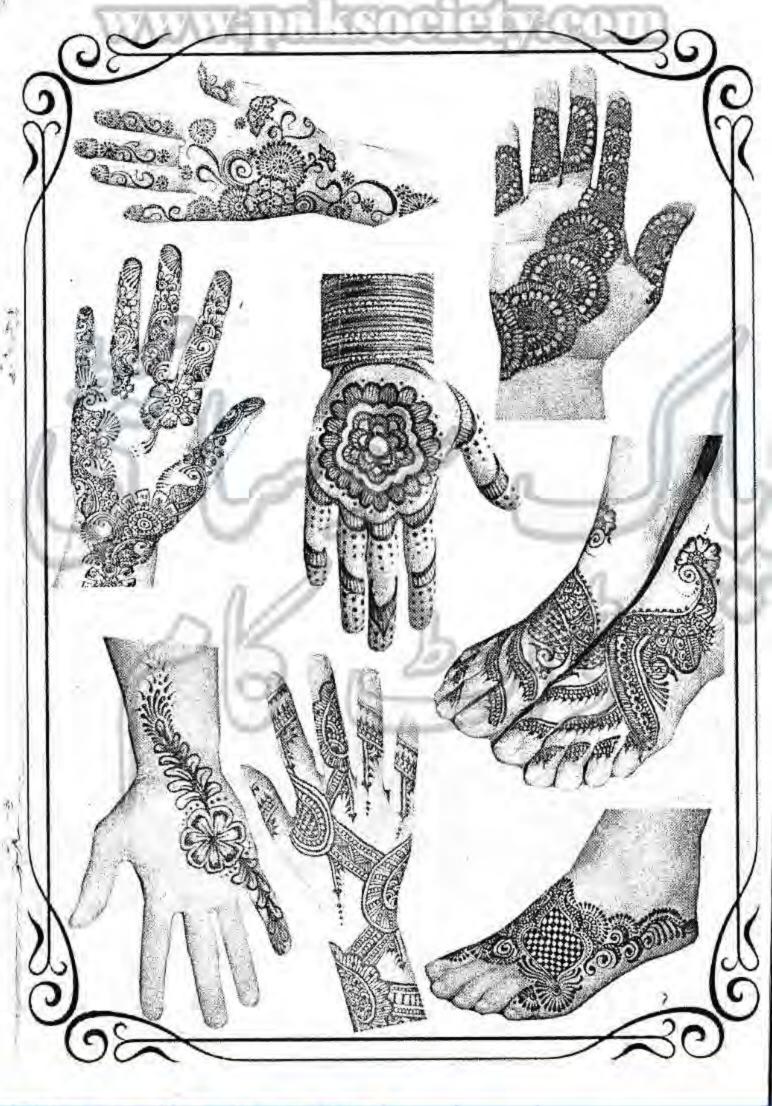